تصوّف

از: حجة الاسكلام المكتمن عزالي

جلدسوم

ظ لم الكلام المنق ذمن الفّ لال تهافت الفلاسف تهافت



بمو*ت* رسائل مام غزالیّه .

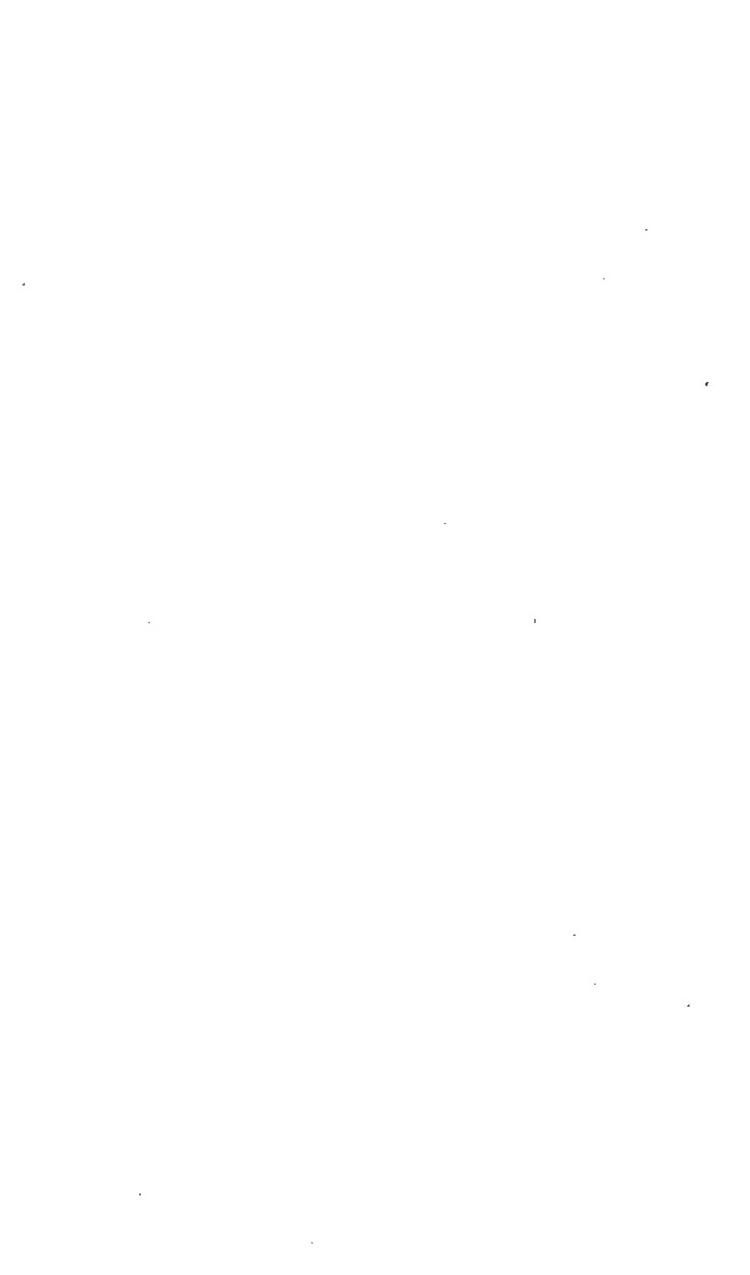

كلام، فلسفه

# مرسائل مم عن الاند

از: حجة الاسلام امام محمد غزاليّ

جلدسوم

وَارُّا لِلْشَاعَتِ الْدُوْمَانِ الْمُلِيَّا عَتِ الْدُوْمَانِ الْمُلِيَّةِ الْمُورِودُ وَلَّهُ الْمُواعِدِينَ

باهتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت : مهمنی ایم ملی گرافکس کراچی

ننخامت : صفحات

#### ﴿ .... بانے کے بے .... ﴾

مکتبه سیداحمه شهیداً دوه با زار لا جور کتبه ایداه به بی بی جیستال دوهٔ مکان بونیورش بک انجیسی خیر با زار بشاور کتب هانده شیدید به به نه مارکیت داجه باز ار داه البندی مکتبه اسلامیدایین بود با زار بیمل آباد مکتبه اسلامیدگامی از ارابیت آباد مکتبه المعادف محله جنگ به بشاور

ادارة المعارف جامعه دارانعلوم كراجي بيت القرآن اردوبازار كراجي ادارة القرآن دانعلوم الاسلاميه 437-B ديب رد و تسبيله كراجي بيت الكتب بالمقابل اشرف المدارس كلشن اقبال كراچي ادارو اسلاميات موبمن چوك اردوباز اركراجي ادارواسلاميات 19-1 ماركلي لا بهور بيت انعلوم 20 ما بحدرو و لا بهور

﴿انگلیندیس ملنے کے بتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K Azhar Academy Ltd.
At Continenta (London) Ltd.
Cooks Road, London E15 2PW



# فہرست مضامین مجموعہ رسائل امام غزالی

#### جلدسوم حصداول ، دوم ،سوم

| منختبر | عنوانات               | منخبر | عنوانات                         |
|--------|-----------------------|-------|---------------------------------|
| •      |                       | Q     | فهرست مضاحن                     |
| ,      | پېهلا دغونی           | 11    | آغازكتاب                        |
| ۴.     | و دوسرادعوی           | •     | كتاب الاقتصاد في الاعتقاد       |
|        | تيسرا دعوي            | 180   | ر بہلی تمہید                    |
| ′      | چوتتمارعویٰ           | 10    | دوسری تمهید                     |
| ۳۳     | يا نچوال دعوي         | 14    | پېلافرقه                        |
| ٣٣     | چ <b>م</b> ثاد عویٰ   | 14    | ؤوسرا فرقه                      |
| •      | ساتواں دعو ئ          | •     | تيسرا فرقه                      |
| ۱۵     | آ مھوال دعویٰ         | IA    | چوتفا فرقه                      |
| ۲۵     | نوال دعويٰ            | 19    | تيسرى تهبيد                     |
| '      | پېپلامسلک             | rr    | چوتقی تمهید                     |
| ۵۹     | دوسرامسلک             | •     | البيلي مشتم                     |
| 41     | نعتي دليل             | 22    | دوسری قتم                       |
| ۸۲     | دوسراباب              | •     | تيبرى تتم                       |
| 1      | نظام قدرت             | ۳.    | پېلاباب                         |
| ۷٠ ا   | نيېلى فرع<br>ئىلى فرع |       | اس باب میں خدا کی ذات کی نسبت   |
| 41     | دوسری فرع             | '     | بحث کی جائے گ                   |
| 44     | تيسرى فرع             | '     | اوراس میں ہم دس دعاوی ٹابت کریں |
|        |                       | L     |                                 |

| <u> </u> | ه ه ا ط         | j                                     | }—             | (جموعەرسائل امام غزاڭ)                       |
|----------|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 7        | رست مفها م<br>ا | چوتھا دعویٰ                           | <del>.</del> T | سمع وبصر                                     |
| `        | 172             | پانچوان دعوی<br>یا نیچوان دعوی        | 91             | اعتراض اوّل                                  |
|          | 1179            | چ چیا دعویٰ<br>چھٹا دعویٰ             | 44             | اعتر اض دوم                                  |
|          | 11"1            | سانوا <u>ل دعویٰ</u>                  | 90             | اعراض سوم                                    |
|          | 188             | پہلی وجہ کا جواب<br>عبلی وجہ کا جواب  |                | اعتراض چہارم                                 |
|          |                 | د وسرگ وجه کابیان                     | 90             | اعتراض پنجم                                  |
|          | 19-19-          | تيسري دجه كاجواب                      | 94             | ال باب كادوسرابطته                           |
| }        | 184             | چوتھاباب                              | •              | اس منے میں خداکی صفات کے جار                 |
| 1        |                 | میرا فصل                              | •              | احكام بيان كئے جائيں گے                      |
|          |                 | مفرت محمد سول التعليصة كانبوت كااثبات | •              | ببلاطم                                       |
|          | IMT             | دوسرا باب                             | 1•1            | د وسراهم                                     |
|          | .               | مقدمه                                 | 1+1            | الميراهم                                     |
|          | 100             | ا پہا فصل<br>م                        | ,              | د کیل اول<br>ان                              |
|          | 164             | امنكر ونكير                           |                | وليل دوم<br>الا                              |
|          | 1019            | د وسری فصل                            | 100            | دلیل سوم<br>دینه کار                         |
|          | 10+             | مسكة عقليه                            | 11+            | چوتھا تھم<br>تبہ ا                           |
|          | 100             | مئلەنقېيە                             |                | تیسراباب<br>خُدا کے افعال میں                |
|          | 101             | تيرى فصل                              |                | صدائع الله الله الله الله الله الله الله الل |
|          | 104             | يبلا پبلو                             |                | مغانطة اول<br>مغانطة اول                     |
|          | 109             | روسره پېلو<br>نه رو د                 |                | 1                                            |
|          |                 | نیسرا پہلو<br>تقر فصا                 | . 1            | أمغالطة دوم<br>مغالطة موم                    |
|          | 144             | و من الم                              | 9              | پېلا دعوی<br>پېلا دعوی                       |
|          | 144             | ہلامرتبہ<br>سامہ                      | <b>"</b>       | 46.                                          |
|          |                 | امرامرتبه<br>برامرتبه                 |                | 10 a. 5                                      |
|          |                 | برابرب                                |                |                                              |
|          | L               |                                       |                |                                              |

| ت مضامین | نبر~                                          | <u> </u> | (جموعدر سائل امام غزاتی                     |                 |
|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|
| ***      | كتاب تهافه كي انهيت                           | 171      | چوتھام رتبہ                                 | 0               |
| ۳.۵      | تنهافتة انفلاسف                               | •        | يانچوال مرتبه                               |                 |
| "        | ويباچه                                        | arı      | حصامرتبه                                    |                 |
| rey      | بېلامقدمە                                     | 14+      | · ·                                         | •               |
| r-c .    | دوسرا مقدمه                                   |          | خَيرُ المَتَالَ فَي تَرُجِمه ٱلمُثَقِئَعَنُ |                 |
| ۳۱۰      | تيسرابقڌ مہ                                   | 124      | ويباچه                                      |                 |
| ااس      | چوتھامقد مہ                                   | 147      | اقسام سنسطه وا نكارعلوم                     |                 |
| سالم     | مسئلہ(۱)                                      |          | أمام صاحب كوعقليات ونظريات                  |                 |
|          | قدم عالم کے بارے میں فلاسفہ کے                | IAP      | کے باب میں شکوک بیدا ہوئے ا                 | p. <sup>®</sup> |
| •        | قول كا أبطال                                  | IAA      | اقشام طالبين                                |                 |
| '        | فلاسفي كمعدد لاكل                             | 1/1 9    | مقصود وحاصل علم كلام                        |                 |
| الماليا  | د کیل اول                                     | 1.41     | حاصل علم فلسفه                              |                 |
| 229      | دليل دوم                                      | 197      | اقسام فلاسف                                 |                 |
| '        | قدیم زمان کے لزوم کے متعلق                    |          | جمله اقسام فلاسفه کونشان کفرشامل ہے         |                 |
| ٣٣٩      | فلسفيول كى دوسرى وجبيه                        |          | اقتيام علوم فلاسفه                          |                 |
| 772      | قدیم عالم برفلاسفه کی تیسری دلیل<br>پیشت با م |          | بحث متلازم اسباب طبعی                       |                 |
| ۳۳۸      | چوتھی دلیل                                    | 119      | ند جب تعلیم اوراُس کی آفات                  |                 |
| Mak.     | مئلہ(۲)                                       | 24-      | خلیفه وقت کا حکم امام صاحب کے نام           |                 |
|          | ابدیت عالم اورزمان حرکت کے                    | 741      | چیش لفظ<br>پیش لفظ                          |                 |
|          | ہارے میں فلاسفہ کے قول کا ابطال<br>ا          |          | از کا .                                     | 1               |
| 770      | ولیل اول<br>ب                                 |          | (صدر،انڈوندلایسٹ کلچرل اسٹڈیز               |                 |
| MAK      | د کیل دوم                                     |          | حيدرآباد)                                   |                 |
| ror.     | `                                             | r2r      | دیم)چه                                      |                 |
|          | فلاسفہ کے اس قول کی تلبیس کے                  | 17.00    | مُقدمتُه في وحاشيه نگار                     |                 |
|          | بیان میں کہ خدائے تعالی فاعل ومماتع           | 727      | حيات غزالٌ                                  |                 |
|          |                                               |          |                                             |                 |

| تمضامين | -,i                                   | $\supset$   | (جموعه دسائل امام غزاتی            |
|---------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|
|         | فلاسِفه کے صفات الہید کا انکار اور اس |             | عالم ہے اور عالم اس کے فعل اور     |
| '       | كاابطال                               | •           | صنعت سے ظہور میں آیا ہے۔           |
| m9F     | مسلك دوم                              | ۳۵۲         | تر ديدوجهاول                       |
| ٣-٣     | مئلہ(۷)                               |             | وجددوم                             |
| 1       | فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں        |             | اوجدسوم                            |
|         | كدادل كيليئ بيرجا تغرنبين كداس كاغير  | •           | میلی وجه                           |
| 1       | اس کے ساتھ جنس میں مشار کت            | 404         | د وسری وجه                         |
|         | کرے اور عقلی طور پر جنس و فصل کا      | .441        | تيسرى وجه                          |
| '       | اول پراطلاق نہیں ہوسکتا               | ۳ ۷۳        | مسئلہ(۳)                           |
| pr. 2   | الزام كامسلك دوم                      | •           | وجود صانع پر استدلال ہے فلاسفہ     |
| p-9     | مئلہ(۸)                               |             | کے بچر کے بیان میں                 |
|         | فلفیوں کے اس قول کے ابطال میں         | r49         | مئلہ(۵)                            |
|         | کہ وجود اول (خدا)بسیط ہے ، یعنی       |             | اس بات پر دلیل قائم کرنے ہے        |
|         | وہ وجود محض ہے نہ ماہیت ہے نہ         |             | فلاسفد کے عجز کے بیان میں کہ خدا   |
|         | حقیقت جس کی طرف وجود ک                |             | ایک ہے اور یہ کہ دو واجب الوجود کو |
|         | اضافت کی جاسکے ، اس کے لئے            |             | فرض نہیں کیا جاسکتا جوایک دوسرے    |
|         | و جوداییا ہی                          |             | کی علت نه موں                      |
|         | واجب ہے جبیبا کہ اس کے غیر کے         | •           | مسلك اول                           |
|         | کئے ماہیت واجب ہے۔                    | P41         | مسلک دوم:                          |
| •       | اول:_                                 | ۳۸۲         | بها<br>بهای وجه                    |
| ۱۳۱۰    | د وسرامسلک                            | ۳۸۳         | د وسری وجه                         |
| MIT     | مئله(۹)                               | •           | تيسري وجبه                         |
|         | اس بیان میں کہ فلاسفہ تقلی ولائل ہے   | •           | چونقی وجبہ                         |
|         | بیر ٹابت کرنے سے عاجز ہیں کداول       | ۳۸۴         | يا نچو يں وجہ                      |
| •       | (خدا) کے لئے جسم نہیں                 | <b> -41</b> | مسئله(۲)                           |
|         |                                       |             |                                    |

| تمضامين | ا المرس                              | )-   | (جموعه رسائل امام غزالی                |
|---------|--------------------------------------|------|----------------------------------------|
|         | غرض حركت آساني كابطال ميں            | MA   | مئله(۱۰)                               |
| וייין   | سئلہ(۱۱)                             | 4    | اس بات پر قیام دلیل سے فلاسفہ کے       |
|         | فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں       |      | مجز کے بیان میں کہ عالم کے لئے         |
|         | که نغوس ساویه اس عالم کی تمام        | •    | صانع وعلت نہیں ہے۔                     |
| •       | جزئيات حادثه سے داقف ہيں             | 114  | مئلہ(۱۱)                               |
| 770     | جواب                                 |      | ان فلسفیوں کے قصور استدلال کے          |
| ממא     | پېلامقدمە-                           |      | میان مین مجمع میں کداول اپنے           |
|         | دوسرا مقدمه                          |      | غیر کو جانا ہے اورانواع واجناس کو      |
| ١٢٢     | تيسرامقدمه                           | •    | بنوع کلی جانتا ہے۔                     |
| 100     | علوم ملقبه طبيئيات                   | MIV  | پېلابيان:_                             |
| ۳۵۶     | مئلہ(۱۷)                             | 1414 | دوسراب <u>ما</u> ن                     |
|         | فلسفيول كاس خيال كى ترديد يي         | 444  | مسئله(۱۲)                              |
|         | که واقعات کی فطری راه میس تبدل       | •    | فلسفی اس پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں کر |
| 1       | محال ہے                              | •    | کتے کہاول اپنی ذات کوجانہا ہے          |
| 104     | مقاماول                              | MO   | مئله(۱۳)                               |
| 447     | مقام دوم: _                          |      | فكسفيون كاس قول كابطال ميس             |
| 600     | مسلك اول                             |      | كهالله تعالى جزئيات منقسمه كاعلم نبيس  |
| ראו     | دومرامسلک                            | •    | ر کھتا ۔                               |
| ١٣٩٤    | متله(۱۸)                             | pro  | مئله(۱۳)                               |
|         | اس بیان میں فلاسفداس امر پر بر مان   |      | اس بیان میں کہ نشفی میہ ثابت کرنے      |
|         | عقلی قائم کرنے سے عاجز ہیں کہ        |      | ے عاجز ہیں کہ آسان ذی حیات             |
|         | روح إنساني جو ہر روحاني قائم بنفسه   |      | ہے اور وہ اپنے حرکت دوریہ میں اللہ     |
|         | ہے جو کسی چیز مکان میں نہیں وہ نا تو | •    | تعالیٰ کامطیع ہے                       |
|         | جسم ہےندکسی جسم میں منطبع نہوہ بدن   | MMA  | اعتراض                                 |
|         | ے متصل ہے نہ منفصل جیسے کے اللہ      | PTA  | مئلہ(۱۵)                               |
|         |                                      |      |                                        |

| ت مضامین         | ا ا ا                                 | $\mathcal{L}$ | (جموعەرسائل امام غزا كئ)             |
|------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|                  | ہیں جن کی فنا کا نقسور نہیں ہوسکتا    |               | تعالی جوند کدخارج عالم ہے ندواخل     |
| r9t              | تيسرااعتراض:_                         |               | عالم اوریبی حال فرشتوں کا ہے         |
| ۳۹۳              | چوقعااعتراض:_                         | •             | توائے حیوانی:_                       |
| •                | دوسری دلیل:_                          | •             | (۱) قوت خياليه: ـ                    |
| ۳ <del>۹</del> 4 | مسئلہ(۲۰)                             | ۸۲            | (۲) توت وہمیہ                        |
|                  | حشر ہالا جساد،اور اجسام کی طرف        | لبر.          | توت ملی کی نسبت : ۔                  |
|                  | ارواح کے عود کرنے ، دوزخ و جنت        | pr41          | د کیل اول                            |
|                  | ،حور وتصور وغيره كے جسمانی ہونے       | r27           | پېلامقام                             |
|                  | کے انکار کے ابطال میں ، اور اس قول    | •             | دوسرامقام                            |
|                  | کے ابطال میں کہ بیتمام یا تیں عوام کی | لبجاله        | ووسری ولس :_                         |
|                  | تعلی کے لئے ہیں ورنہ یہ چیزیں         | ١٤٦           | تيسري دليل:_                         |
|                  | روحانی میں ،جو جسمانی عذاب            | •             | اچونھی دلیل                          |
| •                | د ثو اب اعلی دار فع ہیں ۔             | MEA           | يانچوين دليل                         |
| D: P             | يبهلامسلك                             | m49           | ا چیمٹی دلیل<br>ا                    |
| 014              | غاتمه ا                               | <b>የሳ</b> ፤   | ساتویں دلیل                          |
| \$15             | تعليقات                               | ۲۸۲           | آ تصویل دلیل:                        |
|                  |                                       | ዮላ٣           | اعتراض: _                            |
|                  |                                       | . ምላም         | نویں وکیل:۔                          |
|                  |                                       |               | اعتراض:                              |
|                  |                                       | <u>۸</u> ۸ ۵  | دسوين وليل:                          |
|                  |                                       | <b>ሶ</b> 'ለዓ  | اعتراض:_                             |
|                  |                                       | MA9           | مئله(۱۹)                             |
|                  |                                       |               | فلاسفه کے اس قول کا ابطال که ارواح   |
|                  |                                       | · .           | انسانی پروجود کے بعد عدم کا طاری ہوا |
|                  |                                       |               | مخال ہے وہ ابدی وسریدی               |
|                  |                                       | l             |                                      |

### آغاز کتاب

#### كتاب الاقتصاد في الاعتقاد

#### بسم الرحمٰن الرحيم

الحمد الله والعلمين والعاقبة للمتقين الصلواة والسلام على رسو له محمد واله واصحابه اجمعين

جن لوگوں کو خدا نے نورایمان اور قرآنی استعداد عطافر مائی ہے وہ بخو بی جانتے ہیں کہ شریع اور عقل میں تنا فراور تفنا دہر گزنہیں ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ عقل بغیر شرع کے بالکل نامی ہے اور شرع عقل کے سوا اپنا مدعا یورانہیں کر علق ۔صرف تقلید ہی کے عمیق گڑھوں میں گر جانا اورمحض ظوا ہر کا ہی گر ویدہ ہور ہنا پر لے در ہے کی پست ہمتی اور بیوتو فی ہے اور صرف عقل ہی کے محوڑے پر سوار ہو کر شرع کو بالکل نظر انداز کر دینا ہر ایک ندہبی اور تدنی امر کاعقل سے کام لینا کمینہ بن ہی نہیں بلکہ قانون قدرت پر بخت حملہ کرنا ہے تقلید اوراتباع میں ظواہر کے دلدا قے تفریط کے اعلیٰ مراتب پر پہنچ گئے ہیں اور صرف عقل ہی کا راگ گانے والے افراط کی یالیسی کوخوب ترتی وے رہے ہیں۔ پہلے حضرات کو سمجھ لین چاہے کہ (شرع کی متندقر آن کریم یا قول رسول ہے اور تول رسول کی صدافت کو رائی کی سونی پر برکھناعقل ہی کا کام ہےا درعقل کے طرفداروں وفلاسفرا ورمعتزلہ ) کو خیال رکھنا جا ہے ۔ کہ جب تک شرع کی نو رانیت سے جراغ ول کوروش نہ کیا جائے محض عقل سے نذہبی مشکلات اور پیچد میوں کاحل کرنا کاروار دہے۔عقل تندرست اور سیجے آئکھ کی ما نندتصور فرمائيجاورقرآن كوسورج كاطرح خيال يجيئة اندهيري رات مين آنكهة بدستور فأبل ويكف - قابل ہوتی ہے مرسورج کے نہ ہونے کی وجہ سے بیچاری کا لعدم ہوتی ہے اور دن کوسورج نصف النهار بر كمر ا ہوكرا بن نورانى كرنيں اہل ارض بر ڈ التا ہے اور اپنی دا دو دوش میں كوئی تحمی نہیں رہنے دیتا محربیجا رے اندھوں کے حق میں دن اور رات دونوں برابر ہوتے ہیں۔. ایسے ہی عقلی حضرات اگر محض عقل ہی ہے بھروسہ برحقائق ود قائق کے حل کرنے اور ندہبی

مشکلات کوسلجھانے کھڑے ہوئے اور شرع کی نورانی شعاعوں ہے اپنی آتھیں بند کر دیئے تو سخت اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مارتے روجا ئیں سے علی ہذاالقیاس اگر تقلیدی پارٹی کے آدمی صرف تقلید اور ظواہر کے اتباع ہی کے پیچھے پڑے رہیں گے اور تحقیق وید قیق کی طرف مطلق توجہ نہ کریں محی تو اندھے کے اندھے ہی رہیں گے۔

الخرض جیسے آئے بغیر سورج ہی کے کسی کام کی تہیں اور سورج ہوا اور آئے نہ تہوتو سورج کی روشن بریار ہوتی ہے۔ ویسے ہی عقل بغیر شرع کے بالکل نکمی ہے اور شرع بغیر عقل کے بور ہے اور شرع کو بالا کے طاق رکھ دیا اور اصحاب ظوا ہرنے شرع کے بچھا ہے جا ہلا نہ اسلوب سے تقلید کی کہ اس کے احکام کے مغز نگا اور اور ان کی ما ہیا ہے کی تہد تک پہنچنے کو کفریا ہے میں خیال کرنے گئے گر واہ ہے اہل السنة والجماعت کہ جنھوں نے دونوں کو ہاتھ سے تہیں جانے دیا۔ اگر عقل سے کام لیا ہے تو شرع کی صدود سے با ہزئیس نکلے اور السنة والجماعت کہ جنھوں نے دونوں کو ہاتھ سے تہیں جانے دیا۔ اگر عقل سے کام لیا ہے تو شرع کی صدود سے با ہزئیس نکلے اور اگر شرع کولیا ہے تو شرح کی صدود سے با ہزئیس نکلے اور اگر شرع کولیا ہے تو شرح کی صدود سے با ہزئیس نکلے اور اگر شرع کولیا ہے تو شرع کی صدود سے با ہزئیس نکلے اور اگر شرع کولیا ہے تو ہمی عقل کو پورا پورا واسا طہا کو پورادستور العمل بنایا ہے۔ اور کی امر عمل ہمی اس دوحانی مرکز سے ایک ان مج بحریمی با ہر قدم تہیں رکھا۔ ہماری اس کتاب الاقتصاد میں ہو اور ہم تا ہا ہیں ہو نے کے متعلق بحث کی جائے گی ۔ اور پہلے باب میں صفات باری کی اور ضروری اس کے فرض کھا ہی تا ہو تھی ہی جو تھے باب میں ضدا کے متعلق دیں دعاوی ہم ٹا بت کریں گے۔ دوسرے باب میں صفات باری کی اور تیسرے میں خدا کے افعال کی تحقیق ہوگی۔ چو تھے باب میں ضدا کے متعلق دیں دعاوں پر بسیط بحث کی میں خدا کے افعال کی تحقیق ہوگی۔ چو تھے باب میں ضدا کے رسولوں پر بسیط بحث کی جائے گی۔

ىپلىتىپد

اس بارے میں کیلم کلام میں خوض کرنا اور اس کی تحقیقات کی جیمان بین کرنی نہا ، ضروری مہتم بالشان امر ہے بلکہ اسلام کے اعلیٰ مقاصد میں شار کیا جا تاہے ۔ ایسے امور کے دریے ہونا جن سے نہ دنیا وی ترتی متصور ہوا ور نہ روحانی کمالات

کے بیتی کو ہر ہاتھ لگیں۔ مرف شقاوت اور دین و دنیا کی بدنھیبی کا باعث ہوتا ہے خواہ وہ امور عملیات کے قبیل سے ہوں یاعملیات سے اِنسان کو چاہیئے کہ جہاں تک ہو سکے ابدی سعادت اورروحانی نجات اور دائمی راحت وخوشی کے حاصل کرنے اور دائمی شقاوت کے حاصل اور اہری نی شقاوت کے حاصل اور اہری رز ائل وقباحتوں سے بینے کی کوشش کرے۔

انبیاء سیم السلام نے اپنے اپنے زمانہ میں لوگوں کوصاف اور واضح لفظوں میں بتادیا ہے کہ بندوں پر خدا کے بہت سے حقوق اوران کے افعال واقوال وعقائد ۔ الغرضائی روزانہ حرکات وسکنات اور ہرتتم کے جذبات کوخدا وند کریم سے خاص تعلقات ہیں مثلاً جو شخص کذاب یا کا فریا ظالم ہوگا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ہوگا اور جوراست گومسلما فر عادل ہوا ہے جنت میں بھیجا جائے گا۔

انبیا عیمیم السلام نے اپنی بلینی احکام میں صرف زبان براکھانہیں کی بلکہ اپنی صدافت اور ما مورمن اللہ ہو نے کے ثبوت میں بہت سے جیرت انگیز خوارق اور بشری طاقت سے خارج اور ما فوق العادت امور پیش کئے ہیں جھول نے زمانہ کے نامور عقلاء کو حیرت میں ڈال دیا۔ سوان خوارق کے مشاہدہ کرنے یا اخبار متواترہ کے ذریعہ ان کو سنے حیرت میں ڈال دیا۔ سوان خوارق کے مشاہدہ کرنے یا اخبار متواترہ کے دیا۔ اس کے کہ ما فوق العقل امور پر کافی غورو تد ہر کیا جائے اور بید کھاجائے کہ یہ امور مجزات سے ہیں یا کہ طلسمات اور دنیا وی جیرت انگیز کا رناموں مسمریزی وغیرہ سے اس فی طبیعت ان خدائی احکام کے تسلیم کرنے اور ان مجزات کے امکان صدق کی طرف اسانی طبیعت ان خدائی احکام کے تسلیم کرنے اور ان مجزات کے امکان صدق کی طرف اطبینان اور قرار کواٹھا کرخوف اورموت کا فکر بیقراری و نیا کی بے ثباتی کا پورا پورا نور انتشاس اسکے اندر تھیجے دے گی ۔ انسانی طبیعت میں قوت برتی کی طرح ضرور یہ بات تھنگی کی کہ موت ایک دن آنے والی ہے اور اس تسائل اور بدکر داری ، اس تکبر اور رعونت اُنا والا غیری اور ایک دن آنے والی ہے اور اس تسائل اور بدکر داری ، اس تکبر اور رعونت اُن والا غیری اور و حظمت سے دولت و ثروت ایک گھڑی کی مہمان ہیں اور موت کے بعد کے واقعات جو وظمت سے دولت و ثروت ایک گھڑی کی مہمان ہیں اورموت کے بعد کے واقعات جو اس وقت مجھ سے پوشیدہ ہیں ایک دن مجھ ضرور پیش آنیوالے ہیں۔

انسانی طبیعت کا جبلت ضروراس پرآ مادہ ہوجائے کہاس کا ہلی اور بے پروائی کو جھوڑ کرموت کی تیاری کرے اور توشئہ قبراور آنے والے عظیم الشان اور خطرنا ک سفر کی ضروریات کو بہم پہنچائے اس کوضروریہ بات سو جھے کی کے حضرات انبیا وعلیہ السلام باوجودیکہ انہوں نے اپنی تقید ایس کی خبرار ہا مجزات وخوارق عا دات دکھائے ہیں۔ایسے مخص انہوں نے اپنی تقید ایق کیلئے ہزار ہا مجزات وخوارق عا دات دکھائے ہیں۔ایسے مخص سے صدق وحقیقت میں کم نہیں ہیں جو ہم کویہ کے کہ تہارے گھر میں میرے دوبروایک

شیر بھیڑ یا اور کوئی مہیب در ندہ کھس گیا ہے۔ دیکھنا اندر نہ جانا ور نہ تقمہ اجل بن جاؤ گے۔ ہم
اس کی بات سنتے ہی محض اس بناء پرشیر کا ہمارے گھر گھس جانا ممکنات میں سے ہے۔ موت
کے اندر سے اندر جانا تو کجا اسکے نز دیک تک جانا بھی گوارا نہ کریں گے۔ حالا نکہ ہم یقینا بعلنتے ہیں کہ موت ایک دن ضرور آنے والی ہے۔ جب صرف موت کے ڈرسے ہم اسقد ربچاؤ کو کی کوشش کریں گے تو موت کے بعد کے واقعات کے متعلق ہمیں کیوں نہ فکر دامنگیر ہونا جہائے اور ضرور ہونا چا ہے۔ بان آئندہ چیش آنے والے واقعات کی نسبت جہاں تک بعد کے مارہ وہیں سے جہاں تک ممکنات میں سے یا محالات میں سے۔ ممکنات میں سے یا محالات میں سے۔

یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے۔اس کے بہت ہے حقق ہم پر ہیں اگر ہم اس کے احکام کے مطابق چلیں گے تو ہم سید ہے جنت میں جا کیں گے۔ورنہ دوز نے میں اور ہم خدا کے رسول ہیں اور تہاری بہتری کے لئے دنیا میں ہیں ہی ہیں تو اس وقت ہم کو بی شرور خیال کرنا پڑے گا کہ آیا ہمارا بیدا کرنے والا کوئی خدا ہے بیا نہیں ۔اگر ہے تو وہ متعکم ہے یا نہیں ۔ کو بہودی خلائی کے لئے بھی نا ور حضرات انبیا و کو بہودی خلائی کے لئے بھی نا وغیرہ وغیرہ بغیر قوت گویائی ممکن نہیں اورا گرمتکلم ہے تو ہمای اطاعت یا عدم اطاعت پر اس کو تو اب وعقاب دینے کی قدرت ہے کہ نہیں اگر ہرا یک اطاعت یا عدم اطاعت پر اس کو تو اب وعقاب دینے کی قدرت ہے کہ نہیں اگر ہرا یک بات پر قدرت ہے کہ نہیں اگر ہرا یک بات پر قدرت ہے تو ہمائی ہی سراحی ہو ہائی اسلام کا اپنے دعاوی بات پر جو بو یہ ہونا ہی سراحی ہونا ۔ اس کا ہم امر پر قادر ، ہونا ان حضرات انبیا علیم السلام کا اپنے دعاوی بسی ہونا یہ سب امور ہمارے دو برویقینا نا بت ہو جاوی تو ہمارے دلوں میں دنیا کی بی ہم السلام کی ہرا یک دل فریب قوت کا ذوال ۔ عالم عقبی کی طرف انتقال پورا پورا نوششدا تر بی سب بھے ہونا وال تر اس کی صفات وافعال انبیا آئے گا۔ تو جب یہ سب بچھ ہونا ان تمام امور یعنی خدا کی ہتی اس کی صفات وافعال انبیا میں ہونے کہ شور در اسکی ضرورت پر اسلام کی صدافت وغیرہ ہے بحث کرنے والا بھی علم کلام ہے۔اور اسکی ضرورت پر اس تر تہدیم السلام کی صدافت وغیرہ ہے بحث کرنے والا بھی علم کلام ہے۔اور اسکی ضرورت پر اس تھی۔

ایک مقام پرایک خدشہ واقع ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بیتو ہم نے مانا کہ حضرت انبیاء علیم مانا کہ حضرت انبیاء علیم مالسلام کی زبانی آئندہ پیش آنے والے واقعات کوئن کر طبیعت میں ضرور ایک تھبرا ہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تزکی نفس اور دنیا کی چند روزہ خواہشات کے جیموڑنے پر طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے گرد کھنااس ہات کو ہے کہ یہ تھبرا ہث اور انبعات جبلت اور مقتضاً م

طبع کا نتیجہ ہے یا موجب شرع کا۔ہم تجربہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی گزشتہ مثال دوہارہ ایک مخص کے شیر سے ہم کوڈرانے کی صورت میں ہماراا ندر نہ جانا اور موت سے ڈرناوغیرہ محض انسانی طبیعت کا تقاضا تھا۔موجبات شرع کووہاں پرمطلقاً دخل نہ تھا۔

اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ ہم آخرا کتاب میں مقتضے عقل اور موجبات شرع کے دائر پر مفصل بحث کریں گے اور تابت کریں گے کہ اس تم کے جذبات موجبات شرع کے دائر سے باہر نہیں ہیں اور دوسرے یہ کہ جب جذبات اور انبعاث میں آپ کو کلام نہیں تو ان جذبات کے اسباب مثلاً مقتضی طبع یا موجبات شرع کی تلاش کلم کر آرائی کرئی ایسے ہی ہے جبیبا کسی شخص کو سانپ ڈسٹ کو آر ہا ہوا وریش شخص وہاں سے ہما گس جانے بر بھی پوری قدرت رکھتا ہو گروہ محض اس خیال پر کھڑار ہے کہ یہ سانپ کدھرے آیا ہے دوبارہ ڈس گیا ہو۔ کدھرے آیا ہے دائیں جانب سے یا بائیں طرف سے اور سانپ اے دوبارہ ڈس گیا ہو۔ سوجیسے اس شخص کی جمافت وسفا ہت میں بچھشک نہیں و سے بی جذبات مزکورۃ الصدور سوجیسے اس شخص کی جمافت وسفا ہت میں بچھشک نہیں و سے بی جذبات مزکورۃ الصدور کے اسباب تلاش کرنے والے کی بلاوت و تنگ ظرفی اظہر من الشمس ہے۔

#### د وسری تمهید

اس بارہ میں ہے کہ علم کلام بیس خوض وقد برکر نا برایک مخص کے لئے جا تر نہیں ہے جود لاکل اور مضامین ہم اس کتاب میں بیان کریں کے وہ بمز لدان او ویہ کے ہیں جن سے باطنی اور دوحانی امراض کا علاج کیا جاتا ہے اور جیسے طاہری طبیب اگر پورا پورا حافہ ق اور طبی امور میں یدطوئی رکھتا ہوتو یقینا مریضوں کو شفا ہوگ ۔ ویسے ہی روحانی طبیب میں صدافت اور روحانی تا ہوگ ورجہ کی قابلیت اور استعداد ضروری ہے اگر اس کی طبیعت میں روحانی اصول کی کی ہے بجائے اصلاح کے بگاڑ کا زیادہ ہوتا بھنی امر ہے۔ اس کے بعد ناظرین کومعلوم کر لینا چاہئے کہ لوگ چارفرقوں میں منظسم ہیں۔

پہلافرقہ ان لوگوں کا ہے جوخداکی وحدانیت اوراس کے برگزید ورسول اور
اس کے اوا مرفواہی پرصد ق دل اوراندرونی جذبات کے لیا ظ سے ایمان لاکر ذہرور یاضت
یا دنیا وی کا رو بار تجارتی یا زری امور وغیرہ میں مشغول ہو گئے ہیں۔انہوں نے آبنی
اندرو نی حالت شریعت اور وحانیت کے اصول کے ذریعہ سے درست کر کے یا تو مجاہدات
نفسانی اور ترک شہوات شیطانی میں مصروفیت اختیار کر لی ہے اور یا دنیا وی اور تدنی ترتی
کے ذرائع کی طرف رخ کرلیا ہے ایسے لوگوں کو اپنی حالت پر بہنا نہایت زیبا ہے ۔علم کلام
کے دقائق اور اعتقادی احکام کے دلائل اور ان پرسوالات وجوابات کے جھڑوں میں پڑنا
ان کے لئے نہایت خطرناک ہے اور مہیب امر ہے ۔ آنخضرت آگائے نے عربوں کو خدا کی
وحدا نیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے اور بعض نے بڑے بوے دلائل اور مجزات کے
عربوں میں سے بعض تعلید آئیان لائے اور بعض نے بڑے بوے دلائل اور مجزات کے
مطالبوں کے بعد آپ کو نبی برحق مانا مگر آنخضرت آگائے نے ان کی تعلیدی اور بر ہائی ایمان
مطالبوں کے بعد آپ کو نبی برحق مانا مگر آنخضرت آگائے نے ان کی تعلیدی اور بر ہائی ایمان

ان او گوں کو جا ہیئے کہ اپنی حالت پر ڈیٹے رہیں اور علم کلام کے جھڑ وں اور اس کی مشکلات اور پہر گیوں میں پڑ کراپ عقائد کی بیخ کئی نہ کریں کیونکہ علم کلام میں جس تقید و تحقیق کے ساتھ اعقادی احکام پر برا بہن قائم کئے جاتے ہیں اور ان پر معتز لہ اور فلسفہ کی طرف سے تعین اعتراضات وارد کئے جاتے اور ان کے کافی جواب دیئے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب معاملات ان کے آگے پیش ہوں تو ممکن ہے کہ ان کے ول میں کوئی ایسا امر بیٹھ جائے جس کا انداز وقوی ہے تو کی جواب ہے بھی نہ ہوسکے۔ اس لئے صحابہ کرام اس فن میں خوض اور اس کے متعلق درس و تدریس نہ کرتے تھے بلکہ زیدور یا صف اور کی و بی ور نیاوی مصلحوں اور پندونسجت میں اپنے گرامی او قات ہر کرتے تھے بلکہ زیدور یا مت اوگوں کی و بی الشافی نے نے عابہ کو مسلم تقدیر پر بحث کرتے و کھا تو آپ مالی ہوگئیں۔ فدرسول فرمایا کہ ایک استیں ای قسم کے جھڑ وں میں پڑ کر ہلاک ہوگئیں۔

دُ وسرافرقه

امام شافعی نے کیا خوب کہاہے.

من منع المجهال علماً اضاعه جم فخص نے ناابلوں کوعلم سکھایاس نے علم ومن ضع المستو جین فقد ظلم ضائع کیا اور جس نے اس کے اہلوں کوسکھنے من ضع المستو جین فقد ظلم سے دوکاس نے بھاری ظلم کیا۔

#### تيسرافرقه

ان لوگوں کا ہے جوتقلیدی اور اجتماعی طور پر ایمان لائے مگر خدا نے ان کے دلوں میں کچھوالیی غیر معمولی ذکا وت اور تیزی ذہن کی استعداد پیدا کر دی جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کے اشکالات سوجھتے ہیں جوان کے سابق اطمینان اور قراراورجمیعت طبع کے موجب ہوتے ہیں اور وہ ایسے نرائے ڈھنگ کے ہوتے ہیں جوان کے معتقدات میں بہت کی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ کالف ندا ہب کے معتقدات میں بہت کی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں جوان کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں ۔ ایسے لوگوں سے وہ ایسے بظاہر لا نیخل شبہات دور کرنے اور اعتقاد درست کرنے کے بارے میں ضرور ہمدردی کرنی چاہئے گر جہاں تک ہو سکے اس بارہ میں اتنائی مقد مات اور مسلمات یا قرآن وحد بہ اور کسی نا مور مشہورا مام کے قول نقل کرنے سے کام لیا جائے تا کہ ایسانہ ہو کہ عقلی دلائل چیش کرنے سے ان لوگوں پر اور بھی بہت سے اشکالات کے درواز سے کھل کہ عقلی دلائل چیش کرنے سے ان لوگوں پر اور بھی بدتر ہوجائے ہاں اگر عقلی دلائل کے بغیر کام نہ بیاس سکے تو کی مضا لکہ نہیں۔

#### چوتھا فرقہ

ان لوگوں کا ہے جوموجودہ صورت میں صلالت کے عمیق گڑھوں میں پڑے ہیں گر دوسر نے فرقد کے لوگوں کی ما ندمنہ کم فی اللغر اور ضد کے پیچنیں ہیں بلکہ قدرت نے ان کے دلوں میں پچھالی غیر معمولی قابلیت واستعداد پیدا کردی ہے جس کی وجہ ہے ان کا راہ راست پر آ جانا ممکن ہے بشر طیکہ اُن کے آ گے اسلامی اصول کی حقیقت کے دلائل اور کفر کے بطلان کی وجو ہات زیر دست طریقوں ہے چیش کی جا نمیں اوران کی جبلت طبعی اور فطر تی جذبات کا پچھالیا مقتضا ہے کہ اگر دوجا نیت کے زیر دست اور پُر اثر راست ان کو دکھائے جا نمیں تو ان کی ردی کی حالت فوراً سدھر سکتی ہے ایسے لوگوں کو اسلامی مرکز کی طرف تھنچ کو لانا اسلام کا سب سے اعلی فرض ہے بلکہ بعثت انبیا ءاوران کے پاس آ سانی اور البامی کتا ہیں جیجنج کی اصلی غرض بہی ہے گران لوگوں کو راہ راست پرلانے میں بڑا ضروری البامی کتا ہیں جیجنج کی اصلی غرض بہی ہے گران لوگوں کو راہ راست پرلانے میں بڑا ضروری اس میں بڑا ضروری رنگ میں رکئے ہوئے الفاظ ہے روگر دائی کر کے اسلامی تھائی و معارف آئیں سمجھائے نہیں ہی ہی کہ نہیں سمجھائے نہیں سمجھائے نہیں اسلام کے پاک اور روشن اصول کو پیش کرنا بجائے اس کے کہرے میں معارف آئیں کرنا ہو کے اسلامی کو بیا کہ اور دشری اور کشاکشی کا بی سب ہی ہی ہوتا ہے ۔ ہم نہایت وثوتی اور تج ہیں ہی جہ بیں کہ ذیا وہ ترعوام الناس میں بدعات اور نا گوار امور کے دواج پر برونے بلکہ ان کی طبیعت کا نیہ بن جائے کا بہی سب ہے کہ اور نا گوار امور کے دواج پر برونے بلکہ ان کی طبیعت کا نیہ بن جائے کا بہی سب ہے کہ ورنا گوار امور کے دواج پر برونے بلکہ ان کی طبیعت کا نیہ بن جائے کا بہی سب ہے کہ ورنا گوار امور کے دواج پر برونے بلکہ ان کی طبیعت کا نیہ بن جائے کا بہی سبب ہے کہ

اجعن جابل نہایت جابرانداور تعقباند پیرایہ بیں عوام الناس پری فلا ہرکرتے ہیں اوران کونہایت تقارت اور نفرت کی نظرے و کیھتے ہیں اوراس نا جائز اور طالمان کاروائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کے دلول ہیں عنا داور ہمٹ دھری کی جڑیں اور بھی مضبوط ہو جاتی ہیں اور ان کی اندرونی حالت اس حد تک بجر جاتی ہے کہ باوقعت اور عمائیک علاء کوان کی حالت درست کرنے ہیں خت مشکلات چیں آتی ہیں۔ان لوگوں کے تعصب غلو کی ایک بجیب نظر دیکھیے وہ یہ کہ نیاوگ ایک وقت ہیں ہیں کا غذیا مختی پرحر دف لکھے ہوئے دیکھیے ہیں اور دیکھیے وہ یہ کہ نیاوگ ایک وقت ہیں ہیں کا غذیا مختی پرحر دف لکھے ہوئے دیکھیے ہیں اور چند مرصہ بعدان کی نسبت قدم کا فقو کی جڑ دیتے ہیں اس کی وجہ بجر اس کے اور کیا ہو کتی ہے دمنا و اور تعصب کے رنگ ہیں شیطان نے ان لوگوں کے اندرونی جذبات ان کے کدھوں پر اراد وں ان کی حرکات وسکنات کا پورا پورا قبضہ کر لیا ہوا گر شیطانی بھوت ان کے کدھوں پر سوار نہ ہوتو ایسا لغواور نکما خیال تو بیوتو ف سے بیوتو ف اور گذریے کے دل میں بھی نہیں سوار نہ ہوتو ایسا لغواور نکما خیال تو بیوتو ف سے بیوتو ف اور گذریے کے دل میں بھی نہیں آتھی تھی تھیں تعصب اور مجاولہ ایک ایسامرض ہے جس کا علاج عاذ ق طبیبوں کے پاس ہمی نہیں ہے۔

علائے اسلام کو تعصب اور جدل کے برے وطیرے سے پہلوتہی کرنی چا ہے اور بہائے اس کے جہاں تک ہوسکے برد ہاری ۔ سلوک اور اخلاق سے کام لیس اور عامیہ خلائق کو نہایت تلطف اور رحم دلی گی نگاہ ہے ویکھنے کی عادت پزیر بہوں ۔ عامیہ خلائق جولوگ روحا نیت سے بالکل دور جاپڑے جی جس قدران سے بااخلاق اور ہامر وت چیش آئیں گے اور جسے باپ اپ اپنے اکلوتے بینے اور لاؤلے بچ کو نہایت فرط محبت سے راور است پر النے کی کوشش کرتا ہے ویسے ہی ہے بھی قابل رحم لوگوں کے آگے اخلاتی مضا مین اور اسلامی اصول کو خالص مسلح گئی اور ملاطفت کے پیرا ہے جس چیش کریں تو بہت کچے بہتری اور کامیا بی کی امید ہو کئی ہے۔

تيسرى تمهيد

اس امریس کداس علم میں مصروفیت فرض کفام بید کا تھم رکھتی ہے علم کلام میں ملکہ تبین بیدا کرنا اوراس کی بیچید گیوں اور مشکل مضامین حل کرنے کے در بے ہونا فرض میں نہیں نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے ہرا کی آ دمی اسکی صعوبتوں میں پڑنے کا استحقاق رکھتا ہے اور نہ ہی بیاب بلکہ فرض کفایہ ہے ہرا کی آ دمی اسکی صعوبتوں میں پڑنے کا استحقاق رکھتا ہے اور نہ ہی بیاب اسلام ہے جسے بالکل ہی بیس بیٹ ڈال دیا جائے۔ یہ بات کہ اس میں کمال بیدا کرنا ہر کس ونا کرکا کا مہیں ہے دوسری تمہید سے بخو بی ثابت ہوسکتی ہے کیونکہ ہم پہلے محققانہ طور

پر بحث کر چکے ہیں کہ اسلام کا سب سے برا کام لوگوں کے دلوں میں حقیقت ایمانیا کا ج بونا اور ان کونسق و فجور کی کمید ورتو ں اور نجاستوں سے پاک کرنا کفروعنا دیے عمیق گڑھوں سے نکال کرشریعت کے صاف اور روش راستوں پر لانا ،روحانی امراض کو شریعت محدیہ کے گرامی قدر اکسیرنسخہ جات کے ذریعہ سے دور کرنا اورلوگوں میں روحانیت کی تاز وروح پھونکنا ہے اور بس ۔ باتی رہامتقدات اور احکام عملیہ کے ثبوت پر ولائل قائم كرنا اورأن يرجس قدرشبهات مول ان كا كافي قلع قمع كرنا \_ جوعلم كلام كاموضوع ہے بیسب کچھان لوگوں کے حق میں فرض عین ہے جن کے دلوں میں طرح طرح کے خدشے اور انو کمی طرز کے سوالات کھکتے ہوں یا انہوں نے دیگر اشخاص سے سُن لئے موں۔اس جگداگر بیسوال کیا جائے کہ آپ پہلے کہ بچے ہیں کہ بہت سے لوگوں مثلاً پہلے اور دوسرے فرقے کے اشخاص کوعلم کلام میں معروفیت حاصل کرنا سخت معنر ہے تو اس کا پڑھنا فرض کفاریہ کیونکر ہوسکتا ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بیٹک بعض لوگوں کے حق میں اس کا حاصل کرنا خطرناک اورنہایت بُرااثر پیدا کرنے والا امرے۔ مگراس میں بھی شک نہیں كاسلام كى خالف شبهات كا افعنا اور خالفين اسلام كروبرواسلام كى صداقت اوركفرك بطلان پر دلائل مرناداسلام كاسب سے برا اور نہا يت ضرورى فرض ہاور اى قتم كے شبهات کا واقع مونا بھی مکنات ہے ہے۔ یہ بات بھی مکن ہے کہ اسلام کے کسی کوشہ میں کو کی محض اسلام برطرح طرح سے دل آزاد حلے کرنے مسلمانوں کو بہانے اوران کو ند بب اسلام سے بیزار اور بدخن کرنے پر کھڑا ہوجائے تو کیا ایسے مخص کے مقابلہ میں۔ مسلافل كاطرف سے كى ايسے فض كا كمر امرورى نبيں ہے جواسلام كى زيردست دالك سے اس کا منہ تو ڑ دے اور اُس کی صداقت پراُہے دندان شکن جواب دے ۔ ضروری ہے اور نہا ، ضروری ہے۔اس متم کے واقعات عموماً ہر بوے شہر میں ہوتے رہتے ہیں تو اسلامی آبادی کے ہرایک حتمہ میں علم کلام کے ایسے اولو العزم فاضلوں کی جماعت موجود رہنی ضروری ہے جو کہ ہروفت مخالفین کی سرکو بی اورمسلما توں کے دلوں سے ان کے شبہات دور کرنے کے لئے تیارر ہے۔اگرمسلمانوں کی آبادی کا کوئی حتیہ ایسے فاضلوں کی جماعت سے خالی رہا تو وہاں روحانیت کے نشان ایسے ہی مث جائیں مے جیے کسی حصہ ملک میں طبیب یا فقیدند ہونے سے جسمانی امراض کا بڑھ جانا اور عملی حالت میں بہت کچھ خرا ہوں کا واقع ہوجانا بینی امرے - ہاں اگر کسی مخص کی طبیعت کی مناسبت فقداور کلام دونوں سے ہا دراگر فرصت ہوتو دونوں علوم میں کسی حد تک کافی ترتی کرسکتا ہے محر خاتکی کاروباریا اور

خارجی معاملات اسے دونوں علموں میں کمال حاصل کرنے سے سدراہ ہیں اور وہ اس بارہ میں کہ دوعلموں میں سے کیے حاصل کروں اور کے چھوڑوں ۔ بخت تذہب کی حالت میں ہوتو اليے محف كے حق من مملم فقد ميں اعلى استعداد پيداكرنے كافتوى وي سے كيونكه بنسبت علم کلام فعیمی مسائل میں آدمی کورات اوردن ضرورت رہتی ہے اوراسلامی عقائد براعتراضات كاشور بريا ہونا جس كى وجدے بميں علم كلام كى طرف جانے كى منرورت پڑتی ہے۔اس کا بڑا بھاری سبب بھی علم فقہ ہے۔فقہ کوعلم کلام پراکسی فوقیت ہے جیسی اے علم طِب پر۔اگریسی گاؤں یا شہر میں طبیب اور فقیہ دونوں موجود نہ ہوں تو جس قدر نقد نہ ہونے کے باعث انسان کی عملی قوت کوضعف پہنچا ہے۔ اوراس کے اندرونی جزیات میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں ۔وہ بدر جہا اُن جیمانی بیار یوں اور خرابیوں سے برطی ہوئی ہیں۔جوطب کے مفتو دہونے کے باعث واقع ہوئی ہیں۔ دجداس کی بیہ ہے کہ فقد میں تندرست بيار، عالم، جالل مشهور وغيرة مشهور \_الغرض برطبقه \_ك لوكول كو يكسال حاجت ہوتی ہے۔ بخلاف طب کے اگراس کی ضرورت ہے تو بیاروں کو جو بدنسیت تندرستوں کے بہت ہی کم تعداد پر ہوتے ہیں مریض کوجیے طب کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی نقد کی بھی اے سخت ضرورت ہوتی ہے بلکہ طباے فائدہ بخش ہوگی تو چندروز ہ دنیا کے لئے اوراس برجواس کی اجل کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔اس سے ایک لحد کے لئے بھی تقدیم وتا خرنہیں ہوسکتی اور فقہ اس کی ابدی اور حقیق زندگی کا ایک اعلٰی ذریعہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہاری اس تقریرے سمجھ مجے ہو سکتے کہ نقہ بہ نبست علم کلام بہت ضروری اورمہتم بالشان علم ہے اور اس کوعلم کلام سے ہر طرح پر فضیلت حاصل ہے۔ اس طرح صحابہ کرام اپنی ساری عمر میں فقہ کی تزویج اور اجہادی احکام کونصوص قرآنی سے متبط کرنے میں د ماغ سوزی كرتے رہے اور مسائل فقیمینہ ہے انہیں کچھالی غیر معمولی دلچین تھی كہ شب دروزاى كام میں لگار ہے کواپنی زندگی کی اعلے غرض و غایت سجھتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ علم کلام اس لحاظ سے کہ اعتقادی احکام کی تحقیق اور تنقید پر بہت کچھروشی ڈالنے والا ہے۔ فقہ کا اصل کہلانے کا متحق ہے اور فقہ اس کی نسبت فرعیت کا کام رکھتی ہے مرعلم کلام کی اصلیت فقہ کی نعنیات کو جواسے علم کلام پر حاصل ہے نہیں تولید سکتی۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ حقیقی اصلیت کا تمانہ تو صرف اس مجھے اور جازم اعتقاد کو ملا ہوا ہے جواسلامی احکام کے متعلق ہواور اعتقاد صحیح صرف تقلیدسے حاصل ہوسکتا ہے۔ علم کلام تو

صرف عقا کدکا محافظ اور خالفیں کے لئے ایک زبردست ہتھیار ہے۔ فقہ کی فضیلت ہیں علم کلام کی اصلیت کو پیش کرتا ہعینہہ ایسا ہے جیسے طبیب طب کوفقہ پر فوقیت دینے کی صورت میں کہتا ہے کہ دینی احکام کو سیکھنا اور ان میں کمال عاصل کرتا صحت بدنی پر موقوف ہے اور صحت بدنی کے اصول اور اس کے ذریعے طب سے معلوم ہوتے ہیں تو اب علم طب تمام طبی علوم سے افضل ہوا۔ سو جیسے طبیب کی اس دھو کے میں ڈالنے والی تقریر سے علوم دیدیہ کی علوم سے افضل ہوا۔ سو جیسے طبیب کی اس دھو کے میں ڈالنے والی تقریر سے علوم دیدیہ کی افضیلت میں خلل افضیلت میں خلل انداز نہیں ہوسکتی فی فیسے میں گام کی فرضی اصلیت فقہ کی فضیلت میں خلل انداز نہیں ہوسکتی۔

چوتھی تمہید

اس امر میں کداس کتاب میں ہم کستیم کے دلائل بیان کریں گے۔

یوں تو دلائل کے اس قدراقسام ہیں کداگر ان سب کو بیان کیا جائے تو ایک دفتر
چاہئے اوراقسام بھی مختلف حیثیا ت اور جہالت پر منی ہیں چنا نچہ ہم اپنی کتاب محک النظر
اورمعیارالعلم میں کسی قدر دلائل کے مختلف اقسام پر دوشی ڈال چکے ہیں۔ گر ہم اس کتاب
میں محض اختصار کے پہلوکو ملوظ رکھ کر دلائل کے مشکل اور ویجیدہ اور باریک اقسام سے پہلو
ہیں کرتے ہیں دوسرف تین قسم کے دلائل بیان کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔

بہا قتم بہل شم

جب ہم بھی امری نسبت دعویٰ کریں تو اس امرکوالیں دونظیفوں میں بند کر دیں کہا کی نقیف کو باطل کر دینے ہے دوسری نقیض بھینی الثبوت ہو جائے مثلاً ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جہان حادث ہے یا قدیم مگر دوسری شق اس کا قدیم ہونا تو باطل ہے نتیجہ ہوا جہان م مادث اور یہی ہمارا کہ عااور مطلوب تھا۔

اس مقام پر ہمارا مطلوب دومقد مات سے حاصل ہوا ہے ایک بید کہ جہان یا مادث ہے یاقد یم دوسرا بید کہ جہاں کا قدیم ہونا محال ہے اور حاصل بھی ان مقد مات کے خاص مناسب ادر ملاب سے ہوا ہے اگر چہ کوئی مد عااور نتیجہ دلیل کے ہر دومقد مات کے ملائے بغیر ثابت نہیں ہوسکتا ممر تا وقتیکہ دلیل کے ہر دومقد مات کے مابین ایک خاص نوعیت کا رابطہ و تعلق نہ ہوا وران میں خاص خاص ثر دت کا خیال ندر کھا جائے تو مطلوب کا حاصل ہونا ایک محال امرے ہاں ہر دومقد مات کو جب مناسب ٹروت پر تر تیب دیا جائے تو مطلوب کا حال محال اس مردومقد مات کو جب مناسب ٹروت پر تر تیب دیا جائے تو مطلوب کا حال کے حال امرے ہاں ہر دومقد مات کو جب مناسب ٹروت پر تر تیب دیا جائے تو مطلوب کا حال کا حال ا

ہوتا بینی امر ہے اس حاصل کر دہ مطلوب کے مختلف جہات کے دس مختلف تام ہیں جب کی خصم کے مقابلہ میں پیش کیا جائے۔ مثلا ایک مختص جہان کے قدیم نظا کے مقابلہ میں پیش کیا جائے۔ مثلا ایک مختص جہان کے قدیم نظا کے ہم اس کے حدوث کو پیش کریں تو اس وقت اس کا نام ہماری اصطلاح میں دعویٰ ہوگا اور اگر یوں بی ذوق تحقیقات کے طور پر حدوث عالم کا ہمیں دعویٰ ہوتو اسے مطلوب کہا جائے گا۔ بھی اس کو دلیل کے ہر دومقد مات کے لیا ظرے جواس کی نسبت بمز لہ اصل کے ہیں۔ فرع بھی کہا جاتا ہے اس کا کوئی نام ہو جب اس پر دلیل قائم کر دہ شدہ کے مقامات کو فصم تعلیم کرے گاتو خواہ تو اومطلوب کی ثبوتیت کا اُسے اقرار کر خاپڑے گا۔ کیونکھ دلیل کی ثبوتیت مطلوب کی ثبوتیت کو تام ہوتی ہے۔

ذوسرى فشم

ہم اپنی دلیل کے مقد مات کو پہلی ہم میں جو خاص ترتیب بیان ہو چک ہے اسکے
ایک اور نی طرز پرترتیب دے سکتے ہیں۔ مثلًا پہلے ہم نے حدوث علم کے جوت میں کہا تھا
کہ جہاں یا حادث ہوگا یا قد بم ۔ مگر اسکا قد ہم ہونا باطل ۔ تو بتیجہ ہوا جہان حادث ہو قب کہ جہاں یا حادث ہو وہ حادث ہوتی چا گراب ہم ایک نی چال چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شے کل حوادث ہو وہ حادث ہوتی ہے (یہ ہماری دلیل کا پہلا مقدمہ ہے ) اور جہان بھی کل حوادث ہے (یہ دوسرامقدمہ ہے ) نیجہ یہ ہوا جہان حادث ہی شے ہے کہ بیجہ یہ ہوا جہان حادث ہے ال دونوں صورتوں میں مطلوب مرف ایک ہی شے ہے مگر اس کے ہوت میں مختلف پہلوا ختیار کئے گئے ہیں۔ پہلی صورت کی طرح اس طرز کی مگر اس کے ہوت میں مختلف پہلوا ختیار کئے گئے ہیں۔ پہلی صورت کی طرح اس طرز کی دلیل کے مقد مات بھی جب خصم شلیم کرے گا یعنی جوشی محل حوادث ہونے میں جب اُسے کوئی کلام ہیں رہے گی تو خواہ مخواہ اسے حدوث حدوث عالم کا اقر ارکرنا پڑے گئے۔

یہ کی دوصورتوں میں تو ہم نے اپنے مدعا کوٹا بت کرنے اور خصم کے مدعا کو تو رہے ۔ الغرض ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھا تھا گراب ہم صرف خصم کے مدعا پر جزی کر نئے ۔ الغرض ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھا تھا گراب ہم صرف خصم کے مدعا پر جزی کرنے ہیں کہ خصم کا مدعا باطل ہے کیونکہ وہ ایک امر محال کو ستازم ہوتی ہے دہ خودمحال ہوتی ہے اس کے خصم کا کوستازم ہوتی ہے دہ خودمحال ہوتی ہے اس کے خصم کا

مدعا باطل ہے۔

مثلاً ایک مخص ہمارے رو برو دعویٰ کرتا ہے کہ آسان کے دورات غیرمتنا ہی ہیں اورجم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اس دعویٰ سے ایک محال امر لا زم آتا ہے وہ کی اگر آسان کے دورات غیر منابی ہوں تو یہ کہنا درست ہوگا کہ آسان اپنے دورات غیر متنا ہید ہو رے کر چکا ہے مگریہ تو محال ہے تو پھراس امر محال کامتلزم (آسان کے دورات غیر متنا ہی ہونا ) بھی محال ہوگا۔

اس جگہ ہمارے یاس دواصل یا دومقد مات ہیں (۱) یہ کہ بر تفزیر آسان کے دو رات غیرمتنا ہی ہونے کے بیرکہنا درست ہوگا کہ آسان اپنے دورات غیرمتنا ہیہ پورے کر چکا ہے۔آسان کے دورات غیرمتنائی ہونے کی صورت میں غیرمتنائی شیئے کی انتہا ایک ایسا دعویٰ ہے جس من خصم کے اقرار اور انکار دونوں کی مخبائش ہے۔ خصم کو اختیار ہے کہ آسان کے دورات کے عدم تناہی شنے کی صورت میں دورات غیر مناہید کا صاف انکار کردے(۲) ید کہ آسان کے عدم تنابی کی صورت میں غیر منابی شے کی تنابی ہونا محال ہے۔ پہلے مقدمہ کی ما ننداس مقدمہ میں بھی خصم کوا قراروا نکاردونوں کی منجائش ہے مگر جس صورت میں کہ ہمارے ان دونوں مقدموں کوشلیم کرے گا۔ تو پھراس کواس امر میں کہ آسان کے دورات غیر منا بی ہیں ہیں چوں جرال کی کوئی منجائش شد ہے گی۔

تین قتم کے دلائل متذکرہ بالا ہے ہم اس کتاب میں مختلف مقامات میں کام لیس سے بیا ہے دلائل میں کہ حصول مطلوب کے بارہ بیں ان سے کوئی مخص ا تکارنہیں کرسکتا ان دلائل کی روہے جس شے کاعلم ہمیں حاصل ہوگا ' اس کا نام مطلوب یا مدلول ہے اور ان کے مقد مات کا باہم جوتعلق اور لگاؤ اور ربط ہونا ضروری ہے ۔ ہماری اصطلاح میں ولیل کہلاتا ہے۔ جب سمی مطلوب کے حصول اور ثبوت کے لئے کوئی دلیل تجویز کی جاتی ہے اوراس کے مقد مات میں کسی خاص تر تبیب اور جوڑ کالحاظ رکھنا پڑتا ہے تو اس وقت دو باتوں کی ضرورت واقع ہوتی ہے۔ایک تو دلیل کے ہردومقد مات (مغری وکبری) کا ذہن میں تصور کرنا اور دوسراا سٰبات کا دریا فت کرنا کہ نتیجہ کا حصول دلیل ہے کس جہت ہے اور کوئسی حیثیت سے کیونکر اور کس وجہ سے ہوا ہے پہلے امریعنی احضار المقدمتین کا نام فکر اور دوسرے امر کا تا مطلب ہے اور ان ہر دوامور کا مجموعہ حیثیت اجماعی کے لیا ظ سے نظر کہلاتا ہے۔نظر کی ماہیت اور کنہ میں دو چیزوں کو دخل ہے۔(۱) اعضاء المقدمتین فی الذہن

لالاس امر کا در یافت کرنا که دلیل سے نتیجہ کا حاصل ہونا کن کن شرا لط اور وجو ہات ہے ہوا ہے تظر کی تعریف میں بہت کھھا ختلاف ہے بعض نے صرف فکر مدنظر رکھکر اس کی تعریف محن فکر کیساتھ کی ہے۔اور بعض نے صرف طلب پر ہی اِس کی تعریف کی بنار کھی ہے۔ تکریہ دونوں تعریفیں ٹھیک نہیں اس کی سیحے تعریف وہ ہے جس میں فکرا درطلب دونوں کو دخل دیا گیا ب-جياكم محققين نے كہا جانب الفكر الذي يطلب به من تام به علما او

غلبة ظن \_نظراليے فكركاتام بے جس سے حصول يقين ياغالب ممان مطلوب مو۔

نظر کی تعریف میں اگر چہ علماء حضرات نے بہت کچھ خامہ فرسائی کی ہے اور طرح طرح کی عبارت آرائیوں سے اس کی ماہیت بیان کرنے میں تضیع اوقات کی ہے۔ مگران کی بیطول بیانی اورخانہ جنگی بجز اس کے کہ اور ضروری اور مفید مضامین پرغور کرنے کے سیتے راه ہوکو کی مفید اور دلچسپ آور امر ٹابت نہیں کرسکتی ۔ کیونکہ بیاتو ہر فر دو بشر کونشلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہرایک دلیل میں دراصل (دلیل کے ہر دومقد مات اور ایک فرع نتیجہ ) ہونے ضروری ہیں نیز اس امر کا اعتراف کر تا پڑتا ہے کہ جب کسی مدعا کی کوئی دلیل قائم کی ۔ بطئے گی ۔ دوبا توں کالحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔ایک احضار المقدمتین فی الذہن اور دوسرااس امر کا در یا فت کرنا که دلیل کے مقد مات کیونکہ حصول مطلوب کوستلزم ہوتے ہیں تو اب جھکڑا كنظرى حقيقت تين احضار في الذبن جس كانام فكرب ماخوذ بي دليل كمقد مات ك حصول نتیجہ کے استلزام کی کیفیت کا دریا فت کرنا جو ہماری اصطلاح میں طلب کہلا ئے ملحوظ ہے بالکل بےسوداورلغوہ۔ جب دلیل کے قائم کرنے کی صورت میں بید ونوں امور بلا کم وكاست موجود بين تو نظركي ما جيت مين أيك كوداخل اورايك كوخارج كردينا كونسي قباحت كا باعث ہے تم اپنے کھر میں پہلے یا دوسرے امر کونظر کی ماہیت میں داخل کر دو محرتمہارے ایسا كرنے سے واقعات ميں كوئى تغير لازم نہيں آتا يہ تو محض ايك اصطلاحى بات ہے۔ولىكل ان يصطلح

ا گرکوئی بیاعتراض کرے کہ اگر چہ دلیل قائم کرنے کے وقت ان تمام امور متذکرہ بالا کا ہونا ضروری ہے تکر ہم تو صرف بیہ معلوم کرنا جا ہے ہیں کہ علم کلام والوں کی اصطلاح من نظر كس كو كہتے ہيں تو اس كا جواب بيك مديد بہلے معلوم ہو چكا ہے كه نظر كى تعريف ميں بہت اختلاف ہے۔ بعض صرف فکر کواس کی مانہیت کا مابہ القوام خیال کرتے اور بعض صرف طلب بی کے ساتھ اس کی تعریف کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور بعض فکر اور طلب دونوں کو

اس کی ما ہیت میں قال قرار دیے ہیں۔الغرض نظر کے متعلق ہرا یک کی ابی ابی اصطلاح ہے۔ہمیں ان لوگوں سے بڑا تعجب آتا ہے جونظر کی تعریف کے میدان میں نکل کران ہر سہ تعریفات میں ایک ایک تعریف کے بہلوکو دبانے اور دوسری ووتعریفوں کور دکر نے شروع ہوجاتے ہیں اور اس کو بڑا مابیٹا زاور علیت کے ثبوت کا اعلیٰ ذریعہ بجھتے ہیں۔اگر بیلوگ تقوی و وجاتے ہیں اور اس کو بڑا مابیٹا زاور علیت کے ثبوت کا اعلیٰ ذریعہ بجھتے ہیں۔اگر بیلوگ تقوی درکرتے ہیں اختلاف سے دیر کیلئے غور کرتے تو انہیں معلوم ہوجاتا کہ اس لفظی تنازع اور اصطلاحی اختلاف سے واقعات پر پچھا تر نہیں پڑسکنا۔فس الا مریس دلیل کے قائم کرتے وقت فکراور طلب دونوں کے مفہوم موجود ہوتے ہیں۔

ہم نہایت وٹوق سے کہتے ہیں کہ بہت کی غلط نہمیاں محض اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں کہ معافی کے بیدا ہو جاتی ہیں کہ معافی کے بیدا ہو جاتی ہیں کہ معافی کے بیدا ہو جاتی ہوئے کے اللہ معافی کا محیح طور پرموازنہ کر کے الفاظ کوان کے ساتھ مطابق کیا جائے تو بہت کچھ غلط فہمیاں رفع ہو سکتی ہیں۔ بہر حال اصطلاحی اختلافات سے معقولات پر چھا مرنہ ہیں پڑسکتا۔ ہماری اس تقریر ہے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ نظر کی تعریف ہیں جو علاء کی اختلاف ہے وہ کہاں تک و دست ہا در ان پر اصحاب ترجی نے حاشتے چڑھائے ہیں وہ کس حد تک قابل و قعت ہیں۔

اس جگدایک خدشہ واقع ہوسکتا ہے وہ یہ کداگر دلیل کے مقد مات کو قصم سلیم کر ہے تو بیشک متبعہ کے حصول کا اقر ارکر ناخصم کو ضروری ہوگا۔ گر ہوسکتا ہے کہ ہرایک دلیل کے مقد مات کا فو را فوہ انکا رکر دے آپ بجیب سے بجیب صورتوں میں اپنے دلائل کو پیش کریں گر وہ ''لانسلم'' کہنے ہے آپ کی محنت خاک میں ملادے گا۔ ہمارے پاس پجھا ہے وجو ہات ہونے والسلم'' کہنے ہے آپ کی محنت خاک میں ملادے گا۔ ہمارے پاس پجھا ہے وجو ہات ہونے والی موقع ندمل سکے۔اس خدشہ کا چواب ہیں جو ہات ہم بیش کرتے جواب ہیں گران کے ذریعہ ہے تصم کو انکار کی مطلق مخوائی ہوئی رہتی ۔

یدامور حسیہ ہیں۔ لینی ایسے امور جن کا ادراک حواس باطنہ یا ظاہرہ سے جمیں ماصل ہوتا ہے مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ ہرحادث کے ۔ لئے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے اور جہاں میں بھی طرح طرح کے حواث ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس لئے جہاں کے لئے بھی کوئی سبب ضرور ہے۔ تو اس ولیل کا دومرا مقدمہ یہ ہے کہ جہاں میں طرح طرح کے حوادث ہمیں نظر آتے ہیں ایسا مقدمہ ہے جس کا ہم حوادث فلا ہرہ سے مشاہدہ کرتے ہیں حوادث ہمیں نظر آتے ہیں ایسا مقدمہ ہے جس کا ہم حوادث فلا ہرہ سے مشاہدہ کرتے ہیں

\_ کیونکہ ہم شب وروز دیکھتے ہیں کہ کوئی پیدا ہوتا ہے اورکوئی اس جہاں فانی کوچھوڑ کروارالیقا کی طرف سد حارتا ہے کہیں درخت ہواے جھوگوں سے گرتے ہیں اور کہیں اور پیدا ہوتے ہیں ۔ بارشیں ہوتی ہیں اور بادل کر جے ہیں ۔ اولے برتے ہیں بجلی کڑ کتی ہے ۔ سخت طوفان آتے ہیں۔ طرح طرح کی مکروہ اوراحچی احجی آوازیں سائی دین بین دنیا کی عجا تبات مختلف رنگوں میں جلوہ گرہوتی ہیں ۔کوئی خوبصورت ہے کوئی بدنما وغيره على يُؤلِ القياس وجداني كيفيات جيسيمم وخوشي لانكيف وآرام وغيره باطني حواس سے محسول ہوتے ہیں۔ الغرض ہرجگہ اور ہرآن میں تغیروا نقلاب کا سلسلہ شروع ہے اورشروع رہے گا۔ایسے تسی امورکی نسبت سی تعم کوا نکارکرنے کا موقع نہیں بل سکتا۔ ٢ ـ دوامور بين جومرف عقل بي كي وربيد سے معلوم ہوسكتے ہيں ۔مثل ہم دعوىٰ كرتے ہيں کہ جہاں حادث ہے کیونکدالی شے جوحوادث سے پہلے موجودنہ ہو بلکدان کے ساتھ ہو یا چھے وہ حادث ہوتی ہے اور جہال بھی ایک ایسی شے ہے جوحوادث سے پہلے موجود نہ تھی تیجہ ہوا کہ جہال حادث ہے اب اس دلیل کا بہلا مقدمہ کہ جو شے حوادث سے پہلے موجودنہ ہووہ حادث ہوتی ہے محض عقل ہے ٹابت ہوسکتا ہے کیونکہ جو چیز حوادث سے پہلے ہوگی وہ یا تو ان کے ساتھ ہوگی یا ان کے بیچھے ۔اور دونوں طرح پر اس کا حاوث ہونا ظاہر ہے اگر کوئی عقل کا اندھا اس کا انکار کرے تو بداہت کا منکر ہونے کے علاوہ پر لے درجه کا مجنون اورانسانیت سے گرا ہوا ہوگا۔

٣۔ وہ امور جو ہمیں تو اتر کے ذریعے سے پہنچے ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول الشعافیہ نی برحق ہیں۔ کیونکہ آپ نے بہت سے معجزات دکھائے ہیں وہ برحق نبی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنحضرت ملک کا معجزات دکھا نا میر بے زد یک قابل سلیم نہیں ہے تو اس کے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنحضرت ملک کے کہ آپ پر قرآن مجید جوسب سے بڑا معجزہ ہے نا زل ہوا ہے ہوا ہو جو دکا ہیں تمہارااعتراض قابل ساعت نہیں ہوسکتا۔

اب اگر قرآن مجید کے مجز و ہونے کے متعلق کسی نہ کسی وجہ سے قصم نے اقرار طاہر کیا اور آنحضرت علیہ پر قرآن کے نزول کا انکار کیا تو اسے یوں کہیں گے کہ جیسے مکہ معظمہ وغیر و برزے بوٹ شہروں کا وجودا ورحضرت موئ اور خضرت عیسی وغیر و سب انہیاء کا دنیا میں بیدا ہوناتم کو بذریعہ تو از معلوم ہوا ہے۔اور تہمیں ان تمام اشیاء کی موجود برت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ویسے ہی آنخضرت معلوم کو آن مجید کا نزول بھی جمیں بذریعہ تو از معلوم کا منہیں ہے۔ویسے ہی آنخضرت معلوم

٣ - دليل مي ايسامقدمه لا يا جائے جو كسى دوسرى جكه نتيجه كي شكل ميں ظاہر ہو چكا ہے اوراس پرایک منتقل دلیل قائم ہو چکی ہے جس کے مقد مات جس عقل تواڑ سے پایہ جبوت کو پہنچ کے ہیں کیونکہ الیمی چیز کو جوا کی وقت میں مستقل دلیل کا متیجہ ہو چکل ہے۔ دوسرے وقت میں الی دلیل کا جزو بنا دینا جود مگر امر کے ٹابت کرنے کے قائم کی گئی ہو کوئی محال نہیں . ہے۔مثلا ایک وفت میں ہم حدوث عالم پر دلیل قائم کر چکے ہیں اور اس وعویٰ کے ثبوت پر كه جہان كے لئے كوئى خالق اورسبب ضرور ہے۔ حدوث عالم كوجو پہلے بتيجه دليل بن چكا ہے جزودلیل مردانے ہیں کہ جہان حادث ہاور ہرحادث کے لیئے خالق اورسبب کا ہونا مروری ہے نتیجہ ہوا جہان کے لئے خالق ضروری ہے دیکھئے صدوث عالم جو پہلا نتیجہ دلیل تھا اوراب اس دلیل کامغریٰ ہے۔

۵۔ایے امور جو ہم کو سننے سے معلوم ہوتے ہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ معاصی دنیا میں گنہگا رول سے سرز دہوتے ہیں اور جو چیز دنیا میں موجود ہے وہ خدا کی مشیت سے ہے نتیجہ ہوا معامی خداکی مشیت سے لوگوں سے سرز دہوتے ہیں۔معاصی کا وجو دتو بذر بعد جس کے ہر ا کے مخص معلوم ہے اور اگرغور طلب ہے توبیہ ہے کہ ہرایک چیز خدا کی مشیت سے ہوتی ہے اس من الرحصم كوا تكار موتوجم اس چيز كويركيس كي كداس قول ما مساء الله كان ومالم يشالم يكن \_ برامت كافجماع بوچكا بريةول سننے يقعم كوبالكل اطميرا

٧ ۔ دليل كے مقد مات ميں ايسے امور بيان كئے جائيں جو كہ قصم كے نز ديك مسلم ہوں اور اگرچہ بیامور جارٹلیکٹٹا بت نہ ہوں اور حیّات ۔علکیات اور متواتر رات میں ہے بھی نہ ہوں محرچونکہ بیامور خصم کے نزدیک سلیم شدہ بیں اس لئے اگرہم ان کواپے دلائل اور قیاسات می لائی مے توب بات ہمیں مفید روے کی۔اورسب سے بوافا کدہ یہ ہوگا کہ قصم کوا نکار کی مخبائش ہرگز ندہوگی۔اس تقریر میں ہم نے ایک حد تک وہ امور بیان کردیئے ہیں جن کی وجہ ہے دلیل کے انکار کی خصم کو تنجائش ندر ہے۔اب ہم ناظرین کو یہ بتانا جا ہتے ہیں كەاڭر چەپەچە تتىم كےاموراس امر میں مساوی بیں كدان میں سےخواہ كوئی ساامر محقق ہوتھم کومقدمہ دلیل کے متعلق چوں چراکی کوئی مخبائش ندرہتی محرعموم فائدہ کی جہت ہے متفاوت ہیں جسیّات عقلیات اورسمعیات بغیران لوگوں کے جومسلوب العقل مسلوب

الحواس ہوں ساری مخلوقات کے حق میں مساوی ہیں جو امور آ کھے سے دیکھے یا کان سے سے جاتے ہیں ۔ وہ اگر اندھے یا بہرے کے آ مے بیش کئے جائیں تو اس کے زدیک بیہ ہر گز قاب

جوامور کہ بذایہ تو اتر کے ثابت ہوئے ہیں وہ مرف اس کے تن ہیں مفید ہوں کے جس کوتواتر کے ذریعے معلوم ہوئے ہوں بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں جوبعض اوگوں کے حواتر کے ذریعہ سے معلوم ہوئے ہیں۔ اور بعض ان سے بالکل نا آشا ہوتے ہیں۔ امام شافعی سے تامی الرحمة کا فتو کی فتل المسلم باللہ فی کے بارے بیں ان کے مقلدین کوتواتر کے ذریعہ سے پہنچا ہے گر دیگر انکے مقلدین تک بذریعہ تو اتر یہ فتر کا کوشیس پہنچا اس کے علاوہ امام شافعی رحمة اللہ علیہ کی اور بھی بہت می جزئیات ہیں کہ اکثر فقہا کو ان کا علم نہیں۔ ایسے امور جو پہلے اپنے دلائل کے اجزاء بنائیں گئے ہیں صرف ان سے امور جو پہلے اپنے دلائل کے نائے ہیں کہ اکر فقہا کو ان کا علم نہیں ۔ ایسے امور جو پہلے اپنے دلائل کے اجزاء بنائیں گئے ہیں صرف ان سے لوگوں کے لئے مغید ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کو تغیر ات پر قدرت تا مدر کھے ہوں اور خصم کے نزدیک جوامور مسلم ہوتے ہیں وہ بھی خاص خاص لوگوں کے لئے مغید ہوتے ہیں۔ اب ہم تمہیدات کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں اور ناظرین کو کتاب کے مغمون کے طرف توجہ دلاتے ہیں۔

#### يہلا ہاپ

## اس باب میں خدا کی ذات کی نسبت بحث کی جائے اوراس میں ہم دس دعاوی ثابت کریں گے۔

پہلا دعویٰ

ا۔خدا کی مستی کے ثبوت میں تعلق ہے۔

ال میں کوئی شک وشہنیں کہ ہم دنیا میں ہزار ہااشیا و موجود دیکھتے ہیں اور یہ اشیار الیک وضع اور تناسب سے بنائی کی ہیں کہ ان کی موجود گی میں کوئی کسی تم کا شک نہیں ۔ دنیا میں جس قدر چزیں ہیں ان میں بعض تو ایسی ہیں کہ اگر ان کی باہیت کی طرف غور ہے دیکھا جائے تو بالطبع بھی نہ کسی چیز اور مکان خاص کا نقاضا کرتی ہیں ۔ مثلاً ہوا اور آگ او پر جائے کی مقضی ہیں اور پائی اور خاک نے بچے کی طرف مائل ہیں اور بیش کی برعس ہیں ۔ ان کی ماہیان مکان مخصوص کے اقتضا و یا کہ اقتضا و سے خالی ہیں ۔ جیسے سیا ہی ۔ سفیدی ۔ سرخی ۔ ماہیان مکان مخصوص کے اقتضا و یا کہ ماقتضا و سے خالی ہیں ۔ جیسے سیا ہی ۔ سفیدی ۔ سرخی ۔ خوشہو ۔ بدئو ۔ غم وخوش ۔ شجاعت بز دلی وغیرہ وغیرہ ۔ پہلی تم کی موجود ات میں ہے بعض ایسی ہیں جو بالکل بسیط ہیں اور مختلف اشیا و کی ہو تھی ہے ان کی تر تیب نہیں ۔ اس تم کی چیز وں کو جو ہر فر دیا اجز ا و لا بہتے ہیں اور بعض ایسی ہیں جن کی ما ہیت مختلف وغیرہ و غیرہ و غیرہ و وغیرہ و سے پیدا ہوئی ۔ جیسے انسان ۔ گھوڑا ۔ گدھا ۔ کتا خچر اشیاء کے میل جول سے پیدا ہوئی ۔ جیسے انسان ۔ گھوڑا ۔ گدھا ۔ کتا خچر وغیرہ و غیرہ و غیرہ و بی ہوئی ۔ جیسے انسان ۔ گھوڑا ۔ گدھا ۔ کتا خچر و غیرہ و غیرہ و بیسے ہوئی ہیں۔

دوسری قسم کی موجودات (فیربخزی) میں سے بعض ایسی ہیں جوبدوں کسی محل کے موجود نہیں ہوسکتیں ۔ جیسے سابی ۔ سفیدی۔ سرخی ۔ سبزی وغیرہ۔ بداشیا آعراض کہلاتی ہیں اور بعض خود بخو دموجود ہیں۔ وہ صرف ایک ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اگر چہ جل ہر فیرد کی موجود بیت اور عدم موجود بیت میں متعلمین اور فلا سفہ کا مدت سے سخت اختلاف جل ہر فیرد کی موجود بیت میں موجود بیت کا تو ہرایک ذی عقل قائل ہے۔ موثی سے جلاآتا ہے مگر اجسام اور اعراض کی موجود بیت کا تو ہرایک ذی عقل قائل ہے۔ موثی سے موثی سے موثی سے دی موثی سے دی موثی سے موثی سے دی موثی سے موثی سے موثی سے دی موثی سے موثی سے موثی سے دی موثی سے دی موثی سے دی موثی سے موثی سے

موجودیت میں اس کوکوئی شک وشبہیں رہتا۔

ہمیں ان لوگوں پر بخت تعجب آتا ہے جو دیدہ و دانستہ اعراض کی موجو دیت ہے انکار کر بیٹھے ہیں اورعلمی دعویٰ کی بیر حدہے کہ دنیا بحریں اپن نظیر کسی کوئیس بچھتے ہم ان کے مقابلہ میں دیگراعراض کی موجو دیت پر دلائل قائم کرنے کو ضروری نہیں بچھتے ہم صرف ان کے اس انکار اور شور و شغب کی نسبت پوچھتے ہیں کہ یہ موجو دہ یا معدم ۔ اگر معدوم ہے تو اعراض کی موجو دیت تابت ہوگئی اور اگر موجو دہے تو اجسام کے قبیلہ میں سے ہیا اعراض ہے موجود یت باعراض کی موجود ہے بیا عراض کی موجود کے بیائی شق می باطل ہے تو اب آپ کا بیشور و شغب اعراض میں سے ہوا جو اعراض کی موجود ہے ۔ کا اعلیٰ جوت ہے۔

جب دنیا کی چیزوں کی تقسیم اوران کی موجو دیت نا ظرین کومعلوم ہوگئی ہے تو اب ہم اپنے مدعا کے اثبات کے دریے ہونا جا ہتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کے زمین آسان وغیرہ دنیا کی سب چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا ہے
اور ای کا نام خدا ہے۔ کیونکہ دنیا حادث ہا اور ہر حادث کے لیے بھی سبب اور خالق
ہے جو خدا کہلا تا ہے۔ یہ دلیل ہے جس کے دومقد ہے ہیں (۱) دنیا حادث ہے (۲) ہر
مادث کے لئے سبب اور خالق کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے دونوں مقدموں پر یقوقد ح ہو
سکتی ہے۔ جب خصم نے دوسرے مقد ہے پر جرح کی تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ
بیا ایبانین اور ظاہرا مرہے جس میں کسی مخص کو بھی انکار کرنے کی مخبائش نہیں ہے۔
بیا ایبانین اور ظاہرا مرہے جس میں کسی مخص کو بھی انکار کرنے کی مخبائش نہیں ہے۔

اگر کسی کواس کے تتلیم کرنے میں رکا دف ہے تو بیر مرف حدوث اور سبب کے معنے نہ ہجھنے کا بتیجہ ہے۔ حدوث کے معنے ہیں ایک وقت میں کسی چیز کا معدوم ہوتا اور دوسرے وقت میں اسکا موجود ہوتا محال تعایام کس ۔ اگر محال تعاتواب موجود کیو کمر ہوگئ ہے کیونکہ محال وہ چیز ہوتی ہے جو بھی عالم شہود میں نہ آسکتی ہواور اگر ممکن ہے ہے، تو اس کے امکان کے بید معنے ہیں کہ بلحاظ اسکی ماہیت کے اسکا ہون ۔ اور نہ ہوتا وونوں ہرا ہر ہیں اگر معدوم ہے تو محض اس وجہ ہے کہ اسکی علت معدوم ہے اور اگر موجود ہوئی ہے تو اس واسطے کہ اس کی علت موجود ہوئی الغرض ممکن کی اگر ماہیت کو شولا جائے تو وہ وجود اور عدم دونوں کے اقتصاء سے خالی ہوتی ہے اور اسکی ماہیت ہیں اس قدر استعداد ضرور ہوتی ہے کہ اگر کہ کوئی مرجع وہاں پر موجود نہ ہوتو دہ بھی پر دہ عدم ہیں مستور رہتی ہے اور اگر مرجع ہوجود ہوتو عالم شہود میں جاوراگر مرجع ہے کہ بذاتہ نہ وہ موجود ہوتو عالم شہود میں جاوراگر مرجع ہے کہ بذاتہ نہ وہ موجود ہوتو عالم شہود میں جاوراگر مرجع ہو کہ کہ بذاتہ نہ وہ جود ہوتو عالم شہود میں جاوراگر مرجع ہو کہ کہ جود ہوتو عالم شہود میں جود ہوتو اتی ہے۔ جب ممکن کی ماہیت اس وضع کی ہے کہ بذاتہ نہ وہ جود ہوتو عالم شہود میں جود ہوتو عالم شہود میں جو کہ ہیں ہیں کہ کہ کہ است میں کی جا کہ بذاتہ نہ وہ ہوتو کہ جود ہوتو عالم شہود میں جو کہ ہوتوں کی ہوتوں کے کہ بذاتہ نہ وہ ہوتوں کے کہ بذاتہ نہ وہ جود ہوتو عالم شہود میں جود ہوتو کہ نہ ہوتوں کے کہ بذاتہ نہ وہ ہوتوں کے کہ بداتہ نہ وہ ہوتوں کے کہ بداتہ نہ دوتوں کے کہ بداتہ نہ وہ بوتوں کے کہ بداتہ نہ وہ بوتوں کے کہ بداتہ نہ دوتوں کے کہ بداتہ نہ وہ بوتوں کے کہ بداتہ نہ دوتوں کے کہ بداتھ نہ دوتوں کے کہ بداتہ نہ کو کہ کے کہ بداتہ نہ دوتوں کے کہ بداتہ نہ کو کہ کہ بداتہ نہ کو کہ کو کہ کو ک

معدوم ہاور شموجود۔ تواس کی موجودیت کے لئے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جواس کو عدم از لی کے پنجرے سے نکال کر وجود کے دلفریب میدان بیس لے آئے اور اس کا ذلیل اور نا پاک پٹھاس کے گلے ہے اتار کر وجود کادار بابار بہنا دے اور بیہ بات اس متم کی ہوگی خومکنات کے قبیل سے بالکل علیحدہ ورنہ '' خفتہ را خفتہ کے کند بیدار'' والا مقولہ صاد ق آئے گا کیونکہ جب وہ خود مکن ہے اور اسکا وجود عدم اور دولوں اس کے حق بیس کیساں ہیں تو دوسری چیز کے لئے وہ کیو نکر علت اور مرجع کہلا نیکی مستحق ہو سکتی ہو سے بس اس کوہم خدا کہتے ہیں۔

اوراگرخصم دلیل کے پہلے مقدمہ (حدوث دنیا) پر گفتگوشروع کر ہے گا تو اس کے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ دنیا بیشک حادث ہے اوراس کے حدوث پر ہمارے
پاس دلیل موجود ہے۔ گرا قامت دلیل ہے پیشتر ہم ہم ہم رف ا تنابقانا آپ کو ضرروی بجھتے
ہیں کہ دنیا کی اشیاء میں سے صرف اجسام کوئی ہم لے کران کا حدوث ایت کریں گے اور جب اجسام کا حادث ہونا ثابت ہوجائے گا تو اعراض کے حدوث میں بالکل کوئی اشتہا ہ ندر ہے گا اجسام کا حادث ہونا ثابت ہوجائے گا تو اعراض کے حدوث میں بالکل کوئی اشتہا ہ ندر ہے گا حادث ثابت ہوگئی تھے کہ کوئی اشتہ ہو جائے گا تو اعراض کے حدوث کیونکر ثابت ندہوگا۔ نیز پہلے آپ کومعلوم مودث ثابت ہوگئی تا ہو جو جائے گا تو حلول کردہ چیز وں کے حادث ہونے میں حادث ہونے میں حادث ہونے میں حادث ہونے میں حدوث کوئی تا روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گا تو حلول کردہ چیز وں کے حادث ہونے میں کونسا خفار ورد خانگا۔

اب ہم اصل دلیل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کے سب اجہام حادث ہیں ۔ کیونکم میل حوادث ہیں اور جو چیز کل حوادث ہوتی ہے وہ خود حاوث ہوتی ہے نتیجہ ہوااجہام حادث ہیں۔

اس ولیل کے دومقدے ہیں(۱) اجمام کل حوادث ہیں(۲) جو چیرکل حوادث ہیں (۲) جو چیرکل حوادث ہیں جو گھادث ہوتی ہے۔ان دونوں مقد مات پر جرح ہوسکتی ہے۔اسلئے ہم ان دونوں کے اثبات کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ پہلے مقد مد (اجمام کل حوادث ہیں) کے ثبوت میں ہم اتنا کہد دینا کافی سمجھتے ہیں کہ دنیا ہیں جس قدراجسام ہیں ان میں سے بعض متحرک اور بعض ساکن ہیں اور حرکت و سکون دونوں حوادث کے قبیل سے ہیں اس لئے اجسام کل حوادث ہیں۔

اس براگریہاعتراض کیا جائے کہ حرکت اور سکون اعراض میں ہے ہیں اور اعراض کا نہ ہم وجود مانتے ہیں اور نہ حدوث ،تو اس کا جواب یہ ہے کہا گر چہ بڑی بڑی سنجم اورمضبوط کتابوں میں بہت طول ہے اعراض کے وجود پر اعتر اضاب اور ایکے جوابات کی سِلسلہ بیانی کی گئی ہے۔ تمرمیرے خیال میں اس چھیڑ چھاڑ کا متیجہ بیجیز تضیع او قات کے اور تجھنبیں اعراض کا وجو دنظریات میں ہے نہیں ہے تا کہ ان کے وجود پر کا فی بحث کی جاسکے برایک آ دمی تکالیف جاریان ، بھوک بیاس ، سردی گرمی ، خوشی غم وغیره محسوس كرسكتا ہے ۔ اور يہ بھى جانتا ہے كەسب چيزيں كيے بعد ويكرے موجود ہوتى ہيں پہلے تکلیف ہوتی ہے تو پھر راحت آ جاتی ہے۔ ایک وقت بیاری میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسرے وفت میں صحت یاب ہوجاتے ہیں علی ہزاالقیاس دوسرے اعراض میں بھی صدوث کا سلسلہ برابر جاری ہے ان تمام چیزوں کا نام اعراض ہے پس ٹابت ہوا کہ اعراض موجود بھی ہیں اور حادث بھی ۔ یہ بات مطلق اعراض سے معلق تھی ۔اب خاص کر حرکت وسلون کی موجودیت اور حدوث کی نسبت ہم پچھ کہنا جا ہے ہیں (وہو ہذا) ہما رارو کے بخن زیاد و تر فلا سفہ کی طرف ہے اور حیالوگ عالم کے اجسام کودوشم پرمنقشم کرتے ہیں۔(۱) آ - ان ادر (۲) عنا صرار بعد لیعنی پانی مٹی ۔ آگ اور ہوا۔ آ سانوں کی نسبت ان کا مید اعتقاد ہے کہ یہ ہمیشہ یعنی ازل ہے اپنی اپنی وضع پرمتحرک چلے آتے ہیں ۔ان کی مجموعی حرکت قدیم ہے اور حرکت کا ایک ایک فردھاٹ ہے۔

ار بعد عناصر کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ فلک قمر کے پنچے کی سطح کے اندر لئے ہوئے ہیں اور یہ کدان سب کا مادہ ایک ہاور ہے بھی قدیم ۔ ان صورت اوراعراض سب حادث ہیں۔ مادہ پران کا توارد ہمیشہ ہے ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پانی کی طبیعت پر حرارت کا غلبہ ہوجائے تو ہوا بن جاتا ہے اور ہوا حرارت سے آگ بن جاتی ہے ۔ علی ہزاالقیاس ہوا کا پانی بن جانا۔ آگ کا ہوا ہوجاتا۔ پانی کا پھر بن جانا۔ پھر کا پانی بن جانا و غیرہ و غیرہ و غیرہ و ان سافہ کے نزدیک مسلم ہے۔ فلا سفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چارعضروں کے ملئے ہے کا نیس بہاتات اور جیوانات پیدا ہوتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ فلا سفہ کے نزیک حرکت وسکون موجود بھی ہے اور حادث بھی ہے۔ تقریر بالا سے کسی قدر آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ اجسام حرکت اور سکون کے ہوئے ہیں اور حرکت وسکون ان ہیں حلول کئے ہوئے ہیں۔ ہوگا کہ اجسام حرکت اور سکون کے بوئے ہیں۔ اور عادت ہیں اور حرکت وسکون ان ہیں حلول کئے ہوئے ہیں۔ گرہم صرف اسی پر اکتفائیس کرتے بلک اس پر مزید روشنی ڈ النی چا ہے تیں کے وکہ ابھی تک

یہ بہلو بہت تاریکی میں پڑا ہوا ہے۔

ہرجہم یامحترک ہے یا ساگن اور حرکت وسکون دونوں حادث چیزیں ہیں جرکت کا حادث ہونا تو ایسی چیز ہے جو مشاہدہ ہے معلوم ہوسکتا ہے مگرسکون کی نبعت سے بات دل میں کھنگتی ہے کہ مکن ہے کہ ایک چیز ابتدائے ساکن چلی آتی ہو۔اس کو حرکت کرنے کی نوبت ہی نہ آئی ہو۔اس کو حرکت کرنے کی نوبت ہی نہ فوراً رفع ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ہم آپ سے دریا فت کرتے ہیں کہ اس ہمیشہ سکون کی حالت میں رہنے والی چیز کا حرکت کرنا ممکن ہے یا محال ہے۔ دوسری شق تو باطل ہے۔ کیونکہ ہم آپ سے دریا فت کرتے ہیں کہ اس ہمیشہ سکون کی حالت میں رہنے والی چیز کا حرکت کرنا ممکن ہے یا محال ہے۔ دوسری شق تو باطل ہے۔ کیونکہ ہم آپ جسم میں حرکت وسکون دونوں کی استعداد ہوتی ہے۔ بعض جسموں کا ہمیشہ حرکت کرنا ہوا تو ہونی کا ساکن رہنا محفن خارجی علتوں کی دجہ سے ہوتو جب چیز خدگور کا حرکت کرنا ہوا تو بیقا عدہ ہے کہ ممکن دہ چیز ہوتی ہے جس کے وجود سے کوئی محال امر لا زم نہ آئے کہ اس ہم فقط پر فرض کرتے ہیں کہ وہ چیز ہوتی کے حالت سکون کو اس کا خیر باد کہد دیا ہوتی معلوم ہوگیا کہ سکون بھی حادث تھا کیونکہ ہم آگے کہی موقع پر نابت کردیں گے کہ جو چیز قد یم ہوتی وہ معدوم نہیں ہوسکتی۔ جیے از ل سے وہ موجود چلی نابت کردیں گے کہ جو چیز قد یم ہوتی وہ معدوم نہیں ہوسکتی۔ جیے از ل سے وہ موجود چلی تا بہت کردیں گے کہ جو چیز قد یم ہوتی وہ معدوم نہیں ہوسکتی۔ جیے از ل سے وہ موجود چلی تا بہت کردیں گے کہ جو چیز قد یم ہوتی وہ معدوم نہیں ہوسکتی۔ جیے از ل سے وہ موجود چلی تا بہت کردیں گے کہ جو چیز قد یم ہوتی وہ معدوم نہیں ہوسکتی۔ جیے از ل سے وہ موجود چلی تا بہت کہ وہ بی وہ بودرہتی ہے۔

اس تقریر پر بیاعتراض وارد ہوسکتا ہے کہ بیسب پچھ تب ہوسکتا ہے جب بیہ بات معلوم ہو جائے کہ جسم اور حرکت وسکون میں باہم تغامر ہے بینی جسم اور چیز ہے اور اس کا حرکت کرنایا ساکن رہناا ورشے ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ہم ہے کہتے ہیں کہ یہ جہم متحرک ہے تو اس سے پایا جاتا ہے کہ جہم متحرک ہے تو اس سے پایا جاتا ہے کہ جہم اور چیز ہے اور حرکت ایک وصف ہے جوجہم کو عارضی ہے ۔ ور نہ ہمارا یہ کہنا ہر گز درست نہ ہوگا کہ یہ جہم متحرک نہیں ۔ کیونکہ جب جسم اور حرکت میں اتحاد ہے تو حرکت کی نفی ہونی چاہیے سکون اور جسم کا باہم متغائیر ہونا بھی اسی پر قیاس کرلو۔ الغرض جسم کا اور چیز ہونا اور حرکت کا اور شے یہ ایسا کھلا اور واضح امر ہے جوکسی دلیل کامختاج نہیں اس پر بیاعتر اض وار د ہوسکتا ہے کہ جسم اور حرکت وسکون کی باہم مغائرت تو ہم نے تشکیم کرلی ۔ گران وونوں وصفوں کا حدوث ہمار سے نزد یک مسلم نہیں ممکن ہے کہ جسم متحرک کے اندر وصف حرکت ابتدا ہی ہے جلی آتی ہو۔ صرف اس کا ظہور اب ہوا ہو۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اگر چہ ہم ولائل کے ذریعہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ وصفیہ

حرکت کا ابتدا سے چلا آنا اور بعد میں اسکا ظاہر ہونا۔ بید دونوں امر خلاف واقع ہیں۔ گرہم اس طول طویل قصے کو چھیڑ نانہیں چاہتے۔ہم معترض کی بات مان کر کہتے ہیں کہ وصف حرکت کا ظہور حادث ہے بس صرف ای سے اجسام کامحل حوادث ہونا ثابت ہوگیا ہے۔ جیسے حرکت وسکون اجسام کی صفتیں ہیں ویسے ہی ان کا جسموں میں ابتدائسے چلا آنا اور پھر کسی وقت ان کا ظاہر ہونا بھی ان کی بالواسط صفتیں ہیں اور جسے حرکت اور سکون کے حادث ہونے ان کا ظاہر ہونا بھی ان کی بالواسط صفتیں ہیں اور جسے حرکت اور سکون کے حادث ہونے سے انسان کامحل حوادث ہونا ثابت ہوتا ہے ویسے ہی ان دونوں صفات ندکورہ بالا کے صدوث ہے۔ان کی محلیت یا پیر شوت کو پہنچ سکتی ہے۔

ایک اوراعتر اض بھی وارد ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کہ حرکت کا حدّ قابل تسلیم ہیں جب
تک آ پ اس امرکو ثابت نہ کرلیں کہ وحف حرکت کسی دوسر ہے جسم سے انقال کر کے اس
خاص جسم میں نہیں آتی ممکن ہے کہ وصف حرکت قدیم ہوا ورخاص خاص وقتوں میں مختلف
جسموں میں اس کا دورہ ہومثلاً ایک وقت میں زید میں حرکت تھی کچھ دیررہ کر اس سے علیحدہ
ہوئی اور اب عمر میں آگئی۔ کسی وقت میں اس سے علیحدہ ہوکر خالد وغیرہ میں جائے گی۔

اس کا جواب سے ہے کہ اعراض اور اوصاف اپ محلول سے علیحہ ہنیں ہوسکتیں ہرا کیے عرض کا بقاء اور فنامحل کے بقاء اور فنا پر موقوف ہوتا ہے مثلاً زید کے بالوں میں جو خاص سیا ہی ہے اس میں مینہیں ہوسکتا کہ کسی وقت عمر کے بالوں میں جا چھے ۔ زید پر جب پیری کا زمانہ آئے گا تواسکے بالوں کی سیا ہی بالکل نیست و نا بود ہوجائے گی۔ اس امر کے ثبوت پر برزے برزے باوقعت اور نامی گرامی علاء نے مختلف مقامات میں دلائل قائم کے اور اپنی طرف سے اس میں کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ گروہ اپنی اس غرض میں کا میاب نہ ہو سکے ۔ کوئی الی زبر دست اور نہایت مضبوط ولیل پیش نہ کر سکے ۔ جس سے خالفین کے دانت ڈالے جا اور وہ ہمیشہ کے لیئے سرنہ اٹھا تے ۔ اس امر کے اثبات کے لیئے ہم دلیل پیش کر تے ہیں جو امید کے بہت مفید ثابت ہوگی (ہو ہدا)

جن لوگوں کا اعراض کے انقال کی طرف خیال گیا ہے۔ ہما رک سمجھ میں ان کو عرض اور انقال کے معنے سمجھ میں سخت خلط نبی ہوئی ہے ان چیزوں کی ماہیت کی تہد تک ان کو پہنچنا نصیب ہوتا تو ممکن ندتھا کہ وہ ایسے دورازعقل امرکی نسبت زور لگاتے۔

انتقال کے معنی ہیں جسم کا ایک مکان چھوڑ کردوسرے مکان میں جانااس کی حقیت دریا فت کرنے میں ہمیں تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے ۔جسم کی ما ہیت کو جاننا۔مکان کا

تصور ہے موکان سے جوایک خاص تعلق ہے اس کا معلوم کرتا۔ بیعلق جسم اور مکان دونوں سے جدا ہے۔ نہاس کوجسم کی حقیقت کے ساتھ اتحاد ہے اور نہ مکان کے ساتھ عینیت ۔ در حقیقت بیجسم اور مکان کا ما بہ الارتباط ہے جس کی وجہ سے ان دونوں میں ایک خاص ربط اور لگاؤے۔
لگاؤے۔

جیے ہرایک جہم کو مکان کی ضرورت ہے ویے بی ایک عرض اور صفت کوکل کی ضرورت ہے اور مرسری نظرے دیکھنے ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جونبیت جہم کواپنے مکان کے ساتھ ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو یہ گمان ہوگیا ہے کہ جیسے جسم ہا وجود یکہ اس کواپنے مکان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے ۔ مکان ہوگیا ہے کہ جیسے جسم ہا وجود یکہ اس کواپنے مکان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے ۔ مکان سے علیحد ہ ہو کر دوسرے مکان میں جاسکتا ہے ۔ ویسے بی عرض کا اپنے ایک کل سے علیحد ہ ہو کر دوسرے مکان میں جاسکتا ہے ۔ ویسے بی عرض کا اپنے ایک کل سے علیحد ہ ہو کر دوسرے مکان میں جاسکتا ہے ۔ ویسے بی عرض کا اپنے ایک کل سے علیحد ہ ہو کہ دوسرے میں جانا درست ہے ۔ بیس انتقال اعراض کے قائلین کے اس قول کی بنا

عرض کا جوتعلق کل کے ساتھ ہے اس کوجسم کے تعلق مکانی پر قیاس کر نا سرا سر حمافت اور کم ظرفی ہے۔ آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ جسم کا تعلق مکانی جسم کی حقیقت سے مغائر ہے اور عرض کا تعلق کئی اس کی حقیقت کا عین ہے کیونکہ اگر اس تعلق کوجسم کے تعلق کی ما نندعرض کی حقیقت سے جدا مانا جائے تو جسے عرض کو اپنے کل کے ساتھ جوا کی خاص ربط اور تعلق کو بھاتی کو سے ہی اس تعلق کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق کو تعلق کے ساتھ جوا کے حاص ربط اور تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق ہوگا و یہے ہی اس تعلق کے تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق ہوگا و یہے ہی اس تعلق کے تعلق کو تعلق کو تعلق کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق ہوگا ۔ وہلم جزا کے تعلق کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق ہوگا ۔ وہلم جزا کے تعلق کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق ہوگا ۔ وہلم جزا کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق ہوگا ۔ وہلم جزا کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق ہوگا ۔ وہلم جزا کے ساتھ کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق ہوگا ۔ وہلم جزا کے ساتھ کی اس تعلق کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کا میں دیکھ کا میں دیکھ کی کا میں دیتا ہوگا کے ساتھ کے ساتھ کی کا میں دیتا ہوگا کے دیا ہوگا کے دیا ہوگا کے دیا ہوگا کے دیا ہوگا کی دیتا ہوگا کے دیا ہوگا کے دیا ہوگا کے دیا ہوگا کے دیا ہوگا کی دیتا ہوگا کے دیا ہوگا کی کا دیا ہوگا کے دیا

یشلسل ہے جومحال ہونے کے علاوہ اُس امر کو جا ہتا ہے کہ جب تک غیر متنا ہی ایک وفت میں مجتمع نہ ہوں۔ تب تک سی عرض کا پایا جا ناممکن نہیں۔

اصل بات بہ کدا گر چہ عرض کے تقل کیلئے کل کا ہونا ضروری ہے جیسے جسم کے لئے مکان کا ہونا ضروری ہے جیسے جسم کے لئے مکان کا ہونا ضروری ہے مگران دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

جو چیز کسی دوسری شئے کے گازم ہوتی ہے۔ وہ دوطرح پر ہوتی ہے۔ لازم ذاتی اور لازم عرضی ۔ لازم ذاتی وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خارج یا ذہن میں موجود نہ ہوتو دوسری شئے ( ملزم ) بھی موجود نہ ہو جسے دن کے واسطے سورت کا ہونا۔ جب آسان سے سورج غروب ہوجاتا ہے تو دن بھی اس کے ساتھ ہی رفو چکر ہوجاتا ہے اور جب سورج افتی شرتی سے نمودار ہوتا ہے تو دن بھی اس کے ساتھ ہی رفو چکر ہوجاتا ہے اور جب سورج افتی شرتی سے نمودار ہوتا ہے تو دن بھی اس کے ساتھ ہی آجاتا ہے۔ علی بغرالقیاس جب ذہن میں سورج کا ملائط

كياجاتا ہے تو اسكے ساتھ ہى دن كا خيال بھى آجاتا ہے۔ لا زم مرضى اس كے بالكل خلا

ف ے۔

جہم کے لئے مکان لا زم عرض ہے اور عرض کے لئے ممل لا زم ذاتی ہے جہم کے لئے مکان کالا زم عرضی ہونا اس وجہ ہے کہ پہلے ہم جہم کی ماہیت کو معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد مکان کی نبست سو پہتے ہیں کہ مکان کوئی واقعی اور ستفل حقیقت ہے یا محض ایک چیز ہے۔ آخر بڑے بڑے دلائل قائم کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ مکان بھی جہم کی طرح ستفل حقیقت رکھتا ہے۔ جس کوہم مشاہدہ ہے دکھ سکتے ہیں اور مکان کا خیال تک دل میں نہیں آتا۔ اس لئے جسم کے لئے کسی خاص مکان کا ہونا ضروری نہیں ہے اور اگر جسم ایک خاص مکان کا ہونا ضروری نہیں ہواور نہوتو اس ہے اس کا بالکل معدوم ہونا لا زم نہیں آتا زیدا گر مسجد میں نہ ہوگا تو اس وقت ہم زیا وہ سے زیا دہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ زید مسجد میں نہیں گریہ ہرگر نہیں کہ سکتے کہ مسجد میں موجود نہونے سے وہ بالکل ہی نیست و نا بود ہوگیا ہے گر یہ ہرگر نہیں کہ سکتے کہ مسجد میں موجود نہونے سے وہ بالکل ہی نیست و نا بود ہوگیا ہے گریہ ہرگر نہیں کہ سکتے کہ مسجد میں موجود نہونے سے دہ بالکل ہی نیست و نا بود ہوگیا ہے گریہ تا بہ ہوا کہ جسم کے لئے مکان لا زمی عرضی ہے نہ الک ہی نیست و نا بود ہوگیا ہے گریہ بالک ہونا کر آئی ہوا کہ جسم کے لئے مکان لا زمی عرضی ہے نہ لا زم ذاتی ۔

عرض کے لیے محل لازم ذاتی ہے۔ عرض بغیر خاص محل کے نہ خارج میں مختق ہو سکتی ہے اور نہ ذہن میں اس کا تصور آسکتا ہے مثلا زید کا طول یعنی لمبائی زید کا طول خارج میں تب موجود ہوگا جب زید مختق فی الخارج ہو لے گا اور ذہن میں بھی اس کا تصور جب ہی آسکتا ہے جواس کے ساتھ ذید کا تصور کر لیا جائے زید کے مرنے سے اس کے طول کا بھی

خاتمہ ہوجا تا ہے۔

زید کے طول کے لئے بغیر زید کے نہ خارج میں استقلال ہے اور نہ ذہن میں اس کامو جود ہوتا بدون اس اختصاص کے جواس کو زید کے ساتھ ہے محال ہے اب اگریہ ما ناجا کہ زید کے طول کا زید سے علیحہ ہ ہونا ممکن ہے تو اس کی علیحہ گی اختصاص نہ کورہ کے رفع ہوجانے کوستلزم ہوگی اور یہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ اختصاص کے رفع ہوجانے پر طول کا بھی خاتمہ ہوجاتا ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ اعراض کا اپ محلول سے علیحہ ہ ہوجانا محال ہے۔ اب تک تو ہم نے اپنی ولیل کے پہلے مقدمہ کے اثبات پر زور دیا ہے اور ہمارے مخالفین فلا سفہ کسی حد تک اس کو مانتے بھی ہیں۔ مگر ہم ولیل کے دوسرے مقدمہ کی طرف جانا جا ہے ہیں۔ یعنی یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا چونکہ کی حوادث ہے اس لئے بیخود معرف حادث ہے۔ اگر عالم کو جوحوادث کامحل ہے قدیم مانا جائے تو اس کے ساتھ ہی آ سان کے دورات کی عدم تناہی کی بنا پرتین دورات بھی غیر متنا ہی سلیم کرنے پڑیں گے لیکن آ سان کے دورات کی عدم تناہی کی بنا پرتین محال امر لازم آتے ہیں(۱) آسان کے دورات اگر غیر متناہی ہیں تو آج سے پہلے کے دورات کے متعلق بقینا بیہ کہنا تھے ہوگا کہ وہ چوری ہو چکے ہیں کیونکہ زمانہ ماضی میں جو چیز ہوتی ہے۔ زمانہ حال کی نسبت اے بیہ کہنا کہ بیہ گذر چکی ہے بالکل درست ہوتا ہے تو وہ غیر متناہی ہی ہو متنابی ہی ہو گئا ہی ہی ہیں۔ اور پورے ہو چکے کالفظ بھی ان پرصادق آتا ہے تو گویا وہ غیر متناہی بھی ہوئے اور بیاجتماع نقیم متناہی ہی ہو

'(۲) آسان کے غیر متنا ہی دورے چونکہ عدد کی حقیقت سے ہا ہزئیس اس لئے وہ جفت ہوں گے یا طاق اور یا دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہوں یا دونوں یعنی جفت بھی ہوں گے اور طاق ہی پچھلی دوشقیس تو باطل ہیں کیونکہ جفت وہ عبد ہوتا ہے جو دویا کئی ایک برابر حصوں برمنقسم ہو سکے جیسے دس اب دس دو پرتقسیم کرنے سے پانچ پانچ کے دوعد دوں پرمنقسم ہوگا ہا ہے ہوگا ہے ہو ۔ چینی برابر حصوں پرمنقسم نہو سکے ۔ جیسے نو ہ ہو کا یا نہ ہوگا ۔ یا یول سجھے کر ہرایک عدد یا جفت ہوگا یا طاق ۔ گریہ ہرایک عدد یا جفت ہوگا یا دونوں ہو دونہ ہو گا یا جہا کا ایسا عدد بھی ہو جونہ جفت ہونہ طاق ۔ یا جفت اور طاق دونوں ہور درنہ بہلی صورت میں اجتماع التقصین کا قول کرنا پڑے گا۔

ان کا جفت ہونا بھی غلط ہے کیونکہ جوعد و جفت ہوتا ہے اس میں صرف ایک عدو کی کمی ہوتی ہے ۔اگر یہ کمی پوری ہوجائے تو وہ عدد طاق ہو جاتا ہے مگر جب آسان کے دورے غیر متنا ہی ہیں تو اس میں ایک کی کمی کیا معنے ۔

ان کا طاق ہونا بھی باطل ہے کیونکہ طاق میں بھی صرف ایک کی کی ہوتی ہے اگر یہ کی پوری ہوجائے تو طاق جفت ہوجاتا ہے ۔لیکن جب دورے غیر متنائی ہیں تو ان میں ہے ایک کیونکر کم ہوسکتا ہے سو جب آسان کے دورے عدم تنائی کی صورت پر نہ جفت ہو سکتے ہیں اور نہ طاق ۔اور نہ ان سے باہرنگل سکتے ہیں اور نہ بی ان دونوں کا مجموعہ ان پر صادق آسکتا ہے تو ٹابت ہوا کہ بیمنائی ہیں ۔ (۳) اگر آسان کے دورے غیر متنائی ہوں تو یہ یا نتا پڑے گا کہ دوعد دغیر متنائی بھی ہیں اور ان میں سے ایک کم اور زائد ہے حالا تکہ جب دونوں عدد عدم تنائی ہیں برابر ہیں تو ان کا ایک دوسرے سے کم وہیش ہونا ہر گرنہیں ہو بیب دونوں عدد عدم تنائی ہیں برابر ہیں تو ان کا ایک دوسرے سے کم وہیش ہونا ہر گرنہیں ہو بست ذائد کے پچھکی ہوا گریہ کی پوری ہوجائے تو وہ

دونوں برابرہوجاتے ہیں گرمگر جب عدد کم غیرمتنا ہی ہے تو اس میں کی کے کیامعنے۔

اب دیکھنا ہیہ ہے کہ اگر دوسرے غیر متنا ہی ہوں تو وہ غیر متنا ہی عددول کا ایک دوسرے سے کم دبیش ہونا کیونکر لازم آتا ہے سود کیکھئے اورغور سے دیکھئے۔

تمام فلاسفداس امر پرمتفق ہیں کہ زخل تمیں سال کے بعد ایک دورہ کرتا ہے اور سخس ہر سال میں ایک دورہ کرتا ہے سواگر تمیں سال کے بعد زخل کے دوروں کوشس کے دوروں سے نبیت لگائی جائے تو زخل کے دوسر ہے شمس کے دوروں کے تیسویں حصہ پر برآ مد ہوں گے کیونکہ تمیں سال میں زخل نے صرف ایک دورہ کیا ہے اور شمس تمیں دورے کر چکا ہے اور ایک تمیں کا تیسواں صعبہ ہوتا ہے اور ساٹھ سال کو زخل کے صرف دو دور ہے ہوں گے اور شمس کے دوروں کی تعداد ساٹھ تک بینے جائے گی ۔ علی ہذا القیاس قمر ان لوگوں کے نزد یک بارہ ماہ میں بارہ دور ہے کرتا ہے سوسال کے بعد شمس کے دوروں کو قمر کے دوروں کرتا ہے سوسال کے بعد شمس کے دوروں کو قمر کے دوروں دوروں گابار ہواں حصہ برآ مد ہوں گے اب دیکھ لیجئے زخل ہے میں اور شمس کے دور ہے نور ہے نوروں اور شمس کے دور ہے نور کے دوروں کا بارہواں حصہ برآ مد ہوں گے اب دیکھ لیجئے زخل ہے میں اور شمس کے دور ہے نور کے خور میں اور شمس کے دور ہے نول کے دوروں اور قمر کے دور وں اور قمر کے دور وں اور قمر کے دور وں اور قمر کے دوروں ہے تھو تھی زائد ہیں۔

اس جگہ پر ایک بیہ اعتراض واردہوسکتا ہے کہ متکلمین کے نزدیک خدا کے مقد ورات اور معلومات و ونول غیر متاہی ہیں حالا نکہ خدا کی معلومات بہ نسبت مقد ورات کے زائد ہیں۔ کیونکہ خدا کی وات صفات قدیمہ میں ...... شریک کے زائد ہیں۔ کیونکہ خدا کی وات صفات قدیمہ اس کی صفات قدیمہ میں ..... شریک انباری اجتماع التقنین ارتفاع التقلمین غیرہ و غیرہ۔ بیالی چیزین کیلجو خدا کو معلوم ہیں۔ گران کے بیدا کرنے پر خدا کو مطلق قدرت نہیں۔

اس کا جواب میہ ہے کہ جہاں ہم خدا کے معلو مات کوغیر متنا ہی کہتے ہیں۔ وہاں خدا کے مقد ورات کوغیر متنا ہی کہنے ہے ہما راوہ مطلب ہر گزنہیں ہوتا جومعلو مات کوغیر متنا ہی کہنے سے ہما راوہ مطلب ہر گزنہیں ہوتا جومعلو مات کوغیر متنا ہی کہنے سے مراد میہ ہے کہ خدا کی ایک صفت قدرت ہے جس کی وجہ سے خدا دنیا کی مختلف چیز وں کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے خدا میں میہ بات نہیں ہوتی ہے کہاس کی ایجا دی قدرت کیسی حد پر مقہر جائے اور آ گے مخلوقات کے ایجاد پران کوقدرت ندر ہے۔

ہمارا یہ کہنا کہ خدا کی ایک مفت قدرت ہے جس کیوجہ سے وہ ایجاد پر قدرت رکھتا ہے اور نہائی چیزیں ہیں اور نہ ہی اس رکھتا ہے اور نہ اس امر کی طرف مشعر ہے کہ یہاں بہت می غیر منا ہی چیزیں ہیں اور نہ ہی اس

میں سے بید پایا جاتا کہ وہ مناہی ہیں۔

جن لوگول نے ہمارے اس لفظ مقد ورات اللہ تعالی و معلومات غیر متنا ھیسہ سے خدا کی مقد ورات کا غیر متنا ہی ہونا سمجھ لیا ہے زیادہ تر ان کی تنظی کی بنا مقد ورات اور معلومات کے تنظی کی بنا مقد ورات اور معلومات کے تنظا بلفظی پر ہے چونکہ مید دونوں الفاظ جمع مئونٹ کے صیغے ہوئے میں برابر تنظی ان کو یہ مفالط دلگا مگر میر قاعدہ ہے کہ الفاظ معانی کے تا بائع ہوتے ہیں نہ معانی الفاظ کے۔

د وسرا دعویٰ

کا نئات عالم کے لئے جوسب اور خالق (خداوند تعالی ) ہم نے ٹا ہت کیا ہے اس کا قدیم ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر وہ حاوث ہے تو اس کے لئے کسی اور خالق کا وجود ما ننا پڑے گا۔اوراگر وہ بھی حادث ہے تو اس کے لئے خالق تلاش کرنا پڑے گا۔ علی ہٰڈ االقیاس اگر یہی سلسلہ النے غیر النہایة چلا گیا تو تسلسل کا وجود لازم آئے گا جومحال ہے اور اگر یہ سلسلہ کسی ایسے خالق پرختم ہوگیا جوقد یم ہے اور اس کے آگے اور کوئی خالق تجو پرنہیں ہوسکتا۔ تو کا نئات عالم کا خالق (خداوند کریم) بھی وہی ہوگا جس پر یہ سلسلہ منقطع ہوا ہے اور استے میں جواسباب نظر آئے جی وہ سب کے سب وسائل اور وسائط کے در جے میں ہول گے اور بس ۔

خدا کوقد یم کہنے ہے ہمارایہ مطلب ہے کہ اس کے وجود ہے پہلے ہیں بلکہ ہمیشہ ہے اسکا وجود چوا آیا ہے۔ جہاں تک ہماراامکان ہے ہم نظر دوڑائے مگراس ہے بھی آگے خدا کا وجود تھا سواب یہ سوال ہر گزنہ وار دہو سکے گاکہ قدیم کے ساتھ قدم کی صفت بھی آپ ٹابت کرر ہے ہیں تو جیسے خدا کی ذات قدیم ہوگی اور جیسے خدا کے قدم کی صفت کی ضرورت ہو دیے ہی اس صفت کے جیسے خدا کے قدم کی صفت کی ضرورت ہوگی قدیم ہونے کے لئے ایک اور صفت قدم کی ضرورت ہوگی قدا گرا ہے جو اسے ہی اس صفت کے قدم کی صفر ورت ہوگی قدا کے ایک اور صفت قدم کی ضرورت ہوگی قدا کہ اور سلسل ہے جو کال ہے۔

تيسرا دعوي

جیسے کا نئات عالم کا خالق از ٹی اور قدیم ہے۔ ویسے ہی اس کے واسطے ابدی ہونا بھی ضروری ہے۔ بینی وہ ایسا ہونا چاہئے کہ اس کے لئے بھی فنا اور اس کے وجود کے لئے

مجھی زوال نہ ہو۔اس کی دلیل یہ ہے کہا گراس پرزوال کا عائد ہونا جائز ہوا تو جیسے ایک معدوم شے کے وجود کے واسطے سبب اور خالق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ویسے ہی اس کے وجود کے زوال کے لیئے بھی سبب اور خالق کا ہونا ضروری ہوگا ۔ کیونکہ اس صورت میں خالق کے وجود کا زوال ایک حادث چیز ہے اور ہر حادث کے لیئے کسی مرجح کا ہونا ضروری ہوتا ہے اب مرجح یا فاعل ہوگا یاز وال کی ضدیا خالق کے وجود کے شرائط میں کسی شرط کا معدوم ہوجانا ۔مرج کا فاعل ہونا ناجائز ہے کیونکہ فاعل اس چیز کو بیدا کرسکتا ہے اوراس کے فعل کا شمرہ وہی شے ہوسکتی ہے جوستقل ستی رکھتی ہواوراس کے وجود پرمختلف سنم کے آثار مِرتب ہوسکیں یا بوں تہیئے کہ اس پر شے کا لفظ بولا جاسکتا ہومگر یہاں پر فاعل کے فعل کا ثمرہ خالق کا عدم ہے جولا نیے ہے معتزلہ کے زویک اگر چہ معدوم پر بھی شے کا لفظ بولا جاسکتا ہے گر ایسی شے ان کے نز دیک بھی ثمر ؤ قدرت نہیں بن سکتی ۔اگر فاعل کی نسبت یو جھا جائے کہ هل فعل الفاعل شنیا کیا قاعل نے کوئی شے پیدا کافوس کے جواب میں یمی کہنا بڑے گامافعل شینا کسی شے کو پیدائہیں کیا۔ اگرخالق کے زوال کا مرج اس کی ضد قرار دی جائے تو وہ دوباتوں ہے خالی نہ ہوگی ۔حادث ہوگی یا قدیم اگر حادث ہوئی توایک قدیم شئے (خالق) کے زوال کا سبب کہلانے کی کیونکر مستحق ہوگی ۔اور آگر قدیم ہوئی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ازل سے یہ چیز خالق کے ساتھ چلی آئی ہے ۔ مگر پہلے بھی اس نے اس کے نیست و نابود کرنے کا قصد نہیں کیا اور اب اس کی بیخ کئی کے دریے ہوگئی۔

خالق کے وجود کی شرطوں میں سے کسی شرط کا معدوم ہوجا نا بھی خالق کے زوال کا مرابخ نہیں ہوسکتا کیونکہ شرط اگر حادث ہے تو جادث چیز قدیم (خالق) کے لئے علت کیوں کر ہوسکتی ہے اور اگر اسے قدیم مانا جائے تو جوشن قدیم چیز کی معدومیت کومحال قرار دیتا ہے اور اس شرط قدیم کے زوال کو کیوں کر تسلیم کرے گا۔

سوجب خالق کے زوال کا مرج ان تین چیزوں میں ہے کوئی بھی نہ ہوسکا تو یہ بات ٹابت ہوگئی کہ خالقِ جیسااز لی ہے ویساہی ابدی بھی ہے۔

چوتھا دعومیٰ کا ئنات عالم کا خالق جیسااز لی دابدی ہے دیسا نہ وہ جو ہرہا در اس کوکسی مکان کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ بیٹا بت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے اب اگراس کا کسی مکان کے ساتھ تعلق ہوتو اس کو بیے کہنا تھے ہوگا کہ اپنے مکان میں سے سوکت کر کے کسی اور مکان کی طرف چلا گیا ہے یا اپنے مکان میں ساکن ہے۔ الغرض اس

صورت میں حرکت یا سکون کے ساتھ اسکوموصوفیت کا رابطہ ہوگا اور حرکت وسکون دونوں مادث چیزیں ہیں اور یہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ حادث کامحل بھی حادثات ہوتا ہے لہٰذا خالق حادث ہوگا۔

اگرکوئی بیسوال کرے کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ متکلمین ان لوگوں کی سخت مخالفت کمیتے ہیں۔ جو جو ہر کے لفظ کو خدا و ند تعالیٰ پر ہو لتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کو احتیاج الی المکان سے مقدس اور منم استحقے ہیں تو اس کا جواب بیاہے کہ اس تشم کے الفاظ کا غدا تعالیٰ پر اطلاق کر نا اگر چہ عقل کے نز دیک کوئی متہجن امر نہیں تمر ہم کو ایسے اطلاقات سے وہ چیزیں موکمتی ہیں لغت اور شرح -

لغت تواس کے کہ مثلاً جو ہر کوخدا پراطلاق کرتے وقت بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بیلا ہوتا ہے اور استعار ہوئی نا جا کر ہم کے حقیقت ہے بااستعار ہوتی تو صراحناً باطل ہے اور استعار ہم بھی اس کئے نا جا کڑے کہ مشہد بہد میں بانسبت مشہد کے وجہ شبد کی کمی ہوئی تو اس کی ذات اقد میں برا بھاری نقص لا زم آئے گا۔

اورشرے اس لینے کہ شرع کا بیمسلمہ قاعدہ ہے کہ جن میں لفظوں کوخدا پراطلاق کرنے کی ہمیں اجازت دی عمل ہے ان کے بغیر کسی دوسر بے لفظ کا خدا پراطلاق کرنانا جائز ہے۔ای واسطے شرع کی اصطلاح میں خدا تعالیٰ کے جس قدرِذ اتی اورصفاتی اساء ہیں ان کا نام اساءِ تو فیق قرار پایا ہے۔

يانجواں دعویٰ

خدا تعالی جم بھی نہیں کیونکہ جم کی ترکیب ایسے دو جو ہروں کے ملنے ہے ہوتی ہے جن کوایک دوسرے کی طرف احتیاج اوران میں ایک خاص تعلق وربط ہوتو جب بیہ ثابت ہو چکا ہے خدا وند تعالی جو ہر نہیں تو جسم کیسے ہو سکے گا۔ کیوں کہ جس پر جسم صادق آتا ہے اس پر پہلے جو ہر کا اطلاق ہوتا ہے وجہ اس کی بیہ ہے جو ہر کامفہوم جسم ہے کسی قدروسیع ہوتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جومفہوم وسیع اور عام ہوتا ہے وہ خاص کے سب فراد بھی بولا جاتا ہے اور علاوہ ان کے اور بھی کئی ایک افراد پر اس کا اطلاق صحیح ہوتا ہے۔

ا گوکو کی شخص اپنی اصطلاح میں خداوند کریم کوجسم کے لفظ سے پکار تا ہے۔اوراس اطلاق میں جسم کے حقیقی معنے اس کے ذہن میں نہیں ہوتے توعقل کے نز دیک اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاں لغت اور شرع میں بیعل بالکل نا جائز ہوگا۔ نیز اگر خدا وند کریم جسم ہوتو کسی خاس شکل اور مقدار میں ہوگا اگر خار جی امور سے قطع نظر کی جائے تو اس سے چھوٹا یا بڑا ہونا بھی اس کاممکن ہے تو اب اس کو خاص شکل اور مقدار دینے کے لئے کوئی مرج ضرور ہوگا جس نے اس کو خاص انداز برپیدا کیا ہے تو اب خدا مخلوق ہوگا نہ خالق۔

## جصثا دعوي

کا ئنات عالم کا خالق عرض بھی نہیں۔ کیونکہ عرض ہماری اصطلاح میں وہ چیز ہوتی ہے جوا پے موجود ہونے میں دوسری چیز کی مختاج ہو۔ وہ چیز یا جسم ہوگی یا جو ہراور یہ دونوں حادث چیزیں ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر محل حادث ہوتو اس میں حلول کر دہ چیز بھی حادث ہوتی ہے لہٰذا خلاق تی عالم بھی حادث ہوا۔ حالا نکہ پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ قدیم اور از لی وابدی ہے۔

اگر وہ عرض ہے میں مراد لی کہ وہ الی صفت کا نام ہے جود وسری چیز کی مختاج تو ہوگر دوسری چیز مکان اور جہات کی تقلید ہے منز ہ اور مقدس ہوتو ایسے عرض کے وجود ہے ہم بھی گرنز اع اس میں ہے کہ صانع اور بھی کے کہ صانع اور خالق کہ لانے کا استحقاق وہ ذات رکھتی ہے جوان صفات کی موصوف ہے یا صفات۔

جب ہم کہتے ہیں کہ صانع اور خالق صفت نہیں تو اس کہنے ہے ہماری غرض ہیہ ہوتی ہے کہ صانعیت اور خالقیت یہ دونوں صفتیں اُس ذات کی طرف منسوب ہیں۔ جس کے ساتھ جملہ صفات قائم ہیں۔ نداس کی صفات کی طرف جیے ہم کہتے ہیں کہ بڑھی عرض اور صفت نہیں تو اس وقت ہماری پیغرض ہوتی ہے کہ نجاریت بڑھی کی طرف منسوب ہے نہ اس کی صفات کی طرف منسوب ہے نہ اس کی صفات کی طرف بایوں کہتے کہ بڑھی وہ خود ہے نداس کی صفات۔

اگر کوئی شخص ان دوندکورہ بالا معانی کے بغیر عرض کا کوئی اور معنے لے کراس کو خدا پر اطلاق کرتا ہے تو اس کولغت اور شرع جواب دیے گی یعقل کے نز دیک بیکوئی محل امرنہیں۔ امرنہیں۔

ساتواں دعوا یٰ

خدانداوپر ہےند بنچ نددائیں ہےند بائیں۔ندآ مےند پیچے الغرض جہات سقد

میں سے کسی جہت کے ساتھ اس کوا ختصاص اور تعلق نہیں ۔ جہات سنتہ بیر ہیں ۔او پر نیچے وانیں بائیں۔آ گے پیھیے۔عربی زبان میں ان کے بینام فوق تحیت بیمین شِمال،قدام خِلف جِبت اور اختصاص کے معنے سمجھ لینے سے ہرایک آ دمی کو کامل یقین ہو جا تا ہے کہ جہات ستھ کے ساتھ مناسبت اور تعلق والا معاملہ صرف اجسام اور اعرِاض ہی کے ساتھ خاص ہے۔ جوذات جسمیت اور عرضیت سے بالاتر ہواس کوان میں سے کسی جہت ہے کوئی م وكارتيں ـ

اصل بات رہے کہ جہات کی تقلید میں وہی شے آسکتی ہے جو کسی خاص مکان کی متمنی ہو ہرایک چیز جوکسی جہت کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے پہلے مکان کالحاظ کرلیا جاتا ہے اور پھراس کی خصوصیت کا ادراک ہوسکتا ہے۔

سسی چیز کے اویر ہونے کا بیمطلب ہوتا ہے کہ وہ ایسے مکان میں ہے جوسر کی جانب ہے اور نیچے ہونے کے بیمعنی ہیں کہوہ ایسے مکان میں ہے جو یاؤں کی جانب ہے علی باز االقیاس دائیں یا ہائیں جانب ہونا یا آگے ہونایا پیچھے ہونا۔تواب ہرایک چیز کے سی جہت میں ہونے کے بیمعنے ہوئے کہ وہ کسی مکان میں ہے مگر کسی اور خصوصیت کو لئے

تحبی شے کامستحق فی الجبت ہونا دوطرح برمتصور ہوسکتا ہے ۔ایک بید کہ اس کو جہت کے ساتھ ایبا ربط ہو کہ اس کے بغیر اس کا تحق معلل ہویہ بات جو ہر میں یائی جاتی ہے کیونکہ اس کی سرشت اور حبلہت واخل ہے کہ جب بی<sup>ہست</sup>ی کا لباس پہنے تو او پر ہویا نیچے۔ دائیں جانب ہویا بائیں آگے یا پیچھے دوسرے یہ کہ کسی اور چیز کے ذریعہ سے جہت میں اس کا یا یا جانا ہوجیسے اعراض۔ ان کی بھی نسبت جہات کی طریف کی جاسکتی ہے مگراس لیئے کہ یہ جوا ہر میں علول کئے ہوتی ہیں اور وہ کسی نگری جہت کے بغیر محقق نہیں ہو سکتے۔ اعراض کو جو جہات کے ساتھ نسبت ہے وہ الیی نہیں جھ جوا ہر کوان کے ساتھ ہے۔ جوا ہر کوان کے ساتھ جوتعلق ہے وہ ان کا ذاتی مقتضے ہے اور اعراض کو جو جہات کے ساتھ نسبت ہے وہ عارضی طور پر ہے۔

جب جہت کے ساتھ منسوب ہونے کی ہر دوصور تیں آپ کے ذہن نشین ہو گئیں اور یہ بھی آ پ کومعلوم ہو گیا کہ پہلی صورت صرف جوا ہر ہی کے ساتھ خاص ہے اور دوسری محض اعراض ہی میں پائی جاتی ہے تو اب آپ نہایت آسانی سے اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں

کہ خداوند تعالیٰ کوکسی جہت ہے کو کی تعلق نہیں کیونکہ یہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ خدانہ جو ہر ہے اور نہ عرض ۔ اور کسی جہت کے ساتھ منسوب ہو تا اور یہ صرف جو اہرا در اعراض ہی کے ساتھ خاص ہے۔

اگر کوئی یوں کیے کہ خداوند تعالیٰ کو جہت کے ساتھ منسوب کرنے کے معنے پچھاور ہیں جگی دو ہے ہم اس کے جواب میں ہیں جگی دو ہے ہم اس کے بلئے کوئی نہ کوئی جہت کے مقرر کر سکتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم یوں کہیں گئے کہ جواہر اور اعراض میں جوطریقہ جہت کے ساتھ منسوب کرنے کا ہے اگرای تئم کی منسو ہیت کے خداوند کریم میں آپ قائل ہیں اور جس طرز کی ان کے لیئے جہات مقرر ہیں۔

ای طرز پرآپ بھی اس کے لئے جہت مقرد کرتے ہیں تو اس کے تسلیم کرنے کے لئے ہم ہرگز تیار نہیں کیونکہ اس تم کی جہات کا مقرد ہو تا صرف جو ہرا وراعراض کے لئے ہے فقط اور اگر اس کے علاوہ کسی اور معنے کے لاظ ہے آپ اس کے لئے کوئی جہت مقرد کرتے ہیں تو جب تک آپ اس کو بیان نہ کریں ہم اس پر دائے زنی نہیں کر کئے ۔ اگر آپ کی مراد جہت سے قدرت اور علم ہے اور آپ کے نزدیک اس کے لئے کسی جہت کے مقرد ہونے جہت سے قدرت اور علم ہے اور آپ کے نزدیک اس کے لئے کسی جہت کے مقرد ہونے کے مید معنے ہیں کہ وہ ہرایک امر پر قادر اور ہرایک چیز کا عالم ہے تو اس بات میں ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں۔

اگرید ندموم طریقه اختیار کیا جائے کہ لفظ حقیقی اوراصلی معنی حجوژ کر جو پچھے جی میں آیا اس میں سے مراد لے لیا۔اور جب کسی ایک معنے کے کسی نے تر دید کی تو حجٹ بٹ کہہ دیا کہ میری مراد پچھے اور تھی تو اس کا علاج ہمارے یاس کو کی نہیں۔

ایک اور دلیل بھی ہمارے پاس ہے جس سے پایا جاتا ہے کہ خداتعالی کے لئے کوئی جہت مقر ضمیں وہ یہ کہ اگروہ کسی جہت میں ہوتو یہ ظاہر ہے کہ مجملہ جہات ستد کے کسی ایک جہا کے ساتھ خاص ہوگا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان جملہ ، جہات کو اس کی ذات کے ساتھ برابر نسبت ہے تو اب خداتعالیٰ کا کسی ایک جہت کے ساتھ خاص ہونا واجب بالذات نہ ہوگا بلکہ ممکن ہوگا اور یہ قاغدہ ہے کہ ہرایک ممکن کے لئے سب اور مرج کی کا ہونا ضروری ہے سو اب یہاں بھی کوئی سبب اور مرج ضرور ما نتا پڑے گا جو خدا کے لئے کسی ایک جہت کو مقرد کر و سے یا یوں کہنا جا ہے کہ خداتعالی اپنی جہت کے تقرد میں کسی غیر کامخان ہوگا ہر ہے کہ و کہنا جا ہے کہ خداتعالی اپنی جہت کے تقرد میں کسی غیر کامخان ہوگا ہر ہے کہ جو چیز کسی بات میں کسی اور کی مخاج ہو وہ تد یم نہیں ہو سے کہ کہلا نے کی و ہی چیز جو چیز کسی بات میں کسی اور کی مخاج ہو وہ قد یم نہیں ہو سے کہ کہلا نے کی و ہی چیز

مستجق ہوسکتی ہے جوتمام وجوہات میں واجب الوجود بغیر کسی کی مختاج نہ ہو۔ حالانکہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے خدا تعالیٰ قدیم ہے۔

آگرسوال کیا جائے کہ مکن ہے خدا کے لئے جہت مقررہو۔ جواشرف الجہات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فوق ، تحت وغیرہ جہات اس وقت مقررہو کی ہیں۔ جب سے خطرتعالی نے عالم دنیا کواس تر تیب مخصوص پر بیدا کیا ہے۔ پیدائش دنیا سے پہلے ندفوق تھانہ تحت نہیں وشال نہ قد ام نہ ظف الغرض کو کی جہت نہی کیو کلہ مثلاً فوق اور تحت میں سر اور پاؤں کا محوظ رکھنا ضروری ہے تو جب سراور پاؤں والے ہی مفقو دہنے فوق اور تحت کمال جو ایک اور پاؤں کا الحوظ رکھنا ضروری ہے تو جب سراور پاؤں والے ہی مفقو دہنے فوق اور تحت کمال جو وہ یہ کہا گروہ سی جہت مقرر نہیں ہو تک وہ یہ کہا گروہ سی جہت مقرر نہیں ہو تک مواد وہ یہ کہا گروہ سی جہت مقرر نہیں ہو تک مواد ہو تھے کہا گروہ سی جہت مقرر نہیں ہو تک کہا ہو ایک جہت مقرر نہیں ہو تک کہا ہو ایک جہت مقرر نہیں ہو تک کہا ہو تا تو تا تھو تا ہو تا ہ

اگریسوال کیا جائے کہ آپ کی تقریر سے پایا جاتا ہے کہ جو چیز جسی جہت ہیں رہ کرموجود ہوتی وہ خروری مقدار ہوتی ہے اور آپ پہلے لکھ آئے ہیں کہ اعراض بھی جہات کی طرف منسوب ہوتی ہے تو لا زم آیا کہ اعراض بھی مقداری چیز ہیں۔ حالا نکہ مقدار ہونا صرف اجسام ہی کا خاصہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں ہم نے اعراض کو جہات کی طرف منسوب ہونا طرف منسوب ہونا عارضی طور پر ہے۔ سوجیسے جہات کی طرف ان کی منسوب ہونا عارضی طور پر ہے۔ سوجیسے جہات کی طرف ان کی منسوبیت عارضی ہے ویسے ہی ان کے عارضی طور پر مقداریت کو تسلیم کرنے میں بھی ہمیں کوئی عذر نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وی عارضی دی جوا ہر پر دس لا گھ لفظ بولا آن واض دی جوا ہر پر دس لا گھ لفظ بولا آن واض دی جوا ہر پر دس لا گھ لفظ بولا آن واض دی جوا ہر پر دس لا گھ لفظ بولا آن دافل کا اطلاق درست ہے۔ نفرق صرف یہ ہے کہ جوا ہر پر اس جا سکتا ہے دواس پر بھی اس کا اطلاق درست ہے۔ نفرق صرف یہ ہے کہ جوا ہر پر اس لفظ کا اطلاق ذو آتی طور پر ہے اوراع راض پر عارضی۔

اس جگہ پر ایک سوال وار د ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا تعالی جہت فوق میں استفا

ید بر بیر او پر کیا وجہ ہے کہ جب خدا ہے کوئی دعاما تکی جاتی ہے تو ہاتی داور منداو پر کواٹھا کر ما تکی جاتی ہے نیز حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضر سے ایک نے ایک ہاند خدا آزاد کرنا جا ہا اور اس کے ایمان کی ہا بت استضار کرتے ہوئے اس سے پوچھا آئی اللہ خدا کہاں ہے۔ اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا اِنتھا مُؤمنه'' بیشک بیمومنہ کہاں ہے۔ اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا تو تو آنخضر سے مالیا تھا گھا میں نہ ہوتا تو تو آنخضر سے مالیا تھا کی طرف اشارہ کرنے پر اس کے ایمان کی تصدیق کیوں کرتے کی

پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ بیسوال بقیقہ ایسا ہے جیسا کوئی یہ کیے کہ جب خدا تعالیٰ کعبہ میں موجود نہیں تو ہم حج کرنے کیوں جاتے ہیں۔ ٹماز میں روبقبلہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور جب خداز مین میں نہیں تو سجدے کیوں کرتے ہیں اور نہایت عاجز وانکساری سے ماتھے کیوں رگڑتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ ہرایک امریٹ تر تیب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دنیا کے کاموں سے کوئی کام لوجب اس میں تر تیب نہیں تو وہ کام بالکل مقبولیت کی نظر ہے گرا ہوا ہوگا۔ نماز چونکہ دین کے کاموں میں سے نہایت اہمیت رکھتی ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہوئی چاہیے اگر نماز میں ضروری ہوئی چاہیے اگر نماز میں ضروری ہوئی چاہیے اگر نماز میں عام اجازت ہو کہ جدھر چاہومنہ کرلو۔ اور کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو چائے کوئی مغرب کو۔ کوئی جنوب کومنہ کے نماز گرار رہا ہو۔ کوئی شال کی جانب ہاتھ باند ھے کھڑا ہوتو سیم نماز کیسی پُری معلوم ہوگی۔ ہرکوئی بہی کہے گا کہ یہ کوئی عظیم الشان دینی کام اور ہواس کی بینماز کیسی پُری معلوم ہوگی۔ ہرکوئی بہی کہے گا کہ یہ کوئی عظیم الشان دینی کام اور ہواس کی جبتہ ہوئے کی اصل غرض یہ ہے کہ سلمانوں کے دلوں میں پیچہتی ہو اور اس سے ان کے نورعرفان اور خلوص محبت اور روحا نیت میں ایک حد تک ترتی ہو ۔ نیز ہو ۔ نیز کر سے ہم نماز اوا جہا ہ اس بات میں برابر ہیں کہ ان میں سے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز اوا کر سے جہات اس بات میں برابر ہیں کہ ان میں سے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز اوا کر سے جہات اس بات میں برابر ہیں کہ ان میں ہے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز اوا کی عبد والی ست کو ہا رے لئے مقرر کر دیا ہے اور اس کی بزرگی وعظمت فلا ہر کرنے کیلئے کوبہ والی ست کو ہا رے لئے مقرر کر دیا ہے اور اس کی بزرگی وعظمت فلا ہر کرنے کیلئے اس کواپنی طرف منسوب کر جارت اللہ 'کالفظراس پراطلاق کردیا۔

الغرض جیسے روبقبلہ ہونے میں صد ہا حکمتیں ہیں ویسے ہی دعا ما نگنے کے وقت آسان کی طرف ہاتھ محومت کہ اٹھا نا بھی خالی از حکمت نہیں ۔اس کی آیک ظاہری دجہ یہ ہے کہ جیسے کعبہ نما ز کا قبلہ ہے ویسے آسان دعا کا قبلہ ہے اور خدا تعالیٰ نما زاور دعا ان دونوں صورتوں میں کعبہ یا آسان میں ہونے سے پاک اور منز ہے۔ نماز کی حالت میں سر ہی وہ ہوتا

ابنی پیشانی کونہایت حقارت و تذکیل کی صورت میں خدا تعالیٰ کے آگے رکھ دینا اور دعا

مانگئے کے وقت آسان کی طرف ہاتھ اور منہ کواٹھا نا ایک ایسی باریک حکمت بھی ہے جواسرار

ملکوتی میں سے ایک بھید اور معارف اور بجا نبات باطنی کا سرچشمہ ہوہ یہ کہ انسان کی ابدی

نجات کا دارو مداراس بات پر ہے کہ خدا کے آگے نہایت اعساری اور فروتی ہے آپ کو پہنے ہمقتا۔ یہ سارے دل کے

وچش کیا جائے اور اس کی تعظیم اعساری فروتی اپنے آپ کو پہنے ہمقتا۔ یہ سارے دل کے

میں کچھا ایسا ہم رابط ہے کہ اعضاء کے متعلق جو جو خدا کی عبادت کے کام ہیں۔ دل اور اعضاء

میں کچھا ایسا با ہم رابط ہے کہ اعضاء کے متعلق جو جو خدا کی عبادت کے کام ہیں۔ ان کو بار بار

اصول قرار پذیر ہوتے جاتے ہیں۔ اعضاء میں صفائی اور در تی کا نور چھئے لگتا ہے تو جب

اصول قرار پذیر ہوتے جاتے ہیں۔ اعضاء میں صفائی اور در تی کا نور در چھئے لگتا ہے تو جب

تعالیٰ کی عظمت اور جاہ وجلال کے آگے یہ ایک ذرہ کے مقدار کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ وہ مخصن نور انی چیزہ کو تمام اعضاء میں سے خاص شرف رکھتا ہے زمین پر رکھے تا کہ اس کا بدن مختل

اختوں اس کی ہرائیک چیز خدا کی طرف جھک جائے۔

الغرض اس کی ہرائیک چیز خدا کی طرف جھک جائے۔

الغرض اس کی ہرائیک چیز خدا کی طرف جھک جائے۔

تعظیم دوطرح پر بہوتی ہے۔ دل کی تعظیم اوراعضا ء کی تعظیم ۔ دل کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں خدا تعالیٰ کی تو حید کا پورا پورااع تقا د ہواور دل کے ذریعہ خدا کی علوم تبہ کی طرف اشارہ کیا جائے۔

اعضاء ک تعظیم کی صورت ہے ہے کہ ان کے ذریعہ اس جہت کی طرف اشار ہید کیا جائے کہ جو مجملہ اور جہات کے ایک خاص اہمیت اور شرف رکھتی ہواور وہ جہت فوق ہے۔

یہ عام قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے کمالات اور فضائل ظا ہر کرنا چاہتا ہے تو ایوں کہتا رہے کہ اس کی بات تو ساتویں آسان ہے بھی بلند ہے۔ اس جگہ آسان کے حقیقی معنے ہر گزم اونہیں ہوتے بلکہ آسان کے استعارہ کے طور پراس کی بلندی مرتبہ مراد ہوتی ہے ایسے بھی دعا مائے نے کے وقت باتھ اور منہ کو آسان کی طرف اٹھانے ہے آسان منقصود ایسے بھی دعا مائے نے کے وقت باتھ اور منہ کو آسان کی طرف اٹھانے ہے آسان منقصود کے اللہ استعارہ کے عواد رباس کی بلندی مرتبہ مراد ہوتی ہے اللہ استعارہ کے مواد ہوتا ہے اور بس ۔

الیسے بھی دعا مائے نے کے وقت باتھ اور منہ کو آسان کی طرف اٹھانے ہے آسان منقصود ہوتا ہے اور بس ۔

بالذات نہیں ہوتا بلکہ خداتی لی کی عواد ر منہ اٹھانے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے وہ یہ کہ عموماً

دیکھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہے دعا ما تکنے والے نفوس کی اصل غرض اس سے نعمتوں کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور ثابت شدہ بات ہے کہ خدا کی نعمتوں کے خزانے آسانوں پر ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق فرشتوں کو شپر دکرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے قدار فرانسان کی جبلت اور سرشت میں بیامر داخل ہے وَمَا تُو عَدُونَ اور انسان کی جبلت اور سرشت میں بیامر داخل ہے کہ جب وہ خدا تعالیٰ سے کوئی چیز ما تکے تو جہاں اس کے رزق کا خزانہ ہے اس کی طرف د کھے۔

لونڈی کے آسان کی طرف اشارہ کرنے پرآنخضرت اللہ کا اس کے ایمان کی قصد بق کرناس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ خداکو آسان پر پہنے تھے بلکہ اصل بات یوں ہے کہ وہ لونڈی کو تی تھی اس کواپنے ایمان کے اظہار کرنے کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آئی بجراس کے کہ آسان کی طرف اشارہ کر کے آپ کو پہنچھا دے کہ میں اس معبود تھی پر ایمان لائی ہوں دوسرے یہ کہ وہ اشارہ کر کے آپ کو پہنچھا دے کہ میں اس معبود تھی پر ایمان لائی ہوں دوسرے یہ کہ وہ اونڈی پہلے بت پرست تھی اور بت بستن سے خدا (اصنام) کھروں میں ہوتے تھاس نے گویا آنخضرت کے کہ یہ جاتا ہے کہ میں اس مجدودوں سے بیزارہوکر جو گھروں میں رہتے ہیں اس خدا تعالی پر ایمان لائی ہوں جو گھروں میں رہنے سے پاک اور بالاتر ہے۔ اس جگ بین اس خدا تعالی جہت میں قرار پذیر یہ اس جگ برایک سوال وار دہوسکتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا تعالی جہت میں قرار پذیر یہ جمنے سے پاک اور مقدس ہوتو خدا تعالی کواکی ایک چیز ماننا پڑے گا جوان جے جہات سے بہر ہے یا ایوں کہو کہ وہ وہ جہان سے باہر ہے نہ اندر نہ جہان کے ساتھ متھل ہے نہ اس سے منداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے منداس ہوتھ کے نہ اس سے منداس سے دنداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے منداس سے منداس سے منداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے منداس سے دنداس سے دنداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے منداس سے دنداس سے دنداس سے منداس سے دنداس سے منداس سے منداس

اس کا جواب ہے ہم سلیم کرتے ہیں کہ ہرایک چیز جس میں اتصال اور انفصال کی استعداد ہو دخول وخر وج خالی نہیں ہو گئی ۔ گمر و کھنااس بات کو ہے کہ جس میں نہ اتصال کی استعداد ہو نہ انفصال کی صلاحیت اور اس کو کسی جہتے واسطہ ہوا گر اس پر یہ غاہیم نہ کورہ بالا صاد تی نہ انفصال کی صلاحیت اور اس کو کسی جہتے واسطہ ہوا گر اس پر یہ غاہیم نہ کو کہ ایس چیز کا پایا جانا محال ہے جو نہ قاؤ کو نہ جال نہ عالم سواگر اس چیز میں قدرت ملم ، جہل علم کی قبولیت کی استعداد ہے تو اس کا قاور عاجز جانل عالم نہ ہوتا۔ بیشک نا جائز اور ارتفاع القیطسین کا باعث ہے کیکن جن چیز وں میں بالکل مادہ ہی نہیں مشلا جمادات۔ ان پر ان مفاہیم کا صاد ق باعث مے کیکن جن چیز وں میں بالکل مادہ ہی نہیں مشلا جمادات۔ ان پر ان مفاہیم کا صاد ق باعث میں خرا کی کا موجب ہے۔

اصل بات رہے کہ اتصال وانفصال اور جہات میں قرار پذیر ہونے کے قابل

وہ چیزیں ہوتی ہیں جو متحیز ہوں یا کہی متحیز بالذات کے ساتھ قائم ہوں اور خداتعالیٰ ہیں چونکہ تحیز اور تحیز الذات کے ساتھ قائم ہونے کی شرط مفقود ہے لہذا خدا تعالیٰ نہ مصل ہے نہ نفصل کے جسمانی میں واخلہ ہے نہ خارج۔

اب خصم ہے پوچھنا چا ہے کہ بتلا والی چیز کا موجود ہونا محال ہے یا ممکنات ہے جونہ تخیز ہوااور نہ کسی مخیز شے حلول کرتی ہو یا بوں کہو کہ وہ نہ اتصال وانفصال کے قابل ہے اور نہ وہ کسی جہت ہے کے ساتھ مخصوص ہو سکتی ہے۔ اگر وہ بھی ممکن ہے تو ہمارا وعویٰ ثابت ہو چی ہے کہ مخیز (مکانی چیز) حادث ہے اگر انکار کر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بات پہلے ثابت ہو چی ہے کہ مخیز (مکانی چیز) حادث ہے اور یہ کہ ہر حادث کے لئے کسی ایس سبب کا ہونا ضروری ہے جو حادث نہ ہو۔ اس پراگر وہ یہ کہ کہ کہ اس تھے کہ حال تھے کہ حقیقت ہماری ہمجھ میں نہ آئے گا آگر یہ مطلب جہت میں ہونہ قابل اتصال وانفصال ہوتو اس کا جواب یہ کہ بمجھ میں نہ آئے گا آگر یہ مطلب ہے کہ اس کی حقیقت کو ہماری تو سے جیا کہا اور تو ت متوب ادراک نہیں کر سکتی تو بیشک یہ باتہ درست ہے کہ نکہ ہماری تو ت خیالیہ ہم اور متو ہمہ میں وہی شئے آسکتی ہے جو جسمانی ہو یا اجسام سے کسی قسم کا تعلق رکھتی ہو۔

اوراگریہ مطلب ہے کہ اس تسم کی شئے کے ثبوت پرکوئی دلیل عقلی قائم نہیں ہو سکتی تو یہ غلط ہے ہم نے اسکے ایک پہلو تو یہ غلط ہے ہم نے ولیل عقلی قائم کروی ہے اور جہاں تک ہم سے ہوسکا ہم نے اسکے ایک پہلو شدند ولیل عقلی قائم کروی ہے اور جہاں تک ہم سے ہوسکا ہم نے اسکے ہم کے کے اسکے ہم کے کہ کے کہ

یرروشنی ڈالی ہے۔

اگرکوئی ہے کے گئینے خیال اور وہم میں ندآ سکے واقع میں اس کی کوئی حقیقت اور ہستی نہیں ہوتی وہ میں اور فرضی ہوتی ہے تواس کا جواب ہے ہے کہا گر قاعدہ درست ہوتو آپ کے خیال کی بھی کوئی ہستی نہ ہوگی بھی ایک موہوم اوراختر اس چیز ہوگی کیونکہ خیال خیال میں نہیں آسکتا ورنہ طریقة الشنئی نفعه کا اقر ارکر ناپڑے گا۔اس کے علاوہ اور بھی ہزار ہا اشیاء میں قوت خیالیہ میں ان کا انقاش نہیں ہوسکتا ۔ مگر وہ اپنے اندر واقعیت اور ثبوت کی ماوہ وہ میں ۔ مثلاً علم قدرت آواز ۔ خوشبو۔ حیاء ۔ حلم ۔ خصتہ ۔ خوش فیرہ وغیرہ الغرض صفات نفسانی سب اس قسم کی چیزیں ہیں ۔ خدا تعالی کو بھی انہی چیزوں پر قیاس کراو انفرض صفات نفسانی سب اس قسم کی چیزیں ہیں ۔ خدا تعالی کو بھی انہی چیزوں پر قیاس کراو منہا ری قوت خیالیہ اس کو ادراک نہیں کر سکتی مگر دہ نہا یت زیر دست اور سب سے اعلی ورافع ذات ہے۔

## آ تھواں دعویٰ

خدا تعالیٰ اس بات سے پاکٹکٹوہ برش پر یا کسی اور جسم پر متکمن ہو۔ یعنی جس طرح با دشاہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ با دشاہ تخت پر ببیٹا ہوا ہے یا ایک آ دی جا رپائی پر ببیٹا ہوا ہے ۔ خدا کو ہرگزید بات کہنی جا ئز نہیں کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کسی جسم پر متکمن ہوتو اس کی مقداری تنایم کرنا پڑے گا کیونکہ جو چیز متکمن ہوتی ہے وہ یا اس سے بڑی ہوتی ہے یا اس کے بر ہراور کی پیشی اور مساوات کیساتھ وہی شئے موصوف ہو سکتی ہے جو مقداری ہوالغرض جسم پر متکمن ہونا جسم یا اعراض کے ماتھ خاص ہاور خدا تعالیٰ چونکہ نہ جسم ہو تکمن نہیں۔

اگریسوال کیاجائے کہ خداتعالی کا تول ہے۔السر مُحسن عَلَی الْعَرُشِ اسْتَوی خداعرض پر مُتکمن ہوا۔اور حدیث میں آیا ہے بنزل الله کل لیلة الی سمآ ، الستوی خداعرض پر مُتکمن ہوا۔اور حدیث میں آیا ہے بنزل الله کل لیلة الی سمآ ، السدنیا . خدام ررات بنچ کے آسان پراتر تا ہے اگر خداتعالی عرش پر مُتکمن ہیں تو خدااور آخضرت میں ہول کے کیا معنے ؟

پہلی بات کا جواب ہے ہوگ دوگروہ ہیں۔ عام لوگ اور علاء پہلے گروہ کواس شم کے مسائل ہیں ہرگز دخل نددینا چاہیے۔ ان کے لئے صرف اس قد رکافی ہے کہ وہ اس شم کی باتوں پرایمان لے آئیں ان کی حقیقت ہیں ان کو کسی شم کا شہدندد ہے۔ ان کے عقول ایسے امور کو بہت سمجھانے ہے بھی نہیں سمجھ سکتے۔ خدا کی طرف سے اتنی استعداد پیدا کی گئی ہے کہ وہ شریعت کے موٹے احکام کو بمجھیں اور ان پڑھل درآ مدکریں اور بس مالک بن انس رضی اللہ عند ہے کی خص نے استواکے معنے پوچھیتو آپ نے کہاا لا سنسو امسعلوم میں اور الکی فیصعہ جھو لہ و السوال عند بدعہ و الایمان میلا استواکے معنے معلوم ہیں اور اس کی کیفیت جہول۔ اس کے بارے ہیں سوال کرنا بدعت ہے اور اس پرایمان لا تا واجب۔ علی اس کی کیفیت جہول۔ اس کے بارے ہیں سوال کرنا بدعت ہے اور اس پرایمان لا تا واجب۔ علی میں تو غل اور مغز زنی کسی حد تک جا تز ہے مگر اور مکن نہیں کیونکہ ضروری قدر صرف یہ ہے کہ خدا کی نسبت جمیع عیوب سے پاک ہونے ورض عین نہیں کیونکہ ضروری قدر صرف یہ ہے کہ خدا کی نسبت جمیع عیوب سے پاک ہونے ورض عین نہیں تکلیف نہیں دی گئی۔ اور مکنات کی جملہ صفات سے منز ہ ہونے کا اعتقا ڈرکھا جائے ۔ قرآن مجید کے سب معنی سمجھنے کی نہیں تکلیف نہیں دی گئی۔

الیم با توں کی نسبت میداعتقاد رکھنا کہ بیجمی مقطعات قرآنی کی ما نند متشابهات

کے بیل ہے ہیں بالکل نا جائز ہے۔ کیونکہ مقطعات قرآنی ایسے حروف یا الفاظ ہیں جواہل عرب کی اصطلاح ہیں کئی معنے کے لئے موضوع نہیں۔ اگر کسی اہل نعت کے کلام میں یہ حروف پائے جاتے تو ان کو لغواور مہمل ہونے کا خطاب دیا جاتا ہے۔ مگر چونکہ باری تعالیٰ کلام میں جوفصاحت و بلاغت کے مراتب میں سب ہے انتہائی مرتبہ میں شار کیا جاتا ہے مقطعاً فو ارد ہیں لہٰذاان کو مشابہات کا خطاب دیا گیا۔ مگر آنخضرت بھائے کا یہ فرمان یہ نول اللہٰ اللہٰ اللہٰ کا میں مواد کئے جائیں ہے کہ اللہٰ اللہٰ کی سب اللہٰ اللہٰ اللہٰ کے بیجد ابات ہے کہ اللہٰ اللہٰ کو میں مراد کئے جائیں با مجاذی ۔ مگر فن الم اللہ کا مراد کے جائیں اور بے اس کے حقیق معنی مراد کئے جائیں با مجاذی ۔ مگر فن الم اللہٰ کو مہمل اور ب

اس ومنع کے لئے جس قدراقوال ہیں جابل لوگ ان ہے ایسے معنے سمجھتے ہیں جو بالکل خلاف واقع ہوتے ہیں تکر علاء اپنی خدا دا دلیافت کے ذریعہ ان کے اصلی اور سمجھے معانی کو یا لیتے ہیں۔

خداتعالی فرما تا ہے کھو مَعَکُمُ اَیُنَمَا کُنْتُمُ جَہاں تم ہوخداتمہارے ساتھ ہے جاہل لوگنے مکم کو حقیق معنے پرمحمول کرتے ہیں جواستواُعلی العرش کے مخالف ہے مگر علماء سمجھ جاتے ہیں کداس سے مرا دخداکی رفعت علمی ہے۔

صدیت قدی بین آیا ہے۔ قبلب السمؤ من بیس اصبعیس من صابع السوّحمن مومن کاول خدا کی دوانگیوں کے درمیان ہے جہاراتو انگیوں کے دبی جومتعارف ہیں۔ گرعلاء یہاں بھی اصلیت کو پاجاتے ہیں وہ یہ جیسے انگیوں کے درمیان میں آئی ہوئی شے کوجد هر چاہیں بھیر سکتے ہیں۔ ویسے ہی خدا تعالی مومن کے دل کوجد هر چاہے بھیر سکتا ہے۔ الغرض اس سے مراد قدرت علی التقلیب ہے۔ صدیت قدی میں آیا ہے۔ صن تقرّب الی شہر آتقر بث الیہ فراعاً و من اتا نی صدیت قدی میں آیا ہے۔ صن تقرّب الی شہر آتقر بث الیہ فراعاً و من اتا نی مدشی اتبت بھر و لَبْ جو بھی سے ایک بالشت بجر قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ کا قدر قریب ہوتا ہے اور جو میر سے پاس ایک کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں جھ لاا تب میں کر ولئ ہے۔ وہی عنی بھتے ہیں جو شبادل اور معروف ہیں گر اہل علم یہ معنے کر تے ہیں کہ جو میں اس پرائی رحمت و ال

صريث تدى بلقد طال شوق الابرا رالى لقائى وانا لقائهم

اسد شو قا نیک کارلوگوں کومیرے ملنے کا بہت شوق ہے گر جھے ان ہے جھی زیادہ ان کے ملنے کا اشتیاق ہے۔ جہلاً لفظ شوق ہے وہی معنے لیتے ہیں جومشہور ہیں ۔ یعنی الی کیفیت جو انسان کوحصول مطلوب پر مجبور کردے۔ گر اہل علم کہتے ہیں کہ جس چیز کا شون ہوتا ہے۔ شوق اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ کہی کہی سبب کالفظ بول کر اس میں سے سبب کے معنے لئے جاتے ہیں۔ سوائی قاعدہ کے مطابق یہاں بھی لفظ شوق سے مراد طرح طرح کے انعامات اور تیم شم کے ورجات ہیں جوانبیں قیامت میں خاص طور پرعطاکے جائیں گے علی بدالقیاس جہاں ورجات ہیں جوانبیں قیامت میں خاص طور پرعطاکے جائیں گے علی بدالقیاس جہاں فران شریف میں خدا تعالی نے غضب اور رضا کو اپنی طرف منسوب کیا ہے وہاں عقاب ورقا ب مراد ہوتا ہے۔ جوغضب اور رضا کا ثمرہ ہے۔

حدیث میں جراسود کے بارہ میں آیا ہے۔انبہ یمین اللہ فی الارض جہلاً لفظ کیمین کے معنے دائیں ہاتھ کے کرتے ہیں۔گرجب وہ اپنے اس ندہب کی طرف ہنیال کرتے ہیں کہ خدا تعالی عرش پر ہے تو گھرا جاتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو خدا تعالی عرش پر ہے اور ایک طرف کعبہ میں جراسود اس کا دایاں ہاتھ صدیث سے ثابت ہور ہا ہے۔گرعلاء یہاں بھی اصلیت کو پا جاتے ہیں وہ یہ کہ لفظ یمین مصافحہ کے معنے میں بطور مجاز کے مستعمل ہوا ہے بعنے جب بادشاہ کے ہاتھ کو اس کی تعظیم کے لئے بوسد دیا جاتا ہور مجاز کے مستعمل ہوا ہے بعنے جب بادشاہ کے ہاتھ کو اس کی تعظیم کے لئے بوسد دیا جاتا ہے ویسے جراسود کو بھی بوسد دیا جاتا ہے۔

جب آپ کو بیہ بات معلوم ہوگئ کہ اس متم کے اقوال کو مقطعات قرآنی کی طرح متشابہات میں شامل کرنا درست نہیں تو اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کر کے استوا کے معنے بیان کرتے ہیں اورمعترض کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔

فداتعالی نے اَلَم مُحمنُ عَلَی الْعَوْ شِ اسْبَوی مِن اسْتواکو جوا پی ذات کی طرف منسوب کیا ہے اس میں چاراخمال ہو سکتے ہیں (۱) خداعرش کو جا نتا ہے (۲) خدا عرش پر ہرطرح سے قادر ہے (۳) عرض کی ما نندخدا نے عرش میں حلول کیا ہوا ہے (۳) جیسے بادشاہ تخت پر بیشاہوا و لیے خداعرش پر بیشا ہوا ہے۔

بہلامعنی عقل کے نزویک بالکل درست ہے گرالفاظ کے لحاظ سے بیمعنی اس جگہ نہیں پیب سکنا کیونکہ اس جملہ میں کوئی بھی ایبالفظ نہیں جوعلم پر دلالت کرے۔ تیسراور چوتھا معنی اگر چیلفظی حیثیت سے صحیح ہے گرعقل کے نزدیک بالکل غلط ہے دوسرامعنی عقل اور لغت دونوں کے لحاظ سے بالکل درست ہے بس یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر قادر ہے۔

آنخضرت الله كاس قول بنزل الله الله السماء الدنيا كه دومعن المسماء الدنيا كه دومعن المسكة بن -

(۱) عربی زبان میں بیعام طور پر قاعدہ ہے کہ پعض دفعہ کائم میں سے ایک لفظ کو حذف کردیا جاتا ہے اوراس کے مضاف الیہ کواس کے قائم مقام کر کے اس کا تھم مضاف الیہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ س مشاف الیہ کواس کے قائم مقام کر کے اس کا تھم مضاف الیہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ س مشاف فعد اتحالی کے قول و اُسنل القریمة میں برخض جانا ہے کہ نفس قرید سے سوال کرنا بالکل لغو بیہ ودہ ہے تو یہ کہنا پڑیگا کہ اس جملہ میں لفظ اَبَل کا محذوف ہے۔ اصل میں یوں عبارت ہے۔ و اُسنل اہل القریمة اس طرح عرب کا عام محاورہ ہے بان المملک علی باب المبلد۔ یہاں بھی عسر کا لفظ محذوف ہوتا ہے۔ جس کے ملائح سے ترجمہ یہ ہوگا۔ بادشاہ کا لفکر شہر کے دروازہ میں اتر اکیونکہ جو محض بادشاہ کے اتر نے کی خبر دیتا ہے اگر اس سے پو چھا جائے کہ تو اس کے استقبال کے لئے کیوں نہیں گیا تو وہ کہ سکتا ہے کہ بادشاہ شکار کھیلئے گئے ہیں ابھی تو صرف ان کا لفکر ہی اترا ہے اگر عسر کا لفظ محذوف نہ ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ جواب بالکل غلط محذوف نہ ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ جواب بالکل غلط موتا۔

سوای قاعدہ کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ آنخضرت علیات کے قول میں مَلک ( فرشتہ)۔ کالفظ محذوف ہے جولفظ اللّٰہ کی طرف مضاف ہے ۔اصل عبادت کے معنے یہ ہوا پچپلی رات میں خدا تعالیٰ کا ایک رحمت کا فرشتہ نیچے آسان پراتر تاہے۔

(۲) لفظ زول کا ایک معنے تو مشہور ہے بینی بلند مقام سے نیچی کی طرف انتقال کرنا گربھی بھی بید لفظ دواور معنوں میں بھی استعال کیا جاتا ہے(۱) مہر بانی کرنا مخلوق پر رحم کرنا بندوں کے گنا ہوں کو معاف کرنا اور طرح طرح انعامات انہیں عطا کرنا (۲) انحطاط اپنے مرتبہ ہے گرنا ،اب دیکھنا یہ ہے کہ ان معنوں میں سے کون کون سامعنے خداتعالی میں پالجاتا ہے کیونکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل وحرکت صرف خداتعالی میں بایا جاتا کیونکہ وہ واجب الوجود اجسام ہی کے ساتھ ہے۔ تیسرامعنے بھی خداتعالی میں نہیں پایا جاتا کیونکہ وہ واجب الوجود ہے تد یم ہوات ہے دوسرامعنے بیشک باری تعالی میں پایا جاتا ہے سواس معنی کے مطابق آنخضرت میں کے اس میں اپنے بندوں سے بندوں

میرے دربار میں جوآتا ہے خالی نہیں جاتا۔امیر وغریب کو ایک نظرے دیکھتا ہوں کسی مفلس کا افلائل اس کی وقعت کومیر ہے نز دیک کم نہیں کرتا اور نہ ہی کسی امیر کی وجاہت میرے نز دیک اس کی وقعت کا موجب ہوسکتی ہے۔

اس میں کوئی شک وشہنیں کہ خداتعالیٰ کا اپنے بندوں کوتیلی و بنااور رحمت و برکت نازل کرنے کا وعدہ فر مانا بہنیت اس کی باعظمت شان کے نہایت تنزل ہے ان شفقت اور نوازش بجرے وعدوں کولفظ نزول کے ساتھ ظا ہر کرنے سے بیغرض ہے کہ اس کی اس قدرا پنے بندوں کے ساتھ مہر بانی کرنا اس کی شان وعظمت کے بالکل خلاف ہے۔ اور اپنچ کی تخصیص اس لیے گئی ہے کہ جیسے یہ فلک جملہ افلاک سے پنچ ہے اور اس کے پنچ اور کوئی فلک نہیں و سے بی اس کی رحمت و مرمت بندوں پر انتہائی درجہ کی ہا سے کے بندوں کرنا تا کی خداتعالیٰ کی سے درات کی قیراس لیے لگائی گئی کہ رات کے بندوں کے نزدیک ہے ویسے بی خدا تعالیٰ کی محمت اور شفقت بھی بندوں کے قریب ہے۔ رات کی قیراس لیے لگائی گئی کہ رات کے عام مدخلائق سوتے ہیں اور عشاق کو اپنچ حقیقی معثوق (خدا پہنے اتھ باتیں کرنے کا انچھا عام مدخلائق سوتے ہیں اور عشاق کو اپنچ حقیقی معثوق (خدا پہنے تھی کو بیشر بھی نصیب نہیں میں جولف وصل کا آتا ہے جلوت ہیں اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں میں جولف وصل کا آتا ہے جلوت ہیں اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں

ہرتا ہے۔

' نوان دعویٰ جس طرح دنیا کی چیزی مثلاً پانی ،آگ،آسان ، خاک ،گدها،گھوڑ او غیرہ دیکھنے میں آسکتی ہیں ایسے ہی خدا تعالیٰ بھی دکھائی دیے سکتا ہے۔

ہارے اس کہنے ہے کہ وہ دکھائی دے سکتا ہے یہ مطلب ہر گزنہیں کہ وہ ہروقت دیکھا جارہا ہے یا جس وقت اے کوئی دیکھنا چا ہے دیکھ سکتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اور ما ہیت میں اس امر کی قابلیت اور صلاحیت ہے کہ اس کے ساتھ روایت متعلق ہو سکے اور اس کی جانب ہے کوئی چیز ایم نہیں جو ہمیں اس کو دیکھنے ہے رو کے ۔اگر ہم اس کو نہیں دیکھنے کی جیں اگر وہ ہم میں پائی جا نمیں تو فررا ہم اس کو دیکھنے کی ہیں اگر وہ ہم میں پائی جا نمیں تو فررا ہم اس کو دیکھنے کی ہیں اگر وہ ہم میں پائی جا نمیں تو فررا ہم اس کو دیکھیے ہیں۔

جب ہم کہتے ہیں کہ پانی ہیا ہی بچھا تا ہاورشراب مستی لاتا ہے تواس کے کہنے ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ پانی بغیر پینے کے بیاس بچھا و بتا ہے اورشراب پینے ہے مہاری لاتا ہے جب آپ کومعلوم ہو گیا کہ خدا تو یکھا جا سکتا ہے۔ہم اس مدعا پر عظی اور ہے تواب ہم آپ کو ٹابت کر دیتے ہیں کہ خدا تو اللّٰ و یکھا جا سکتا ہے۔ہم اس مدعا پر عظی اور نقلی دونوں طرح کے دلائل قائم کر نگے عظی دلائل کو دو مسلکوں ہی میں حصہ کر لیتے ہیں۔ نقلی دونوں طرح کے دلائل قائم کر نگے عظی دلائل کو دو مسلکوں ہی میں حصہ کر لیتے ہیں۔ بہلا مسئلک اس میں ایک معمولی محفی کو بھی کلام نہیں کہ خدا بھی دیگر موجودات کی مانند ایک وجود رکھتا ہے اس کی بھی ذات اور حقیقت ہے جیسے دیگر موجودات کی مانند حقائق پر مختلف قسم کے شرائط مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی ماہیت بھی اس بات سے خالی نہیں اگر اس میں اور دیگر موجودات میں فرق ہو صرف یہ ہے کہ وہ سب کے سب حادث ہیں اور اس کی صفات قد بم ۔ ان کی صفات آپ ہیں اور اس کی صفات قد بم ۔ ان کی صفات سے بات کے حدوث کا بچھ چاتا ہے ۔ گر خد اتعالیٰ الی صفتوں سے پاک ہے جو شان الوہ تیت کے خلاف ہوں اور اس کے حدوث پر دلالت کریں تو ایس چیز وں کو خدا کی طرف منسوب کرنے میں کو فیدا کی طرف منسوب کرنے میں کو کی ممانعت نہ ہوگی جو اس کی شان الوہ تیت میں دخنہ نہ ڈالیں اور اس کے حدوث ہو تھوں۔ کے قدم کے معرنہ ہوں۔

یہ بیٹنی بات ہے کہ جیسے دیگر موجو دات کو ہم جانتے ہیں۔خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی ہماراعلم متعلق ہے اور اس کو بھی ہم جانتے ہیں اور اس کو جاننے سے نہاس کی ذات میں کچھے تغییر لا زم آتا ہے اور نہاس کی صفات میں کچھے کی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز و ہاں نظر آتی ہے جو

اس کے حدوث پر دلالت کرے۔

رویت بھی علم کا ایک قتم ہے سو جے دیگر موجودات کے مرئی ہونے ہے ان کی حقیقتوں اور صفتوں میں کسی قتم کی کمی لازم نہیں آتی ۔ خدا کے مرئی ہونے میں بھی کوئی کسی قتم کا نقص لازم نہیں آئے گا۔ آگر کوئی بیسوال کرے کہ اگر خدا تعالی مرئی ہوا تو ضرور کسی جہت میں ہوگا۔ اور بیہ پہلے ٹابت ہو چکا کہ جہات میں ہو نالجسام اور اعراض کے ساتھ خاص ہے۔ یس لازم آیا کہ خدا تعالی بھی اجسام یا اعراض کے قبیل میں سے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کے مرئی ہونے کے لئے بیضروری امر نہیں کہ وہ جہت میں ہوکرمرئی ہو۔

بہر حال بیا یک نظری مقدمہ ہے کہ مرئی ہونے کے لئے جہت میں ہونا ضروری ہے جب تک اس پر فریق نظری مقدمہ ہے کہ مرئی ہونے کے لئے جہت میں ہونا ضروری ہے جب تک اس پر فریق مخالف سے دلیل قائم نئہ ہویہ مقدمہ قابل تسلیم نہیں زیادہ سے زیادہ فریق مخالف میہ کہ سکتا ہے کہ ہم نے جس چیز کود یکھا ہے جہت ہی میں دیکھا ہے ایس کوئی چیز ہمارے دیکھنے میں نہیں آئی جو کسی خاص جہت میں قرار پذیر نہو۔

اعراض موجو ہی نہیں ۔

خدا تعالی اپ آپ کوبھی ویکھتا ہے اور کا کنات عالم کوبھی ویکھتا ہے حالا ککہ وہ بذات خود نہ کس جہت میں ہے اور نہ ہی کا کنات عالم کی نسبت سے اسے کوئی جہت حاصل ہے سواگر مرکی ہونے کے لئے جہت میں ہونا ضروری ہے تولا زم آئے گا کہ خدا تعالی اپنے آپ کوئیس ویکھتا۔ و ہو صریح البطلان.

جولوگ کہتے ہیں کہ مرکی وہ چیز ہوگتی ہے جوکی جہت میں ہوان کے نزدیک مرکی ہونے میں یہ بھی شرط ہے کہ مرکی آنکھ کے مقابل ہو۔ان کی یہ شرط بھی غلط ہے۔شیشہ میں آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ گر مقابلہ والی بات وہاں نہیں ملتی ۔ کیونکہ مقابلہ تب ہو جب آدمی اپنے آپ کے سامنے کھڑا ہو یا یوں کہنے کہ ایک چیز کی دو چیزیں بن جا کیں اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ شیشہ میں آدمی کی تصویریں منقش ہو جاتی ہے جودکھائی ویتی ہواب بالکل غلط ہے کیونکہ فرض کروایک شیشہ دیوار میں لگا ہوا ہے ہو گراس سے پیچے ہٹ کھڑے جا واتو تم کواپی صورت شیشہ سے دوگز پر نظر آئی گی ۔ اگرایک گزاور پیچے ہٹ جاوکو وہ بھی ایک گزاور پیچے نظر شیشہ سے دوگز پر نظر آئی گی ۔ اگرایک گزاور پیچے ہٹ جاوکو وہ بھی ایک گزاور پیچے نظر آئی گی ۔ اگرایک گزاور پیچے ہٹ جاوکو وہ بھی ایک گزاور پیچے بنے آپر صورت شیشہ سے این میں ماکل ہونے کے بیچے جو چیز ہے وہ شیشہ کے نیچے ہئے میں ماکل ہونے کے باعث

دیکھنے والے سے پوشیدہ ہوتی ہے اور شیشہ کے روبر ویا نیچاس کے دائمیں یا بائمیں بھی کوئی چیز الیی نہیں ہوتی ۔ جوشیشہ میں منقش ہوسکے۔

یہ قاعدہ ہے کہ روز مر ہ کے مشاہدات کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں جب تک
ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہ کرلیا جائے۔ان کے ممکن کو وقوع ہونے کو عقل ہر گزشلیم
نہیں کرتی ۔اگرکس ایسے خفس سے جس کو اپنی صورت بھی دیکھنے اور شیشہ دیکھنے کا اتفاق نہ
ہوا ہوتو تم پوچھو کہ کیا تم اپنی شکل شیشہ میں دیکھ سکتے ہوتو وہ صاف کہد دے گا کہ ایسا ہونا
محال ہے کیونکہ یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ میں اپنی شکل کی مثل کو شیشہ کے جسم میں یا شیشے کے پیچھے
کسی جسم میں دیکھوں نیز کسی چیز کو دیکھنے کے لئے اس کا آئکھ کے مقابل ہونا شرط ہے جو
اس صورت میں مفقود ہے اس محف کی اور تقریر تو بالکل درست ہے مگر اس کا ایہ کہ دیکھنے
کے لئے مقابلہ شرط ہے ۔فلط ہے کیونکہ اگر مقابلہ ضروری ہوتا تو شیشہ میں اپنا منہ

بركز نظر ندآتا

ووسر اسبلک جن لوگوں نے خداتعالی کے مرئی ہونے کا انکارکیا ہے۔انہوں نے دورہ اسبلک جن لوگوں نے خدا اور گوں رویت کے معنے نہیں سمجھے۔اگر سمجھے بھی ہیں تو سرسری طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا تعالیٰ کے مرئی ہونے کی بھی وہی کیفیت ہے جس کیفیت سے ہم جسموں شکلوں اور رگوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں اس کیفیت کے ساتھ خدا کا مرئی ہونا ہمار بنز دیک بھی باطل ہے۔ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ مطلق روایت بیان کر کے ان امور کو وضاحت کے ساتھ کھول دیں جن کا پایا جانا رویت کے ضروری ہے اور پھر یہ بھی بیان کر دیں کدان امور میں سے کون کون امر خدا میں پایا جاتا ہے کہ آپ کو بخو بی معلوم ہوجائے کہ امر خدا میں بایا جاتا ہے اور رویت بھی اس میں حقیقی طور پر پائی جاتی ہے۔اگر چد نفظی خدا تعالیٰ مرئی ہوسکتا ہے اور رویت بھی اس میں حقیقی طور پر پائی جاتی ہے۔اگر چد نفظی حدا تیں ہو جائے کہ خدا تعالیٰ مرئی ہوسکتا ہے اور رویت بھی اس میں حقیقی طور پر پائی جاتی ہے۔اگر چد نفظی حدا تیں ہو دیت کا اطلاق مجازی طور پر ہو۔

رویت کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ایک محل لیحیٰ وہ چیز جس میں قوت باصرہ رکھی جائے۔جسے آنکھا درایک وہ چیز جس میں اقوت باصرہ رکھی جائے۔جسے آنکھا درایک وہ چیز جس پررویت واقع ہو۔مثلا رنگ مقدار اورجسم وغیرہ اب دیکھنا ہے ہے کہ ان دونوں میں کس کورویت میں زیادہ دخل ہے اوز کس پر بات صادق آتی ہے کہ اگروہ نہ ہوتو رویت کی حقیقت موجود نہ ہوگی۔

کل پر چندال رویت کا دارو مدارنبیں۔ کیونکہ جس شے کے ذریعہ ہم اشیاء کود کیھتے ہیں وہ آنکھ نہیں بلکہ وہ ایک قوت ہے جو آنکھ میں قدرت نے رکھ دی ہے آنکھ تو ایک جسم مخصوص ہے جود کیھنے کا ذریعہ اور آلہ ہے اگر وہ قوت دل میں یا پیٹانی میں یا کسی اور عضو میں رکھی جاتی تو اس وقت بھی کہنا درست ہوتا کہ ہم نے فلاں چیز کود یکھا ہے یہ ایک اتفاقی بات ہے جوقد رت نے قوت باصرہ کو جرم مخصوص (آنکھ میں رکھ دیا ہے اور کسی عضو میں نہیں رکھا۔

مصرات كااطلاق جوتا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ جس پر ہماری روریت واقع ہوئی میں بینے جس کومحسوس ومبصر کہا جاتا ہے وہ کلیت اور عموم کے درجہ میں ہے۔ کسی خاص فر دمیں اس کا پایا جانا ضروری نہیں مثلاً آگ۔ یانی مٹی لکڑی ۔ سیاہی ۔ سفیدی وغیرہ۔

اگرزیادہ غوراور تد برے کا م لیا جائے تو رویت کی حقیقت میں ایک تیسری چیز کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔جس ہے اس کی حقیقت کا دائرہ اور بھی وسیح جو جاتا ہے اس کی روست کا دائرہ اور بھی وسیح جو جاتا ہے اس کی کاموجب ہوتا ہے۔ تم آئکھیں بند کر کے اپنے کسی دوست کا خیال کر وتو اپنے خیال میں اس کی صورت موجود پاؤگے ۔اس صورت میں اس کی شکل و شاہت ۔اس کے نقوش رگھت ۔ بناوٹ و غیرہ میں کسی فتم کا فرق نہ پاؤگے ۔ پھر تم آئکھ کھولوتو فرض کروکہ وہ دوست تمہاری آئکھول کے سامنے کھڑا ہے۔ جب تم اس کو عالم واقع میں اپنی آئکھ ہے دیکھوگ تو اس وقت دوست کی کوئی اور صورت جو اس کی پہلی صورت خیالیہ کے خلاف ہو دیکھوگ تو اس وقت دوست کی کوئی اور صورت جو اس کی پہلی صورت خیالیہ کے خلاف ہو ہو ہماری تو تھا ہے۔ اس کی صورت خیالیہ کے ماسنے مہاری تو تھا ہے۔ اس کی صورت خیالیہ کی اور اس کے ساتھ مل کر کشف تام کاموجب ہوگی ۔ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ خیل بھی اور اس کے ساتھ مل کر کشف تام کاموجب ہوگی ۔ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ خیل بھی اور اس کا ایک قتم ہے ۔گر یہ منشاء اور اک بنے میں بہت گرا ہوا ہے اور دویت بھی ای کا ایک قتم ہے ۔گر یہ منشاء اور اک بنے میں بہت گرا ہوا ہے اور دویت بھی ای کا ایک قتم ہے ۔گر یہ منشاء اور اک بنے میں بہت گرا ہوا ہے اور دویت بھی ای کا ایک قتم ہے ۔ لیکن یہ یہ نسپت شخیل کے منشاء اور اک بنے میں بہت گرا ہوا ہے اور دویت بھی ای کا ایک قتم ہے ۔ لیکن یہ یہ نسپت شخیل کے منشاء اور اک بنے میں بہت گرا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے۔

کا تئات عالم میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک تعقل اور تخیل دونوں کے ذریعہ ہم کرا کیے ہیں مثلا آسان ۔ زمین ۔ سورج ۔ جاند۔ پانی ۔ مٹی وغیرہ اور بعض ایسی ہیں کہ تعقل کے ذریعہ تو ہم ان کا ادراک کر کتے ہیں لیکن وہ ہماری قوت خیالیہ میں نہیں اتر سکتیں مثلاً خدا تعالی اس کی صفات ۔ قدرت ۔ علم ۔ عشق غم ۔ خوشی ۔ راحت ۔ تکلیف ۔ انخرض جن چیزوں کیلئے رنگ اور مقدار نہیں وہ سب کی سب دوسری قتم میں داخل ہیں الغرض جن چیزوں کیم اور مقدار نہیں وہ سب کی سب دوسری قتم میں داخل ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری قتم کی چیزوں کو جب ہم تعقل کے ذریعہ اوراک کر سکتے ہیں تو کیا اس طرح بھی ہم ان کا اوراک کر سکتے ہیں جس کی پہلے ادراک (تعقلی) سے وہ نہیت ہو جورویت کو تخیل کے ساتھ نہیں ہو بعنے جیسے رویت میں بہنبیت تحفیل کے کشف نب ہو ہو ہورویت میں بہنبیت دراک تعقلی کے اعلیٰ ورجہ کا کشف ہم

اس منم کا ادراک ممکن ہے اور میدائی بدیبی اور کھلی ہوئی بات ہے جس پراستدلال کی رفی نے کی کوئی ضرورت نہیں ای ادراک کا نام ہم رویت رکھتے ہیں اورای معنے کے مطابق ہم خدا کومرئی کہتے ہیں بعنی خدا کوہم دوطرح جان سکتے ہیں تعقل کے ذریعہ جوتعقل سے بہت بڑھا ہوا ہوا ورو ترویت ہے۔

ہاں اتنا ضرور کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں چونکہ نفس ظلمات ہولائی اور طرح طرح کھے مشاغل میں پینسا ہوا ہوتا ہے اور دنیا وی کاروبار میں اس کو یہاں تک مصروفیت ہوتی ہے کہ زہد و مجاہد اور ریاضت کا اسے بہت کم موقع ملتا ہے اس لئے دنیا میں اس کے اندروہ صغائی اور نور انبیت نہیں ہوتی جس سے خدا تعالیٰ کی نورانی ذات کود کھے سکے گرجیسے پلکیس اور آنکھ کی پتلی آتکھ کی بیا کہ مشاہدہ کرنے میں سد راہ نہیں ہوتے آخرت میں جبکہ نفس تعلقات اس کو خدا تعالیٰ کو دکھے لینا ایساس امر ہوجائے گا اور خالص نورا نبیت اس میں جملک آتکھ کی تو خدا تعالیٰ کو دکھے لینا ایساس امر ہوجائے گا جیے دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے مارنے گئے گی تو خدا تعالیٰ کو دکھے لینا ایساس امر ہوجائے گا جیے دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں ویسے ہی مارنے گئے گی دوقت کوئی دقت نہیں ہوتی اور جیسے دنیا کی چیزوں کو ہم آتکھ کے ذریعہ دیکھتے ہیں ویسے ہی ممکن ہو سے کہ قیا مت کے روز آتکھ ہی میں ایس استعداد رکھی جائے جس سے خدا کو دکھے لینا ممکن ہو سکے۔

نفتی دلیل

شریعت میں فدا کے مرکی ہونے کے متعلق اس کثرت سے روایات آئی ہیں کہ اگران کے روسے فدا کے مرکی ہونے پراجماع کے انعقاد کا دعویٰ کیا جائے تو ہرگز مبالغہ پر محمول نہ ہوگا جس قد راہل علم اور ہز ، گان دین گزرے ہیں وہ اپنے اپنے زمانہ میں فدا سے یہی وعائیں ما تکتے گئے کہ ہمیں اپنا آپ دکھا۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ ان کو فدا کو دکھنے کی امید تھی ۔ آنخضرت آلی ہے کہ الات پڑھنے سے معلوم ہوتا کہ آپ ہر وقت فدا دیکھنے کی امید تھی ۔ آنخضرت تھے آپ کے اس بارہ میں اس کثرت سے اقوال ہیں جن سے ہر ایک آدی کو لیقین ہوجاتا کہ فداکود کھناممکن ہے۔

سب سے بڑھ کر ہمارے اس دعوی کی بین ثبوت مصرت موی علیہ السلام کا بی تول ہے اَدِ مِنی اُنْظُرُ اِلَیْکَ (اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا ئیں تجھے دیکھے سکوں) موی علیہ السلام کی نسبت ہے اعتقادر کھنا کہ ان کو معاذ اللہ بیخبر نہ تھی کہ خدا کا مرتی ہونا محال ہے۔ سراسر جہالت اور حمالت ہے۔ بیکس قدر غضب کی بات ہے کہ معتزلہ کو معلوم ہوگیا کہ خدا تعالی مرئی نہیں ہوسکتا اور اس کا مرئی نہ ہونا اس کی ذاتی صفت ہے گر حضرت موی علیہ السلام جیے جلیل القدر پیغبر کوجن کی بیشان ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کا درجہ حاصل ہے۔ اس بات کاعلم نہ ہوجب معتزلہ کے زدیک خدا کا مرئی نہ ہونا اس کی صفت ذاتی ہے اور جیے دیگر صفات کو جاننا موجب ایمان اور نہ جاننا موجب کفر ہے دییا ہی اس مفت کا حال ہے تو حضرت موی علیہ السلام (معاذاللہ) کا فراور طی کھیم یں گے۔

معتزلہ سے ہم ہو چھتے ہیں کہ موئی علیہ السلام کو خدا کے کسی خاص جہت میں ہونیکا اعتقاد تھا یا یہ تو جانت سے کوئی تعلق نہیں گرآپ کواس بات کاعلم نہ تھا کہ جس چیز کو جہات سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتی اگر پہلی بات ہے تو خدا کی نسبت جست میں ہونے کا اعتقاد رکھنا اور شرک اور بت پرسی دونوں برابر ہیں ۔اور اگر موئی علایہ ہو کہ اس ہونے کا اعتقاد رکھنا اور شرک اور بت پرسی دونوں برابر ہیں ۔اور اگر موئی علایہ ہوئی علایہ ہوئی میں نہ ہواس کا مرئی نہ ہونا بدیجی امر ہے کواس بات کا بھی علم نہ تھا ہے تت بنہایت تعجب ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کواس معمولی ہی بات کا بھی علم نہ تھا ہے تت حیرت کا مقام ہے کہ معتزلہ اس بات کوتا ڈیئے گر بہت جلیل القدر پیغیبر کومحرز ہے اب آپ کوانتیار ہے کہ جا ہے معتزلہ کو جھوٹے اور جابل تسلیم کرلیں اور جا ہے ایک مقتر پیغیبر کو جابال اور صفات باری تعالیٰ سے ناواقف مان لیں۔

اس جگدایک اعتراض وارد ہوتا وہ یہ کہ آپ کے نزدیک خدات الله کور کھنا تیا مت کے روز ہوگا گر حضرت موئی علیہ السلام و نیا ہیں خدا کو و کیھنے کی خدا ہے درخواست کرتے ہیں جس ہے آپ کا مد عا ثابت نہیں ہوتا نیز موئی علیہ السلام کے سوال کے جواب ہیں خداتعالٰی کا یہ کہنالمین تسو انہی (تم اسے ہر گرنہیں دکھ کئے ) بھاف بتلا دیا ہے کہ اس کو دیکھنا ممکن نہیں نیز وہ فر ما تا ہے کلا تُحدُ دِ کُحهُ اللا بُصادُ (اس کو تکھیں نہیں دکھ کیتیں) اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کا دنیا میں خداکود کھنے کے متعلق خدا ہے سوال کرنا اس امر پر دلائت کرتا ہے کہ اس کو و کھنا ممکن ہیں خداکود کھنے کی استعداد آپ میں نہیں ہے کہ خداکود کھنے کی استعداد آپ میں نہیں ہے اور یہ کوئی تجب کی بات نہیں کیونکہ انہیا علیمی السلام کو خیب کی چیز میں صرف اتی ہی معلوم ہے اور یہ کوئی تجب کی بات نہیں کیونکہ انہیا علیمی السلام کو غیب کی چیز میں صرف اتی ہی معلوم ہے اور یہ کوئی تجب کی بات نہیں کیونکہ انہیا علیمی السلام کو غیب کی چیز میں صرف اتی ہی معلوم

تھیں جتنی خدانے اِن کو جتلا دیں ہرا یک بات کاعلم خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے۔

کی دفعہ بہ بات ہوئی ہے کہ انہیا علیهم السلام نے خدا تعالیٰ ہے دعا ئیں مائٹیں اور ان کواپی دعا ئیں قبول ہونے کا بھی یقین تھا تگر خدانے کسی مصلحت کی وجہ ہے ان کو قبول نہ کیا۔

اورموی علیہ السلام کے جواب خدا کے قول اُنْ تَوَا نِنَی کے یہ معنے ہیں کہ تو بجھے و نیا میں نہیں و کھے سکتا کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جواب سوال کے موافق ہوتا ہے آپ کا موال بھی و نیا میں خدا کو و کھنے کے بارے میں خدا سے درخواست کرتے اور اس کے جواب میں خدا فرما تا اَنْ تَوَا نِی ۔ تو بیٹک معز لہ کا قول درست تھا۔

آلا نسند و کھے الا بھیار کے بیات ہیں کہ تکھیں پورے طور پر جملہ اطراف سے خدا کا احاط نہیں کر سکتیں جیے جسم کو دیکھنے ہے اس کی سب خصوصیات کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ ویسے خدا کا احاط نہیں کر سکتیں جیے جسم کو دیکھنے ہے اس کی سب خصوصیات کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ ویسے خدا کا ٹھیک ٹھیک احاط ہ تکھیوں کی استعداد ہے باہر ہے وہ چونکہ نورانی ذات ہے لہذا آ تکھیں اس کو دیکھنے کے وقت تھر اجاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کے مرکی ہونے میں لوگوں میں مجیب کھلبلی چ گئی۔ فرقہ حشویہ نے تو خدا تعالیٰ کے لئے جہت کا ہونا مضروری قرار دیا ہے۔ اس خیال پر کہ کسی نہ کسی جہت میں ہونے کے بغیر کوئی چیز جہاں میں موجود نہیں ہو عقی۔ جو چیز موجود ہوگی۔ اس کو کسی نہ کسی جہت کے ساتھ خصوصیت ہوگی۔

اور معتزلہ نے جہت ہے تو خدا تعالیٰ کو مقدس اور منز ہشلیم کیا ہے گر اس کے ساتھ ہی اس کے مرئی ہونے کے لیئے کسی نہ ساتھ ہی اس کے مرئی ہونے کا بھی انکار کر دیا محض اس بنا و پر مرئی ہونے کے لیئے کسی نہ کسی جہت میں ہونا ضروری ہے اور خدا کو کسی جہت کوئی تعلق نہیں ۔

حتویہ نے تو یہاں تک تفریط کی کہ خدا کو احسام واعراض کے ساتھ ملالیا اور معتزلہ نے یہاں تک افراط سے کام لیا کہ نصوص شرعیہ کو بالائے طاق رکھ کر خدا کی تنزیہ و تقدیس میں حد سے زیا دہ او پر چلے گئے مگر یہ کہنا ہے اہل السنبة والجماعة کا جنہوں نے جہت کا تواس بناء پرانکارکردیا کہ بیضد اکے جسم ہونے کو مستزم ہوا نے اوراس کے مرئی ہونے کو جائز قرار دیا۔ اس لئے کہ رویت علم کا کائل درجہ اور تم ہے۔ جس کے ذریعہ خدا کی حقیقت کا کائل طور پرانکشاف ہوسکتا ہے۔

انہوں نے اس بات کو مجھ لیا کہ خدا کا جسم نہ ہونا جہت کی نفی کوسٹزم ہے اور اس کا معلوم ہونا اس کے مرکی ہونے کو مستلزم ہے۔ کیونکہ رویت بھی علم کا ایک شعبہ ہے۔

دسوال دعویٰ گفداوا حد ہے لِنفظ واحد کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ بہمی اس کے معنے ہوتے ہیں۔جو چیز مقدار ہی نہ ہو۔اپنے اندر کمیت ندر تھتی ہو۔ قابل قبیمت نہ ہو۔اس معنے کے مطابق کئی ایک اشیاء پرلفظ واحد کا اطلاق ہوسکتا ہے۔مثلاً علم شجاعت \_ بزولی عمی خوشی وغیرہ۔الغرض جو چیزیں نہ اجسام ہیں نداجسام کے ساتھ قائم ہیں اس معنے کے لحاظ ہے وہ وا حد کہلاتی ہیں خدا تعیالی بھی اس معنے کے مطابق ہے کیونکہ نداس میں کمیت ہے نہ مقدار نہ یہ جسم ہے نہ عرض اور بھی اس کے معنے ہوتے ہیں وہ چیز جس کے ہم مرتبہ کوئی اور چیز نہ ہو۔ آفاب کواس کے معنے کے مطابق واحد کہد سکتے ہیں اور بھی جو چیزیں کسی نہ کسی کمال میں یکتا ہیں واحد کالفظ ان پر بولا جاسکتا ہے۔ خدابھی اس معنے کے مطابق واحد ہے کیونکہ نہ اس کی کوئی ضد ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ۔ضدتو اس لیئے کہ ضد اس چیز کا نام ہے جودوسری چیز کے ساتھ ایک محل پرعلی سبیل البدلیہ واردہوسکے ۔جیسے سفیدی ۔سیاہی کی ضد ہے اور خدا کے لئے چونکہ کل نہیں لہٰذاس کی ضد بھی نہیں اور شریک اس لئے کہ اس کا کوئی شریک ہوتو وہ جملہ کمالات میں یا اس کا ہم بلہ ہوگا یا اس سے اعلیٰ ہوگا یا کم ۔ بیتینوں باطل میں پہلی شِق تو اس لِئے باطل ہے کہ بیاقاعدہ ہے کہ جن دو چیزوں پردو کا لفظ صادق آتا ہے ان کاباہم منتخائر ہوناضروری ہے۔ورنہ ان کودوکہنا جائز نہ ہوگا۔ایک سیاہی دوسری سیابی سے محض اس لیئے متاز ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک مثلا زید کے بالوں کے ساتھ قائم ہاوردوسری بکرکے بالوں کے ساتھ یا ایک ہی محل کے ساتھ ان میں ہے ایک صبح کے وقت قائم ہوئی ہے اور ظہر کے وقت وو چلی ٹی اور دوسری اس کی جگہ قائم ہوگئ ہے اگران دونوںصورتوں میں ہے کو ئی صورت نہ ہوتو ان کو دو کہنا درست نہ ہوگا۔

اور جوچیزیں باہم متفار ہوتی ہیں ، یاتوان میں سے تفارُ حقیق ہوتا ہے۔
مثلاً حرکت اور رنگ بید دو چیزیں ایک وقت میں ایک محل کے ساتھ قائم ہوں ۔ گران کی
حقیقتوں کا باہم تہائن ان کے امتیاز کے واسطے کافی ہے۔ ان کے امتیاز کے لئے اس بات کی
ضرورت نہیں کہ الگ الگ محلوں کے ساتھ قائم ہوں یا ایک محل کے ساتھ مختلف وقتوں میں
قائم ہوں۔ اور بھی دو چیزوں میں اعتباری تعایر ہوتا ہے گریہ تب ہوسکتا ہے کہ یا تو وہ الگ
الگ محلوں کے ساتھ قائم

موں یا ایک محل کے ساتھ مختلف وقتوں قائم ہوں ور نہان کو کہنا اور ان میں امنیا زقائم کرنا بالکل غلط ہوگا۔سواگر خدا تعالیٰ کا شریک اس کے ہم بلہ ہو۔اور ان دونوں کی حقیقت ایک ہوتو ان کو دو کہنا اور ایک دوسرے ہے الگ الگ خیال کرنا تب جائز ہو جب خدا تعالیٰ اور محل کے ساتھ قائم ہو۔ گرمختلف وقتوں میں یہ پہلے ٹا بت ہو چکا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے نہ کو کی کے ساتھ قائم ہو۔ گرمختلف وقتوں میں یہ پہلے ٹا بت ہو چکا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے نہ کو کی کئی ہے تندر ماند ہے سروکار۔ پس ٹابت ہوا کہ اس کا کوئی شریک نہیں جواس کے ہم پلہ ہوا وراس کی ماہیت میں مشترک ہو۔

اور خدا کااس ہے اعلیٰ اس لئے نہیں ہوسکتا کہ خدالاس کو کہا ہاتا ہے جو جملہ مو جودات ہے کما لات میں فاکن ہوکسی صفت میں بھی کسی موجود ہے کم یا مساوی نہ ہو۔ تو جس کا نام آپ خدا کا شریک رکھتے ہیں۔ حقیقت میں خداوہ ی ہے جس کو آپ خدا بتا تے ہیں وہ خدا نہیں ۔ کیونکہ خدا کی تعریف اس پر صادق نہیں آسکتی ۔ اور اگر اس کا شریک اس ہے کم ہوتو وہ شریک نہیں کہلاسکتا۔ اس صورت میں بھی خدا ایک ہی رہے گا۔

اس جگہ پرایک اعتراض وارد ہوسکتا ہے وہ بیرکہ آپ یے کہنا کہ اللہ کے لفظ کے بیہ معنی ہیں وہ ذات جو جملہ موجودات سے کمالات میں فائق اور بالاتر ہو۔ بیایک اصطلاحی بات ہے آپ کی اصطلاح میں فریق مخالف کوکوئی کلام نہیں فریق مخالف تو صرف پیے کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ نظامتم ایک خالق کامخلوق نہ ہو بلکہ آ سان و ما فیہ کا خالق اور ہوا زمین و مافیھا کا خالق جدا ہو یا جما دُات ایک خالق کی مخلوق ہوں اور حیوانات دنیا تات دوسرے کی ۔ یا خاب شراور ہواور خالق خیراور ہویا جواہر کا خالق اور ہوا دراعراض کا خالق اور ہو۔ حاصل ہے کہ لفظ الله آپ کے من گھڑت معنے کے مطابق صرف ایک ہی خالق پر بولا جائے اور دوسرے خالق براس کا اطلاق درست نہ ہو ۔لیکن ایک خالقوں کے بطلان پر جب تک آپ استدلا۔ نه قائم كريس -خدا تعالى كى توحيد ثابت نبيس موسكتى - كيونكه فريق مخالف كيز ديك اا کے معنی خالق میں اور ممکن ہے کہ خالق کئی ایک ہیں۔اس کا جواب یہ کہ اگر کا ئنات عالم کے ا لگ الگ خالقوں کی مخلوق ہوتو دو ہات خالی نہ ہوگا۔ بالفرض جواہر اوربعض اعراض ایک خالق کی مخلوق ہوں گے یا بعض دوسرے کے پیدا کردہ وہ ہوں گے۔ یا تمام جواہر کا خالق ا لگ ہوگا اور جملہ اعراض کا پیدا کرنے والا الگ ۔ بید دونوں احمّال باطل میں ۔ بیبلاتو اس کئے کہ ہم یو چھتے ہیں کہ خالق آسان کوزمین پیدا کرنے کی بھی قدرت ہے تو دونوں خالق اس خاص قدرت کے اعتبار ہے ایک دوسرے سے متاز نہ ہوں گے اور جب قدرت میں دونوں خالامتا زنبیں تو مقدور بعنی زمین کے پیدا کرنے بیں بھی ایک دوسرے ہے متاز نہ ہوں گے۔اب زمین دوخالقوں کے درمیان درمیان ہوگی

اور بیظا ہر ہے کہ زمین کی ہردو خالقوں سے نمست ہرابر ہے اور خالقوں کی جانب ہے ہمیں کوئی ایبا امر معلوم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے زمین کسی ایک کی طرف منسوب سمجسکے۔ دوسر ہے کی طرف اس کی نسبت جائز نہ ہو ۔ سوزمین کا ایک خالق کا مخلوق ہونا دوسر ہے کی مخلوق نہ ہونا ترجے با مرج ہے اور بیرال ہے۔ اورا گرخالق آسان کوزمین کے بیداکر نے کی قدرت نہیں تو یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ جملہ جواہرا یک دوسر ہے کے مشابہہ ہیں اور یہ قاعدہ کہ ایسی ذات جس کی قدرت قدیم ہے اگرا یک چیز پر قادر ہے تو اس کی مشل پر بھی ضرور قادر ہوتی ہے۔ خاص کر جبکہ وہ ذات ایک سے زیادہ چیز وں کے ایجا و پر قادر ہوتی ہے۔ اس وقت ان چیز وں کی مثال پر اس کی قدرت ضرور تسلیم کرنے پڑے گی سوجب مالتی آسان کی کئی ایک اشیاء کے ایجا و پر قادر ورتا ہواں کی قدرت کیوں نہ ہوگی جو جواہرا ورجسم ہونے میں آسان کے مشابہا ور اس کی مثل ہے۔

دوسرااحمال (یعنی خالق جوابرا لگ بواور خالق اعراض جدا ہو) اس لئے باطل ہے کہ جو ہراور عرض بیدونوں چیزیں ایک دوسرے کی طرف کسی نہ کسی بات میں جمائی ہوتی ہیں تو اب جوابر کا بیدا کر ناعرض پر موتو ف ہوگا اور عرض کا ایجا دکر ناجوابر پر اور جب ان دونوں کا خالق الگ الگ ہے تو خالق جو ہر کسی خاص جو ہرکوتب ایجا دکر سکے گا۔ جب خالق اعراض اس کے سابقہ عرض کے بیدا کر نے میں متفق ہو ۔ اور خالق اعراض کسی خاص عرض کو تب ایجا دکر سکے گا۔ جب بواہر کا خالق اس کے سابقہ جوابر کے ایجا دمیں متفق ہولیکن ان میں سے ہرا کی کے اپنی اپنی ایجا دات پر دوسر ہے کا متفق ہو جانا ضروری امر نہیں اور نہ ان میں سے ہرا کی کے اپنی اپنی ایجا دات پر دوسر ہے کا متفق ہو جانا ضروری امر نہیں اور نہ دوسر نے خالق کے ایجا دب ہو اس کی دلیل بیان کرنی ایسا بدیجی اس مورت میں ان کی قدرت معدوم ہو جائے گی۔ کیونکہ جب ایک خالق کے جائی کا فعل جائی کے دوسر سے خالق کا فعل ان کے ماتھ متفق ہو نا پڑتا ہے تو دوسر سے خالق کا فعل اضطراری ہوگا نہ اختیاری۔ حالا نکہ قدرت نے اختیار شرط کو دیا ہے۔

اگریہ سوال کیا جائے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ شراور خیر کا خالق الگ الگ ہے۔جواہر اور اعراض کے خالق میں ہم کچھ نبیل کہتے تو اس کا جواب بید کہ شراور خیر ایک دوسرے کے مشاہبہ ہیں ۔ایک ہی چیز کسی خاص نیشیت سے شرکہلاتی ہے اور دوسری ھیٹیسے خبر ہوتی ہےاور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جوذات ایک شئے کی ایجاد پر قادر ہووہ اس کی مثل کی ایجاد بربھی قادر ہوتی ہے ۔مسلمان کوآگ میں جلا دینا شرہےاور کا فرکوآگ میں

جلاد یناخیر ہے۔ جو مخص پہلے کا فر ہوا گرمومن ہو جائے تو پہلے اس کو آگ میں جلا ویناخیر تھا۔ مگر مفہوم ہے ۔ مگر مخلف اب أس خص كوآگ ميں جلا دينا شريے۔ ديکھئے احراق صرف ايک ہی مفہوم ہے۔ مگر مختلف اعتبارات ہے بھی شرہو جاتا ہے۔بھی خیرتو اب جو ذات اس مسلمان کو گفر کی حالت میں آگ میں جلّا دینے پر قا در تھی ۔اس کے اسلام لانے کے دفت بھی ضروراس کواسکے احراق پر قدرت ہوگی ۔ کیونکہ اسلام لانے ہے نہ بدن میں فرق آیا ہے نہ آگ میں اور نہ کوئی اور امرہے جواس قیدرت میں خلل انداز ہو پس ٹابت ہوا کہ شراور خیر کا خالق ایک ہی ہے جو جمله موجودات جواہراوراعراض وغیرہ کا خالق ہے۔ وہوالمدعی ۔

## د وسرابا ب

نظام عالم کی اس خاص ترتیب اور اس کے تناسب کو ہم دیکھتے ہیں محوجرت ہوجاتے ہیں۔ سُوری کاروزمرہ خاص انتظام سے طلوع وغروب ۔ چاندکا خاص وضع پر ہونا ستاروں کی رفتار ۔ آسانوں کا تہ بقہ ہوتا ۔ بادلوں کا ہواؤں میں چلنا ۔ باران سے زمین کا یکا یک سراب ہوجانا ۔ بادلوں کا گر جنا ۔ بجل کی جبک ۔ ہوا کا چلنا ۔ سطح زمین پر طرح کا نگل کی سراب ہوجانا ۔ بادلوں کا گر جنا ۔ بجل کی جبک ۔ ہوا کا چلنا ۔ سطح زمین پر طرح میں عجیب سے میں خوص ہوتا ہے۔ رنگ رنگ کے بچول ۔ طرح کی شہریں ۔ مختلف سے پہنا ہوتا ہے کہ ان کے موجد میں ضرور وصف قدرت موجود ہے ۔ ہم دور کیوں جاتے ہیں اپنے جسم کی بناوٹ اور ترتیب کو دھیں تو ہزار ہا اس عجیب با تمیں منکشف ہوں گی جن سے ہم بخولی اس نیجہ پر پہنچ سکیس گے کہ خداتھا لی قادر ہے اقل تو یہ بات (بعنی اس عدہ ترتیب برکا نبات عالم کے ہوئیے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ۔ فاعل و خالق میں قدرت ہے ) بالکل برکائنات عالم کے ہوئیے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ۔ فاعل و خالق میں قدرت ہے ) بالکل بدیمی ہے اور کسی دلیل کی بحق جنہیں ۔ گرتا ہم ہم دلیل کے ساتھ اس کو اور بھی و ضاحت سے بیان کرتے ہیں۔

فداجود نیا کی چیزوں کو پیدا کرتا ہے تواس میں دواخمال ہو سکتے ہیں۔ایک ہی کہ پیدا کرنا اس کی ذات بالحاظ کسی اور امر کے بیدا کرنے کا اقتضا کر ہے اور دوسرے ہی کہ اس کی ذات کے بغیر کسی اور وصف کو بھی اس میں دخل ہو کا اقتضا کر ہے اور دوسرے ہی کہ اس کی ذات کے بغیر کسی اور وصف کو بھی اس میں دخل ہو پہلی صورت تو باطل ہے کیونکہ اگر خداقاتی کا ذاتی تقاضا ایجاد کا ہوتو نظام عالم قدیم ہونا چیا ہے۔ اس لئے کہ خداقد یم ہے اور علت کا قدیم ہونا محلول کے قدیم ہونے کو مستازم ہوتا ہے لیس ٹابت ہوا کہ ایجاد عالم

میں علاوہ خدا کے کسی اور چیز کو دخل ہے جس کے ذریعہ خدا جس کو جانبے پیدا کرتا ہے اُسی کا نام ہم قدرت رکھتے ہیں۔

اگرکوئی یہ کے کہ خدا بھی قدیم ہے اور اس کی صفت (قدرت) بھی قدیم ہے تو جسے صرف خدا کے اقتضاء ایجاد پر نظام عالم کا قدم لا زم آتا ہے۔قدرت کے اقتضاء ایجاد میں دخل ہونے پر بھی اِس کا قدم لا زم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ارادہ کی بحث میں ہم پورے طور پر ٹابت کر دیں گے کہ قدرت کے قدیم ہونے پر نظام عالم کا قدم لا زم نہیں آتا۔ یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔

اب ہم قدرت کے متعلق چندامور بیان کرتے ہیں تا کہ آپ کواس کی پوری توضیع ہوجائے۔

خدا کوجن ممکنات کے ایجاد پر قدرت ہے، آؤہ غیر متناہی ہیں تو جب ممکنات غیر متناہی ہوئے تو اس کی مقد ورات بھی غیر متناہی ہوں گی۔ ممکنات کی عدم نہایت کے بیہ معین نہیں کہ بہت ہی ایسی چیزیں خارج میں موجود ہیں جوموجود بھی ہیں اور غیر متناہی بھی ہیں کیونکہ فلفہ نے بیہ ثابت کر دیا ہے کہ جو چیزیں بالفعل موجود ہوتی ہیں وہ متناہی ہوتی ہیں بلکہ ممکنات اور اس کے مقد ورات کے غیر متناہی ہوئے اللہ ممکنات اور اس کے مقد ورات کے غیر متناہی ہونے کے بیہ معنے ہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا کہ خداکی قدرت کی حد پرختم ہوجائے اور آ گے اشیاء کی ایجاد نہ کرسکے بلکہ جس قد راشیاء کووہ بیدا کرے اسکے آ گے اور پیدا کرسکتا ہے۔ علی ہذا القیاس جہاں تک خیال کرتے چلے جاؤکسی حد براس کی قدرت کا خاتم نہیں ہوسکتا۔

اب و کھنا ہے ہے کہ اس کی قدرت عالم کیوں ہے اور اِسکوغیر متنائی اشیاء کے ایجاد پر کیوں قدرت ہے سواس کی وجہ ہے کہ یہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ نظام عالم کا خالق ایک ہے تو اب یا تو ہرا کی چز کے مقابل جدا جدا قدرت ہوگی اور یا قدرت تو صرف ایک وصف کا نام ہے۔ گر ہرا کی ممکن کے ساتھ اس کو وہ تعلق ہوگا جودوسرے کے ساتھ نہ ہو۔ پہلی صورت تو باطل ہے کیونکہ جب ممکنات غیر متنائی ہیں تو قدرتیں بھی غیر متنائی ہوں گی۔ اور یہ عال ہے اس دوسری بات تی کا گا یعنے قدرت تو ایک وصف ہے جس کو ہرا یک ممکن کے ساتھ قدرت تو ایک وصف ہے جس کو ہرا یک ممکن کے ساتھ قدرت تو ایک وصف ہے جس کو ہرا یک ممکن کے ساتھ تعلق ہے گر جب ہم غور کرتے ہیں تو وصف امکان کے بغیر اور کوئی چیز ہمیں امکان کی وصف موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا میان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کیونکہ یہ کیونکہ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کیا کوشامل ہوگی کیونکہ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہوں گونکہ کیونکہ کی کوشامل ہوگی کیونکہ کیا کو بیان کوشامل ہوگی کیونکہ کی کوشامل ہوگی کی کوشامل ہوگی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کوشامل ہوگی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونک کونکہ کیونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کون

چنداشیاء کے ایجاد پرقدرت ہوتی

ہے۔ وہ ان کی مُنگوں کے ایجاد پر بھی قادر ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ بعض جواہرا دراعراض کے بیدا کرنے پر قادر ہے تو ہاتی جواہرا وراعرض پر جو پہلے جواہرا وراعراض کے ہم جنس ہیں کے بیدا کرنے پر قادر ہے تو ہاتی جواہرا وراعرض کی جم جنس ہیں کیوں قادر نہ ہوگا۔ پس ٹابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود نہیں ہے۔ بلکہ زیادہ از حد وسیع ہے اس تقریر سے تین فروع مستبظ ہوتی ہیں۔ جن کا ہم عیجدہ علیجدہ ذکر کرتے ہیں۔

ىپلى فرع پېلى فرع

خداا ہے بلکے خلافی ہے پر قادر بھی ہے یا نہیں اسلم علاء کا اختلاف ہے لیکن اگر الفاظ کی بیجید گیوں کو حل کیا جائے اور کسی قدر علمی اصول سے کام لیا جائے تو بیا ختلاف فوراً رفع ہوسکتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہر ممکن خدا کی مقدور ہے اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جو محال ہے اس پر اس کی قدرت نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چیز خدا کے علم میں نہیں وہ ممکن ہے یا محال ہے جب ایک بات طے ہوجائے گی یہ نہیں۔ نہایت آسانی ہے فیصلہ ہوجائے گا کہ وہ خدا کی قدرت میں داخل ہے یا نہیں۔

گریہ تب ہوسکتا ہے جب پہلے ممکن اور محال کے معنی دریا فت کِئے جا ئیس ور نہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں امر متنا زیمہ فیہ کوخدا کی مقد در تسلیم کیا جائے اور دوسرے وقت میں اس کا انکار کر دیا جائے۔

نظام عالم کو واجب بھی کہہ سکتے ہیں ممکن بھی کہہ سکتے ہیں اور محال بھی کہہ سکتے ہیں واجب ہوتو اس لیئے ہوسکتا ہے کہ خدا تعالی ازل ہی سے نظام عالم کے لیئے ایجاد کا ارادہ کرتا اس صورت میں بیدواجب ہوجاتا کیونکہ اگر ارادہ واجب ہوتا تو جس چیز کا ارادہ ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے اور ارادہ میں جونظام عالم کے لئے علت تامّہ ہے اور نظام عالم میں جومعلیٰ تام ہے کسی زمانہ کا فاصلہ ہرگزنہ ہوسکتا۔

اُور مُمكن اس لِئے كہ نظام عالم كو كہہ سكتے ہيں كہ اگر خدا تعالیٰ كے ارادہ اور عدم ارادہ ان دونوں سے قطع نظر كی جائے اور صرف نظام عالم پر ہى اپنی نظر كومحدود كيا جائے تو وصف امكان كائنات عالم پرصا دق آتی ہے۔

اورمحال اس واسطے کہدیسکتے ہیں کہ ہوسکتا تھا کہ خدا تعالیٰ ندازل میں ندموجودہ ز ماند میں ۔الغرض کسی وفت میں بھی نظام عالم کے ایجا د کا ارادہ ندکرتا۔اس تقدیر پر نظام عالم محال ہوجاتا۔ کیونکہ اگر اب بھی کوئی چیز موجود ہوتی تولا زم آتا کہ ایک چیز کے بلاسب مخفق ہوگئ ہے۔اوریہ محال ہے۔

حاصل یہ کہ نظام عالم پرواجب ممکن اور محال یہ تین مفہوم صادق آتے ہیں مگران کا صادق آتے ہیں مگران کا صادق آنا مخلف اعتبارات سے ہے۔ نظام عالم ممکن ہو آئی ذات کے اعتبارات سے واجب یا نہ واجب یا محال ہے تو اس لحاظ سے کہ خدا کا ارا ، وازل میں اس کو پیدا کرنے کا ہوا ہے یا نہ جب آپ کومعلوم ہو گیا کہ ایک چیز مختلف اعتبارات سے ہمکن محال اور واجب ہو سکتی ہے تو اب ہم امر تنازعہ فید کی طرف جاتے ہیں۔

فرض کر وخدا تعالیٰ کے علم میں ہے کہ شنبہ کی صبح کو زید مرجائے گا۔اب شنبہ کی صبح کواس کا نہ مرنا بلکہ جیتار ہنا خدا کی قدرت میں ہے یا نہ۔اس کا جواب یہ ہے کہ زید کا اس وقت جیتا رہنا ممکن بھی ہے اور محال بھی ہے۔اگر خدا تعالیٰ کے ارادہ اور علم میں زید کا اس خاص وقت میں مرنا مقدر نہ ہوتا تو بے شبہ اس کا جیتار ہنا ممکن تھا۔ مگر چونکہ اس کا مرنا مقدر ہو بنا تعالی ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ اس کا جیتار ہنا ممکن بالذات ہو بنا عال ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ اس کا جیتار ہنا ممکن بالذات ہے اور محال بالغیر ہے۔

جب ہم کہتے ہیں حیوا ہ بیزید ھاداالوقت ممکن تو ہماری بیغرض ہوتی ہے کہ سیابی اور سفیدی کا ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہونا بے شک محال ہے گراس وقت میں زید کا جیتا رہنا محال ہے۔ بلکے ممکن ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت میں نہ کوئی کی آگئی ہے نہ ضعف اور نہ کوئی امر مانع ور چیش آگیا ہے بات جر ف اتنی ہے کہ اسکے علم اور ارادہ میں زید کا اس وقت میں مرنا مقدر ہو چکا ہے۔ جس کے خلاف نہیں ہوسکتا۔

ان با نوں سے کوئی بھی انکا رنہیں کرسکتا۔(۱) خدا کی قدرت میں کوئی ضعف واقع نہیں ہوا۔(۲) زید کی زندگی اس خاص وفت میں ممکن بالذات ہے۔اب پھر کیا وجہ ہے کہ زید کی زندگی کوخدا کی مقدرور نہ تسلیم کیا جائے۔

جوفی اس ہے انکارکرتا ہے اسکی غرض ہیہ ہے کہ چونکہ خدا کے علم میں زید کا مرنا مقد ور ہو چکا لہٰڈ ااس کے خلاف نہیں ہوسکتا۔ تو اس کے ساتھ ہم بھی شفق ہیں۔ اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت زید کی زندگی الی محال ہوگئی ہے جیسے اجتاع التقیصین ارتفاع التقیصین محال ہوگئی ہے جیسے اجتاع التقیصین ارتفاع التقیصین محال ہے تو ایک منٹ کے لئے بھی کوئی اس لغو بات کوتسلیم نہیں کرنے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کوائے علم کے خلا ف کرنے پر پوری قدرہ ہے .

۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ قدرت کے لفظ کا اطلاق بھی اِس کی اس قدرت پر درست ہے یا نہیں

· قدرت کے الغاظ کا اطلاق بالکل درست اور محاور ہ کے مطابق ہے۔محاور ہیں ہے کہا جاتا سر

زید چاہے تو حرکت کرسکتا ہے اور چاہے تو ساکن پرہسکتا ہے۔ حلائکہ بیہ ہرایک کو معلوم ہے کہ خدا کے ملک میں زید کامتحرک ہونا مقدر ہو چکا ہے یاسا کن ہونالیکن حرکت اور سکون دونوں کوزید کی قدرت میں داخل کیا جاتا ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کواپے علم کے خلاف پر قدرت بھی ہے اور قدرت کا اطلاق بھی اس پر درست ہے۔

#### د وسری فرع

جب خدا کی قدرت غیر محدود ٹابت ہو چکی تو کھا نا ۔ پینا ۔ چلنا۔ بولنا۔ لکھنا ۔ پڑھنا۔ سونا۔ جاگنا۔ الغرض انسانوں اور حیوانوں کے افعال خدا تعالیٰ کے مقدورات میں داخل ہیں یانہیں۔ اگر کہوکہ ان چیزوں پر خدا کوقدرت نہیں تو تمہارا بیقا عدہ نوٹ جائے گاکہ خدا کی قدرت غیر محدوداور وسیج ہے ۔اوراگر بیہ خدا کے مقدور ہوں تو ایک چیز پڑوقدرتوں کا جمع ہونالا زم آئےگا۔ اور بیمال ہے۔ کیونکہ انسانوں اور حیوانوں کو اپنے افعال پر جوقدرت ہے اس کا کوئی مخص بھی انکار نہیں کرسکتا۔ اوّل تو بدیبی بات ہووم اگر قدرت نہ ہوتو شری احکام میں بندے مخاطب نہ ہونے چاہییں۔ کیونکہ نماز۔ روزہ حج اگر قو وغیرہ جب بندوں کی قدرت میں نہیں تو پھر اس کے کیا معنے کہ نمازیں پڑھوروزے رکھوز کو ق وور۔ حج کرو، وغیرہ وغیرہ۔

یہ ایک سوال ہے جو خدا کی قدرت کے غیرمحدود ہونے ہر واردکیا جاتا ہے۔اورجس نے لوگوں کے دلول میں ایک جیرت انگیز انقلاب پیدا کر رکھا ہے اس کا جواب ملاحظ ہے۔

اس مسئلہ میں لوگوں کے کئی ایک فرقے بن گئے ہیں۔ایک فرقہ جبریہ ہے جو بندوں کی اپنے افعال پر قدرت کا انکار کرتا ہے۔اس پر بیا آغتراض لا زم آتا ہے کہ اگر اس طرح ہوتو رعشہ کے وقت ہاتھ کا کا پنتا اورا پنے اختیار سے ہاتھ کو حرکت وینا ان دونوں حرکتوں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ حالا تکہ بیوتو ف سے بیوتوف مخض بھی جانتا ہے کہ اگر بظا ہر

ان کی صورت ایک می ہے مگر حقیقت میں ان میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ وہ قبری اور جبری حرکت ہے۔

اور بیاختیاری ہے۔

نیزاگر بندوں کواپنے افعال میں مطلق اختیار نہ ہوتا بلکدان کی مثال کھے تبلی کی سی ہوتی ۔جسکوا پی حرکت اور کرتبوں میں کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ غیر کے قبضہ قدرت میں اس کی حرکات وسکنات ہوتی ہے۔ تو شری احکام کے یہ مکلف مرگز نہ ہوتے نیکیوں پر نہ ان کو بہشت ملتا اور برائیوں برنہ دوزخ۔

معتزلہ کے نزدیک انسان فرشتے جن اور شیاطین وغیر واپنے اپنے کاموں میں خود مختار ہیں۔ان کے کاموں میں خود مختار ہیں۔ان کے کاموں میں خدا کو مطلق دخل نہیں۔ ذوی العقول برکو کی حصر نہیں بلکہ محمد ہے گھوڑے وغیر وسب حیوانات کواپنے اپنے کاموں میں کلی اختیار ہے۔

ان كا دعوى دووجه سے مُرَّ درو ہے۔ ايك بيہ ہے كەسلف صالحين رحمهم الله تعالىٰ كا اجماع کے ہراکی چیز کا خالق خدا تعالی ہے۔اس کے سواکسی میں یہ وصف نہیں یائی جاتی ووم یہ کہ بیر قاعدہ ہے کہ جو چیز کسی دوسری چیز کوا یجاد کرتی ہے اس کاعلم ایجاد کرنے والی چیز کوضر ور ہوتا ہے۔ بدوں علم کے کوئی پیدائبیں ہوسکتی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں اور دیگر حیوانوں سے ہرروز بزار ہا حرکات وسکنات وتوع میں آتی ہیں ۔اگران سے ان کی پیدا کروہ حر کات وسکنات کی تعدا دوریافت کی جائے تو بجز سکوت کے اور کوئی جواب نہ ملے گا۔ بچہ ماں کی چھاتیوں کی طرف دودھ چینے کے لیئے دوڑتا ہے ۔مگر اِس کو اپنی اس حرکت کا احساس تک نہیں ہوتا ۔ بنی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے بہتان کے ساتھ دودھ پینے کے لئے چمتا ہے اور آئی میں ابھی بند ہوتی ہیں۔ ہتاؤہ ہ کون می چیز ہے جو اس کو بغیر دیکھے معلوم کرادیتی ہے۔ کہ یہ بہتان ہیں ان میں دودھ ہے۔ اگر تو ہے گا تو تجھ میں طاقت آ جائے گی۔ بھوک جاتی رہے گی عظیوت اپنا جالا ایسا تنآ ہے کہ بڑے بڑے مہندی حمران رہ جاتے ہیں جوشکلیں وہ اختر اع کرتا ہے۔ اِن کوخواب میں بھی نہیں جمتی بٹرکڑ گئ شہد کی جال میں ایسے خانے بناتی ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدرمہندسوں کی ہوش اڑ جانی ہے۔ بتاو کہ عنکبوت اوراس کی نا چیز مکھی کو بہ حیرت انگیز صنعتیں کسی کار گیرنے بتائی ہیں ۔الغرض دنیا میں ہزار ہاایی مثالیں ہیں جن کومشاہدہ کرنے سے یقین ہوجاتا ہے کہ حیوانات کے افعال مس کسی اور عظیم الشان قوت کوبھی وخل ہے۔ بھلاان بیچار ے حیوانات کی کیا ہستی کہ خالق

ا كبركے مقابلہ ميں خالق اور فاعل كہلامكيں۔

اہل السنت والجماعة جيسا كداور بڑے معركة آلارا ، مسئلوں ميں حق كو بہجان جلتے ہيں۔ اس مسئلہ ميں انہوں نے كمال كرديا ہے۔ نہ تو وہ جريہ كی طرح حيوانات كُنّالكل فقد رت ہے محروم كرديتے ہيں اور نہ بى معتزله كى مانندان كے ہاتھوں كلى اختيار وے ديتے ہيں وہ كہتے ہيں كدافعال عبادتيں دونوں قدرتوں كودخل ہے۔ خداتعالى كى قدرت بھى كام كرتى ہے۔ اور ہندے بھى اپنے اختيار سے كھاتے ، پہتے ، چلتے ، سوتے جا گتے ہیں۔ اگر يہ مات درست

ہوتو جو جو اعترانسات جریہ یا معتزلہ پر وار دہوتے تھے وہ سارے کے سارے بخوبی رفع ہو کتے ہیں۔ گرایک ہات دل میں ضرور تھنگتی ہے وہ یہ کہا کی فعل پر دوقد رنوں کا واقع ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ محال ہے۔ گریہ کھٹکا بہت جلدی رفع ہوسکتا ہے۔ ایک فعل پر دوقد رتوں کا جمع ہونا جینک محال ہے گر جب ایک حیثیت سے دوقد رتیں ایک فعل پر جمع مول۔ اگر مختلف اختیارات سے دوقد رتیں جمع ہوں تو یہ کوئی محال امر نہیں ہے۔

اگرکوئی میہ کے کہ اہل السنة والجماعة کوئس بات نے ایک فعل پر دوقد رتوں کے جمع ہونے کے قابل ہونے پر مجبور کیا ہے۔ کیا الیم کوئی وجہ نہ تھی کہ اس دوراز قیاس بات کا بھی الزام اہل السنة والجماعت پر لازم نہ آتا اور ان اعتر اضوں کا بھی قلع ہوجاتا جو جبر میہ اور معتر لہ پر وار دہوتے ہیں تو اس کا جواب میہ کہ ان امورات ذیل نے اس امر پر مجبور کیا ہے۔

رعشہ والے مخص کا ہاتھ بغیراس کے اختیار کے کا نیتا ہے اور تندرست آدمی بھی کہمی اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے۔ اب ظاہر میں دونوں حرکتیں ایک می نظر آتی ہیں۔ لیکن کون نہیں جانتا کہ اول الذکر میں آدمی کو کو کئی قدرت اور اختیار نہیں ہوتا اور موخر الذکر کا وقوع اس کے پورے پورے اختیار سے ہوتا ہے۔ لیس ٹابت ہوا کہ ان دونوں حرکتوں میں اگر فرق ہوتا ہے۔ لیس ٹابت ہوا کہ ان دونوں حرکتوں میں اگر قرق ہے تو قدرت واختیار سے ہے اور جب اس ایک فعل میں انسان کی قدرت اور اس کا اختیار ما ننا پڑتا ہے تو دیگر افعال میں قدرت واختیار کا کیونکر افکار ہوسکتا ہے۔

یہ قاعدہ ہے کہ ہرا یک ممکن کے ساتھ خدا کی قدرت کا تعلق ہے اور یہ بھی بیٹنی بات ہے کہ جو چیز حادث ہیں لہذا ان دونوں ہے کہ جو چیز حادث ہے وہ ممکن ہے اور چونکہ بندوں کے افعال بھی حادث ہیں لہذا ان دونوں قاعدوں کے مطابق خدا کی قدرت ان کے ساتھ بھی متعلق ہوئی نیزیہ تو ہرایک شخص جانتا

ہے کہ رعشہ والے کے ہاتھ کی ہے اختیا ری حرکت خدا کی مخلوق ہے اوراس میں آ دمی کی قدرت کو دخل ہے تو دوسری حرکت میں جو پہلی حرکت کی مثل ہے ۔ کیوں اس کی قدرت کو دخل نہ ہوگا۔

نیز فرض کرو کہ زیدا ہے ہاتھ کو ہلانا چاہتا ہے اور بقول تمہارے خداکی قدرت
اس میں کوئی کا مہیں کرتی ۔ مگر خدا کا ارادہ زید کے ہاتھ کوساکن رکھنے کا ہے اب اس وقت
میں یا تو حرکت اور سکون دونوں اسمنی موجود ہوں گی یا دونوں نہ ہوں گی ۔ پہلی صورت میں
اجتماع ضدّین اور دوسری صورت میں ارتفاع ضدّین لازم آئے گا اور بیمال ہے ۔ اگر کوئی
یہ کیے کہ اس وقت زید کا ہاتھ ساکن رہیگا کیونکہ خداکی قدرت بندے کی قدرت سے گی
حصے قوی ہے۔

تواس کا جواب سے کہ خدا کی قدرت بیٹک قوی ہے مگراس کے قوی ہونے کے یہ معنے ہیں کہ بندے کی قدرت محدود ہے یہ ایک خاص حدے آ گے نہیں بڑھ علی اور خدا کی قدرت غیرمحدود ہے۔ گمرایک خاص پران میں ہے ایک کی تو ت اور ایک کاضعف کو ئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ خاص فعل پر جیسے ایک کی قدرت کا م کرسکتی ہے ویسے دوسرے کی قدرت ا پنااٹر ڈال سکتی ہے بیامور ہیں جنھوں نے اہل السنتہ والجماعتہ کوایک فعل پر دوقد رتوں کو اکٹھا ماننے پرمجبور کیا ہے۔ہم منا سب سمجھتے ہیں کہ دونوں قدرتوں کے اجتماع کوکسی قدر وضاحت ہے بیان کیا جائے۔ کیونکہ ابھی تک بیرا زنبیں کھلا کہ دونوں قدرتیں ایک ہی فعل پرجع ہوکر کیا کام کرتی ہیںاگرایک ہوتی تووہ کام جودول کرکرتی ہیں اس اکیلی ہےسرانجام ہوسکتا تھایا نہلو ہما رارو ئے بخن صرف انسان کی حرکت کی طرف ہے۔ جب اس میں دونوں قدرتوں کے جمع ہونے کا را زکھل گیا تو دوسرے افعال کوبھی ای پر قیاس کر لینا جاہیئے۔خلا تعالی نے آ دمی میں اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک توت بیدا کر دی ہے۔اس توت کو مختلف کا موں کی طرف پھیرنے میں اس کواختیار دے دیا گیا ہے۔اس قوت پر ہی تواب و عقاب کی بناہے جس کام کی طرف انسان اپنی قوت پھیرتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر خدا جہتا ہے تو اس کام کو پیدا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان بہتری کوشش ایک کام کرنے برخرج كرة اب ترنا كام رہنا ہے۔ حاصل يہ كه انسان صرف اپن توت كوايك كام كى طرف متوجد کرتا ہے اوراس کام کا ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب بیہ بات آپ کومعلوم ہوگئی تو اب مثلاً زیدا پنا ہاتھ ہلانے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنی قوت حرکت کی طرف

پھیر نے میں تو وہ خودمخنار ہے مگر ہاتھ کا بلنا خدا کے اختیار میں ہے جب وہ ہاتھ ہلانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد فوراً حرکت تو خدا پیدا کر دیتا ہے اس واسطے خدا ہی پر خالق صانع اور مخترع کا اطلاق صحیح ہوسکتا ہے اور بندے کو خالق وغیرہ نہیں کہا جاسکتا۔

اس جگہ کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ اہل سنت والجماعت انسانی قدرت کو بھی مانے ہیں جو خدانے اس کو عطاکی ہوئی ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کو خدا بیدا کرتا ہے اس کو خدا بیدا کرتا ہے۔ اب بیسوال ہے کہ اگر پیدا کرنا خدا کا کام ہے تو خدانے انسان کوقدرت کس کام کے لیئے دی ہے وہ اب برکا ررہے گی ۔ بھلا بیتو بتا و کہ انسان کی قدرت کو اس کے افعال میں قدرت ہے یانہیں اگر نہیں تو قدرت کے بغیر مقدور کے ہونالازم آئے گا اور اگر دخل ہے تو اس کے بید معنے ہوں شے کہ انسان اپنے افعال کا موجد ہے۔

اسکا جواب ہے ہے کہ اس کی قدرت کواس کے افعال میں ضرور وظل ہے مگر اس کے معنی جو سائل نے سمجھے ہیں بالکل غلط ہیں۔ مگر ابھی نما زکا دجو دنہیں ہوا۔ تو اگر قدرت کے معنی ہوتے کہ انسان اپنے افعال کا موجد ہوتا تو قدرت کے ساتھ ہی نما زبھی موجو دہو جاتی بلکہ جو جو افعال بندوں کے اختیا راور قدرت میں ہیں ان کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ موجود ہوجاتے ہیں اس سے پایا جاتا ہے کہ قدرت کے دخل کے بچھا ور معنی ہیں جن کی اصلیت سائل کو معلوم نہیں ہوئی۔

اگرکوئی یہ کے کہ نماز اواکر نے سے پہلے جوانیان میں قدرت ہے اس کو نماز کے ساتھ جوتعلق ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ نماز جب اواکی جائے گی اس قدرت کے ذریعہ اواکی جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کوتعلق نہیں کہا جاتا بلکہ ایک آنے والے تعلق کا انتظار کہنا مناسب ہے۔ اب تو یہ کہنا جا ہے کہ انسان میں نماز اواکر نے کی قدرت تو موجود ہے گراہی تک اس کونماز کے ساتھ تعلق حاصل نہیں ہواصرف امید ہی امید ہے۔

سوجیے تمہارے نزدیک آدمی میں ہرایک مناسب کام کی قدرت موجود ہے اور اس کوا فعال کے ساتھ بھی حاصل ہے گر صرف قدرت ہی ہے افعال موجود نہیں ہوتے۔ ہمارے نزدیک بھی یہی ہات ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ افعال جب موجود ہوتے ہیں تو خدا کی قدرت ان کوموجود کرتی ہے۔

جب یہ بات ٹابت ہو چکی ہے کہ صرف قدرت اور اس کے تعلق موجود ہونے پر افعال عبا د کا موجود ہونا کو کی ضروری نہیں تو پھراس بات سے کیوں انکا رکیا جاتا ہے کہ افعال کے وجود میں خدا کی قدرت کومطلق دخل ہیں۔

اگرکوئی ہے کہے کہ جب قدرت انسانی افعال کی موجد نہیں اور ہا وجود قدرت ہونے کے افعال کا ہونا ضروری نہیں تو اس قدرت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو اس کا جواب ہہہ کہ عدم قدرت کے اگر میمغنی ہیں جے رعشہ والے کے ہاتھ کا کا نہنا اس کے اختیار میں نہیں و بسے تندرست آدمی کا اپنے ہاتھ کو ہلا نا بھی اضطراری امر ہے تو یہ ہدایت کا خلاف کرنا ہے کیونکہ معمولی سے معمولی تخص بھی جانتا ہے کہ اول الذکر ہیں آوی کی قدرت کوکوئی وخل نہیں اور مئوخر الذکر کو انسان اپنے اختیار ہے کرتا ہے اور اگر یہ معنی ہیں کہ چونکہ قدرت نہیں افعال کی موجد نہیں لہذا بجز کے مشابہ ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی متفق ہیں گر اس سے قدرت کی نئی لازم نہیں آتی ۔

## تيسري فرع

یہ بہلے تا بت ہو چکا ہے کہ خداکی قدرت وسیعا ورغیر محدود ہے۔ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی جس کواس کی قدرت شامل نہ ہو حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ممکنات سے بیدا ہوتی ہیں۔ خداکی قدرت کوان میں کوئی دخل نہیں ہوتا چنا نچے جب ہاتھ ہلاتا ہے تو انگشتری بھی ساتھ حرکت کرنے گئی ہے اور پانی میں ہاتھ مارتا ہے تو ہاتھ کی حرکت سے پانی میں بھی حرکت بیدا ہو جاتی ہے ہوا گرانگشتری اور پانی کی حرکت میں خداکی قدرت کام کرتی میں جو کہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہلانے سے انگشتری میں حرکت نہ آتی اور پانی میں ہاتھ مارنے ہے بانی میں حرکت نہ پیدا ہوتی ۔ گرایسا بھی نہیں ہوا۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ ہاتھ کا ہلانا اور پانی میں ہاتھ کہ ایک میں ہوتا ہے کہ ہاتھ کہ ایک کا ہلانا اور پانی میں ہاتھ کہ ایک میں ہوتا ہے کہ ہاتھ کہ ہاتھ کا ہلانا اور پانی میں ہاتھ کہ ایک میں ہوتا ہے کہ ہاتھ کہ ہاتھ کا ہلانا اور پانی میں ہاتھ کہ ایک کا ہلانا اور پانی میں ہاتھ مارنا انگشتری اور پانی کی حرکت کا سب ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے جانج نہ لیا جائے۔ اس کے روکر نے یا قبول کرنے کا کسی مخص کوحق حاصل نہیں ہوتا۔ ہرا یک بات مستر دیا قبول تب ہوسکتی ہے جب پہلے اس کواچھی طرح وزن کرلیا جائے۔ کسی سے پیدا ہونے کے توبیعتی ہوتے ہیں کہ ایک جسم دوسر ہے جسم کے بیٹ سے فکلے۔ جسے بچہ مال کے پیٹ سے اور درخت زمین سے فکلا ہے کہا تا کہا کے کہا تا کہا کہا کہ کہا ہوئے کے بیٹ ہوتے ۔ انگشتری کی حرکت پانی کی حرکت بائی کی حرکت ہے ہیں ہے ہیں ہوتے ۔ انگشتری کی حرکت بائی کی حرکت کے بیٹ سے نہیں نہیں نہیں ۔

معترض کایہ کہنا کہ اگر خدا کی قدرت ہے انگشتری اور پانی میں حرکت آتی تو

سمجھی ہوں بھی ہوتا کہ ہاتھ ملتا اور انگشتری اور پانی میں حرکت نہ پیدا ہوتی ۔ بیابی لغواور فضول ہے جیسا بی ہبنا لغو ہے کہ علم ارادہ سے بیدا ہوا ہے اور حیا ۃ علم سے متولد ہے کیونکہ اگر علم اور حیا ۃ کی بیدائش میں خدا کی قدرت میں دخل ہوتا تو بھی ہوں بھی ہوتا کہ خدا تعالی ارادہ کو پیدا کر تا اور اس کے ساتھ وجود نہ ہوتا یا علم موجود ہوتا مگر حیا ۃ کی صفت نہ ہوتی اصل بات بیہ ہے کہ نیعلم ارادہ کا ممنون نہ حیا ۃ علم ہے متولد ہے بلکہ ارادہ کے لئے علم کا ہونا شرط ہے اور بیدقا عدہ ہے کہ بغیر شرط کے شروط میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ جس کے بیغیر شرط کے مشروط موجود نہیں ہوتا اور شرط اور شرط اور شروط میں صرف تلازم کا علاقہ ہوتا ہے۔ جس کے بیم عنی ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسر ہے کے ہوا موجود نہیں ہو سکتے مگر ان میں سے ہرا یک موجد بغیر خدا تعالیٰ ہے دونوں ایک دوسر ہے کے ہوا موجود نہیں ہو سکتے مگر ان میں سے ہرا یک موجد بغیر خدا تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔

ای طرح جسم کے دوسرے مکان میں داخل ہونے کے لئے پہلے مکان کا خالی ہونا،
شرط ہے میہیں ہوسکتا کہ ایک جسم پہلے مکان میں موجو د ہواور دوسرے مکان میں بھی تو
جب ہاتھ کو پانی میں حرکت دی جائے گی تو ہاتھ اپنے پہلے مکان کو چھوڑ کر اس کے متصل کسی
دوسرے مکان میں نتھال ہوگا۔اور جب آگے حرکت دی جائے گی تو اس کو بھی چھوڑ کر
تیسرے میں بھی انتقال کرے گا۔ دھام جز ااور پانی کے اجزاء میں ہاتھ پڑنے سے جو
گڑھے ہے ہوگئے تتے وہ پانی کی حرکت کی وجہ سے منتے جا نمیں کے ورنہ خلا ،الازم آگا
اور وہ بحال ہے۔ ہاتھ کو ہلانا جونکہ پانی کی حرکت ہوستازم ہے لہذا معترض کو یہ گمان ہوا کہ پانیہ
تی حرکت ہاتھ بانے کا سبب ہے اور میداس کا سبب۔

جو چیزیں ہا ہم لا زم وطر وم ہملاتی ہیں یا تو شرط یا مشروط ہوتی ہیں۔ یا ہے ہات نہیں ہوتی ۔شرط اور مشروط ہیں ان دونوں کا اکتھا یا یا جانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ مشروط کا وجود بغیر شرط کے نہیں ہوسکتا۔ گرمشروط نہ شرط کا ممنون ہے اور نہ شرط کی ممنون ابن دونوں کا خالق اللہ تعالی ہوتا ہے۔ اور جن دو چیز ول میں میعلا قد نہیں ہوتا ان کا ایک دوسرے سے جدا ہو ناممکن ہے۔ صرف خدا تعالی کی عادت کے مطابق جب ایک چیز ان میں یا کی جاتی ہوتا ہے۔ مرف خدا تعالی کی عادت کے مطابق جب ایک چیز ان میں یا کی جاتی ہوتا ہو نام ہوتا ہے۔ مرف خدا تعالی کی عادت کے مطابق جب ایک چیز ان میں یا گیا جاتے تو دوسری بھی ساتھ ہی موجود ہو جاتی ہے مثلاً آگ کا روئی کوجلا نا۔ ہرف موائر باتھ دگا یا جائے تو ہاتھ کا سرد ہو جاتا۔ ہار ۔ نزد یک ممکن ہے کدروئی کوآگ میں ڈال ویا جائے اور آگ اس میں تا خیر نہ کرے اور برف باتھ میں رکھی جائے مگر باتھ کو سردی محسوس نہ ہو۔ بلکہ تاریخی واقعات سے ٹابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیہ السلام کوآگ

میں ڈال ویا گیا تھالیکن آگ نے مطلق اثر نہ کیا تھا کہ خدا تعالی کی عادت ہوں ہی ہے کہ آگ جلا دیتی ہے اور برف جس چیز کے ساتھ لگائی جائے اس کوسر دکر دیتی ہے۔اس واسطے خارج میں ان کا انفکا کئیس ہوتا۔ اس جگدا یک اعتراض پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری غرض نہیں کہ حرکت کے پیٹ سے دوسری حرکت پیدا ہوتی ہے اور برف میں سے سردی نکل کر ہاتھ میں پیدا ہوجاتی ہے۔ بلکہ ہمارا مطلب بیہ ہے کہ بعض اوقات ایک حرکت کے بعد دوسری حرکت پیدا ہوجاتی ہونے ورسری حرکت پیدا ہوجاتی ہوئے ہیں ہونے دوسری حرکت کو اور ہاتھ میں ہونے سے اور برف کو ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھ میں سردی محسوس ہونے سے سردی محسوس ہوتی ہے اس کو ہم مخلوق کہتے ہیں اور دوسری حرکت کو اور ہاتھ میں جو سردی محسوس ہوتی ہے۔اس کو ہم مخلوق کہتے ہیں۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ خالق وہی شئے ہوشتی ہے جووا جب ہواور حرکت اور برف چونکہ واجب نہیں لہٰذاان کو خالق کہنا بھی جائز نہیں ۔

علم خدا کی معلومات غیر متنا ہی ہیں۔ کیونکہ جو چیزیں موجود ہو پیک ہیں وہ تو ہیئک متنا ہی ہیں مگر جومکن ہیں کین پیدائہیں ہوتیں وہ غیر متنا ہی ہیں۔ اور ان کو بھی خدا جا نتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خدا غیر متنا ہی چیز وں کو جا نتا ہے۔ جملہ ممکنات تو در کنار صرف ایک ہی چیز میں غور وفکر کرنے سے اس میں اس قد رمعلومات کا فزانہ ملے گا جن کا شار نہیں ہو سکتا اور خدا تعالیٰ تو ایک ایک چیز کے اندر جس قد رعجا ئبات ہیں سب کو تفصیلی طور پر جا نتا ہے دوا تیک عدد ہے جس کا دو چند چار ہیں اور چارہ وچند آٹھ اور آٹھ کا دو چند سولہ۔ اس طریقہ سے تم عدد ہے جس کا دو چند نکا لیتے جا وُتم مر جا و گے گر دو چند ختم ہونے میں نہ آئیں گے۔ خدا تعالیٰ ان سب دو چند کے مرا تب کو جا نتا ہے۔ دیگر عدد وں کو بھی اس پر قیاس کر لو پس ٹا بت ہوا ان سب دو چند کے مرا تب کو جا نتا ہے۔ دیگر عدد وں کو بھی اس پر قیاس کر لو پس ٹا بت ہوا ان سب دو چند کے مرا تب کو جا نتا ہے۔ دیگر عدد وں کو بھی اس پر قیاس کر لو پس ٹا بت ہوا کہ خدائی معلومات غیر متنا ہی ہیں۔

حیونا ق خدا زندہ ہے اور بیابیا دعویٰ ہے جس کا کو ئی شخص انکار نہیں کرسکتا۔ جوخدا کو عالم وقا در جانتا ہے وہ اس کوضر ورزندہ بھی تسلیم کرےگا۔ کیونکہ زندہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ وہ اپنے آپ کواور دیگراشیاء کو جانتا ہے کیونکہ بیہ بات روز رویشن کی طرح ظاہر ہے اس لیے ہم اس کوطول دینانہیں جا ہے۔

ارادہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے ارادے سے کرتا ہے۔ نہ بیہ بات کہ اضطراری طور پراس سے کام ہوجاتے ہیں۔ اِس کی دلیل بیہ ہے کہ فرض کروخدانے مثلاً آج زیدکو خاص وقت میں بیدا کیا ہے حالانکہ زید کا اس سے پہلے یا بیچھے بیدا ہونا بھی ممکن تھا اور بیھی ممکن ہے کہ بجائے زید کے عمر پیدا کیا جاتا تو یہاں کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جوزید کے خاص وقت میں پیدا ہونے کا سب ہوگی اور جب ہم اس کی تلاش کرتے ہیں تو بجزاس کے کہ خدا کا ارادہ اس وقت میں زید ہی کو پیدا کر نیکا ہوا ہے اور کسی کواس قابل نہیں پاتے وجہ اس کی کہ ارادہ اس وقت میں ہوسکتا ہے کہ ان کی قدرت یا علم کے بارہ میں ہوسکتا ہے کہ ان میں کسی کا بید تقاضا ہوگر بغور دیکھنے ہے پایا جاتا ہے کہ ان متنوں کو مطلق دخل اس امر میں نہیں کیونکہ خدا اور اس کی قدرت ہے ویسے عمر وغیرہ کے پیدا کرنے کی بھی اس کو اس وقت میں زید کے پیدا کرنے کی قدرت ہے ویسے عمر وغیرہ کے پیدا کرنے کی بھی اس کو قدرت ہے۔

علم میں بھی یہی بات ہے کیونکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ معلوم جس طرح پر ہو
علم بھی اس کے مطابق ہوتا ہے علم کو اس بات ہے کوئی وظل نہیں کہ ایک شئے کے آج کے
روز پیدا ہونے کا باعث ہوا ورایک کے کل پیدا ہو نیکا موجب ہو۔ دنیا کی جس قدر چیزیں
ممکن ہیں وہ زید کے ساتھ اس امر میں برابر ہیں کہ زید نہ ہو بلکہ ان میں سے کوئی ایک ہو
اس میں علم کوئی تغیر پیدا نہیں کر سکتا خدا جا نتا ہے کہ اس وقت میں زید کی بچائے ممکنات میں
سے ہرایک میں سے موجود ہونے کی قابلیت ہے سوجب خدا اور قدرت اور علم ان میں سے
کوئی کوئی مرج نہ ہو سکا تو تا بت ہوا کہ اس بات کا مرج خدا کا ارادہ ہے۔ جب خدا کا
درادہ ایک کا م کوایک وقت میں کرنے کا ہوتا ہے تو اس کا م کی تعین کے ساتھ علم بھی فورا

مسی چیز کے ایک خاص دفت میں پیدا کرنے کی علّت ارادہ ہوتا ہے اورعلم اس کے ساتھ تا بع کا حکم رکھتا ہے۔

اس جگہ ایک سوال وار دہوسکتا ہے وہ بیر کہ ارادہ بھی قدرت کی طرح قدیم ہے اور اس کوبھی ہرا بیک ممکن کے ساتھ مساوات کا علاقہ ہے تو پھرزید کے خاص وقت میں پیدا ہونے کے لئے کوئی اور مخفص اور متر جج ہوگا اور اس کے لئے اور ہوگا وہلم نجر ایسلل ہے جومحال

ہے۔ تفصیل اس اہمال کی ہے ہے کہ زید کے خاص وقت میں پیدا ہونے کی علّت خدا مجھی نہیں کہا جا سکتا ۔ایک تو اس وجہ ہے اس کوسب ممکنات سے مساوات کی نسبت ہے دوسرے یہ خود قدیم ہے۔اور اگریہ زید کی علّت ہوتو زید کا بھی قدیم ہو نالازم آئے گا۔اور قدرت بھی علّت نہیں بن سکتی۔ کیونکہ اس کو بھی سب سے ساتھ ایک ہی نسبت ہے اراد و بھی علت نہیں بن سکتا۔ کیونکہ بی بھی قدیم ہے اور وقتق اور دیگر اشیاء کے ساتھ ایک سی نسبت رکھتا ہے۔

جس وقت زید پیدا ہوا ہے۔اس کی جگہ عمر کے پیدا ہونے کے ساتھ خدا کا ارادہ متعلق ہوسکتا تھا یانہیں دوسری شق تو باطل ہے اور جب متعلق ہوسکتا تھا تو پھراس کی کیا وجہ ہے کہ اِس وقت تو زید پیدا ہوا ہے اور عمر نہیں ہوا۔

یہ سوال ہے جس نے دنیا کو جیران کر رکھا ہے۔ اب اس کا جواب ملاحظہ ہو۔
نگوں کے اس میں کئی فرقے ہیں۔ فلا سفہ کہتے ہیں کہ نظام عالم کو صرف خدا نے ہی پیدا کیا
ہے اس کے سواقد رت علم اور ارادہ وغیرہ کو اسکی پیدائش میں مطلق دخل نہیں اور ندان صفات
کی کوئی حقیقت ہے۔ یا خدا ہے یا نظام عالم۔ جو صفات اسکے لیئے تراشی جاتی ہیں وہ سب
اس کے ساتھ متحد ہیں۔ اور جو مکہ خدا قد ہم ہے لہٰذا نظام عالم بھی قد ہم ہے۔ نظام عالم کو خدا
کے ساتھ وہ نسبت ہے جو معلول کو اپنی علت کے ساتھ اور روشنی کو آفتا ہے کے ساتھ اور سایکو
اس چیز کے ساتھ جس کا سایہ ہے نسبت ہوتی ہے۔

معتز لہ کا قول ہے کہ نظامِ عالم حادث ہے اور اس کے حدوث کا باعث خدا کا ارادہ ہے اور و وہمی حادث ہے گریدخدا کے ساتھ قائم نہیں ۔

ایک اورگروہ ہے جومعتز لہ کا ہم خیال ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ارادہ کو خدا کے ساتھ قائم جانتا ہے۔ اہل حق (اہل السنة والجماعت) کہتے ہیں کہ خدا کے ہوااس کے ارادہ کو بھی نظام عالم کے بیدا کرنے ہیں دخل ہے اورخدا کی طرح وہ بھی قدیم ہے گر نظام عالم ہے اورفعل کے بیعا کرنے ہیں دخل ہے اور خدا کی طرح وہ بھی قدیم ہے گر نظام عالم خدا کا فعل ہے اور فعل کے بیمعنی ہیں کہ ایک چیز ایک وقت میں ہواور دوسرے وقت میں ہو۔

اگر نظام عالم قدیم ہوا تو اسکوخدا کافعل کہنا درست نہ ہوگا علاوہ ازیں اصل اعتراض کا جواب فلاسفہ نے نہیں دیا کیونکہ خدا کو جہلہ اشیاء کے ساتھ ایک نسبت ہے بیہی ممکن تھا کہ نظام عالم کی اس خاص وضع اور مقدار کی بحائے اسکی نقیض موجود ہوتی پھراس کی کیا وجہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کا نئات کا سلسلہ موجود ہوا ہے اور اس کے خلاف وقوع میں نہیں آیا۔

بنیزان پر دواور برے عمین اعتراض آتے ہیں جن کوہم نے اپنی کتاب تہا فتہ

آلفلاسفه میں بھی بیان کیا ہے۔

ایک اعتراض ہے کہ ان کے زویک ہے سلمہ امرے کہ کوئی آ سان مشرق سے مغرب کوحرکت کرتا ہے اور کوئی مغرب سے مشرق کو چاتا ہے اب سوال ہے ہے کہ جومشرق سے مغرب کوحرکت کرتا ہے اس کا مغرب سے مشرق کوحرکت کرنا اور جومغرب سے مشرق کو چاتا ہے اس کا مغرب کو چانا بھی ممکن تھا۔ یہ س چیز کا تقاضا ہے کہ ہرایک آ سان خاص خاص سمت کو چاتا ہے اگر کیونکہ خدا کا تقاضا ہے تو وہ قدیم ہے اس کوسب اشیاء کے ساتھ نبعت برابر ہے ہیں تا بت ہوا کہ بغیر خدا کے کوئی طافت ہے جوآ سان کو خاص خاص او ضاع ہے چاتی ہے۔

اور ایک اعتراض فلاسفہ یہ آتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مسلمہ امر ہے کہ نوال آسان دیگرسب آسانوں کورات دن میں ایک دفعہ ابنے ساتھ چکر دیتا ہے اور یہ کہ وہ دونوں قطبوں پرحرکت کرتا ہے جن میں ہے ایک کا نام قطب شالی ہے اور دوسرے کا نام قطب جنو لی ۔ اور قطب ان دولفظوں کا نام ہے جو باہم متقابل ہوتے ہیں اور جب کر ہ این آب نہ حرکت کرتا ہے تو وہ ساکن رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ آسان کے اجز اُنتا بہ ہوتے ہیں اور اس کی ہرایک جزومی قطب بننے کی قابلیت ہے پھراس کی کیا وجہ ہے کہ اسکی ہوتے ہیں اور جب کہ اسکی ہوتے ہیں اور اس کی ہرایک جزومی قطب بننے کی قابلیت ہے پھراس کی کیا وجہ ہے کہ اسکی شالی اور جنو لی سمت تو قطب بن گئی اور باقی اجزاء قطبیت ہے محروم رہ گئیں اس سے پایا جاتا ہے کہ خدا کے بغیر کوئی اور زبر دست تو ت ہے جواس کی بعض اجزاء کوقطب بناتی ہے اور بعض کوئیں بنے دیتی ۔ وہ کیا ہے ۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ ہے۔

معتزلہ پردوز پردست موال وارد ہوتے ہیں ایک یہ کہ جب خدا کاارادہ حادث ہواوراس کے سوائسی اور چیز کے ساتھ قائم ہے تواس کے یہ معنے ہوئے کہ خدانے نظام عالم کوا سے ارادہ سے پیدا کیا ہے جو کسی اور چیز میں پایا جاتا ہے۔ یہ نہایت تجب انگیز بات ہے کہ جس کاارادہ ہے وہ ارادہ سے فالی ہے اوراس کا ارادہ کسی اور چیز میں ہے یہ الی لغو بات ہے جس پر بیچ بھی ہنتے ہیں اور ایک سوال ان پر بیآتا ہے کہ خاص وقت میں ارادہ کے حادث ہونے کا باعث اگر کوئی اور آرادہ ہے تواس کی بابت سوال ہے کہ اس کے معدد گیر صدوث کی کیاعِلّت ہے گراورارادہ ہے تواس میں وہی کلام ہے۔ اگر ای طرح کے بعدد گیر سے ارادہ سے نظتے گئے تو تسلسل لازم آئے گا اور وہ محال ہے اوراگر وہ بدول کسی علت کے خود بخو د حادث ہوا ور بخو د حادث ہوا ور

اس کواپ صدوت میں ارادہ وغیرہ کی احتیاج نہ ہوجولوگ معتزلہ کے ہم خیال ہیں ان پر اگر چہ پہلا اعتراض جومعتزلہ پروارد ہوتا تھا وارد ہیں ہوالیکن ان پر یہ اعتراض وارد ہوتا تھا وارد ہوتا ہے خدا کے ساتھ قائم ہوتو خدا کا ارادہ جو بقول آپ کے حادث ہے خدا کے ساتھ قائم ہوتو خدا کا حوادث کا کی الزم آئے گا حالانکہ یہ محال ہے کیونکہ جو چیز کہ حوادث کے لیے محل ہووہ ان سے پہلے آپ پرحادث ہوتی ہے علاوہ ازیں جو دومرا اعتراض معتزلہ پروارد ہوتا ہے ان پر بھی وارد ہوگا۔

الل حق کہتے ہیں دنیا کی سب چیزیں خدا کے ارادہ سے موجود ہوئی ہیں اور خدا اور ارادہ دونوں قدیم ہیں۔ ارادہ کے قدیم ہونے پر جوبیا عتراض کیا گیا ہے کہ جب ارادہ قدیم ہونے پر جوبیا عتراض کیا گیا ہے کہ جب ارادہ قدیم ہوتو اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی چیزیں اپنے اپنے وقتوں ہیں موجود ہوئی ہیں۔ کیونکہ ارادہ قدیم کوسب کے ساتھ ایک نسبت ہے یہ ارادہ کے معنے نسم منے پر بنی ہے اگر ارادہ کا مفہوم بھے ہیں آ جائے تو یہ غلط نبی فور ارفع ہونگتی ہے۔

ارادہ ایسی صفت کا نام ہے جوا یک چیز کودوسری چیز سے تمیز کرد ہے یعنی اسکا ذاتی تقاضا ہو کہ بیہ چیز فلاں وقت میں پیدا ہونی جا ہیئے اور بیفلاں وقت میں۔

اب معترض کا بیکہنا کہ ارادہ بعض چیزوں کوبعض سے کیوں تمیز کرتا ہے ایہا ہی ہے جیسے کوئی یہ کے کہ علم معلوم کے منکشف ہونے کا باعث کیوں ہے یا قدرت کیوں قدرت کیوں ارادہ کے منکشف ہونے کا باعث کیوں کے بارہ میں موال کرنا فضول ہے۔

جرایک گروہ کو مجبور ہوکر ایسی صفت کا اقر ارکر ناپڑتا ہے جو دنیا کی چیزوں کے خاص خاص وقتوں میں پیدا ہونے کا باعث ہواور وہ ارادہ ہے گر جب کہ بعض ندا ہب والوں نے اس کو حادث قر اردیا ہے اس میں انہوں نے خت غلطی کی ہے تن بات اگر ہے تو اہل میں کو معلوم ہوئی ہے کہ ارادہ قدیم ہواور یا وجود قدیم ہونے کے کا تنات عالم کا خاص خاص وقتوں میں موجود ہونے کا باعث ہا اہل تن کی اس تقریر سے بچھلے سارے اعتراض خاص وقتوں میں موجود ہونے کا باعث ہا اہل تن کی اس تقریر سے بچھلے سارے اعتراض میں رفع ہوجاتے ہیں اور اصل اعتراض کا جواب بھی کا ال طور پر ہوجاتا ہے نظام عالم میں جس قدر چیزیں ہیں سب کے ساتھ ارادہ کا تعلق ہے کیونکہ کوئی چیز بھی ہو بغیر خدا کی قدرت کے موجود نہیں ہو تی اور قدرت تب اثر کر عتی ہے جب کسی چیز کے بیدا کرنے کا خدا کا ارادہ ہو پس ثابت ہوا کہ ہرایک چیز کے ساتھ ارادہ لگا ہوا ہے جنگی کہ نیکی بدی۔ کفر شرک

وغیرہ بھی اس کےارادے سے باہر نہیں۔

معتزلہ کہتے ہیں کہ برے کاموں مثلاً زنا کاری ، چوری قبل ، شراب نوشی ، وغیرہ میں خدائے اراد ہے کوکوئی وغل نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ بدافعال اس کی مرضی کے خلاف ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ مگریہ ظاہر ہے کہ برائیال نیکیوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پس معتزلہ کو ماننا پڑے گا کہ جن امور سے خدانا راض ہے اور ان کے روکئے سے عاجز ہے وہ ان امور سے زیادہ ہیں جن پروہ راضی ہے۔ یہ خداکی قدرت پر سخت حملہ کرنا ہے۔

اگرکوئی میہ کیے کہ اچھے اور برے کاموں کو خدا کا ارادہ شامل ہوتؤ میہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ برے کاموں پر بھی راضی ہے اور پھر لوگوں کو ان سے منع کیوں کرتا ہے اور برے کاموں کے مرتکب ہونے پر دوزخ کی دھمکیاں کیوں دیتا ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ ہم آگا ہے موقع پرحسن و بتح کے بیان کے شمن میں ٹابت کر دیں گے کہ برے کاموں کا ارادہ اور چیز ہے اور ان کے ارتکاب پر رضا مندی اور ہات ہے۔

سمع وبصر خدا تعالی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے اور اس وعوی پر نقلی اور عقلی دونوں طرح کے دلائل بھارے پاس موجود بین نقلی یہ بیں۔خدا تعالی فرما تا ہے وَ هُوَ السّبمینعُ الْبَسْجِینُو (وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ) اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ سنتا اور دیکھتا ہے قرآن مجید بیں خدا حضرت ابراہیم عیلہ السلام کا قول یول نقل کرتا ہے۔ لِمَ مَنعُهُ لُهُ مَا لَا يَسُمَعُ وَ لاَ يُبُصِوُ وَ لا يُغْنِي عَنْكَ شَبْنا (توا یسے خدا کی کیول پر سُنٹ کرتا ہے۔ بہتش کرتا ہے جونہ سنتا ہے اور ند ویکھتا ہے اور ند ویکھتا ہے اور ند ویکھتا ہے اور ند ویکھتا ہے کہ ان کوا یسے خدا کی پرسنش مطلوب بھی ابراہیم عیلہ السلام کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کوا یسے خدا کی پرسنش مطلوب بھی جوسنتا ہی ہوتا ہے کہ ان کوا یسے خدا کی پرسنش مطلوب بھی جوسنتا ہی ہوتا ہے کہ ان کوا یسے خدا کی پرسنش مطلوب بھی ہوستا ہی ہے اور دیکھتا تھی ہے۔

اگر کوئی کے کہ ان دوآیتوں میں مع اور بھر سے مرادعلم ہے نہ کہ سننا اور دیکھنا تواس کا جواب ہے ہے کہ الفاظ کے حقیقی معنی جھوڑ کرمجازی معنے تب اختیار کئے جاتے ہیں جب اسلی معنے اختیار کرنے میں کوئی نقص لازم آئے اور جہاں نقص کا اختمال نہ ہووہاں اسلی معنے اختیار کرنے مجازی معنے اختیار کرنا اہل لغت کے نزدیک سخت جرم کا مرتکب مونا ہے تو جب مح اور بھر کے اسلی معنے اختیار کرنا ہو ان توان مونا ہے تو جب مح اور بھر کے اسلی معنے اختیار کرنے میں کوئی خرائی لازم نہیں آتی توان لفظول سے علم کا ارادہ کرنا ہر گز جائز نہ ہوگا۔ ہر جگہ برایک سوال وار دہوتا ہے اور قیم ہوتو جب کھا اور بھر اگر حادث ہوتا دوادث ہونا لازم آئے گا۔ اور اگر قد میم ہوتو جب

ازل میں نظام عالم موجود نه تھا تو خدا کس کی آ واز کوسنتا اور کس کو دیکھتا تھا جب آ واز اور د يکھائی دينے والی چيزيں ازل ميں موجود نتھيں تو خدا کا سننااور د کھنا کيونگر قابل تسليم ہوسکتا ہے بیسوال معتزلہ اور فلاسفہ اہل حق پر کیا کرتے ہیں اور ہم ہرایک کوجواب ویتے میں معتزلہ چونکہ نظام عالم کو حادث مانتے ہیں اس لئے ان کو مانتایز تا ہے کہ خدا حوادث کوجانتاہے ہم ان ہے یو جھتے ہیں کہ جب ازل میں نظام عالم موجود نہ تھا تو خدا کس چیز کا عالم تھا اس کو کیونکہ علم تھا کہ سی وقت نظام عالم میری قدرت سے عالم وجود میں آئیگا اگر معتزلهاس كابيه جواب وي كدازل ميس علم كي صفت خدا كے ساتھ قائم تھى جس كى وجد سے جب نظام عالم موجود نه تھا تو وہ اس کواس طور پر جانتا تھا کہ ایک وقت میں اس کو پیدا کروں گا اور جب موجود ہوا ہے تو اس طرح جا نتا ہے کہ اب موجود ہے توسمع اور بھر میں بھی بیتو جید ہوسکتی ہے پھر اسکا کیوں انکار کیا جاتا ہے اور فلاسفہ اس بات کوئبیں مانے کہ خدا کوحوا دیشہ کا اِس طرح علم ہو کہ فلا ں چیز زیانہ ماضی میں موجود ہوئی ہےاور فلا ل مستقبل میں ہوگی اور یہ چیز اب موجود ہے اس کاعلم زمانہ کی حیثیات سے پاک ہے اور وہ ہرا یک چیز کو بلا قیدز مانہ جانتا ہے مگر ہم آھے چل کرا سے نہ بروست دلائل سے خدا کا حوادث کا عالم ہونا ٹابت کریں گے کہ فلا سفہ کو بجزئشلیم کے اور کوئی راستہ ہے۔....اور فلا سفہ کا نمالم ہونا ٹابت ہوجائیگا اور ٹابت اس طرح ہوگا کہ اس کاعلم قدیم ہے اور حوادث کے ساتھ بھی متعلق ہے توسمع اور بصر کواسی پر قیاس کر لینا چاہیئے۔

عقلی دلیل خدا کے میں اور بسیر ہونے پریہ ہے کہ یہ مسلمہ امر ہے کہ والا ہے تما مامور کے لحاظ ہے کال بلکہ اکمل ہونا چاہیئے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دیکھنے والا اندھے ہے اور سننے والا بہرے ہے کامل ہونا ہے تو جب مخلوق کے لیے یہ دونوں صفتیں مو جوداور ہابت ہیں تو خالق کے لیے ان کا دجود کیوں محال ہوگا اس بات کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرسکنا کہ خالق کامخلوق ہے اکمل ہونا ضروری ہے باتی رہا دوسرا امریعدیہ دیکھنے والا اور سننے والا اندھے ادر بہرے ہے اچھا ہوتا ہے۔ یہ بھی مشاہدہ پرموتو ف ہے اگر علم انسان کے لئے کمال ہے تو سمع اور بھر بھی پچھے کم نہیں۔ ایک محف بغیر دیکھے ایک چیز کو جانتا ہے گر جب اس کواپنی آئھ ہے مشاہدہ کر لیتا ہے تو بختے اس کے لئے اس کا جائز ہونا اور خالق یہ جب اس کا جائز ہونا اور خالق ہے گئے اس کا جائز ہونا اور خالق کے لئے اس کا جائز ہونا اور خالق کے لئے اس کا محال ہونا لغوادر فضول ہے۔

اس جگدایک سوال وار د ہوتا ہے وہ یہ کدا آر خدا آ تکھوں سے دیکھتا ہے اور کا نو ل سے سنتا ہے تو ناک ہے سوتھتا اور ہاتھ سے ٹولٹا اور زبان سے چکھتا بھی ہوگا کیونکہ جیسا کہ و کچینا اور سننامخلوق کے لیئے باعث کمال ہے سونگھنا ٹنولنا اور چکھنا بھی کم نہیں جوشخص خوشبوکو بذر بعد تعریف جانتا ہے اس ہے وہ مخص بہت بڑھا ہوا ہو گا جس کو سو تھھنے کے ذریعہ علم حاصل ہوااسکا جواب یہ ہے کہ بیٹک خدا کوسب فتم کےعلوم حاصل ہیں وہ بیرد کیسا بھی ہے ۔ سنتا ہے اور سوتھتا بھی ہے مولتا بھی ہے ادر چکھتا بھی ہے ۔ گرہم میں اور اس میں فرق صرف اتناہے کہ ہمارے اور ا کات لے لئے خاص اسباب مقرر کئے گئے ہیں جن کے بغیر ہم کسی چیز کا ادراک نبیں کر کتے ۔مثلاً آنکھوں کے بغیر ہم کسی شیئے کونبیں دیکھ کے اور کانو کی بغیر سنبیں سکتے ۔اس طرح زبان کے بغیر کسی چیز کا میٹھایا کڑوا ہونا معلوم نہیں کر سکتے اور ہاتھوں کے بغیر ٹول نہیں سکتے۔ ناک کے بغیر خوشبو یا بد بو کا متیا زنہیں کر کتتے۔ نیز جو جواسباب جس جس غرض کے لئے مقرر کئے گئے ہیں ۔ان ہے ہم دوسرا کا منہیں تحمیکتے ۔مثلاً کا نوں ہے ہم دیکھنہیں کتے اور آنکھوں ہے سنہیں سکتے ۔گر خدا تعالیٰ ان ا ئے کامخیاج نہیں وہ بغیرا تکھوں کے دیکھااور بغیر کا نوں کے سنتا ہے۔ای طرح بغیر ناک سونگھنا اور بغیر ہاتھوں کے نٹولتا ہے۔اور بغیر زبان کے چکھنا ہے۔ ہمارے روز مرہ کے مشاہدے میں چونکہ بغیرا سباب بیادراک حاصل نہیں ہوتے اس لئے خدا کے لئے بغیران کے ان اور اکات کا حاصل ہونا بعید معلوم ہوتا ہے اگر چہ خدامیں پیسب اور اکات یائے جا جاتے ہیں مگر چونکہ شریعت میں علیم اور سمج وبصیر کے بغیر اور کوئی لفظ نہیں آیا اس لئے ان تین الفاط کے بغیر خدا برنسی اور لفظ کے اطلاق کے ہم مجاز نہیں ہیں۔

اگر کوئی ہے کہے کہ پھرخدا کولڈت اور درد کا بھی احساس ہوگا کیونکہ جس شخص کو مارنے سے دردمحسوس نہ ہوناقص ہوتا ہے اسی طرح مرد زاد نا مرد کو جماع ہے لذت کا ادر کھ منہیں جواس کے لئے موجب نقص ہے۔

تواس کا جواب ہے کہ لذت اور تکلیف کا حساس علاوہ حادث ہونے کے کوئی کمال کی بات نہیں بلکہ بیسرا سرنقص اور کمزوری کی علامت ہے۔کون نہیں جانتا کہ تکلیف کا محسوس ہونائقص ہے۔اور ضرب کامختاج ہے۔جوبدن میں تا شیر کرتی ہے اسی طرح لذت نام سے کسی تکلیف کے ذائل ہوجانے کا یا ایسی چیز کے حاصل ہونے کا۔جس کا حدسے زیادہ شوق ہواور اس کے حاصل ہونے کی احتیاج ہواور شوق اوراحتیاج نقص ہے ای

طرح شہوت کامعنے ہیں مناسب طبیعت چیز کوطلب کرنا اور کسی چیز کاطلب کرنا تب ہوسکتا ہے جب وہ چیز طالب کے پاس موجود نہ ہواور خدا تعالیٰ میں حوادث کا نام ونشان ہے اور نہ اس میں کسی قشم کے نقص کی تنجائش ہے اور نہ کسی چیز کی کمی ہے۔ تا کہ جب اس کومطلوبہ چیز مل جائے تو اس کوراحت اور لذت حاصل ہو۔

نیز اگر تکلیف کا محسوس ہونا اور مرغوب چیز کے حصول پرنفس کو حظِ حاصل ہونا کمال ہے تو ان کی کمالیت ان کی اضداد کے مقابلہ میں ہے ور نہ علوم کی مانندان کو ذات میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی اور خدا کی وہ صفات ہیں جن کے اندر ہزار ہاخو بیاں بھری ہوئی ہیں کی نابت ہوا کہ ایس لغواور نضول صفات کے ساتھ خدا کو موصوف کہنا سخت بے شرمی

کلام جمیع مسلمانوں کے زدیک بیمسلم بات ہے کہ خدامتکلم ہے بعض اوگوں نے خدا کے متکلم ہونے کواس طرح ٹابت کیا ہے کہ خدا کی مخلوق امرونمی کی مختاج ہے بعنے اس کوا بی ضرور بات کے لیئے کلام کی ضرورت پڑتی ہے اور جو چیز مخلوق میں پائی جاتی ہو خالق میں اس کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے مگران کی بید لیل درست نہیں کیونکہ مخلوق کے امور اور منہی ہونے کے اگر یہ معنے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسر سے کے لیئے آمرونا ہی اور مامورومنمی ہیں تو اس کے ساتھ ہم بھی متنق ہیں مگراس خدا کا متعلم ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔اگر یہ مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے لوگ ماموراورمنی ہیں تو جو شخص خدا کا متعلم ہونا تا ہے نہیں نہیں کرتا تو وہ اس کو آمرونا ہی ہونے کو کیونکر تسلیم کرے گا۔

بعض لوگ یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ تمام امنت کا اجماع ہے کہ خدامتکلم ہے اور نجی اللہ کے اقوال سے بھی اس کے متعلم ہونے کا جُوت مِلتا ہے گر جس شخص کے نزدیک خدا متعلم نہیں اس کے نزدیک اجماع اور رسول آلی کے اقوال کچھ وقعت نہیں رکھتے۔ اجماع تو اس لئے کہ یہ رسول آلی کے قول پرجنی ہوتا ہے۔ اور جب اس کے نزدیک رسول آلی کے کہ یہ رسول آلی کے کہ یہ رسول آلی کے نزدیک رسول آلی کے نزدیک رسول آلی کہ نزدیک رسول کو گی اعتبار نہیں تو اجماع کا کیا اعتبار ہوگا۔ اور قول رسول آلی کے نزدیک رسول کو گئی چیز نزدیک رسول کو گئی اس واسط نہیں کہ اس کے نزدیک رسول کو گئی چیز نہیں کہ اس کے نزدیک رسول کو گئی اور جب خدا کا کلام اوگوں کو پہنچا دینے والا اور جب خدا کا کلام بی نہیں تو اس کی تبلیغ کے کیا معنے۔

خدا کے متکلم ہونے کے جوت میں وہی طرف اختیار کرنی جاہیے جوہم نے اس

کے سی وبصیر ہونے کے ٹبوت میں اختیار کی ہے وہ یہ کہ کلام بھی مثل ویگر عمدہ چیزوں کے کمال کی قتم ہے اور جب مخلوق میں یہ کمال پایا جاتا ہے تو خالق میں بطریق اونیٰ پایا جائے گا بلکہ اس کا کلام مخلوق کے کلام سے کئی درجہ عمدہ اور فصیح و بلیغ ہوگا۔

اس جگدایک سوال وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ جس کلام کے لحاظ ہے آپ نے خدا کو متکلم کہا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ اگر اصوات اور حروف مراد ہیں تو یہ حادث ہیں اگر خدا کے ساتھ قائم ہے تو خدا کا کل حوادث ہونالا زم آئے گا۔ اور اگر کسی اور چیز کے مماتھ قائم ہے تو جتکلم بھی وہی چیز ہوگی کیونکہ میہ ہرگز نہیں ہوسکتا کہ اصوات وحروف قائم تو کسی اور چیز کے ساتھ ہوں اور متکلم خدا ہواور اگر اس سے وہ قدرت مراد ہے جو اصوات اور حروف کو متکلم میں بیدا کرنے کی قدرت ہے تو یہ بیشک ایک کمال ہے مگر کسی چیز کو صرف اس کے اصوات اور حروف کے ابجاد پر قادر ہونے سے متکلم نہیں کہا جاتا جب تک وہ اپنے آپ میں اصوات وحروف پیدا کرنے پر قادر نہ ہواور بیشک دوسری چیز وں میں اصوات وحروف پیدا کرنے پر قادر نہ ہواور بیشک دوسری چیز وں میں اصوات وحروف پیدا کرنے پر قادر نہ ہواور بیشک دوسری چیز وں میں اصوات بیرا در فروف پیدا نہیں کرسکتا۔ کونکہ بیرا دروم کی جوادث نہیں کرسکتا۔ کونکہ بیرا دروم کی حوادث نہیں۔

اورا گرکوئی اور معنے مراد ہیں تو جب تک ہم کوان کی خبر نہ ہوہم ان کے متعلق کوئی فیصلنہیں کر سکتے ۔

اس سوال کا جواب ہے کہ جس کلام کے لحاظ ہے ہم خدا کو متکلم کہتے ہیں اس سے نہ اصوات وحروف مراد ہیں اور نہ قدرت راد ہے بلکہ اس سے تیسر سے معنے مراد ہیں جن کا کوئی فخص انکار نہیں کرسکتا اس کی تفصیل ہے ہے کہ انسان دوائتہار سے متکلم کہلاتا ہے ایک تو اصوات اور حروف کے اعتبار سے اور ایک کلام نفسی کے لحاظ سے جو نہ صوت ہا در رف جو اور ایک کلام نفسی کے لحاظ سے جو نہ صوت ہا اور نہ جو نہ میں اس سے نہ حرف ہے اور اگر چہ کلام کی پہلی قتم بھی ایک کمال ہے محرکلام نفسی کمال ہونے ہیں اس سے ترف ہے خداوند کریم میں اسکا پایا جانا ہر گر محال نہیں ہے اور نہ ہی ہے حدوث پر ولالت کرتا ہے۔

کلام نفسی کے وجود سے کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا محاورہ میں عام طور پر کہاجاتا ہے۔ فیٹی نفس فکلان کلام یُویند آن یَّنطِق بِه (فلال شخص کے نفس میں کلام ہے وہ چاہتا ہے کہا ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے۔ ان الکلام لفی الفؤاد قر انسا جعل النہان علیٰ الفؤاد ولیلاً

کلام کا اصلی مقام تو ول ہے اور زبان تو صرف ول کی بابت ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔)

شاعر کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام نفسی بھی کوئی حقیقت آئے اندر رکھتا ہے اس جواب پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ کلام نفسی کے ہم قائل جیں گر خدا کے لیے کلام نفسی ٹابت نہیں ہوسکتا کیونکہ جو کلام نفسی اِنسانوں میں پایا جاتا ہے جب ہم غور وفکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف چند علوم کا نام ہے جوذ ہن میں ہیں ابوتے ہیں کلام کرنے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف چند علوم کا نام ہے جوذ ہن میں ہیں ابوتے ہیں کلام کرنے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف چند علوم کا نام ہے جوذ ہن میں ہیں اور تے بیل کلام کرنے ہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف چند علوم کرنے ہوئا ہیں ہیں الفاظ اور معانی کو خاص طرز پر ترتیب دینے کا تصور آیا ہے اور پھران کو کلام نقطی کے ذریعہ طام رکیا جاتا ہے۔

الغرض ذہن میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔معائی وہ الفاظ جن کے معائی معلوم ہوتے ہیں معانی اورائے علاوہ ذہن ہوتے ہیں معانی اورالفاظ کو خاص طرز پرتر تیب دینا جس کو فکر کہتے ہیں اورائے علاوہ ذہن ہیں ایک قد رت بھی ہوتی ہے جس کے ذریعہ ان کوتر تیب دیا جاتا ہے۔جس کو قوت مفکرہ کہتے ہیں سواگر کلام نفسی سے مراد بیعلوم ہیں یا فکر اور یا قوت مفکرہ ہے تو ان میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو خدا میں نہیں پائی جاتیں مثلاً اصوات کیونکہ یہ حادث ہیں اورخدا میں حوادث کا وجود محال ہے اور بعض اس میں پائی جاتی ہیں مِثلاً علم قدرت اورارادہ۔اوراگر کوئی اور معنے مراد ہیں تو جب تک ہم کوان کا علم نہ ہوان کے بارے میں ہم کی کھرائے قائم نہیں کر سکتے۔

کلام یا امر ہوتا ہے یا نہی یا خبر۔ابیا کلام ہوتا ہے جو خبر دیے والے کے ماتی الضمیر پر ولالت کرتا ہے جو محض ایک چیز کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس پر ولالت کرنے کے لیے فلال لفظ واضع لخت نے مقرر کیا ہے تو اپنے مقصود کو لفظی پیرا یے میں طاہر کرنے پر اس کو قدرت ہوتی ہے اور امر یہ طاہر کرتا ہے کہ متکلم مخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور امر یہ طاہر کرتا ہے کہ متکلم مخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور امر یہ طاہر کرتا ہے کہ متکلم مخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور امر یہ طاہر کرتا ہے کہ متکلم مخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور امر یہ طاہر کرتا ہے کہ متکلم مخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور امر یہ طاہر کرتا ہے کہ متکلم مخاطب سے کوئی جیز طلب کرتا ہے اور امر یہ طاہر کرتا ہے کہ متکلم مخاطب سے کوئی جیز طلب کرتا ہے اور امر کہ کا میں کرتا ہے اور اس کرتا ہے اور امر کہ کا میں کرتا ہے اور امر کہ کا میں کرتا ہے اور امر کرتا ہے کہ متکلم مخاطب سے کوئی جیز طلب کرتا ہے اور امر کرتا ہے کہ متکلم مخاطب سے کوئی جیز طلب کرتا ہے اور امر کرتا ہے کہ متکلم مخاطب سے کوئی جیز طلب کرتا ہے اور امر کرتا ہے اور امر کرتا ہے کہ متکلم مخاطب سے کوئی جیز طلب کرتا ہے اور امر کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے اور امر کرتا ہے کہ کرتا ہے اور امر کرتا ہے کہ کرتا ہے اور امر کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کر

الغرض اگر کلام تفسی ہے مرادیہ چیزیں ہیں جواُو پر بیان کی گئی ہیں تو ان میں ہے بعض خدا میں نہیں ہائی جا تیں اورا گر کوئی اور چیز مراد ہے تو اِسکا بیان کر نا ضروری ہے تا کہ ہم اس بر کا فی غور کر شکیں۔

اس سوال کا جواب میہ ہے کہ کلام نفسی سے جو معنے ہم مراد کیتے ہیں وہ ان امور سے جو معترض نے بیان کیے ہیں الگ ہیں اور ہم اس کوصرف کلام کے تتم امر کے شمن میں بیان کرتے ہیں تا کہ تقریر بہت طویل نہ ہوجائے جب آتاا ہے نوکر سے کہتا ہے کھڑا ہوجا تو یہ صیغہ امرا یک ایسے معنے پر ولالت کرتا ہے جو آقا کے دل میں ہوتا ہے یہ معنے ان چیز ول سے بالکل الگ چیز ہے جومعرض نے طرح طرح کی طول طویل تقسیموں کے ضمن میں بیان کی بیں۔ای کا نام کلام نفسی ہے اورای کے لحاظ ہے ہم خدا کو متکلم کہتے ہیں صیغے امرے مراداس کا معنی پر ولالت کرنا یا جو پچھ آمر نے کہا ہے اس کی اطاعت کرنا مراد نہیں ہوتا بلکہ اس کا کام صرف اس مفہوم پر ولالت کرنا ہوتا ہے جو آمر کے دل میں ہوتا ہے۔ کونکہ معنے پر ولالت کرنا ہرا یک لفظ کا ذاتی تقاضا ہوتا ہے اس میں متکلم کے ارادہ کوکوئی وظل نہیں ہوتا اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آمر مینہیں چاہتا کہ اس کے امر کی اطاعت کی جائے بلکہ اس کی غرض عدم اطاعت ہوتی ہے جیسے ایک شخص نے کسی بادشاہ کے نوکر کو مارا اور بادشاہ اس کواس جرم میں تل کی دھمکی دیتا ہے اور وہ اپنی برینت کے واسطے یہ علی ہوتا ہے کہ اس کا غیری نا فر مانی کی ہے۔ اس کا ثبوت سے ہے کہ آپ کے رو برو میں اس سے اور بادشاہ اس کواس جرم میں تل کی ہے۔ اس کا ثبوت سے ہے کہ آپ کے رو برو میں اس سے کہ اس کا مرکزتا ہو ل مگر نیا اس کی میرخ ش نبین کہ وہ کھڑا ہو قا اس کی مرضی سے ہے کہ اس کا صیغتے امر سے اس کی میرخ ش نبین کہ وہ کھڑا ہو جائے اور وہ اس کی مرضی سے ہے کہ وہ کھڑا نہ ہوتا کہ با وشاہ کے آگے اس کا عذر ثابت ہوجائے اور وہ اس کی مرضی سے ہے کہ وہ کھڑا نہ ہوتا کہ با وشاہ کے آگے اس کا عذر ثابت ہوجائے اور وہ بری ہوجائے۔

 نہیں۔ کیونکہ صیغند امراطاعت پر دلالت کرتا ہے اور متکلم کی بیعرض نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ کلام نفسی اور عقائکہ دغیرہ سے جدا چیز ہے جو خدامیں پایا جاتا ہے اور جس کے لحاظ ہے ہم خدا کومتکلم کہتے ہیں۔

حروف بیشک حادث ہیں اور کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں اور وہ قدیم ہے اور حروف اور کلام نفسی آپس ہیں متحد نہیں کیونکہ دال اور مدلول جدا جدا چیزیں ہوتی ہیں اور اگرچ حروف کی دلالت کلام نفسی پر ذاتی دلالت ہے مگر اس سے بیدلا زم نہیں آتا جو مدلول کی صفات ہیں وہی دال کی بھی ہوں۔ نظام عالم خلاق اکبراور صانع حقیقی پر دلالت کرتا ہے اور مفات اس کود کچے کر ہمیں اس کا یقین ہوجاتا ہے مگر وہ قدیم بالذات ہے اور نظام عالم حادث ہے اس کود کچے کر ہمیں اس کا یقین ہوجاتا ہے مگر وہ قدیم بالذات ہے اور نظام عالم حادث ہے اس طرح اگر حروف کلام نفسی پر دلالت کرت ہیں تو اس میں کون می قباحت لا زم آتی ہے اصل میں اس غلط نبی کی وجہ یہ ہے کہ کلام نفسی کا سمجھنا ہرایک کے ذمہ کام نہیں اس کے لئے اصل میں اس غلط نبی کی وجہ یہ ہے کہ کلام نفسی کا سمجھنا ہرایک کے ذمہ کام نہیں اس کے لئے بہت می د ماغی قابلیت چاہیئے جو ہرایک کو حاصل نہیں ہوتی ۔

خدا کے پینکلم ہونے پرعلاوہ ان اعتراضات کے جو پہلے بیان ہو پچکے ہیں چنداور اعتراضات لازم آتے ہیں جن کا ہم علیحدہ علیحدہ ذکر کرتے ہیں اور ہراعتراض کا جواب بھی اس کےساتھ ہی دیں گے۔اعتراضات یہ ہیں۔

### اعتز اضاوّل

موی علیہ السلام نے خداکا کلام اگر آ واز اور حروف کی شکل میں سنا ہے تو انھوں نے خداکا کلام نہیں سنا کیونکہ خداکا کلام آ واز وحروف نہیں اور اگر آ واز حروف کوئیں سنا تو پچھ نہیں سنا کیونکہ سناای چیز پر بولا جاتا ہے جوآ واز وحروف پر شمل ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ موٹ نے خداکا وہ کلام سنا ہے جوقد یم ہے اور خدا کے ساتھ قائم ہے اور جوآ واز اور حروف یہ مشمل نہیں اور معترض کا یہ کہنا کہ سننا ای چیز پر بولا جا سکتا ہے۔ جوآ واز اور حروف حروف پر مشمل نہیں اور معترض کا یہ کہنا کہ سننا ای چیز پر بولا جا سکتا ہے۔ جوآ واز اور حروف کی جنس میں ہے ہو۔ یہ ایساسوال ہے جس کو سائل نے بھی نہیں سمجھا جس کا جواب نہیں ہوسکتا کیونکہ سننا علم اور اور اراک کی ایک قتم ہے تو اب معترض کا یہ کہنا کہ موٹ نے خداکا کلام کس طرح سنا۔ یہ ایسانی ہے جسیا کوئی یہ کے کہ تو نے زبان کے ذریعے قند کی جلاوت کو کسے معلوم کر لیا ہے اس سوال کا جواب دو طرح پر ہوسکتا ہے ایک یہ کہ قند سائل کو وے دی سے معلوم کر لیا ہے اس سوال کا جواب دو طرح پر ہوسکتا ہے ایک یہ کہ قند سائل کو وے دی سائے تا کہ وہ وہ اسی کو زبان پر رکھ کر اس کی حلاوت معلوم کر سے اور پھر اس کو کہا جائے کہ جس

طرح تونے اس کی طاوت کو ادرا کہ کرلیا ہے۔ اسی طرح بیں نے بھی اس کی حلاوت کو صوب کو گئی ہے۔ اورا گر قندموجود نہ ہو یا سائل میں قند کی طلاوت معلوم کرنے کی قوت ہی خہوتو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے قند کی حلاوت اس طرح معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت کی تعریف ایسی چیز کے ساتھ کی درست تو اس واسطے ہے کہ اس جواب میں قند کی حلاوت کی تعریف ایسی چیز کے ساتھ کی گئی ہے جو مطلق حلاوت میں ہمت فرق ہے۔ اوران دونوں کا معلق حلاوت میں ایسا ہی اشتراک ہے جیسے انسان اور حمار کا معلق حیوانیت میں اشتراک ہے جیسے انسان اور حمار کا معلق حیوانیت میں اشتراک ہے جیسے انسان اور حمار کا معلق حیوانیت میں اشتراک ہے جاور دوسروں سے اس کی عمر میں کسی شیریں چیز چیسے کا تفاق نہ ہوا ہوتو اس کا جواب اور بھی مشکل ہوجائے گا۔ اس کی مثال بعید عشین کی ہی ہے جو خود تو لذت جماع سے محروم ہے اور دوسروں سے اس کی مثال بعید عشین کی ہی ہے جو خود تو لذت جماع سے محروم ہے اور دوسروں سے اس کی مثال بعید عشین کی ہی ہے جو خود تو لذت جماع سے محروم ہے اور دوسروں سے اس کی مثال بعید عشین کی ہی ہے جو خود تو لذت بھاۓ ہے حاصل ہوتی ہے ہو ہو ہی ہو اب میں اگر کوئی وجہ ہو تا ہی کا فرق ہوا ہی جواب میں اگر کوئی فیت کی ہو جائے گا۔ اس جو حصت کی ہے تو یہ ہو کہ جماع اور کسی نفیس چیز میں مطلق لذت میں اشتراک ہو ور نہ عمل کوئی لذید چیز کھی لذت کے کہا نے جو خود کی خوا ہو اورا گرعنین نے اپنی عمر کوئی لذید چیز کھی لذت کے کہا تھ کے اس کہا ورائر گوئی نہی ہوتو ہی کہ جماع اور کسی نفیس کی خوا ہوائے گا۔

ای طرح جو تحص موی کے فدا کلام سننے کے بارے میں سوال کرتا ہے اس کی پوری تعلی تو تب ہو سکتی ہے جب ہم اس کو خدا کا کلام سنانے پر قادر ہوں اس وقت اس کو کو گی ان کار خدا کے متلم ہونے میں نہیں رہے گا گریہ بات ہماری قدرت میں نہیں ہے کیونکہ خدا کا کلام سنما بیصرف موی کے ساتھ خاص ہے اور اس کے بعداس کا جواب سوائی سے گر یہ تھیبہہ کوئی نہیں ہوسکتا کہ خدا کا کلام ایسا ہے جیسا تمہارا اور دوسرے آ دمیوں کا کلام اس ہے بلند بھی صحیح نہیں کیونکہ آ دمیوں کا کلام اس ہے بلند اور اسلی ہے۔ اگر کوئی بہرہ ہم سے پوچھے کہ تم کس طرح آ واز س لیتے ہوتو اسکا جواب ہم نہیں دے سے تعلق کیونکہ اگر یہ کہیں کہ جیسے تم اشیاء کود کھے لیتے ہو اس طرح ہم آ واز کوس لیتے ہم تو از کوس لیتے ہیں تو یہ بالکل غلط جواب ہوگا کیونکہ کہاں کا نوں سے سنما اور کہاں آ کھوں سے دیکھنا۔ آ واز کوم صرات کے ساتھ کوئی کی مشا بہت نہیں بلکہ اگر کوئی کیے کہ خدا تیا مت میں کیے کوم صرات کے ساتھ کوئی کی مشا بہت نہیں بلکہ اگر کوئی کیے کہ خدا تیا مت میں کیے دیکھے گا تو یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا محال ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کی کیفیت کے دیکھے گا تو یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا محال ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کی کیفیت کے دیکھے گا تو یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا محال ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کی کیفیت کے دیکھے گا تو یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا محال ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کی کیفیت کے دیکھے گا تو یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا محال ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کی کیفیت کے

بارے میں سوال کرتا ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں ہے ایہا ہی سوال ہے جیسا کوئی ہے کیے کہ خدا کس چیز کی طرح ہے۔ جب اس کی کوئی مشل نہیں تو بیسوال کیونکر درست ہوسکتا ہے کہ وہ مسل چیز کے مانند ہے گراس سے بیلا زم نہیں آتا کہ خدا ہی سرے سے کوئی چیز نہ ہو۔ اس طرح خدا کے کلام کی اصلیت معلوم نہ ہونے سے بیلا زم نہیں آتا کہ اس کا کلام ہی کوئی نہ ہو بلکہ ہم کواعتقاد رکھنا چاہئے کہ خدا کا کلام قدیم جیسے وہ خود بھی قدیم ہے اور جیسے اس کی روایت تی مانند نہیں ہے و سے اس کا کلام بھی آدمیوں کے کلام کے مانند آواز اور کلمات پر مشمل نہیں ہے۔

اعتراض دوم

قرآن مجیدانجیل اورتورات وغیرہ الہامی کتابوں میں خدا کا کلام لکھا ہوا ہے یانہ اگرلکھا ہوا ہے یانہ اگرلکھا ہوا ہے تو کہ حادث ہیں کیونکر حلول کیا اگرلکھا ہوا ہے تو خدا کے کلام نے جوقد یم ہے مصاحف میں جو کہ حادث ہیں کیونکر حلول کیا ہے اور اگر دوسری بات ہے تو بی خلاف اجماع ہے کیونکہ سب لوگوں کا اجماع ہو چکا ہے کہ محدث کا قرآن کو ہاتھ لگا نا نا جائز اور اس کی تعظیم و نگریم ہرا یک مسلمان پر فرض ہے۔

اس کا جواب ہیہ کہ خدا کا کلام مصاحف میں لِکھا ہوا ہے اور حقاظ کے دلوں میں محفوظ ہے اور کا غذات ، سیا ہی ، اصوات وحروف وغیرہ ہیں ہے ادر کا غذات ، سیا ہی ، اصوات وحروف وغیرہ ہیں سب حادث ہیں ۔ ہما رے اس کہنے ہے کہ خدا کا کان مصاحف میں لِکھا ہوا ہے بیلا زم نہیں آتا کہاں کی حقیقت بھی مصاحف میں موجود ہے یہ کہنا بالکل درست ہے کہآگ کا ذکر فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے مگراس کے بیہ معنے نہیں ہوتے کہآگ کا جسم کتاب میں ہے کیونکہ اگر خود آگ کتاب میں حلول کرتی تو کتاب کبال رہتی ۔ اس کو تو آگ جلا کررا کھ بناد بی ۔ ای طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلال شخص نے آگ کے متعلق کچھ ذکر کیا ہے تو اس کا بیہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے منہ میں آگ ہے ۔ آگ ایک جسم ہے جس کا طبعی تقاضا حرارت ہے اور آگ کا یا نار کا ففظ صرف اس پر والبات کرنے کے لئے واضح لغت نے مقرر کیا ہے ای طرح حروف اور کلمات اور اصوات وغیرہ خدا کے کلام کے اظہار کرنے کا ذریعہ اور آلہ ہیں ۔ حروف اور کلمات اور اصوات وغیرہ خدا کے کلام کے اظہار کرنے کا ذریعہ اور آلہ ہیں ۔ کرنے والا لفظ کتاب میں موجود ہوتا۔ و لیے مصاحف میں کرنے والا لفظ کتاب میں موجود ہوتا۔ و لیے مصاحف میں کرنے والا لفظ کتاب میں موجود ہوتا۔ و لیے مصاحف میں کرنے والا لفظ کتاب میں موجود ہوتا۔ و لیے مصاحف میں خدا کے کلام یہ خدا کے کلام کے واضح کے دروا ہوتا۔ و لیے مصاحف میں کرنے والا لفظ کتاب میں موجود ہوتا۔ و لیے مصاحف میں کرنے والا لفظ کتاب میں موجود ہوتا۔ و لیے مصاحف میں کہنی خدا کے کلام یہ دلال کے والی چیز یں موجود ہوتا۔ و لیے مصاحف میں کی خدا کے کلام یہ دلال کے والی چیز یں موجود ہوں گی نہ مدلول ۔

اعتراض سوم

قرآن خدا کا کلام جنہیں۔ اگرنہیں تو یہ اجماع کے خلاف ہے۔ اور اگر خدا کا کلام ہے تو قرآن تو خاص حرو ف وکلمات ہی کو پڑھا جاتا ہے اِس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ تین الفاظ ہیں۔ قرآق۔ مُقرُ د۔ فُر آن ۔ مقرر تو خدا کے کلام کا نام ۔ جوازل ہے اس کے ساتھ قائم ہے اور اب مثنازع فیہ بنا ہوا ہے۔ اور قراُ ق کے معنی ہیں کسی چیز کو پڑھنا یہ قاری کا ایک فعل ہے جس کو ایک وقت وہ شروع کر کے دوسرے وقت ہیں ختم کر دیتا ہے یہ ایک عادث چیز ہے۔ کیونکہ حادث وہ چیز ہوتی ہے جس کا آغاز ہو۔ یہ تعریف قراُ قریب می صادق آتی ہے۔ قرآن ہے بھی مقرر مراد لیا جاتا ہے اور اِس وقت قرآن کو غیر مخلوق اور قدیم کہنا بڑتا ہے۔ کیونکہ مقرر جس کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں۔ غیر مخلوق اور قدیم ہے جن بزرگوں اور اور قدیم کہا ہے انہوں نے قرآن معنی مقرر کو غیر مخلوق اور قدیم کہا ہے انہوں نے قرآن معنی مقرر کو غیر مخلوق اور قدیم کہا ہے انہوں نے قرآن ماد کی جاتی ہوان معنی کے مطابق اور آن ہوں اور حادث ہو نیکا فرآن ور حادث ہو نیکا فتر آن ہوں کار نہوں نے ان کے مطابق یہ قول کا تھا ہے آگر انہوں نے ان کے مطابق یہ قول کا تھا ہے آگر انہوں نے ان کے مطابق یہ قول کا تھا ہے قروہ ہی خوت بجانب بھے۔ فتر کی کا گایا ہے آگر انہوں نے ان کے مطابق یہ قول کا تھا ہے تو وہ ہی خوت بجانب بھے۔ فتر کی کا گایا ہے آگر انہوں نے ان کے مطابق یہ قول کا تھا ہے تو وہ ہی خوت بجانب بھے۔ فتر کی کیا ہے گار کی گایا ہے آگر انہوں نے ان کے مطابق یہ قول کا تھا ہے تو وہ ہی خوت بجانب بھے۔ فتر کی کا گایا ہے آگر انہوں نے ان کے مطابق یہ قول کا تھا ہے تو وہ ہی خوت بجانب بھے۔

اعتراض چہارم

تمام او گولا اجماع ہے قرآن ہی تاہے کام بحز ہ ہے اور جب ہم قرآن بظر غور دیکھتے ہیں تو اس میں سورتوں اور آیتوں نے بغیر جن کا آغاز اور انتہا ہے اور کوئی چیز نہیں پاتے۔
پس معلوم ہوا کہ خدا کا کلام حروف اور کلمات پر مشتمل ہے۔ کیونکہ کلام قدیم نہ سورتوں پر مشتمل ہے اور نہ آیات پر حاوی ہے۔ نیز وہ مجز ہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ نبی بخیبر کے ایسے فعل کا نام ہے جو خارق عادت ہو۔ اور افعال سب حادث ہوتے ہیں۔

اس کا جواب ہے کہ جب قرآن قراہ اور مقرر میں مشترک ہے پیعنے بہمی اس سے قرآ ہ مراد ہوتی ہے اور بھی مقرر پراس کا إطلاق ہوتا ہے ۔ سلف صالحین رضی الله عنهم سے قرآن مراد ہوتی ہے اور بھی مقرر پراس کا إطلاق ہوتا ہے ۔ سلف صالحین رضی الله عنهم سے قرآن کوخدا کا کلام اور غیر مخلوق اور خدا کے ما نندقد یم کہنے سے ثابت ہوتا ہے حالا نکہ وج ب نئے تھے کہ حروف اور کلمات سب حاوث میں بس معلوم ہوا کہ قرآن سے مرادان کی میں تبدیل ہوتا ہے مسادن ن

الله شنی سکافنه لنبی محسن المتونم بالقوان جس طرح خدان رسول الله کوترآن میں حسن ترخم کی اجازت بیس دی) اور ترنم حروف اور کلی چیز کی اجازت نبیس دی) اور ترنم حروف اور کلیات کی بی صفت ہے۔ نیز بعض علمانے قرآن کو گلوق ما تا ہے اور اس میں سب کا اتفاق ہے۔ کہ قرآن نی الله کا ایک زبردست مجز ہ ہے اور یہ بھی سب جائے ہیں کہ کلام قد یم کو مجز ہ نبیس کہا جا سکتا بلکہ صرف حروف اور کلمات پریہ لفظ صادق آسکتا ہے۔ لیس ثابت ہوا کہ قرآن قرآ قاور مقر ردونوں میں مشترک ہے ورند اسلام اللی سخت تعارض واقع ہوگا جوائی شان کے بالکل خلاف ہے۔

جب قرآن کلام دونوں میں اشتراک ٹابت ہو گیا تواعتراض بالکل رفع ہو گیا۔ کیوں کہ جن لوگوں نے قرآن کوقد ہم اور غیر مخلوق کہا ہے انہی نے قرآن بمعنی مقرر کوالیا کہا ہے اور جوقرآن سورتوں۔۔۔۔۔۔اورآ نیوں پرمشتل ہے اور جس کوہم معجز ہ کہتے ہیں وہ قرآن معنے قرآ ۃ ہے۔

اعتر اض پنجم

جرایک فخض جانتا ہے کہ خداکا کلام سناجاتا ہے ایک وصب آئمہ کا اس پراجماع ہو چکا ہے اوردوم خدافر ماتا ہے۔ وَ إِنَّ أَحَدُم سَنَ السَمْسُرِّ كِيْنَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرُهُ مَوَى ہُونا تا ہم مَعْمَل اسْتَجارَكَ فَأَجِرُهُ وَ يَعْمَل مَعْمَل مَعْمَل عَمْونا تا ہم وَكِيا تو يہ ظاہر ہے كہ سننا حوف اور کلمات برصا وق آسكتا ہے ہی تا بت ہوا كہ خداكا كلام حروف اور کلمات برمشمل ہے نہ يہ كہ اس كا كلام قد يم ہے اور اس كے ساتھ قائم ہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ جیسا آیت ندگورہ نے مشترک کا خدا کے کلام کوسنا ٹابت ہوتا ہے اگر مشترک میں اس کلام میں سننے کی قابلیت ہے۔ جو حضرت موی علیہ السلام نے کو طور پر سناتھا تو لا زم آیا کہ موی جیسا جلیل القدر پیغیبرایک اونی مشترک کے برابر ہے۔ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ جس کلام کوموی نے سناتھا وہ اور کلام ہے اور مشترک جس کوئ سکتا ہے وہ جدا ہے۔

# اس باب کا دوسراجصہ اس حصے میں خدا کی صفات کے جارا دکام بیان کیے جا کیں گے

بهلاحكم

خدا کی جن سات صفتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ خدا کے ساتھ متحد نہیں جیسے اگر کوئی کہے کہ زید عالم ہے تو زیداور علم الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں و لیسے اس قول کے خدا عالم ہے یا قادر ہے یا تی ہے کے بید معنے ہیں کہ خدا کے ساتھ علم اور قدرت اور حیواۃ قائم ہیں۔

معتزلہ اور فلاسفہ اس کا نکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹرخدا کی صفتیں بھی خدا بی کاما نندقد بم بول تو کئی ایک قدیم چیزوں کا وجود لازم آتا ہے۔اور پیش ہے۔وہ کہتے ہیں کہ خدا کا عالم ہونا اور تی ہونا ہیٹک ٹابت ہے مگر علم اور قدرت اور حیوۃ کا وجود اس سے ٹابت نہیں ہوتا۔

جم صرف علم بی کوزیر بحث رکھیں گے اوراس کی نسبت جو فیصلہ ہو گا ہاتی ہے:ات کی نسبت بھی وہی فیصلہ تصور ہوگا ۔

میں چونک پڑتا ہے۔

ان کا یہ خیال ہے کہ انبیا علیم السلام اپنی صفائی اور نورانیت ذبن کی وجہ سے بعض اوقات بیداری میں نہایت عجیب وغریب چیزیں مشا ہدہ کرتے ہیں اور طرح طرح کی موز وں اور مرتب آوازیں سنتے ہیں اور پاس کے آدمیوں کو مطلق خبر نہیں ہوتی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جولوگ نبوت کے درجہ کوئیں پہنچتے مگر شب وروز بجاہدات نفسانی میں معروف رہتے ہیں وہ بیداری کی حالت میں تو اس قابل نہیں کہ ان کو بجیب آوازیں سائل دی مرخواب میں وہ ایسے بجا تبات کو مشاہدہ کر لیتے ہیں اس کو البام کہا جاتا ہے۔ یہ تبی تو خدا ہو کی نفصیل کا نمونہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اب ہم اصل بات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک خدا اور ایک علم کے اطلاق کو درست ما نتا ہے۔ اس کو ضرور ما نتا پڑے گا دو چیزیں ہیں۔ ایک خدا اور ایک علم کے اطلاق کو درست ما نتا ہے۔ اس کو ضرور ما نتا پڑے گا دو چیزیں ہیں۔ ایک خدا اور ایک علم کے اطلاق کو درست ما نتا ہے۔ اس کو ضرور ما نتا پڑے گا ، کے ایک ہیں۔ ایک خدا اور ایک علم کے اطلاق کو درست ما نتا ہے۔ اس کو ضرور ما نتا پڑے گا ہم کا دو چیزیں ہیں۔ ایک خدا اور ایک علم کے تو اس مطلب کی دو چیزیں ہوں گی۔ جب بی ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ زید عالم ہے تو اس مطلب کی دو عیارتوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ زید عالم ہے تو اس مطلب کی دو عیارتوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ زید عالم ہے تو اس مطلب کی دو عیارتوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ ذیک قدام ہو الیک زید کے قائم مرات اتنا ہے کہ پہلی عبارت طویل ہے۔ رئیسائہ کے کہنی عبارت طویل ہے۔ رئیسائہ کو تو اس میں کی جبلی عبارت طویل ہے۔ رئیسائی کے کہنی عبارت طویل ہے۔ رئیسائی کے کہنی عبارت طویل ہے۔ رئیسائی کو کو کھائے کہ پہلی عبارت طویل ہے۔

ہوتا اور ان میں بلحاظ معنے کے فرق ہے تو اب ہم پوچھے ہیں کہ مَوْ ہُو ذُ کا لفظ جوزید کے علاوہ وصف وجود پر دلالت کرتا ہے تو وصف وجود کے زید کے ساتھ مختص ہے یا بہیں اگر نہیں تو پھروہ وصف ہی نہیں کیونکہ وصف بغیرا پے موصوف اور جگہ پائی جاتی ۔ اور اگر وصف وجو دمختص ہے تو علم کے بارسے میں بھی بہی کہتے ہیں کہ یہ وصف خدا کے ساتھ قائم اور اس کے ساتھ مختص ہے الغرض مَوْ ہُو وَ علاوہ وَ است ہے الغرض مَوْ ہُو وَ علاوہ وَ است کے مزید وصف پر دلالت کرتا ہے تو عالم کا لفظ اس میں اپنے ہم جنس سے کیونکہ جیجھے رہ سکتا ہے۔

اور فلاسفہ چونکہ وجود کو خدا کا عین ماغتے ہیں اس لیئے ہم ان سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ اُللہ فَالِدِد''۔ اَللہ عَالِم ''۔ان دونوں جملوں کے ایک معنے ہیں۔ یاالگ الگ ۔اگر ایک ہیں تو دوسرے جملے کا بالکن لغوا ورمہمل ہونا لازم آئے گا۔ اور الگ الگ ہیں تو دوسرے جملے میں وصف قدرت کا بتا چلتا ہے اور یہ دوسرے جملے میں وصف مندرت کا بتا چلتا ہے اور یہ دوسرے جملے میں وصف مندرت کا بتا چلتا ہے اور یہ دوسرے جملے میں وصف مندرت کا جاتے گا۔

بدایک سوال ہے کہ جس نے اسلامی دنیا کو جیرت میں ڈال دیاہے اور بڑے

بڑے جلیل القدر علیا ہے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ آخر تنگ آکر انہوں نے قرآن اور اجماع کواپنامتدل بنانا جا ہا کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے کے علم قدرت اور ارادہ وغیرہ خدا کی صفات بیں اور اس کے ساتھ قائم بیں اور قرآن اور احادیث میں خدا ہر عالم قادراور مریدہ غیرہ کا اطلاق کیا گیا ہے اور سب مشتقات کے صیفے بیں جوذات اور وصف پر دلالت کرتے بیں۔ گرفلاسفہ کے نز دیک اجرایانحوی اختیارات کوئی وقعت نہیں رکھتے۔

اس وال کا جواب وہ ہے کہ جوہم بیان کرتے ہیں۔ یہ امر معتز لہ اور فلا سفہ سب
کو ہا نتا پڑے گا دلائل کی رو سے خدا کے علاوہ اور چیز دں کا ثبوت بھی ملتا ہے جو خدا کے
ساتھ خاص قسم کا تعلق رکھتی ہیں۔ انہیں چیز وں کی وجہ سے خدا کو عالم قادر مرید اور تی
وغیرہ کہا جا تا ہے۔ اگر خدا کے ساتھ کسی اور حیثیت کا لحاظ ہوتا تو خدا پر بجز مفہوم خدا کے
اور کوئی مفہوم محمول نہ ہوسکتا۔ جب بیامرواضع ہوگیا کہ خدا کے ساتھ چنداشیا کو خاص قسم
تعلق ہے تو ان میں تین نہ ہب ہیں جن میں سے دوقر اقر اطاتغر یا پر بنی ہیں اور ایک ند ہب
جو اہل سنت والجماعت کا ند ہب ہے ۔ نہایت ہی در میانی حیثیت کو لیئے ہوئے افراط
وتفریط سے بالکل الگ ہے۔

تفریط والا مذہب تو فلا سفہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خداہی تمام صفات کا سرچشمہ اور مرکز ہے اس کی ذات کے درجہ میں نہ کوئی صغت ہے اور نہ کوئی موصوف ہے۔ اور بعض معتز لہ اور کرامیہ بالکل افراط کی طرف جھک گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلاً جتنی چیز وں کے ساتھ خدا کی قدرت ہوتاتی ہی خدا میں قدرتیں موجود نہیں اور جس قدرامور کے ساتھ خدا کا علم متعلق ہوتا ہے۔ اتنے ہی خدا کے ساتھ علوم قائم ہیں۔ اسی طرح باقی صفات میں بھی وہ کثرت اور تعدد کے قائل ہیں۔

تیسراند بہ جوکہ متوسط کہلانے کا مستق ہے اور افراط وتفریط سے خالی ہے وہ اہل السنة والجماعت کا فد ہب ہے اس کی تحقیق یہ ہے کہ اختلاف کے کئی مراتب ہیں بعض چیزوں کا اختلاف داقی ہوتا ہے۔ جیسے حرکت اور سکون کا اختلاف داور قدرت اور علم ۔ جوابراور عرض کا اختلاف ۔ اور بعض اشیاء کا اختلاف عارض اور خارجی تعلقات کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ جیسے زید کے بالوں کی سیابی اور عمر کے بالوں کی سیابی کا اختلاف وغیرہ و نیرہ ۔ اختلاف کی ان دونوں قسموں میں نمایاں فرق ہے۔ ہرایک شخص جانتا ہے کہ وقیرہ و نیرہ ۔ اختلاف کی ان دونوں قسموں میں نمایاں فرق ہے۔ ہرایک شخص جانتا ہے کہ قدرت اور علم میں جواختلاف ہے وہ زید کے بالوں کی سیابی کے علم اور عمر کے بالوں کی

سیای کے علم کے اختلاف سے الگ ہے بلکہ ان دونوں اختلافات میں تا کمین ذاتی ہے۔
قدرت اور علم کسی مفہوم کے تحت میں نہیں آ سکتے اور ان دونوں سیا ہیوں کے علوم معلق علم کے
تحت میں ہیں۔ جن چیزوں میں ذاتی اختلاف ہوتا ہے اور چیزوں کے لیئے ایک ذات
یاصفت کا منبع یا مرکز ہونا درست نہیں اور جن چیزوں میں دوسری قتم کا اختلاف ہے ان کے
لے ماب الاشتراک کا بنتی اور مرکز ہونا ضروری ہے۔ سواس قاعدہ کے مطابق علم ۔ قدرت
اور ارادہ وغیرہ یعنے خداکی سات صفات میں چونکہ ذاتی اختلاف ہے۔ اس لیے علم کے
افراد کا مرکز علم اور قدرت کے افراد کا سرچشمہ قدرت ہوگی

معتزلہ چونکہ قدرت کے قائل نہیں اورارادہ کو مانتے ہیں اس لیے ہم ان سے
پوچھتے ہیں کہ قدرت اورارادہ میں فرق کرنے کی کیا وجہ ہے۔اگر خدا کا بغیر قدرت کے ہونا
جائز ہے تو بغیرارادہ کے ہونے میں کیا نقصان ہے۔اگر وہ یہ کہیں قدرت اس کے ساتھ
متحد ہے کیونکہ وہ بلاکس اور چیز کی اعانت کے جمیع اشیاء پر قادر ہے اوراگر ارادہ اس کا عین
ہوتو جمیع امورارادی کا ارادہ کرنا اس کے لیے ضرور ہوگا اور یہ محال ہے کیونکہ امورارادی
میں ایسے امور بھی ہیں جوا یک دوسرے کی ضدیں ہیں۔اور مندل کا ایک وقت میں ارادہ
کرنانا جائز ہے۔ بخلاف قدریت کے کیونکہ وہ ضدوں کے ساتھ ایک وقت میں قدرت
کامتعلق ہونا جائز ہے۔

ساتھ ان کو حلول وغیرہ کا کوئی علاقہ نہیں اور نہ ہی خارج میں ان کا کوئی وجود ہے ویسے ہی حرکت یا آ واز کشدہ کے ساتھ قائم ہے اور خدا کے ساتھ اس کو کو کی تعلق نہیں ۔

دوسرااعتراض یہ ہے کہ عالم خواب میں جو چیزیں انسان مشاہدہ کرتا وہ محض خیالی چیزیں ہوتی ہیں ۔ نبوت جیسے عظیم الشان منصب کا دارو مدرای کو قرار دینا حماقت کی دلیل ہے ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کی صفات اس کے مغائر ہیں ۔ تواس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ندعین ہیں ند مغائر ۔ کیونکہ ہم اُللہ کالفظ زبان سے نکالتے تو اس سے خدا اور اس کی صفات دونوں مراد لیتے ہیں نہ فقط خدا۔ اس لیے کہ اس لفظ کا اطلاق خدا پر بغیراس کی صفات کے درست نہیں ۔ اس کی مثال ہیہ ہے کہ نہ یہ کہنا درست ہے کے علم فقہ عین فقیعہ ہے اور نہ یہ کہنا حجے ہے کہا سے مغائر ہے ۔ اس طرح زید کے ہاتھ کو نہ زید کا عین کہ سکتے ہیں نہ مغائر اصلی بات ہے کہ جو چیز کس کے نام میں شریک ہووہ اس کا عین کہا اسکتی ہے نہ مغائر اس دونوں لفظوں کا اس پراطلاق درست نہیں ہوتا۔

اگرید کہا جائے کہ علم فقدانسان سے مغائر ہے تو کسی حد تک یہ کہنا تو درست ہوگا است ہوگا میں خد تک یہ کہنا تو درست ہوگا کہ فقد ما خو ذنہیں ہے کہنا ہر گرفتے خد ہوگا کہ فقد فقید سے مغائر ہے کیونکہ انسان کے مغہوم میں فقد ملحوظ ہے اسلے اگر فقد کو اس سے مغائر کہا جائے تو یہ کہنا درست ہے گر فقیہ کے مغہوم میں فقہ ملحوظ ہے اگر فقہ ہے مغائر کہا جائے تو یہ کہنا درست ند ہوگا۔

و وسمرا تھم جومفات خدا کے ساتھ ہیں نہ یہ بات کہ کی اور چیز کے ساتھ قائم ہویا اپنے وجود میں سنتقل ہو معتزلہ کے نزدیک چونکہ ارادہ حادث ہے اور خدا محلِ حوادث نہیں اس کے خزد کی ارادہ مستقل فی الوجود ہے یعنی کسی چیز کے ساتھ قائم نہیں کیونکہ اگر کسی اور چیز کے ساتھ قائم نہیں کیونکہ اگر کسی اور چیز کے ساتھ ارادہ قائم ہوتو اسی کو مرید بھی کہا جائے گانہ خدا کو۔اور کلام کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ قائم نہیں کیونکہ یہ بھی ارادہ کے ما نندحادث ہے بلکہ یہ معادات کے ساتھ قائم نہیں کونکہ یہ بھی ارادہ کے ما نندحادث ہے بلکہ یہ معادات کے ساتھ قائم ہیں کا قیام خدا کو متعلم کہنے کا ذریعہ ہے۔

 عِلْم ' اورائ طرح اللهُ مُويُد' اور قَامَ بِذَاتِهِ ارَادَة ' كَمَعَى اوراً للهُ لَيْسَ بِمُويُد' اور لَمُ لَقُمْ بِذَاتِهِ ارَادَة ' كَمَعَىٰ ايك بين \_

جس شئے کے ساتھ ارادہ قائم نہ جواس کومرید کہنا ایسا ہے جیسا کسی چیز کومتحرک کہا جائے اور حقیقت میں حرکت کسی اور کا فعل ہوائی طرح متعلم اس کو کہا جاتا ہے جو کل کلام ہو کیونکہ ہو منگلم اور قام ہے المتنگلم میں معنیٰ کے لحاظ ہے کوئی فرق شیس اور اس معنیٰ کے لحاظ ہے کوئی فرق شیس اور اس معنیٰ ہیں آگر چہ خدا پر کئم اس معنی ہیں آگر چہ خدا پر کئم کے ایک ہی معنی ہیں آگر چہ خدا پر کئم کے نئم ہوگا۔ کا فیم بندا تبدہ المتنگلم کا اطلاق بھی جائز ہوگا۔

سب سے زیادہ تعجب انگیز ان کا بید عویٰ ہے کہ دصف ارادہ کسی محل کے ساتھ قائم نہیں ۔ کیونکہ اگر کسی صفت کا بغیر کل کے موجود ہونا جائز ہے تو علم قدرت سیا ہی اور حرکت وغیرہ کا بلاکل موجود ہونا جائز ہوگا۔ اور یہ بات تھی تو کلام کی نسبت بھی اس کے بلاکل موجود ہونے کا قائل ہونا کو ضروری تھا حالا نکہ اور بینہ کہتے کہ کلام جمادات کے ساتھ قائم ہے اور اگر کلام کے لئے بسبب اسکے وصف اور عرض ہونے کے کل میں ہونا ضروری تھا تو ارادہ کا کل میں ہونا بطریق اولی ضروری ہے۔

تنیسرا حکم اس کی صفتیں قدیم ہیں کیونکہ اگر حادث ہوں تو خدا کے ساتھ قائم ہوں یا نہ۔ اگر قائم ہوں تو خدا کا الی نہ۔ اگر قائم ہوں تو اس کامحل حوادث ہو نا لازم آئے گا اور اگر قائم نہ ہوں تو خدا کا الی صفتوں کے ساتھ موصوف ہو نا لازم آئے گا۔ جو اس کے ساتھ غیر قائم ہیں۔ حیا ۃ اور قدرت کوتو سب قدیم کہتے ہیں اور چونکہ صفات باری تعالی کا قدیم خدا کے کل حوادث ہو نے پرموتوف ہے لہٰذا ہم اس پر تین دلیل قائم کرتے ہیں۔

## دليل اول

جوحادث ہے وہ ممکن الوجود ہے اور خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے۔اب اگر اسکی صفتیں حادث ہوں ان کا حدوث اس کے وجوب میں ضرور خلل انداز ہوگا کیونکہ امکان اور وجوب دومتناتض چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ جمع ہونا محال سے

دیمل دوم اگرخدامحل حدوث ہوتو دو با توں ہےایک بات ضرور ہوگی یا تو بیر کہ حدوث میں ایک ایسا مرتبہ نگلے گا جس کے پہلے کوئی حادث ند ہوگا اور یا یہ کہ سلسلہ حوادث غیر متنا ہی مراتب تک چلا جائے گا۔ اگر سلسلہ حوادث میں غیر متنا ہی مراتب نگلتے گئے تو لا زم آئے گا کہ حوادث کے لیے کوئی آغاز اور کسی درجہ پر سلسلہ حوادث تم ہو گیا یعنی اخیر میں ایک ایسا ہے جس کے وجود کا آغاز اور کسی درجہ پر سلسلہ حوادث تم ہو گیا یعنی اخیر میں ایک ایسا صادث برآ مہ ہوا جس کے آگے کسی اور حادث کا ہونا محال ہے تو پھر یا تو خدا کے بغیر کسی اور چز کی معادث برآ مہ ہوا ہوا ہوگا اور چز کا یہ تقاضا ہوگا اور یا خود خدا کا تقاضا ہوگا لیعنی خدا کی ماہیت میں یہ بات داخل ہے کہ حوادث کے ساتھ متصف ہونا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جوامر محال ہوتا ہے وہ ہمیشہ محال ہی رہتا ہے۔ دیکھوسب شفق ہمیں کہ خدار گوں کو قبول نہیں کر ہتا ہے۔ دیکھوسب شفق ہمیں کہ خدار گوں کو قبول نہیں کر تا گراس کے معنی بینہیں کہ کسی دوسر ہے وقت میں وہ رگوں کو قبول کر لیتا ہے۔ الغرض جو جو با تیں اس میں پائی جاتی ہیں وہ بمیشہ کے لیے پائی جاتی ہیں اور جن جن امور کا پایا جانا خدا میں محال ہے وہ بمیشہ محال ہے۔

اگرگوئی ہے کہ کہ تہاری اس دلیل ہے حدوث عالم کا بطلان ٹابت ہوتا ہے کیونکہ جس وقت سے عالم کا وجود ہونا جائز تھا اوراس طرح اِس وقت سے پہلے وقت میں بھی اس کا موجود ہونا جائز تھا اوراس طرح اِس وقت سے پہلے وقت میں اس کا پایا جانا جائز تھا غرضیکہ ایسا کوئی وقت نہیں جس میں عالم کا موجود ہونا ممکن نہ ہو پس ٹابت ہوا کہ عالم قدیم ہوتو اس کا جواب ہم دیں گے کہ عالم کا قدیم تب لازم آتا کہ عالم کے لئے حدوث سے پہلے کوئی حقیقت ہوتی جوتبول یا عدم قبول حدوث سے پہلے کوئی حقیقت ہوتی جوتبول یا عدم قبول حدوث کے ساتھ متصف ہوتی اور پھروہ فاص کر حدوث کے ساتھ متصف ہوتی ہے گئر ہمارے نزدیک عالم خدا کا ایک فعال ہے جس کی حدوث سے پہلے کوئی ہتی یا حقیقت نہیں ۔ ہاں معتزلہ پر بیاعتراض وارد ہوسکتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک وجود اور عدم میں ایک درجہ کا ثبوت ہے اور اس بناء پروہ کہتے ہیں کہ عالم از ل میں درجہ ثبوت میں تھا اور پھر درجہ ثبوت میں تھا اور پھر درجہ ثبوت سے نعقل ہوکر عالم وجود میں آیا ہے۔

وليل سوم

اگرخدا کے ساتھ کسی حادث چیز کا قیام ہوتو اس سے پہلے یا اس کی ضد اس کے ساتھ قائم ہوگا اور حادث کی ضد اور اسکا ساتھ قائم ہوگا اور حادث کی ضد اور اسکا عدم قیام تھ مقدم ہونا اور حادث کا خدا کے ساتھ عدم قیام قدیم ہونا اور حادث کا خدا کے ساتھ

قائم محال ہوگا۔ کیونکہ قدیم پر جمعی عدم طاری نہیں ہوسکتا۔ اور اگر حادث ہیں تو ان کے پہلے کوئی اور حادث خدا کے ساتھ قائم ہوگا اور اس سے پہلے کو ٹی اور۔ وَ ہلَم ۔ جر آ۔ پس حوادث کاغیر متنا ہی ہونا لا زم آئے اور بیمحال ہے۔

ہم اس کو خدا کی صفتوں میں سے کلام اور علم کے خمن میں ذراوضا حت ہے بیان کرتے ہیں کہ آلتے کہتے کہ خدا تعالی ازل سے متکلم ہے اس لیئے کہ وہ اپنے اندر کلام کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور جب کسی شنے کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنے اندر کلمٹے کن پیدا کر لیتا ہے اور پھر اس کے ذریعے چیز مطلوب کو پیدا کرتا ہے مگر ان کے نزدیک کلم لیکن پیدا کر لیتا ہے اور پھر اس کے ذریعے چیز مطلوب کو پیدا کرتا ہے مگر ان کے نزدیکی محدث پیدا کرنے سے پہلے وہ ساکت ہوتا ہے اور سکوت قدیم ہے اور جمیہ کہتے ہیں کہ علم حدث ہے اور اس کے وجود سے پہلے خدا خفات کے رنگ میں تھا اور اسکی یے خفات قدیم ہے۔

ہم کرامیّہ اور جمیہ ہے پوچھتے ہیں کہ اگر سکوت اور غفّلت دونوں قدنیم ہیں تو ان کا معدوم ہونااوران کی جگہ کلام اور علم کا آنا محال ہوگا کیونکہ ہم پہلے ٹابت کر چکے ہیں کہ قدیم پر بھی عدم طاری نہیں ہوسکتا۔

اگرید کہاجائے کہ سکوت اور خفلت عدمی چزیں ہیں کیونکہ سکوت کے معنی ہیں عدم علم ۔ اور اعدام پرشے کا اطلاق مجازی طور پر ہوتا ہے ور نہ حقیقت میں اعدام کوئی چیز وں نہیں ہوتی سوا گرسکوت اور خفلت کی بجائے کلام اور علم کا تحقق ہوتو اس سے قدیم چیز و اس کا عدم لازم نہیں آتا بلکہ یہ بات ہوگی کہ پہلے صرف خدا ہی تھا ۔ اور اب اس کے ساتھ دواور صفیقی شریک وجود ہوئی ہیں ۔ دیکھو عالم پہلے معدوم تھا اور پھر جب موجود ہوا ہے تو اس کا عدم سابق اس کے موجود ہونے سے زائل ہوگیا ہے حالا نکہ وہ قدیم تھا۔ اسکی وجہ براس کے اور کیا ہے کہ عالم کا عدم سابق کوئی چیز نہ تھا تا کہ اس کے زوال سے قدیم چیز کا براس کے اور کیا ہے کہ عالم کا عدم سابق کوئی چیز نہ تھا تا کہ اس کے زوال سے قدیم چیز کا وال لازم آتا۔ اس کا جواب دوطرح پر ہے۔ ایک یہ کہنا کہ سکوت کے معنی ہیں عدم کلام اور عملت کے معنی ہیں عدم علم اور یہ دونوں اعدام قبیل صفات میں سے نہیں ہیں۔ یہ ایسائی کا اور سکون کے کہ سفیدی اور سکون دونوں جیسا کوئی کے کہ سفیدی نام ہے عدم سیابی کا اور سکون کے مین ہیں عدم حرکت ۔ اس لیک سفیدی اور سکون کی کوئی خفیقت نہیں ۔ حالا تکہ مخالفین کے نزد کیک سفیدی اور سکون دونوں مشقل حقائی ہیں۔ بلکہ سکون پر تو حدوث عالم کا جموت موقو ف ہے ہو جیسے سکون کے بعد حسم سابق کا داشت ہونے پر دلالت کرتا ہے اس طوت کے بعد حرکت کا واقع ہونا حرکت کے حادث ہونے پر دلالت کرتا ہے اس طوت کے بعد کلام کا ظہور شکلم کے حدوث پر ولالت کرے گوئے جس دلیل سے سکون کا مستقل چیز کلام کا ظہور شکلم کے حدوث پر ولالت کرے گا۔ کیونکہ جس دلیل سے سکون کا مستقل چیز

ہونا ٹابت ہوتا ہے ای دلیل سے سکوت اور حرکت کی دا قعیت بھی ٹابت ہے کیونکہ جب ہم
ایک چیز کی دوکیفیتوں سکون اور حرکت کو ادراک کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس چیز کاعلم
بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کی ان دوکیفیتوں کے الگ الگ ہونے کو بھی ہم جانے ہیں گر
یہاں ایک چیز کا وجود اور ایک کا زوال والا معاملہ بہیں ہوتا کیونکہ کوئی چیز اپنے آپ سے جدا
نہیں ہوسکتی۔ اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ جو چیز کسی وصف کے ساتھ متصف ہونے ک
قابلیت رکھتی ہے دہ صف یا اس کی ضد سے خالی نہیں ہوسکتی اور یہ بات علم اور کلام وغیرہ
سب اوصاف کیساں ہے۔

دوسراجواب یہ ہے کہ ہم تحور ی دیر کے لئے مان لیتے ہیں کہ مثلا سکوت کی کوئی مستقل حقیقت نہیں بلکہ ان کے معنی ہیں ضداکا کلام سے فالی ہونا۔ مثلاً ہرایک کومعلوم ہے کہ فالی ہونا خداکی ایک صفت ہے وہ قدیم ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ قدم خواہ ذات ہو کہ صفت عدم طاری نہیں ہوسکتا اس جگدا یک وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ اعراض کی قسم کے ہوتے ہیں اور جولوگ خداکوکل حوادث قرار دیتے ہیں ان کی بیر مراو ہر گرنہیں کہ انسانوں اور حیوائوں کے مانند خدا وند کریم کی ذات میں طرح کرنے رات واقع ہوتے رہتے ہیں۔ ان وگوں کے مزد یک رنگوں۔ وکھوں در دول اور شکلوں وغیرہ سے وہ بالکل منزہ اور ہری ہے ۔ ان لوگوں کا صرف خداکی صفات کی نبست صدوثہ کا خیال ہے صفات میں سے بھی صرف اراد علم اور کلام کو حادث کہتے ہیں اور حیا ۃ اور قدرت کو اہل السدة والجماعة کی مانند قد یم اراد علم اور کلام کو حادث کہتے ہیں اور حیا ۃ اور قدرت کو اہل السدة والجماعة کی مانند قد یم کرتے ہیں اور سے اور بھر چونکہ علم کی ساتھ شریک فی الحد وٹ

علم کو حادث کہنے والا فرقہ جیمبہ ہے۔ان کی دلیل یہ ہے کہ اب بیشک خدا کو معلوم ہے کہ علم اس وقت ہے پہلے موجود تھا۔اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ازل میں اس کو علم تھا کہ عالم پہلے موجود تھا اور اگر اِس وقت اِسکو بیلم نہ تھا بلکہ اب نیعنی خدا عالم کے بعد اِس کو بیلم حاصل ہوا ہے تو ٹابت ہوا کہ اس کاعلم حادث ہے۔

جولوگ ارادہ کو جادت کہتے ہیں ان کی دلیل بیہ کہ گرارادہ قدیم ہوتو عالم کا قدیم ہوتو عالم کا قدیم ہوتو عالم کا قدیم ہوتالا زم آئے گا۔ کیونکہ بیرقاعدہ ہے کہ جب قدرت ادرارادہ دونوں موجود ہوں تو جس چیز کے ساتھ الادہ متعلق ہوتا ہے وہ فوراً موجود ہوجاتی ہے۔ پھراس کی کیا وجہ ہے کہ قدرت اور ارادہ دونوں قدیم ہیں اور نظام عالم حادث ہیں ای واسطے معتز لہ کہتے ہیں کہ

ارا دہ حادث ہےاور بغیر کل کےموجود ہےاور کرامیہ کہتے ہیں کہ بیحادث ہےاور خدا کے ساتھ قائم ہے اور کلام یہ کہ بعض ایس چیزوں پر شمل ہوتی ہے جوز ماننہ ماضی کے ساتھ تعلق ركفتى بين مثلًا إنَّا أرُ سَلْمَا مُوحاً الى قَوْ مِه - أكراب كلام قديم بوتوخدا كانوخ كو مخاطب کرنا کیسے سیحے ہوگا جبکہ نوخ اوراس کی قوم کانا م ونشان ہی نہ تھا۔ اِس طرح اگریہ قدیم ہوتو خدا کا موی علیہ السلام کو الحسلع مَعْلَیْکِ کے ساتھ خطاب کرنا کیو مرسی ہوسکتا ہے۔ حالا نکہ ازل میں مویٰ" نہ تھے اور نہ اس کے تعلین نے نیز خدا کے کلام میں بعض اوا مر میں اور بعض نواہی ۔ سواگر اسکا کلام قدیم ہوتو ازل میں اس کا آ مرنہ ہی ہونا مانتا پڑے گا ۔اور ہرایک کومعلوم ہے کہ امراور نہی کے لئے ماموراورمنبی کا ہونا ضروری ہے تو جب از ل میں ماموراورمنہی نہیں تو وہ آمراور نا ہی کس طرح ہوگا۔اس کا جواب ہم اس طرح دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ازل میں جا نتا تھا کہ عالم ایک وفت پیدا ہوگا اور بیاابیاعلم ہے جس میں عالم کے وجود سے پہلے اور اس کے موجود ہونے کے وقت اور اسکے پیچھے کوئی فرق نہیں آیا یا ایک صفت ہے جس کے ذریعہ خدا کو جب عالم موجود نبیس تھا۔اس طرح پرعلم تھا کہ بیا ز مانہ متعتبل میں ہوگا اور جب بیموجود ہوا ہے تو اس کے ذریعیداس کواس طرح علم ہے کہ عالم اب موجود ہے اور بچھ زمانہ گذرا تو اس کے ذریعہ خدا کواس طرح علم ہے کہ بیز مانہ ماضی میں موجود ہوا ہے۔الغرض عالم میں زمانہ کے اختلاف کے اعتبار ہے تغیرات بیدا ہیں۔ مگر اس کاعلم جوں کا توں ہاتی رہاہے۔اس کوجیسا عالم کے موجود ہونے کے بعداس کا علم ہے میلے بھی ایبا ہی تھا۔

اسکی مثال یہ ہے کہ فرض کر واکیٹ محض کو معلوم ہے کہ زید آفاب نکلتے ہی اس کے پہلے واصل ہوا ہے اور بہی علم زید کے آنے پہلے اور اِسکے آنے کے اور اِسکے آنے کے وقت اور اس کے بعد برابر باقی رہا ایسانہیں ہوا کہ زید کی ان شمن حالتوں کے ساتھ ساتھ علم میں بھی تغیر وتبدل واقع ہوتا رہے ۔ سوجس طرح اس صورت مفروضہ میں ایک ہی علم ہے جس کے ذریعہ زید کی تینوں حالتوں کا انکشاف ہور ہا ہے ۔ ای خدا کے ساتھ ازل ہے وصف علم قائم ہے جس میں زمانہ کے تغیرات سے کوئی تغیر اور تا ہوتا ہوں کا انکشاف ہور ہا واقع نہیں ہوتا اور ای وصف کے ذریعہ خدا کو ہر حال میں کا نئات عالم کا احساس رہتا ہے اور ان میں خواہ ہزاروں انقلاب واقع ۔ اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں ۔ مع اور بھر کو بھی اس پر قیاس کر لینا جا ہے ۔ کیونکہ یہ دونوں بھی ایسی صفتیں ہیں ۔ جن کے ذریعے مرئی اور اس پر قیاس کر لینا جا ہیئے ۔ کیونکہ یہ دونوں بھی ایسی صفتیں ہیں ۔ جن کے ذریعے مرئی اور اس پر قیاس کر لینا جا ہیئے ۔ کیونکہ یہ دونوں بھی ایسی صفتیں ہیں ۔ جن کے ذریعے مرئی اور اس پر قیاس کر لینا جا ہیئے ۔ کیونکہ یہ دونوں بھی ایسی صفتیں ہیں ۔ جن کے ذریعے مرئی اور

مسموع کا انکشاف ہوتا ہے۔ گمراس میں حدوث کوکوئی دخل نہیں بلکہ وصف علم ما نندیہ دونوں بھی قدیم میں ہاں مرئی اورمسموع بیشک حادث ہیں ۔

اصل بات یہ ہے کہ ایک چیز کا اختلاف جواس کے مختلف از منہ میں مختق ہونے کے لحاظ ہے اس کولاحق ہو وہ اس اختلاف ذاتی سے زیادہ نبیں ہوتا جواشیا ، کی ذاتوں میں ہوتا ہوا شیا ، کی ذاتوں میں ہوتا ہوا در جب جمیہ کے نزدیک بیسلم ہے کہ آئر چہ خدا کی معلومات متعدداور باہم مختلف ہیں ۔ گران تمام کوخدا تعالی ایک ہی وصف منم ہے اوراک کرتا ہے تو اس امر کے تتلیم کرنے ہیں ۔ گیوں بغلیں جھا تکتے ہیں کہ وہ ہی وصف علم خدا کے ساتھ قائم ہواورای کے ذریعہ خدا تعالی جہاں کوخواہ وہ کروڑ دن رنگ بدلے جانتا ہو۔

نیزجمیہ پرایک اورزبردست اعتراض داردہ وتا ہے وہ یہ کہ جیسا وہ کہتے ہیں اگر مرحادث کے ساتھ اس کے علم کا حادث ہوتا ضروری ہوتو ہم پوچھے ہیں کہ بیعلم بھی خدا کو معلوم ہے یانہیں ۔ اگر نہیں تو اس پرایک بخت قباحت لازم آئے گی وہ یہ کہ حادث ہے گر خدا کو اواس کا علم نہیں اور جب وصف علم حالا نکہ انسکو خدا کی ذات کے ساتھ ایک قرب حاصل ہے ۔ خدا کو مجبول ہے تو جو چیزیں خدا سے بالکل مبائن ہیں ۔ اگر وہ خدا کو معلوم نہ ہوں تو اس میں کیا قباحت ہوگی ۔ اور اگر معلوم ہونے وہ وہ اتوں میں سے ایک بات ہوگی یا تو اس میں کیا قباحت ہوگی ۔ اور اگر معلوم ہونے کے لیے کسی اور علم کی ضرورت ہوگی ۔ اور اس کے لیے کسی اور کی احتیاجی ہوگی ۔ اور یا یہ ہوگا کہ اس علم کے ذریعہ خدا نے حادث کوخود علم معلوم کیا ہے ۔ اگر جہلی بات ہوگی ۔ اور یا یہ ہوگا کہ اس کے دریعہ خدا نے حادث کوخود علم معلوم کیا ہو ۔ سوجب ایک ہے تو علوم کا غیر متابی ہونالا زم آئے گا۔ اور یہ کال ہے۔ باتی رہی دوسری بات یعنی اس ایک ہی وصف کا دوبی چیزوں کے ادر اک کا باعث ہونا چہم ہے نزد کی جائز ہوئی جائز ہوئی جائن کو پہلے بھی جائنا تھا اور ایس بان گیر ہوئی ہا تا تھا ہے کہ اس کو کہوں نہیں مان لیتے کہ ای ایک ہی وصف کے ذریعہ خدا تعالی جہان کو پہلے بھی جائنا تھا اور ایس بات کی جائز ہوئی جائن کو پہلے بھی جائنا تھا اور ایس بات کو کہوں نہیں مان لیتے کہ ای ایک ہی وصف کے ذریعہ خدا تعالی جہان کو پہلے بھی جائنا تھا اور اس بھی جائنا ہو اور آئیدہ بھی اس کو ایسا ہی خور ہوگا۔

معتزلہ جواراد و کو حادث کہتے ہیں ان ہے ہم پوچھتے ہیں کداس کے حدوث سے پہلے کوئی اوراراد و تھا جس کے ذریعیہ ہیدا ہوا ہے یا یہ بلااراد و پیدا ہوا ہے دوسری بات تو صریحاً باطل ہے کیونکہ کوئی حادث نہیں اورا گراس سے پہلے کوئی اور اراد و تھا تو اس سے پہلے کوئی اور اراد و تھا تو اس سے پہلے ہمی کوئی اور اراد و ہوگا یہ تسلسل ہے جومحال ہے۔

اب رہے کرامیہ موان پر بھی وہی اعتراض وارد ہوتا ہے جومعتز لہ پر ہم نے

کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک خداجب کی چیز کو پیدا کرنے لگتا ہے تو پہلے اپنے اندرکوئی چیز پیدا کر لیتا ہے اوراس کے ذریعہ چیز مطلوبہ کو پیدا کرتا ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ خاص وقت میں اپنے اندرایک چیز کو بیدا کرنے کی کون کی چیز علت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی علت کوئی اور چیز ہوگی۔ پھراس میں سلسلنہ کلام چلے گا تو تسلسل پر ہات ختم ہوگی۔ بعض کرامتہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کوخدانے جہان کے پیدا کرنے سے پہلے اپنے اندر پیدا کیا ہے کامنہ میں سیسلیم ہے۔

ایسے بیوتو فوں کے ساتھ خطاب کرنا بھی نا جائز ہے جن کا بیہ ند ہب ہو کہ ہرایک حادث کے مقابلہ کلمڑ بنن ہے۔ کیونکہ جب حادث غیر متنا ہی آ واز وں کا خدا کے ساتھ قائم ہونالشلیم کرنا پڑے گا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ٹن کے ذریعہ خدانے جہاں کو اپنا مخاطب بنایا تھا اس وفت جہاں معدوم تھا یا موجود تھا۔اگر معدوم تھا تو مخاطب کس کو بنایا ۔مخاطب وہ چیز ہوسکتی ہے جوذی شعوراورموجود ہواگر موجود تھا تو موجود کوموجود کرنے کے کیامعنی ہوں گے۔خدا کا تو اس تول اِذَا اِرَدُنَاهُ اَنْ نَفُولُ لُهُ مُکُنُ فَیَکُونُ سے صرف این قدرت کا ملہ کا ظہار مقصود ہے اور بس۔

کلام بھی علم اورارادہ کی طرح قدیم ہا اور جضوں نے خدا کے اس قول اِ خلَع نَع کُلام بھی علم اورارادہ کی طرح اسے اس کا حدوث ٹابت کیا ہے انہوں نے کلام لفظی اور کلام نفسی میں فرق نہیں کیا یاوہ کلام نفسی سے بے خبر ہیں۔ ان دو جملوں سے کلام لفظی کا حدوث ہرگز ٹابت نہیں ہوتا ہے مگر کلام نفسی کا حدوث ہرگز ٹابت نہیں ہوتا ہے مگر کلام نفسی کا حدوث ہرگز ٹابت نہیں ہوتا ہے کونکہ ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالی کے ساتھ حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجنے کی خبر قائم ہے جس کے تعییرین مختلف ہیں۔ جب حضرت نوح پیدا نہیں ہوئے تھے مگر عہدہ نبوت کے ساتھ ممتاز نہیں کیے تھے۔ اس وقت اس کی تعییر اِ آن اُنٹو سِیلُہ ' کے ساتھ کی جاتی تھی اور جب نبی بن کرد نیا

میں آئے تو اِنسااَرُ سَلُنا کے ذریعہ اس کی تعبیر کی گئی غرض اعتبارات اور تعبیرات مختلف ہیں اور معتبر عنہ میں کوئی تغیر نہیں کیونکہ وہ صرف حضرت نوع کے نبی بنا کر بھیجنے کی خبر ہے۔ جوان کے نبی ہونے سے پہلے

اس کی تعبیر اِنَّا نُرْسِلُہ ' ہے اور ان کے نبی ہونے کے بعد اِنَّا اُرْسَلْنَا ہے کی گئی ہے۔ مُرعنوا نَا ۔ کے اختلاف سے معنوں میں اختلاف نہیں واقع ہوتا۔

ای طرح اُخُلَعْ نَعْلَیْک امر پردلالت کرتا ہے اور امر کے معنی ہیں اقتضاء اور طلب جو آمر کی ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور ان کے قائم ہونے کے لیے مامور کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ مامور کے موجود ہونے سے پہلے ہی اقتضا اور طلب کا آمر کے ساتھ قائم ہونا جائز ہے اور جب مامور موجود ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے اور دوبارہ ضیغہ امر کے ذریعہ اقتضا اور طلب کی ضرورت نہیں ہوتی ۔

جس مخص کے گھر لڑکا نہ ہواس کے دل میں بیا قتضا ہوتی ہے کہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوتو میں اس کوعلم پڑھاؤں گا اور وہ اپنے دل ہی میں لڑ کے کا تصور اس کو کہتا ہے اُطُلُبُ الْعِلْمُ سواگر اس کے گھر لڑکا پیدا ہو۔اور اس کے ساتھ عقل اور شعور بھی رکھتا ہو تندرست بھی ہواوراس کومعلوم بھی ہوجائے کہ میرے باپ کی خواہش ہے کہ میں پڑھوں تو صرف اتن ہی بات ہے وہ جان جائے گا کہ میں باپ کی طرف سے پڑھنے کے بارے میں مامور ہوں اور اس کومعلوم کرنے کے لیے اِس کو اس امری ضرورت نہ ہوگی کہ اس کا باب صیغهٔ امر کے ذرابعہ اپنی خواہش ظاہر کرے مگر چونکہ عموماً لڑکوں کو بدوں ایسے لفظوں کے جوان کے بابوں کے مقتضیات پردلالت کریں۔ان کے مقتضیات کاعلم نہیں ہوتا لہٰذا ان کواس علم کے لیےلفظوں کی ضرورت پڑتی ہے۔اسی طرح امر خدا کے ساتھ قائم ہے اور قدیم ہے اور اس برولالت کے الفاظ حادث ہیں گر مامور کا وجود ہونا ضروری نہیں صرف اس امرے لیے مامور کا تقور کافی ہے۔ ہاں بے شک مامور کاممکن ہونا امرے لیے شرط ہے۔اگر وہ مسحیل الوجود ہوتو ما مورنہیں بن سکتا اور ہم بھی پنہیں کہتے کہ خدا کے ساتھ ایسے افعال کی اقتضاء اور طلب قائم ہے جن کا وجودمحال ہے۔ اگریہ کہا جائے کہ تمهارے نز دیک خدا تعالی ازل میں اُمراور نا ہی تھا یانہیں ۔اگر کہو کہ تھا تو جب اس وقت ماموراورمنبی نہیں تھے تو وہ آمراور ناہی کس چیز کے مقابلہ میں تھا تو ٹابت ہوا کہ اس کا آمر اور ناہی ہونا حادث ہےاور یہی مدعا ہے تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ اقتضا اور طلب خدا کے ساتھ قائم ہے اور ان کے قیام کے لئے مامور کا موجود ہونا ضروری نہیں تو اس سوال کے معنی ہوئے کہ ما موراور منہی کے وجود سے پہلے لفظ آمراور ناہی کا اطلاق خدا پر جائز ہے یانہیں بیا کی گفظی بحث ہے جس سےنفس مطلب پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتااور نہ ہی لفظی جھگڑوں کے دریے ہونااہل علم کے شایان شان ہے مگر تا ہم اس كے متعلق ہم كيھ لكھنا جائے ہيں۔

ماموراورمنبی کے وجود ہے مہلے آ مراور ناہی کا اطلاق خدایر جائز ہے ہیں۔ مقد مر کے موجود ہونے سے پہلے خدا پر لفظ قادر کا اطلاق جائز ہے اس لفظ کے اطلاق کے ا کے نز دیک مقدور کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کاممکن اور متصور ہونا کافی ہے۔ اس طرح آ مراور ناہی کے اطلاق کے لئے بھی ان کومناسب تھا کہ ماموراورمنہی کا وجو دضروری نہیں ۔ بلکہاس کاممکن اورمتصور ہونا کافی ہے اور جیسے موجود شئے کے ساتھ علم متعلق ہوتا ہے و یسے معدوم کے ساتھ متعلق ہوسکتا ہے بلکہ ایک اور بات ہے وہ بیہ کہ جیسے لفظ آ مر ما مور کا تقا کرتا ہے ویسے مامور بدکا تقاضا کرتا ہے اور مامور بدموجودنہیں ہوتا بلکہ اس کا معدوم ہونا شرط ہے دیکھو جب ایک شخص اینے لڑ کے کومرتے وقت کسی اجھے کام کرنے کی وصیت کے طور پرامرکرتا ہے۔ اور جب و ولڑ کا اپنے باپ کے مرنے کے بعداس کی وصیت کے مطابق عمل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے اپنے باپ کا امر بجالا یا ہے حالانکہ اس وقت نہ وہ آ مر ے اور ندام ۔ اوروسیت کے وقت مامور بے کا وجو دنہیں تھا مگر باوجوداس کے بیے کہنا جا نز ہوتا ہے کہ وہ بیر باپ کا امر بجالا یا ہے۔ سو جب آ مرادر امر کے وجود ہو نیکا تقاضائبیں کرتا تو مامور کے موجود ہونے کا کیونکر کرے گا۔

جوتهاحكم

. ان ساتھ صفتوں ہے جو صغے مشتق ہو جاتے ہیں وہ خدا پر احمل متعارف کے طور یرمحمول ہوتے ہیں یعنی خدا زندہ ہے قدرت والا ہے جاننے والا ہے۔ ہننے والا ہے۔ ویکھنے والا ہے اور ووسرے لفظول میں خداتی ہے قادر ہے۔ عالم ہے - سیع ہے -ہمیں ہے۔ متکلم ہے۔

اور جو صیغے اس کے افعال سے مشتق ہوتے ہیں مثلاً رزق دینے والا ۔ پیدا كرنے والا عزت دينے والا ۔ ذلت دينے والا ۔ اور دوسر کے فظوں میں رازق خالق ۔ معرِ ، ندل ۔ ان کے محمول ہونے میں اختلاف ہے ۔ اصل بات یہ ہے کہ جس قدر مشتقات خدا پرمحمول ہوتے ہیں وہ جارتھم ہیں۔

(۱) جوصرف خدا کی ذات پرولالت کرتے ہیں جیسے موجوداس نتم کے مشتقات کے خدا پر محمول ہونے میں سب کا اتفاق ہے۔

(٣) جو خدا پر بھی دلالت کرتے بین اور علاوہ اسکے عدمی وصف بھی سمجھا جائے جیسے قدیم ۔ باتی ۔ واحد اور غنی ۔ کیونکہ قدیم کے معنی ہیں۔ وہ ذات جس سے پہلے عدم نہ ہو۔ اور باتی کے معنی ہیں جس پر عدم طاری نہ ہواور واحد کے معنی ہیں جس کا شریک نہ ہواور غنی کے معنی ہیں جو کسی کامختاج نہ ہویہ مشتقات بھی از لا وابدا محمول ہوتے ہیں کیونکہ جوصفات خدا ہیں نہیں یائی جاتیں۔

(۳) جوخدا پربھی اور وجودی صفتوں پربھی ولالت کرتے ہیں جیسے تی ۔قادر۔ شکلم۔ مرید ۔ سمیع ۔ بھر۔ عالم ۔ آمر۔ ناہی وغیرہ جن لوگوں کے نز دیک خدا کی صفتیں قدیم ہیں۔ان کے نز دیک اس قتم کے مشتقات بھی ازل ہے ابد تک اس پرمحول ہیں۔

(٣) جوخدا پر بھی دلالت کرتے ہیں اور اس کے افعال پر بھی جیے اور رزاق خالق معز۔

ہدل۔ وغیرہ۔ اس تیم کے مشتقات میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی خدا

پرازل ہیں محمول ہے کیونکہ اگر اس سے ان کامحمول ہونا تا جائز ہو بلکہ بعد میں محمول ہوں تو

خدا میں تغیر لا زم آئے گا اور یہ بحال ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ازل میں خدا پر یہ مشتقات

محمول نہیں ہو سے کے کونکہ مثلا خالق کے محمول ہونے کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے کسی چیز کو پیدا

کیا ہے اور جب ازل میں کسی شے کو اس سے بیدا ہی نہیں کیا تو پھروہ خالق کیونکر کہلاسکتا

ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تکوار جب اپنی میان میں ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس پر صارم

رکاٹ و نے والی ) کا اطلاق درست ہوتا ہے اور جب اس ہے کسی چیز کو کا ٹا جاتا ہے تو

میں صارم اس پر محمول ہوتا ہے مگر دونوں صورتوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب تکوار میان میں

میں قوصارم بالقو و تھی اور جب اس سے کوئی چیز کائی گئی ہے تو صارم بالفعل ہے۔ اس طرح

جب پانی کوزہ میں ہوتا ہے تو بھی اور جب پیا جاتا ہے تو بھی اس پر مرق کی (پیاس بچھانے والا ) صادق آتا ہے۔ مگر جب کوزا میں ہوتا ہے تو موی بالقوت ہوتا ہے اور دومری صورت میں بالفعل کوار پر جب وہ میان میں ہوتا ہے تو مروی بالقوت ہوتا ہے اور دومری صورت میں بالفعل کوار پر جب وہ میان میں ہوتی ہے اور بانی بیر جب وہ کوزہ میں ہوتا ہے اور دومری صورت میں بالفعل کوار پر جب وہ میان میں ہوتی ہے اور پانی بیری کے اطلاق کے معنی ہے ہیں کے کوار اور پانی میں کا نے اور سے اور کرنے والی صارم اور مروی کے اطلاق کے معنی ہے ہیں کے کوار اور پانی میں کا نے اور سے اور کرنے والی صارم اور مروی کے اطلاق کے معنی ہے ہیں کے کھوار اور پر فیلی میں کا نے اور سے اور کرنے والی

صفت موجود ہے۔ اگر تلوار سے کا شااور پانی سے سیرا اب کرنا وقوع پذیر نہیں ہواتو اس میں تلوار پانی کا کوئی تصور نہیں بلکہ اس مخص کا قصور ہے جس کے ملک یا تضرف میں بید دونوں ہیں تو جس اعتبار سے آلوار پر جب وہ میان میں ہوتی ہے ای اعتبار سے ازل میں خداپر خالتی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے خداپر جب کہ اس نے جہان کو پیدا کیا ہے خالتی کا اطلاق ہوگا ۔ غرض کہ جن لوگوں میں خداخالتی با لقوت تھا اور اب خالتی بالفعل ہے ہیں اطلاق ہوگا کہ جن لوگوں نے خداپرازل میں اس تم کے مشتقات کے اطلاق تا جائز قرار دیا جانہوں نے جہائز قرار دیا ہے۔ انھوں نے دوسر معنی مراد لئے ہیں اور جنہوں نے جائز کہا ہے انہوں نے ہیلے معنی ارادہ کیے ہیں۔

تیسرایاب خُداکےافعال میں

اس باب میں ہم سات د عاوی ٹابت کریں گے

(۱) جائز نتھا كەللىدىغالى اپنے بندوں كوعبادات كى تكليف نەديتا۔

(۲) ایسے کا موں کی تکلیف دیتا جواُن کی طاقت سے باہر ہوتے۔

(٣) پیجمی جائز: ہے کہ وہ بغیر کسی کے اپنے بندوں کوئنڈ اب دے۔

( ۴ ) خدایر وا جب نہیں کہان کے لئے جومفیدامور ہیںان کی رعایت رکھتے۔

(۱) بندوں پرصرف عقل ہے کو ئی چیز وا جب نہیں ہوتی بلکہ شریعت کے ذریعہ امور واجب ہوتے ہن نے

( ۷ ) خدا کے لئے نبیوں کا بھیجنا وا جب نہیں۔

ان سات دعاوی کا دارو مدار واجب حسن اور قبیج کے معانی سجھنے پر ہے۔اور جب تک ان تین مفہوموں کے ہر ایک پہلو کواچھی طرح سوچ نہ لیا جائے ان دعاوی کا ثابت کرناغیر ممکن ہے۔گئی ایک فضلاء نے اس امر میں کہ کیاعقل کسی چیز کے حسن اور قبیج کو معلوم کر عتی ہے یا نہیں ۔اور اس امر میں عقل بغیر شرع کے آدمیوں پر کئی ایک امور داجب کرسکتی ہے یا نہیں ۔اور اس امر میں عقل بغیر شرع کے آدمیوں پر کئی ایک امور داجب کرسکتی ہے یا نہ۔ بہت کچھ ھتے لیا ہے مگر اس وجہ سے کہ وہ واجب حسن اور قبیج کے معانی اور ان کی اصطلاحات کے اختلاف کی تہ تک نہ بہنچ تھے۔ کسی سے اور شفق علیہ تیجہ پر نہ پہنچ سکے اس کئے ہم منا سب سجھتے ہیں کہ ان کے معانی اور اصطلاحات پر کسی قدر روشی ڈ الیس تا کہ اس کئے ہم منا سب سجھتے ہیں کہ ان کے معانی اور اصطلاحات پر کسی قدر روشی ڈ الیس تا کہ اس کئے ہم منا سب سجھتے ہیں کہ ان کے معانی اور اصطلاحات پر کسی قدر روشی ڈ الیس تا کہ اس

د عاوی کے ٹابت کرنے میں سہولت ہواس جگہ ہم کوان چید لفظوں کے معنوں کو بیان کرنا ضروری ہے ۔واجب،حن ،تبیج ،عبث ،سفہ ،حکمت ۔ کیونکہ ان کے معانی نہ جانے سے لوگوں کو دھوکا لگ جاتا ہے۔

واجب کے معنیٰ میں وہ کام جس کا کرنا ضروری ہوقد یم چیز کو ہی واجب کہا جاتا ہے۔ ' فا جب نے میں ہیں وہ کام جس کا کرنا ضروری ہوقد میم چیز کو ہی واجب کہا جاتا ہے۔ ' فا جب نے میں بیات ہے۔ اس پرواجب کا اطلاق ہوتا ہےا یے فعل کووا جس کا کرنا نہ کرنا سر جے نہ رکھتا ہواورا گرتر جے بھی رکھتا ہونگر جب تک ایک خاص قتم کی ترجیح اس کے کرنے میں نہ ہو۔صرف ادنیٰ سی ترجیح پر جواولیت کے درجہ میں ہواس کو واجب نہیں کہا جاسکتا۔

یہ ہرا کیک شخص جانتا ہے کہ بعض ایسے افعال ہیں کہ ان کے نہ کرنے پرضرر لاحق ہوتا ہے یالاحق ہونے کا حتمال ہوتا ہے اور ضرر یا دنیا میں ہوگا یا آخرت میں۔ نیز یا خفیف ہوگا یا سخت جس کا بر داشت کرنا ناممکن ہوگا۔

جس فعل کے نہ کرنے پر معمولی ضرر ہوتا ہے اس کو واجب نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جس شخص کو پیاس ہواگر وہ جلد پانی نہ ہے تو اس کو معمولی ضرر لاحق ہونے کا احمال ہے مگریہ نہیں کہا جاتا کہ اس کے لیے پانی بینا واجب ہے۔ اس طرح جن افعال کے نہ کرنے ہے۔ ضر نہیں ہوتا مگر ان کے کرنے پر بہت فائد ہوتا ہے۔ ان کو واجب نہیں کہا جا ہا۔ مثلاً تجادت کرنے اور نفل پڑھنے سے فائدہ ہا اور ان کو ترک کرنے میں کوئی نفصان نہیں ہوتا مگر تجارت کرنا اور نفل پڑھنے واجب نہیں۔ واجب وہی فعل ہوتا ہے جس کے نہ کرنے پر ظاہر نفصان ہوسوا گر نقصان عاقبت میں ہوا ور بہیں شرع کے ذریعہ اس بات کی اطلاع ہوئی ہوتو اس کو بھی ہم واجب کہیں اور اگر دنیا میں ہوا ور بہی شرع کے ذریعہ اس بات کی اطلاع ہوئی ہوتو اس کو بھی ہم واجب کہیں اور اگر دنیا میں ہوا ور بہی کوئی دریعہ اس کے نہ کرنے پر جو نقصان لاحق ہوتا ہے معلوم کیا ہوتو اس کو بھی بھی واجب کہا جاتا ہے کیونکہ جو تو شرع کا معانا اس معتقد نہیں و و بھی کہا گا کہ جو بھوک سے مرد ہا ہواگر اس کوروثی مل جائے تو روثی تا کھا نا اس معتقد نہیں و و بھی کہا گا کہ جو بھوک سے مرد ہا ہواگر اس کوروثی مل جائے تو روثی تا کہا کہا تا سے کیونکہ جو بھوک ہے۔

اس تقریرے آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا کہ واجب کے دومعنے ہیں ایک ہے کہ اس کے بڑک پر دنیا ہیں ضرر لاحق ہوا ورا یک ہیے کہ آخرت ہیں نقصان اٹھا تا پڑے ۔موخرالذکر ہمارا مقصود بالذات ہے۔لفظ واجب بھی تیسرے معنے پر بھی بولا جاتا ہے جس کے وقوع پر محال لازم آئے مثلاً خدا کومعلوم ہے کہ فلاں چیز فلاں وقت ہیں واقع ہوگی ۔اب اس کا اس وقت ہیں موجود ہونا واجب ہورنہ معاذ اللہ خدا کا جابل ہونالا زم آئے گا اور بیمال ہے۔ حسن ، فہنچ ،عبث ، سفہ فعل تین قتم کے ہوتے ہیں (۱) جو فاعل کی خواہش کے موافق ہوں۔ (۲) جو اس کے خالف ہوں (۳) نہ ان کے کرنے پر کوئی فائد ہ ہواور نہ ان کی ترک پر کوئی فائد ہ ہواور نہ ان کی ترک پر کوئی فائد ہ ہواور نہ ان کی ترک پر کوئی فائد ہ ہواور نہ ان کی ترک پر کوئی فائد ہ ہواور نہ ان کی ترک پر کوئی فائد ہ ہواور نہ ان کی ترک پر کوئی فائد ہوں دہ اور دہ ان کی ترک پر کوئی فائد ہوں۔

جو تعل فاعل کی خواہش کے مطابق ہو وہ اس کے حق میں حسن کہلاتا ہے اور جو

خالف طبع ہووہ ہے اور جونداس کے خالف ہے نہ موافق وہ عبث کہلاتا ہے۔ عبث کے فاعل
کا نام عابث ہے اور جہ اسے سیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جہ کے فاعل کا نام سیفہ ہے۔ جہ کا نام عابث ہے اور جہ عابث کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ گرزیادہ تراس میں مستعمل ہوتا ہے گرریادہ تراس میں مستعمل ہوتا ہے گرریادہ تراس میں مستعمل ہوتا ہے گرریادہ تراس میں مستعمل ہوتا ہے اور دو سرے خض کو ٹر الگتا ہے۔ اب وہ فعل پہلے خض کی حسن اور دو سرے کی نسبت جہ کہلا گیگا۔ کیونکہ حسن اور جہ اضافی امور ہیں جن میں طبائع کے اختلاف کی وجہ سے بہت کچھا ختالاف ہے۔ اور اسی لیے کوئی خض حسن اور جہ کا کہ معیار نہیں وہ تم کرسکتا مختلف طبائع تو در کنار ایک ہی خض ایک وقت میں ایک فیج سمجھن خیل ہے بلکہ ایک ہی وقت میں مستعمل کو اپنے لئے مستحمن خیال کرتا ہے اور دو سرے وقت میں ایک کو جہ سے بھی ہوتا ہے۔ بدنیت خض زنا کو حسن بھی ہوتا ہے اور قبیج خیال کرتا ہے اور اس کو اپنی خیال کرتا ہے اور اس کو اپنی خیال کرتا ہے اور اس کو بی خیال کرتا ہے اور تو بھی ہوتا ہے۔ بدنیت خض زنا کو حسن بھی ہوتا ہے۔ ورشی خیل اس کا بدراز خلا ہر کردے تو اس کو چنی اس کا بدراز خلا ہر کردے تو اس کو چنی نا میں کا بدراز خلا ہر کردے تو اس کو چنی اس کا بدراز خل ہو کہ کی امریا کی خیال کرتا ہے اور کوئی خض اس کا بدراز خل ہو کہ کو سن کہیں گورائی کی اس کو تیج نصور ہوگا۔

طرح اگر کوئی محفی کی بادشاہ کوئن کر یہ ختین اور دشاہ کے دشمن اس کے اس نعل کو حسن کہیں گے دراس کے احباب اور دوستوں کے نزد کی مستحین اور تہیج متصور ہوگا۔

بعض آدمی گندی رنگ کوخوبصورتی کا در بعیہ بچھتے ہیں۔اوربعض کوسفیدسرخی مائل پند ہوتا ہے۔اوّل الذکر گندمی رنگ کوحسن اورسفید کوفتیج کہیں گے اور کوفر الذکر سفید سرحی مائل کوحسن اور گندی کوفتیج خیال کریں گے ۔ پس ٹابت ہوا کہ حسن اور قبیج امور ضافی ہیں سے مائل کوحسن اور گنجی خیال کریں گے ۔ پس ٹابت ہوا کہ حسن اور قبیج امور ضافی ہیں اصطلاحات ہیں بعض لوگوں کے نزد کیک حسن و وفعل ہے جو موافق طبع ہوخواہ دنیا سے تعلق رکھتا ہواور خواہ آخرت سے ۔اوربعض کے نزد کیک حسن ہوتا ہے اور قبیج ہرایک فریق حسن کے مقابل ہوگا۔ حسن کا اہل حق کے نزد کیک بھی حسن ہوتا ہے اور قبیج ہرایک فریق حسن کے مقابل ہوگا۔ حسن کا پہلامعنی دوسر ہے معنی ہے عام ہے اور پہلے معنی کے لحاظ سے بعض بیوقو ف لوگ جب خدا کے افعال کو اپنی خواہموں کے مطابق نہیں یا تے ان کوفیج کہنے لگ جاتے ہیں ۔ای واسطے بعض دفعہ آ حان اور زبانہ کو گالیاں دیتے ہیں حالانکہ وہ انجی طرح جانے ہیں کہ جو داستے میں کرتا ہے خدا تعالی کرتا ہے ۔ بے چارے آ سان اور زبانہ کو کچھ دخل نہیں ۔

اور تیسری اصطلاح اس میں بیہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے سب افعال حسن ہیں جو وہ کرتا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے اور جس طرح وہ چاہتا ہے اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے اس کوکوئی بڑی سیح کی طاقت روک نہیں سکتی۔

حکمت کے دومعنی ہیں۔

(۱) امور کے نظم ونسق اوران کے مخفی اسرار کا احاطہ کرنا اور بیہ خیال کرنا کہ ان کو بکس طرح تر تبیب دیا جائے تا کہ غایت مطلوبہ تک آسانی ہے رسائی ہو سکے۔

(۲) احاطہ مذکورہ کے باوجود امور ترتیب اور ان کے نظم ونبق اور ان میں سلسلہ انتظام قائم کرنے پرقدرت کا ہونا۔ جب کسی شخص کو حکیم کہا جاتا ہے تو بھی پہلے معنی کے لحاظ سے کسی پر حکیم کا اطلاق ہوتا ہے تو اس وقت حکیم حکمت بمعنی علم سے مشتق ہوتا ہے اور دوہرے معنی کے لحاظ ہے محمول ہوتے وقت حکمت بمعنی ترتیب اور نظم ونسق سے مشتق کیا جاتا ہے۔

جب آپ کوان جیمالفاظ کے معنی اوران کی اصطلاحات معلوم ہوگئیں تو ہم یہاں پر چند مغالطوں کا ذکر کر دینا بھی مناسب سبجھتے ہیں جن کے معلوم ہونے ہے آپ بہت سے ایسے شکوک وشبہات سے نیج جا کیں گے جوا کثر لوگوں کوسو جھتے ہیں اور وہ ایسے ہیر بھیر میں آجاتے ہیں کہ اصلیت کا سمجھناان کو بہت مشکل ہوجا تا ہے۔

مغالطية اول

انسان بھی ایمی چیز کوقیج کہدویتا ہے جواس کے مخالف طبع ہواوراگر چہ گی ایک طبائع کے موافق ہواس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کوقیج کہنے میں دوسری کی مقتضیات کا خیال نہیں کرتا اور وہ ایسا کرنے میں مجبور ہوتا ہے ۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہرانسان اپنے ذہن میں لگا ہوا ہے ۔ اور وہ اپنی ہی مرضی کومستحس جھتا ہے اور دوسروں کی مقتضیا ت کو حقارت کی نگاہ ہے د کھتا ہے ۔ اور بعض اوقات اس کوقیج بعینہ کہددیتا ہے ،اس کا سب یہ ہوتا ہے کہوہ چیز میری طبع ہونے کے باعث اس کے نزد کی فیج ہوتی ہے اور وہ یہ بھتا ہے کہ جو چیز میری طبع کے مخالف ہے ۔ وہ دنیا کے طبائع کے بھی مخالف ہے اور اس کی جبلت میں فیج ہے ۔ اس وجہ سے ملی اس کوقیج کہنے میں تو حق بجا نب ہوتا ہے مگر اس کوعلی الا طلاق فیج کہد ہے ہے ۔ یہ محفی اس کوقیج کہنے میں تو حق بجا نب ہوتا ہے مگر اس کوعلی الا طلاق قر اردینے میں اس سے غلطی ہوگئ ہے اور اس کا منشاء بجن اس کے اور کوئی نہیں کہ الا طلاق قر اردینے میں اس سے غلطی ہوگئ ہے اور اس کا منشاء بجن اس کے اور کوئی نہیں کہ

اس نے دیگر طبائع سے قطع نظر کر کے صرف اپنی طبیعت کے مقتصیٰ پر ہی اپنی نظر کو محدود رکھا ہے بلکہ اس نے اس معاملہ میں اپنے بعض حالات کو بھی نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ یہ ایک وقت قبیج خیال کرتا ہے اور دوسرے وقت اس کوھس سمجھتا ہے۔

مغالطيثه دوم

انسان ایسی چیز کو جو عام طور پراس کی طبع کے بخالف ہے۔ علی الاطلاق فیج کردیتا ہے حالا نکہ وہ چیز بعض صورتوں میں نہایت سخس اور موافق اس کی طبع کی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان نا در قلیل الوقوع حالتوں کی طرف ہے ان کو بالکل اجنبیت ہوجا تی ہے مثلاً جموث چونکہ عمو نا انسانی طبائع کے مخالف ہوتا ہے اس کے اس کو عام طور پر فیج کہا جاتا ہے۔ حالانکہ بعض خاص طبائع کے مخالف ہوتا ہے اس کے اس کو عام طور پر فیج کہا جاتا ہے۔ حالانکہ بعض خاص موقعوں میں جموث کہنا اعلی درجہ کی مسلمت اندیش سمجھا جاتا ہے اس کا بہی سبب ہے کہ بعض او قات جموث کہنا اعلی درجہ کی مسلمت اندیش سمجھا جاتا ہے اس کا بہی سبب ہے کہ بعض او قات جموث کے ساتھ جو جو جو صلحتی اور محاسن وابستہ ہوتی ہیں۔ ان سے انسان عافل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی موقع ایسا چین بھی آ جائے تو جموث کو صحت کہنے ہیں وہ جمجکتا ہے۔ کیونکہ بجین ہی سے ماں باپ اور اسا تذہ کی تلقین سے اس کے دل میں صدافت کی تعریف اور بجین ہی مذ مت بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس کواعلی درجہ کی بُری چیز ہجھتا ہے۔

مغالطبئهسوم

لگتا ہے۔ حالانکہ عقل اس کی مکذب ہے۔ مگر وہمیہ اس کی پیش نہیں چلنے ویتی ۔اسی طرح رنگیوں کے نام چونکہ زنگی عمو ماسیاہ فام اور نتیج المنظر ہوتے ہیں طبع میں ایسا اثر پیدا کرتے ہیں کہ اگر وہ نام خوبصورت تر کول کے رکھے جائمیں تو ان ہے بھی طبیعت کو ہتنفر ہو جاتا ہے طالا نکہ انسان کومعلوم ہے کہ اسم ہے مسمیٰ میں حسن یا بتح نہیں پیدا ہوسکتا۔ گریہاں بھی قوت وہمیہ اپنا کام کر جاتی ہے غرض توت وہمیہ کاعقل پر غالب آ جانا مشاہدات ہیں ہے ہادر کی ایک ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں قوت وہمید کے غلبہ کے صد ہانمونے نظر آتے ہیں اس واسطے اس ہے کوئی بھی ذی عقل انکار نہیں کرسکتا ۔عقل ہی کا اتباع کر نا اور توت وہمیہ کا کہانہ ماننا یہ تعت خدا نے صرف اینے خاص بندوں کوعطا کی ہے ورنہ عام لوگ مرض وہم میں مبتلا ہیں ۔اگرعقا ئدمیں نگاہ ڈ الی جائے تو قوت وہمیہ کا بہت کچھ تصرف نظرآ تا ہے مثلاً معتزلہ ہے اگرتم کوئی مسئلہ پوچھوتو وہ فی الفوراس کے بارے میں اپنی رائے قائم کردے گا۔اورتم یہ کہوکہ امام اشعری رجمتہ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے تو و ہ فورا اینے سلے قول سے مراجعت کر لے گا اور اپنی پہلی بات ملطی پاسہووغیرہ برمحمول کرے گامحض اس لیے کہ امام اشعری کا بید ندہب ہے۔ای طرح اگر کسی معمولی اشعری سے کوئی مسئلہ تم دریافت کروتو وہ اس کے متعلق اپنی رائے قائم کردے گا۔ اور اگر ساتھ بیابھی کہددوکہ بیتو معتزله کابذہب ہے تو حجت اپنے سابق تول سے رجوع کرے گا۔ بیکوئی عوام میں ہی نہیں بلدائل علم ای مرض میں مبتلا ہیں کیونکہ سب سے بڑا کام جوا کے زیر نظر رہتا ہے اور جس کویہ بڑا کمال اور فخر سمجھتے ہیں وہ اپنے معتقدات کے اثبات کے لیے طرح طرح کے طلبے تراشتے ہیں۔اگران کوکوئی کافی دلیل اثبات مرعا کے لیے مِل جاتی ہے تو اپنے جاموں میں بھولے نہیں ساتے اور اگر اینے معتقدات کے خلاف کوئی دلیل دیکھتے ہیں تو جائز ونا جائز وسائل ہے اس کی تر دید کے دریے ہوجاتے ہیں۔

یبال پر ایک اعتراض واردہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کے نزدیک حسن وقتح کی بنا موافقت یا مخالفت طبع پر ہے ۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عاقل اور سجھ وار انسان بھی ایسی چیز کوستحسن خیال کرتا ہے جس میں اس کوکوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی وہ کسی فائدے کو مدنظر رکھ کر اس کو کرتا ہے اور ایسی شے کوجس میں اس کو فائدہ کی توقع ہوتی ہے۔ قبیح اور مستحسن سجھتا ہے۔ جو بے فائدہ چیز کون مستحسن خیال کرتا ہے اس کی مثال ایسا شخص ہے جو کسی آ دمی یا حیوان کومعرض ہلاکت میں ویکھتا ہے اور اس سے بحا نے قادر ہے۔ اب یہ

تخص اس کے بچانے کو ستحس مجھتا ہے۔ حالا نکہ بینہ کسی شریعت کا معتقد ہے جوآ خرت میں تو اب ملنے پراس کو بید خیال پیدا ہوا ہے اور نہ ہی جس کو بچائے گا۔ اس سے کوئی لا لیچ رکھتا ہے اور نہ ہی اس وقت کوئی و مکھر ہا ہے جو بید خیال ہو کہ اپنی نا موری اور بہا دری دکھانے کے لئے اس کے در پے ہوا ہے اور جو فائدہ مند کو فتیج سجھتا ہے اس کی مثال وہ مخص ہے جس کے سر ملوار کھنچی ہوئی ہے اور وہ کلمہ کفر کو زبان کا نے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب یہ تخص شریعت کی طرف سے ایسا کرنے میں مجاز ہے۔ مگر وہ اس کو فتیج سجھتا ہے حالا نکہ اس میں اس کی زندگی نیچ جاتی ہے اور یا وہ ایسا شخص ہے جو کسی شرع کا معتقد نہیں اور کسی عہد شکنی برسا بیش مشیر کے بیچے رکھا ہوا مجبور کیا گیا ہے۔ اب بیا گرعہد تو ڈ دے تو اس میں اس کو فا پرسا بیش مشیر کے بیچے رکھا ہوا مجبور کیا گیا ہے۔ اب بیا گرعہد تو ڈ دے تو اس میں اس کو فا کدہ ہے مگر دہ اس کو فیج سمجھتا ہے اور مارا جانے کو ستحسن خیال کرتا ہے۔

اس کا جواب ہیہ کہ انسان کا کسی ذی روح چیز کو جب کہ معرضِ ہلا کت بیں ہو بچانا اس کی حقیقت کا تقاضا ہے۔ جب آ دی کسی بنی نوع یا کسی حیوان کو مظلو مانہ حالت بیں دیکھا ہے تو ہے اختیار اس کے دل بیں ایک چوٹ سی محسوس ہوتی ہے اور جب تک اس کو بچانہ لے وہ چوٹ اسے جین نہیں آنے دیتی ۔اور اگر کوئی ایبا سنگدل اور تسی القلب انسان ہو جے اس کی حالیت زار کو مشاہدہ کر کے ذرا بھی رحم نہ آئے ۔ تو وہ انسان نہیں بلکہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔اول تو ایسا انسان ہی کوئی نہیں ہے اور اگر فرض بھی کر لیا جائے تو یہاں اس کواس کا م پر برا چیختہ کرنے والی بات لوگوں کی تعریف و توصیف ہوگی اور اگر اس نے ایکی جگہ میں اس چیز کو بچایا ہو جہاں اور کوئی و کیسنے والا نہ ہو گر تو بھی انسانی جبلت کا مقت ایک جگہ میں اس چیز کو بچایا ہو جہاں اور کوئی و کیسنے والا نہ ہو گر تو بھی انسانی جبلت کا مقت ایک جائے زیم ایس کے دو تکھیے سے اس کے دار بھی اس کو بچانے کہ ویش کرتا ہے۔ جو تحق اس کے بھی اس کو وہ گھر دیسے کہ اسے موقع سے تو اس کو دیسے سے اس کے دل پر گہر ااثر پڑتا کی کوشش کرتا ہے۔ جو تحق اس خوق سے سے اس کے دل پر گہر ااثر پڑتا کی کوشش کرتا ہے۔ جو تحق اس خوق سے لیو اس کو دیسے سے اس کے دل پر گہر ااثر پڑتا ہے ہے اس وہ کہل ہی موقع سے تو اس کو در کیسے کا موقع سے تو اس کو در کیسے سے اس کے دل پر گہر ااثر پڑتا ہے۔ بھی اس کو وہ گھر دیسے کہ اس کو وہ گھر نے کہا ہے۔

میں معشوقہ لیل کے دیار کی دیواروں سے گزرتا ہوں تو مجھی اس دیوار پر بوسہ دیتا ہوں اور بھی اس پر ان دیار نے میرے دل کو مبتلا نہیں کیا بلکہ ان میں رہنے دالی معشوقہ کی محبت نے مجھے

امرعلي حدار ديار ليلى اقبل الجدار وذالجدارا وما تلم الديار شفعن قلبى و لكن حب من سكن الديارا

ا بناعاشق بنالیاہے۔

ابن روی نے لوگوں کی جومجت اپنے وطن کے ساتھ ہوتی ہے اس کا خاکدان دو بیتول

میں تھینیا ہے۔

وَحب الطان الرجال اليهم لوكول في بعبد جوانى جوامتكين الي وطنول مين مازب قضاً ها الشاب هنا لكا يورى كي تفين وه انكى مجت وطن كاباعث بن كمين اذا ذكرو الوطانعم ذكرتهم وطن كاخيال اليكول مين آتا بيتوايا مطفى ان هو د الصبانها فحنو للبكا كوياد آجات مين اور إس سدونا آجاتا بيد

غرض جب انسان لوگوں کے عادات واخلاق پر نگاہ ڈالے تو اس قسم کے ہزاروں امور مشاہدہ کرسکتا ہے جن سے انسان کی جبلی جذبات اور فطری مقتضیات کے با عث بعض کاموں پر توجہ کرنے پر مجبور ہونے کے نبوت ملتے ۔ ان پرغور وفکر نہ کرنے کی وجہ سے بی اکثر لوگوں کو خلط فہمی ہو جاتی ہے ۔ اور وہ یہ بیس سمجھتے کہ نفوس ایسے موقعوں پر اپنی جبلی اور فطری جذبات کی وجہ سے اس تم کے امور کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے نفس کے توگی او ہام اور تخیلات کے مطبع ہوتے ہیں مثلا جب انسان کی لذیذ کھانے کا دل میں خیال کرتا ہے یا اس کو دیکھتا ہے یا کسی سے سنتا ہے تو اس کا دل مجر آتا ہے اوراس کے کھانے کو جی چاہتا ہے حالا نکہ وہ بجھتا ہے کہ میں اس وقت روز ہ دار ہوں یا اس کو کھانے سے کوئی اورام مانع ہے۔ اس طرح جب کسی خوبصورت معثوقہ کا آدمی اپنے دل میں تصور کرتا ہے تو رگ شہوت جوش مارنے گئی ہے اور اس کے ساتھ جماع کرنے کو جی چاہتا ہے۔ غرض ہزار ہا ایس مثالیس ہیں جیسے توگی نفس کا تو ہما ت اور تخیلات کا ہونا اوران کا محکوم ہونا ثابت ہوتا ہے۔

نکالیا۔اورائقمہ اجل بننے کو پیند کرتا ہے۔ اس بات کے تمہیدی مقد مات ختم ہوئے اب ہم اپنے دعاوی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

يهلا دعوى

جائز تھا کہ خدا تعالیٰ مخلوق کو پیدا نہ کرتا۔اور جب اسکو پیدا کیا ہےتو اس کو مکلف نہ کرتا ۔غرض مخلوق کو ہیدا کرنا اور پیدا کر کے اس کو مکلّف بالا عمال کرنا خدا کے لئے واجب نہیں ۔معتز لہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا پر بید دونوں واجب ہیں ۔اہل حق کی دلیل ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ واجب وہ چیز ہے جس کے نہ کرنے ہے دنیا میں یا آخرت میں کوئی نقصان اورضرر لاحق ہویاوہ چیزجس کی نفیض کا پایا جانا محال ہوا ور خدا کومخلوق کے نہ پیدا کر نے پر کوئی نقصان لاحق نہیں ہوسکتا اور نہ ہی اس کو پیدا نہ کرنے اور مکلّف نہ بنانے پر کوئی محا ل لا زم آتا ہے بیس ٹابت ہوا کہ جس امر کو واجب کہا گیا ہے اس پر واجب کی صا دق نہیں آتی ہاں اگریہ کہا جائے کہ خدا کاعلم ازل میں جونکہ اس کے بیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے اور اس کا پیدا ہونا مقدر ہو چکا ہے لہٰذا خدا کے لئے اس کا پیدا کرنا واجب تھا تو اس تشم کے وجوب کے ہم بھی قائل ہیں۔ کیونکہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کے متعلق خدا کا ارادہ ہو چکا ہوتو اس کا موجود ہونا ضرور ہوتا ہے مگر معتز لہ کے نزدیک خدا تعالیٰ واجب کے یہلے معنی مطابق مخلوق کو پیدا کرنے اور اس کو مکلّف بالاعمال بنانے پر مجبور ہے۔ اگر کوئی کہے كەخدا پريداس كئے واجب بكاس ميس مخلوق كافائدہ بنديد خداكواس كے بيداكر نے میں کوئی تفع ہے تو اس کا جواب ہم ہددیں گے کہ پہلے وجوب کے معنی بتا نے ضروری میں کیونکہ ہم نے جواس کے معانی بیان کئے ہیں ان میں سے کسی معنی کے مطابق خداکی مخلوق کو پیدا کرنے کا وجوب ٹابت نہیں ہوتا اگر کسی اور معنی کے لحاظ سے وجوب ہے توجب تک ہمیں و ہمعنی معلوم نہ ہوں ہم کوئی رائے قائم نہیں کر یکتے ۔

ہم یہ مانے ہیں کہ مخلوق کواس کے پیدا ہونے اور مکلف بالا محال بنے میں فائدہ ہے۔ گر جب خدا کو مخلوق کے فائدہ ہے۔ گر جب خدا کو مخلوق کے فائدہ ہے۔ کوئی فائدہ ہیں تو اس پر مخلوق کو پیدا کر نا اور مکلف بنا نا کس طرح واجب ہوسکتا ہے۔ نیز اگر مخلوق کو فائدہ ہے تو کسی قدراس کے پیدا ہونے میں میں ہے۔ مکلف بالا عمال ہونے میں کیا فائدہ بیتو سراسر تکلیف ہے اور اگر اصلیت پر نگاہ ڈائی جائے تو اس دار دنیا میں مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب تھا جب جنت میں مخلوق کی بیدائش ہوتی۔ وہاں مزے اڑاتی ۔ کوئی کسی قتم کا کھڑکا نہ ہوتا۔ نہ بیاری ہوتی نہ افلاس ستاتا رہے و تکلیف کا نام ونشان بھی نہ ہوتا دنیا میں تو دانا لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں رہے و تکلیف کا نام ونشان بھی نہ ہوتا دنیا میں تو دانا لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں

۔ انبیا ہمتھم السلام اور اولیا ، کرام کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کہتا تھا ۔ کاش کہ بیں پیدائی نہ ہوتا اور کوئی کہی پرند ہے کود کھے کرظا ہر کرتا تھا کہ بیں پرندہ ہوتا تو نار دوزخ کا ڈرند ہوتا غرضیکہ جس کود یکھا گیا ہے موت کی تمنا نیں اپنے اندر لیے نظر آیا۔ جمیں اس سے بڑا تعجب آتا ہے جو کہتے ہیں کہ مکلف بننا ہی تمام تکلیفوں کا سرچشمہ اور مرکز ہے۔

اگر کہا جائے کہ دنیا میں مخلوق کو پیدا کرنے اور مکلف بنانے میں اس کو یہ فائدہ ہے کہ آخرت میں جنت کے اعلیٰ مراتب اس کولمیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا بغیر عبا دت کے بھی یہ مراتب عطا کرسکتا ہے۔اگر یہ کہا جائے کہ بیٹک بغیر عبا دت کے بھی وہ مراتب عطا کرسکتا ہے۔گرعبا دت کرنے ہے ایک شم کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے اور جو چیز استحقاق کے طور پر ملے وہ زیادہ لذیذ اور قابلِ قدر ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبا دت ہے کوئی استحقاق خاب ہیں کسی چیز کے لئے کسی قسم کا کوئی استحقاق نابت نہیں ہوتا۔ خدا کے مقابلہ میں کسی چیز کے لئے کسی قسم کا کوئی استحقاق نبیں ۔ایسے لوگوں سے زیادہ بیوتوف کون ہوگا جن کے دلوں پر شیطانی وساوس کا جواب کے شیطانی وساوس کا جہاں تک قبضہ ہوگیا ہوکیا وہ اصلیت کی شاہراہ سے بہت دور جا بڑے ہوں یہ ایک شیطانی جذبہ ہے کہ بغیر عبادت اورا طاعت کے جنت میں رہنا اس میں داخل ہونا ناممکن ہے۔

ہملا یہ لوگ یہ تو خیال کریں کہ جس عبادت پراستحقاق جنت بنا ہے کیا اس کے اسباب بغیرانسان کی قدرت ۔ ارادہ صحت اور سلامتی اعضاء کے کوئی اور بھی ہیں ہر گرنہیں ۔ اور یہ اسباب سب کے سب خدا کے عطا کئے ہوئے ہیں ۔ ۔ وہ چا ہے تو آن کی آن میں ان کوہم سے چھین سکتا ہے تو جب عبادت کے اسباب محض اس کا عطیہ ہیں تو عبادت سے کو مسات ہو سکتا ہے۔ میں سکتا ہے۔

### د وسرا دعويٰ

جائز ہے کہ بندے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے اعمال کے ساتھ مکلّف ہوتے ہیں محتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں ۔ اہل است والی کی طاقت سے خارج ہوتے ہیں محتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں ۔ اہل السنة والجماعت کہتے ہیں کہ مکلّف ہونے کے لئے صرف کلام اور اس کے لئے کسی بیج مورد کا ہونا شرط ہے اور مورد کے بیج ہونے کے لئے صرف کلام کا سمجھنا اور اس کی تہ تک بینچنا ضرور کی ہونا صرور کی بینچنا ضرور کی ہونا صرور کی ہونا عرور کی ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا عرور کی ہونا عر

ساتھ جو کلام کیا جائے اس کو خطاب یا تکلیف نہیں کہا جاسکتا سوخدامشکلم ہے اور بندے اس کا مورد ہیں ۔ان کے مورد ہونے کے لئے صرف اس کے کلام کو مجھنا ضروری ہے خوا واس کا وقوع جائز ہویا محال ۔

نیز اگر مایطاق برمکلف بنا تا محال ہوا تو اس کا محال ہونا یا اس لیے ہوگا کہ جیسے سیا ہی اورسفیری کا ایک وفت ایک جگہ جمع ہونا محال ہے ویسے ہی اس کی ذات کا ذہن میں اتر نا ناممکن ہے اور اس کے سیتے ہونے کی وجہ ہے محال ہے۔ پہلی صورت باطل ہے۔ کیونکہ بیشک سیا ہی اور سفیدی ایک محل میں جمع نہیں ہوسکتیں مگر تکلیف مالا بطاق کے مفہوم کا ذہن میں اتر نا محال نہیں ۔ کیونکہ خصم کے نز ویک تکلیف صرف لفظ کا نام ہے اور جیسے ہم ایک آ دمی کوجاریائی پرچ سنے کا امر کر کتے ہیں ویسے ہی اسکوآ سان پرچ سنے کا امر کرنا ہی محال نہیں ہےاور نہاس مفہوم کا ذہن میں اتر نا محال ہے۔ بید دوسری بات ہے کہ کوئی آ دمی بغیر سمسی خاص صورت کے آسان برنہیں چڑھ سکتا اور ہمارے نز دیک تکلیف یا مکلف بنانے ے مراد ایک اقتضا ہے جونفس یا ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور جیسے قا در شخص کوکسی بات کے امر کرنے کا اقتضا ہوتا ہے ویسے اس کے کرنے سے جو مخص عاجز ہواس کو بھی امر کرنے كا قضا ہوتا ہے مثلاً آ قااہنے نوكركو كھڑاكرنے كا امركرے اور فرض كروكدا مركرتے ہى وہ بولا ہوگیا ہے مگر آقا کواس بات کی کوئی خبرنہیں۔اباس صورت میں آقا کے نفس کے ساتھ اقتضا قائم ہے گر مامور لینی نوکر کھڑا ہونے سے عجز ہے اور اگر بعد میں آتا کومعلوم بھی ہوجا ئے تو اس کے قیام کے کوئی نقص لا زم نہیں آتا اور تکلیف مالا بطاق کا اس لئے محال ہونا کہ یہ سنتھ امر ہے سیجے نہیں کیونکہ خداغرض ہے مہر ا ہے۔ ہاں انسان اس کوستحسن سمجھتا ہے۔ مگر اس کے متحس مجھنے سے خدا کے نز دیک فتیج ہونالا زم نہیں آتا۔

اگریہ کہا جائے کہ ایسے امور کی تکلیف دینا ہے سود اور بے فائدہ ہے اور جو بے فائد ہووہ عبث ہوتی ہے۔ اور خداعبث اور لغو کا مول سے ممرّ اہے تو اس کا جواب رہے کہ اعتراض تین دعا وی پرمشمل ہے۔

- (۱) يەب قائدە بات ې۔
- (۲) جو بے فائدہ چیز ہووہ عبث ہوتی ہے۔
- ( m ) خداعبث اورلغو کا موں ہے متمر ا ہے۔

بیتنوں دعاوی غلط ہیں پہلا اس لے کہ ممکن ہے کہ تکلیف مالا بطاق میں ہندوں

کے لیے بہت سے فوائد ہوں جن کی خبر بندوں کو نہ ہو اور خدا ان سے واقف ہوخدا کہ اطاعت اور اس بر ثواب ملنا ہی فائد ہ نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ خدا کا امر کرنے ہے یہ مقصود ہوتا ہے کہ بیخض مامور بہ پراعتقادر کھے گایا نہیں اور بہت دفعہ مامور کو مملی صورت میں لانے سے پیشتر ہی وہ منسوخ کیا جاتا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے ایک جینے کو ذرنے کرنے کا حکم ویا مگر جب وہ اپنے لختِ جگر کو ذرنے کرنے کے تو فوراً یہ حکم منسوخ کردیا گیا۔

ای طرح خدانے ابوجہل کو ایمان لانے کا امرکیا اورخود ہی ہے بھی ہٹلا دیا تھا کہ وہ کہ بھی ایمان نہیں لائے گا۔ دوسرا دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ بے فائدہ اورعبث کے ایک ہی معنی ہیں تو پھر پیمض تکرار ہے۔ تیسرادعویٰ اس لیے غلط ہے کہ عبث سے مراد وہ بے فائدہ فعل ہے جوایہ خض کی طرف منسوب ہوجس کے کام اغراض پر بنی ہوں اور وہ ان کوکر نے پر مجبور ہوا ور اللہ تعالی اس سے متر ااور پاک ہے۔ اس کے کام اضطرار اور مجبوری پر بنی نہیں پر مجبور ہوا ور اللہ تعالی اس سے متر ااور پاک ہے۔ اس کے کام اضطرار اور مجبوری پر بنی نہیں میں۔ خدا کوعبث کہنا ایسا ہی ہے جیسے ہوا کو جب وہ اپنے جھوتکوں سے درختوں کو حرکت دے عابث کہا جائے یا دیوار کو غافل کہا جائے۔ حالا نکہ نہ ہوا عابث ہے اور نہ و یوار غافل کیونکہ اس کے چلنے میں کوئی غرض مدِ نظر نہیں ہوتی۔ اور غافل اس کو کہا جاتا ہے جو جہل اور علم کا اہل ہو جو انسانوں کا خاصہ ہے۔

غرض تعلیف مالا بطاق کا جواز ضرور ما نتا پڑتا ہے اور علاوہ ولیل ندکورہ بالا کے ایک اور زبردست دلیل ابوجہل کو خدا کا مکفف بالا بمان بنا تا ہے جب کہ خدا کو معلوم تھا کہ وہ مشرف بد اسلام نہیں ہوگا۔ آنخضرت الله کے اس بات کی خبر بھی دے دی یہ تعلیف مالا بطاق کی ہو بہومثال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ہو نااگر چہ کال بالذات نہیں مگر عدم وقوع میں اس ہے کم بھی نہیں بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ کفار میں سے جوابمان لائے وہ مامور اور مکلف نہیں تھے شریعت سے انکار ہی نہیں بلکہ اس کے سفید چبرہ ایک بدنما داغ لگانا ہے اگر کوئی کے کہ اگر چہ ابوجہل اپنی شقادت کی وجہ سے دولت ایمان سے محروم رہا۔ مگرا یمان لا نااس کے محال نہیں تھا۔ بلکہ وہ اس پر قادر تھا تو پھر تکلیف مالا بطاق کی مرام ہوا کہ اسکوقد رت یہ مثال کیے تیجے ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نز دیک کسی کام کے کرنے سے پیشتر اس کی قدرت موجود نہیں ہوتی۔ اور جب وہ ایمان نہیں لا سکا تو معلوم ہوا کہ اسکوقد رت بی نہیں۔ اور معز لہ کے نز دیک اس کے لیے ارادہ اور خدا کے لیے کم کا خلاف نہ ہونا شرط بی نہیں۔ اور معز لہ کے نز دیک اس کے لیے ارادہ اور خدا کے لیے کم کا خلاف نہ ہونا شرط بون کی سے متال کیا تو معلوم ہوا کہ اسکوقد رت بی نہیں۔ اور معز لہ کے نز دیک اس کے لیے ارادہ اور خدا کے لیے کم کا خلاف نہ ہونا شرط

جموعه رسائل امام غز الئ جلدسوم حصه اول ۱۲۵۰

ہے۔اور جب خدا کواس کےا بیان نہ لانے کاعلم تھا تو ٹابت ہوا کہ ابوجہل ایمان لانے پر ما درنہیں تھا۔

نيسرادعوي

جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بےقصورا نسان یا حیوان کوعذاب دیےمعتز لہ اس کوہیج کہتے ہیں ۔ای بنایر ان کو یہ کہنا پڑتا ہے مثلاً مجھر اور پتو کو جو دنیا میں تکلیفیں ہوں گی۔ تیا مت کے روز خداان کوضرور پیدا کر کے ان کو بدلا دے گا۔اوربعض کہتے ہیں کہ ان کی ارواح بطور تنائخ کے دوسرے ابدان میں منتقل ہو کے ان تکالیف کے عوض عیش اڑ اتی ہیں ۔ان کا بیہ ندہب بالکل لغواورمہل ہے ۔ کیونکہ دینا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حیوانوں . بچوں اور مجنونوں کو خدا طرح طرح کی مصائب اور تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حالا نکہ پی لکل ہے گناہ اور بےقصور ہوتے ہیں۔اگر خدا کے لیے بے گناہ انسانوں یا حیوانوں کو ا رام وراحت پہنچا نا واجب ہوتا تو مویشیوں ۔ بچوں اور مجانین کے امراض کا وجود د نیا ں عنقا ہوتا۔ نیز پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ خدا پر کوئی امر واجب نہیں ہے۔اگر کوئی کھے کہ با کرنااس کے علیم ہونے کے منافی ہے تو اس کا جواب سے کہ اس کے علیم ہونے کے نی ہیں سلسلنہ کا نتات کو خاص نظم ونسق کے ساتھ چلا نا اور اس کے لیے تیم قیم کے اسباب مبیا کرنا اورا بیا کرنا اس کے مخالف نہیں ۔اگر کوئی یہ کہے کہ پھر خدا ظالم ہوگا حالا تکہ وہ کہتا ے وَمَارَ بُکُ بِظُلُّامِ لِلْعَبِيُدِ (تيرارب تيرے بندول پرظلم نبيں كرتا) تواس كاجواب ہ ہے کہ ظلم خدا سے سلب محض کے طور پرمسنوب اور منفی ہے ۔ یعنی خدا تعالیٰ میں ظلم وستم رنے کی استعداد ہی نہیں جیسے دیوار سے غفلت اور ہوا سے عبث کا م کرنا مسلوب اور منفی ہے۔ کیونکہ ظلم کے معنی ہیں کسی دوسرے کے ملک میں دخل دینا اور تصرف کرنا یا اپنے حاکم كى خلاف ورزى كرناية كچرالله تعالى كاية فعل ظلم كيوں ہوگا۔اس پرظلم كالفظ تب صاوق آ سکتا ہے جب بندوں یا اس کی دوسری مخلوق میں اہے کوئی چیز اس کے ملک میں سے غارج ہو یااس پرکوئی زبر دست طاقت حکمران ہو ہرایک مخص جانتا ہے کہ انسان اپن محلو کہ چیز میں جس طرح جا ہے تصرف کرے ۔مثلاً کپڑا بھاڑ دے۔آگ میں جلا دے یا کسی کو دیدے۔اس کوکوئی بیوتو ف ہے بیوتو ف مخص بھی طالم نہیں کہ سکتا ہاں اگر کسی غیر کی چیز میں دست اندازی کرے یا خلاف شرع کوئی کام کر بیٹے تو بیشک ظالم کا خطاب اے دیا جا

ئے گا۔غرض کے معنی اللہ تعالیٰ میں نہیں پائے جاتے اس کی بارگاہ میں چوں چرا کی مجال نہیں دنیا کے بڑے بڑے بڑے فر مانروااوراولوالعزم بادشاہ اس کی بارگاہ عالی میں مجھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتے۔

### چوتھا دعویٰ

اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بندوں کی بہودی اور رعایت واجب نہیں بلکہ وہ جو چا ہے کرسکتا ہے۔ معتر لہ کہتے ہیں کہ خدا پر ہے واجب ہون کے ندہب کے بطلان کے لیے اول تو یہی کافی ہے جوہم پہلے تابت کر چکے ہیں۔ کہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ووم مشاہدہ اور تجر بہتی اس کے بطلان پر شاہد ہے۔ فرض کرو تین لڑکے ہیں۔ جن میں سے ایک صغری نے بحالت اسلام مرگیا اور ایک من بلوغت کو پہنچا اور مسلمان ہو کر بری بری نیکیاں کیں اور مرگیا اور ایک من بلوغت کو پہنچا گرکا فر ہوکر دنیا کو چھوڑ ا۔ اب معتر لہ کے نزد یک اول الذکر ہیشہ جہنم میں رہے گا۔ سوال ہے ہے کہ فرض کرو پہلالڑ کا کہتا ہے اساللہ بھی کو میر کے الذکر ہیشہ جہنم میں رہے گا۔ سوال ہے ہے کہ فرض کرو پہلالڑ کا کہتا ہے اساللہ بھی کو میر کے دوہر سے بھائی سے کیوں کم مراتب ملے ہیں کیا میں مسلمان نہیں تھا۔ خدا جواب و سے گا کہ ورب بھوٹ کو پہنچ کر طرح طرح کی نیکیاں کرتا رہا ہے وہ کے گا کہ اگر میں بھی زندہ رہ تا اور مور کئی خدا ہوان ہوتا تو اس کے صغر میں میں رہنا پڑتا مریزی حق تلفی کیوں کی گئی خدا مرتا اور میرشہ کے لئے تھے جہنم میں رہنا پڑتا

اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ تخفے لڑکین ہی میں ماردیا جائے تا کہ کم سے کم بہشت میں توریخ کا تخفے استحقاق ہو۔ائے میں ان کے ساتھ کا شخص جو کا فرہونے کے سبب ہمیشہ کے لیے دوزخ میں بھینک دیا گیا ہے۔ کہے گا اے اللہ اگر میری نسبت بھی تخفے علم تھا کہ میں بالغ ہوکر کا فر ہوں گا اوراس کی وجہ سے ہمیشہ دوزخ میں رہونگا تو مجھے بھی صغری میں ہی ما ردیتا تا کہ آتش دوزخ سے رہائی ہوتی۔اب بتاؤاگر خدا کے لئے آ دمیوں کی بہتری واجب ہے تو اس کو خدا کیا جواب دے گا۔یقینا کوئی جواب نہ بن پڑے گا مگر اہل السنتہ والجماعت یہ بیا عتراض نہیں عائد ہوگا۔

### يانجواں دعو کی

جائز ہے کہ خدا تعالیٰ نیکوں کو دوزخ میں ڈال دے اور بُر وں کو بخش دے اگر جا ہے تو ایک دفعہ بندوں کوفنا کر کے پھر دو بارہ نداٹھائے ۔اس کواس بات کی پچھ پرواہ نہیں کے تمام کا فروں کو بخش دے۔اوران کے عوض نیک سے نیک بندوں کو ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دے ۔غرض میامور ندمحال ہیں ۔اور نہان کے وقوع سے خدا کی صفات میں کوئی تقص لا زم آتا ہے۔ کیونکہ بندوں کومکلّف بالعبا دت اور چیز ہےاوران کوا چھے یا بُر ہےا عما ل پر جز اوسزا دینا اور اور امر ہے خدا کے لیے ان میں ہے کو کی بھی واجب کے تین معنوں کے مطابق واجب نہیں ہاں اگر وجوب کے معنی ہیں کہ خدا کا بیدوعدہ ہے کہ نیکوں کو جنت میں اور بروں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔اوروہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرسکتا تو اس کے ساتھ ہم بھی متفق ہیں اگریہ کہا جائے کہ بندوں کو اعمال پر مجبور کرنا اور باوجود قدرت کے ان کواعمال محطابق جز اوسزاند دینامتحسن اور قبیج ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیج کے معنی ہیں جو کام غرض کے خلاف ہوسوا گرفتیج سے مراد خدا کی غرض کے خلاف ہے تو وہ اغراض سے پاک ہےاوراگر بندوں کی غرض کے خلاف مراد ہے توان کی اغراض کے خلاف ہونے ہے خدا کے نزدیک اس کا فہیج ہونالا زم نہیں آتا نیز ہرایک مخص جانتا ہے کہ آتا کے لیے ا پے غلام کواس کی حسنِ خد مات پرانعام عطا کرنا واجب نہیں کیونکہ پھر بیمعا وضه اور اجرت کہلائے گی جواس کی غلامی کے منافی ہے۔سب سے زیادہ تعجب انگیز معتز لد کابید وعویٰ ہے کہ بندوں پر خدا کی نعتوں کے مقابلہ میں شکرواجب ہے اور خدا پرشکر کا بدلہ دینا واجب ہے۔اس پر بیاعتراض ہے کہ اگریہ بات ہے تو خدا کے بدلہ دینے پرجدید شکر بندوں پر واجب ہوگا اور پھراس شکر بر خدا کو جدید بدلہ دینا واجب ہوگا تو پھرای طرح شکر وجز ا کا سلسله الی غیرالنہا بینة جائے گا اور بیمال ہے اس سے برهکر لغوان کا بیدعویٰ ہے کہ کا فربلکہ مرتکب بمیرہ کو جوتو بہ کرنے ہے پہلے مرے گا ہمیشہ دوزخ میں رکھ کرعذاب دینا خدا پر واجب ہے۔ان کا یہ بے سرو پا دعویٰ کرم فیاضی ۔ مقتضائے عقل عادت اور شریعت

خدا پرواجب ہے۔ان کا یہ ہے سرو پا دعویٰ کرم نیاضی۔ مقتصائے عقل عادت اورشریعت محمد میطلی صاحبہما افضل التحسیعة ہے ان کی نا بلدی اور طفل مکتبی پر ولالت کرتا ہے کون نہیں جانا کہ گناہ پر سزا دینے سے معاف کر دینا اچھا ہوتا ہے اور معافی پرلوگوں کی طرف سے جو آفرین اور ثنا ہوتی ہے وہ انتقام پر نہیں ہوتی تو پھر خدا بھی عجیب خدا ہے کہ معافی جانیا ہی

نہیں۔ جب کو کی شخص گناہ کرے اور دنیا ہیں اے تو بہ نصیب نہ ہوتو خدا تعالیٰ اس کو ہمیشہ عذاب دینے پرمجبور ہوجاتا ہے بیکس قد رجیرت انگیز بات ہے کہ دنیا کے بادشاہ وعلاکسی کی بڑی بڑی خطائمیں معاف کر دیں اور ان کومعاف کرنے میں ذرہ بھی کوئی خیال نہ آئے گر وہ انتم الحاکمین غفور الرحیم اس وصف ہے محروم ہو۔

انقام کا وجوب وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کسی دوسر ہے کو کسی قیم کا نقصان پہنچائے یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوجس ہے دوسر ہے کی عزت میں فرق آگیا ہواور ظاہر ہے کہ اگر چہ ساری گلاق شب وروز اسکی عبادت میں لگ جائے یا سارے کے سارے ہند ہے (خدانخواستہ) کا فروسر تد ہوکراس کی نا فرمانی میں کوئی کسر باقی ند چھوڑیں ۔ لیکن اس کی نورانی ذات اوراس کے پاک اوصاف میں کوئی کسی قتم کا فرق ند آئے گا اوراگر بغرض محال خدانے ضرورا عمال سید کا بدل ہی وینا ہے اور وہ اس اسر پر مجبور اور ہے اختیار ہے تو سرزا کی مقدار آئی ہی ہوئی چاہیے جوگناہ کی مقدار ہے نہ یہ کٹنا والی ایک لحہ میں کیا گیا ہے یا مثلاً ساٹھ برس تک کفر کی حالت میں ایک انسان زندہ رہا ہے اور رہ انہیشہ کے لئے مقررکر دی جائے یہ نام اور خطاپر سزا دین ہوتھ ہے جس کے معز لدے نہ بہنیر دی جائے یہ ناہ اور خطاپر سزا دین ہوتھ ہے جس کے معز لدے نہ بہنیر کہ جس کی بہتر ک دوسور تو س کے کسی گناہ اور خطاپر سزا دین ہوتھ ہے جستا ہے ۔ ان دوسور تو س میں ہوتا ہے کہ یہ بغیر صورت یہ ہے کہ سزا دینے عمل آئندہ کے لئے جس کوسزا دینے کا ارادہ ہے اس کی بہتر ک مقصور یعنی یہ ہوکہ اگر اب اس کو سزا دی گئی تو آئندہ میاس اسر شنع کا مرتکب بیس ہوگا اوراگر مقصور یعنی یہ ہوکہ اگر اب اس کو ہرا ایک ہیں تو کہ کہ کہ ہونا تھا وہ ہوگیا ہے اور آئندہ اس اسر مقتونی یہ ہوکہ اگر اب اس کو ہرا دینے سے کھے گا کوئکہ جو پھی ہونا تھا وہ ہوگیا ہے اور آئندہ اس اسر کیا حاصل ہوگا۔

کے ارتکا ہی کا موقد نہیں رہا اب سراد سے سے کیا حاصل ہوگا۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آ دمی کوکسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہوجس سے
اس کو سخت غصہ ہو۔اس صورت میں بھی اگر مظلوم کے لئے انتقام لیا جائے تو یہ چندال
مستحسن نہ ہوگا۔ یہ دوصور تیں ہیں جن میں انتقام تیج نہیں ہوتا گر جب ہم غور کرتے ہیں کہ
خدا تعالیٰ میں ان دونوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں پائی جاتی کیونکہ قیامت کے آگے نہ
کسی بات کی تکلیف ہاور نہ آ دی اس کی عبادت پر مجبور ہوں گے تا کہ پہلی صورت محقق ہو
۔اور نہ خدا کو بندول کے گنا ہوں سے رنج پہنچتا ہے تا کہ دوسری صورت کا حمال ہو۔

جھٹا دعویٰ

اگرکوئی ہے کہ ہرایک مخف کا یقین ہے کہ میرا فالق ہاس کے بہت سے حقوق میرے ذمہ ہیں اگر میں اس کی نعتوں کا شکر ہیادا کرونگا تو مجھے مراتب عالیہ عطا کرے گا اوراگر ناشکری کروں گا تو غذاب دے گا غرض کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں اور اطاعت اور فر ماہر داری پر عذاب اور معصیت پر تو اب ملنے کا اختال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ وا ناشخص کو اس کی طبیعت ضروراس امر پر مجبور کرتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ وا ناشخص کو اس کی طبیعت ضروراس امر پر مجبور کرتی ہے کہ وہ وہ بیش آنے والے ضررے بیخے کی کوشش کرے مگر اس سے خدا کی معرفت اوراس کی ہوجو جو جو جو جو باب فعل کو اس کی ترک رائح کر دے اور جس سے یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اگر اس کی نعتوں کا شکر ہیا دا کیا جائے تو راضی ہوتا ہے اور ناشکری سے ناراض خاص کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ شکر اور عدم شکر پر رفح ہی جائرگاہ میں دونوں مساوی ہیں نہ اس کوشکر پر خوش ہوتا ہے اور ندمت اور بجو سے اس کی بارگاہ میں دونوں مساوی ہیں نہ اس کوشکر پر خوش ہوتا ہے اور ندمت اور بجو سے اس کی بارگاہ میں دونوں مساوی ہیں نہ اس کوشکر پر خوش ہوتا ہے اور ندمت اور بجو سے اس کے دل پر چوٹ گئی ہوتا جائے تو جب اس کی بارگاہ میں یہ دونوں

ا یک درجہ رکھتے ہیں تو پھرعبادت اورمعصیت میں سے ایک دوسرے پرتر جیح دینی محال ہوگی بلکہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں دوایس وجوہ

نظر آتی ہیں جن سے بظا ہرعبادت پرعذاب ہونے کا شبہ ہوتا ہے ان میں ہے ایک وجہ یہ ہے کے ممکن ہے کہ خدانے انسان کواس غرض کے لیے پیدا کیا ہو کہ وہ شہوات نفسانی اور عیش وعشرت میں اپنی زندگی بسر کرے اور جہاں تک ہوسکے ہوائے نفسانی کے اسباب مہیا كرنے ميں اوئى دقيقة اٹھا نەر كھے اگر اس كى پيدائش كى بيغرض ہوتو خداكى عبا دت ميں مصروف ہونااورطرح طرح کی مشکلات میں بھنسانفس کوز ہدوریا ضت تیو دہیں مقید کرنا ہے سب بچھ مقضائے زندگی کے خلاف اور اس وحدہ کاشریک له کی معصیت میں داخل ہوگا ۔ دوسری وجہ ریز ہے کہ ہرایک شخص جا نتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی با دشاہ کی مدح کرتے ہو ئے اس کی تمام صفات اور اخلاق واطوار اور نیست و ہر خاست کے متعلق تمام رازوں کا ذكركرد ح حتى كداس كے حرموں تك كى باتيں ظاہر كرد بے تو بجائے اس كے كداسكو مدح ير کچھانعام دیا جائے وہ زجروتو تیخ کامستحق ہوگا۔اور بادشاہ اسے کہے گا کہ مہیں کیاحق ہے کہ بادشاہوں کیخضی اموراوران کی خاتمی معلومات کے انشاء کے دریے ہو گئے ہوتم ایک ا دنی حیثیت کے انسان ہوکر با دشاہوں کے آگے اس قدر بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ پیش آنے کی جرائت کرتے ہوتمہاری بیمزاہے کہ تمہارا سرفور زاز ادیا جائے تو جب دنیاوی با دشا ہوں کا بیرحال ہے کہ اگر معمولی آ دمی ان کی مدح کرے تو اس کو عار سجھتے ہیں تو اس احکم الحاكمين ميں بيدوصف كيوں نه ہوگا \_ كيونكه جو خض اس كى معرفت كے در بے ہوتا ہے وہ اس کی صفات اور افعال اور اس کی خصوصیت کھوج لگا تا ہے اور اس کی حکمتوں اور بھیدوں کے ہر بہلو برمحققانہ نگاہ ڈالناحا ہتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہرایک آ دمی کا بیمنصب نہیں ہے تو پھراس کی معرفت کا اصلی معیار کس کومقرر کیا جائے۔

اس پرایک سوال وارد ہوسکتا ہے وہ یہ کہ اگر عقل کے ذریعہ خدائی معرفت اور اس کی عبادت کا وجوب ٹابت نہیں ہوسکتا تو انبیاء بھی السلام کا بھیجنا بھی ہے فائدہ ہوگا کیو نکہ جب انہوں نے معجز ہے دکھائے تھے تو یہ کہنا درست تھا کہ اگر ان معجز ات کی طرف د کھنا واجب نہیں تو ہمیں ان کو د کھنے اور ان میں غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر واجب ہے تو عقل کے ذریعہ وجوب ٹابت نہیں ہوسکتا تو پھر شرع سے ٹابت ہوگا مگر شرع کا وجوب بغیر شرع کے ٹابت نہیں ہوسکتا غرض یہ شرع کے ٹابت نہیں ہوسکتا غرض یہ شرع کے ٹابت نہیں ہوسکتا غرض یہ شرع کے ٹابت نہیں ہوسکتا غرض یہ

کہ شرع کا ثبوت معجز ہ پرموتو ف ہے اور روایت معجز ہ کا وجوب شرع پرید دور ہے جومحال ے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ موجب خداہے اور انبیاء سلم مالسلام صرف اظہار وجوب کے لئے بھیجے جاتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے کوئی شے بندوں پر واجب نہیں کرتے وہ کہہ دیتے

ہیں ' ہاگراس راستہ پر چلو گے تو پچ جاؤگے۔ اورا گراس راستہ کوا فقیار کرو گے تو ہلاک ہو جاؤگے۔ اورا گراس راستہ کو افقیار کرم کو ہماری نبوت ہیں ہیں ہیں ہیں ہوار گرم کو ہماری نبوت ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوار کر واس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی طبیب بیمار کو کہتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جن میں ایک زہر ہے اگرتم اسے کھاؤگے تو فوراً ہلاک ہوجاؤگے اورا یک تمہاری دوا ہے اگر اسکواستعال کرو گے تو شفایا بہوجاؤگے اب مریض کو افتیا رچا ہے زہر کھائے یا وہ دوا استعال کرے جس میں اسکو شفا حاصل کرنے کا اختال ہے ۔ غرض مجز ات کود کھے کرشرع کا اثبات ایسا بدیری امر ہے جس میں کی کو بھی انکارنہیں ہو سکتا۔

### سانواں دعویٰ

انبیا ہیں اسلام کی بعث نہ کال ہے نہ واجب۔ بلکہ جواز کے درجہ ہیں ہے معتزلم
اس کو واجب اور براہمہ اس کو کال اور ناممکن کتے ہیں۔ معتزلہ کی تر دید تو اس بات ہے ہو
عتی ہے جس کوہم پہلے ٹابت کرآئے ہیں کہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے باتی رہ براہمہ
سوجب ہم بعثت کے جواز پردلیل قائم کر دیں گے تو ان کی بھی تر دید ہو جائے گی کیونکہ جو
چیز محال اور ناممکن ہوتی ہے وہ جائز اور ممکن نہیں ہوسکتی سوملا حظ ہو جواز بعثت کی دلیل۔
چیز محال اور ناممکن ہوتی ہے وہ جائز اور ممکن نہیں ہوسکتی سوملا حظ ہو جواز بعثت کی دلیل۔
ہم پہلے ٹابت کر چکے ہیں کہ خدا مشکلم اور قادر ہے اور اس کے مشکلم ہونے کے
ہی معنی ہیں کہ وہ اپنے کلام کو بعض ایسے اشخاص کے دلوں میں پیدا کر دے جو دیگر بندوں
سے اس کی بارگاہ میں خاص تقر ب رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ہم کلامی اور منا جات کا
درجہ ان کو حاصل ہو۔ اور وہ اس کو ان لوگوں کے پاس پہنچادیں جن کو بیہ مرتبہ حاصل نہیں
درجہ ان کو حاصل ہو یا اس بات پر موقو ف ہے کہ خدا تعالیٰ مشکلم اور قادر نہ ہوتا جب یہ
دونوں وصف اس میں پائے جائے ہیں تو بعثت کے جواز میں کیا شہر ہوسکتا ہے اور یہ بھی ہر
دونوں وصف اس میں پائے جائے ہیں تو بعثت کے جواز میں کیا شہر ہوسکتا ہے اور یہ بھی ہر

ا کی شخص جانبا ہے کہ بعثت کوئی فتیج امرنہیں تا کہ اس حیلہ سے بعثت کو ناممکن قرار دیا جائے اس سے بڑھ کر اس کا اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ معتز لہ بھی باوجود یکہ بیہ برایک امر میں قباحت کو دخل دیتے ہیں اس کونتیج نہیں کہتے بلکہ الٹاواجب کہتے ہیں۔

ہماری سمجھ میں تمین وجوہ ہیں جن سے بظاہر بعثت کا عدم امکان ٹابت ہوتا ہے۔ اور غالبًا براہمہ بھی انہی کو دیکھ کراس کے ناممکن ہونے کے قائل ہو گئے ہیں پہلے ہم ان کوعلی التر تبیب ذکر کرتے ہیں اور پھران کی تر دید کریں گے۔

(۱) اگرانبیا ایسے احکام بیان کرنے کے لیئے مبعوث ہوئے ہیں جو ہماری سمجھ میں آسکتے ہیں تو پھران کی ۔ ضرورت ہوئی ہمارے عقول ہی ان کو دریافت کرنے کے لیے کافی تھے اور ایسی با تیس بیان کرنے کے لیے کافی تھے اور ایسی با تیس بیان کرنے کے لیے آئے ہیں جو ہمارے عقول سے باہر ہیں تو ان کا آنا بے فائدہ ہوگا کیونکہ جن باتوں سے ہم نا آشنا ہیں ان کے باوجود ہم ان کی تقد ایق کیونکر کریں گے کیونکہ تقد ایق بھی عقول ہی کا کام ہے۔

(۲) یہ بھی ممکن تھا کہ ایز دھل وعلاخود آپنے بندوں کے ساتھ کلام کرتا اور بغیرا نبیا کے تمام امور سے ان کوخود ہی مطلع کر دیتا۔ جب سے بات بھی ممکن تھی تو انبیا کا بھیجنا محض عبث اور بے فائد ہ کا موں سے مبر ااور منز ہ ہا اور اگر اس کا بالمشاف کا کہ ہ کھنرا۔ حالا نکہ خدا تعالی بے فائدہ کا موں سے مبر ااور منز ہ ہا اور اگر اس کا بالمشاف کلام کرنا محال اور ناممکن بھی تسلیم کرلیا جائے تو بھی معجز و ل کے سواا نبیا کی تقد بق ناممکن ہے مگر معجز ہ اور جادوطلسمات وغیرہ میں تمیز ناممکن ہے سے کیونکر معلوم ہو سکے گا کہ بیہ مجز ہ ہے اور جادویا شعید ونہیں ہے۔

(۳) اگر معجز ہ اور جادہ وغیرہ میں اتمیاز کا امکان بھی تسلیم کرلیا جائے تو بھی ہے دریافت کرنا کے انبیاء کی بعثت میں ہمارا فائدہ ہے ناممکن امر ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب بعثت انبیاء ہے ہمارا گمراہ کرنا ہو۔اوراس گمراہی کی معیاران کی تقید لیں ہواور ممکن ہے کہ جس شخص کو انبیاء سعید اور نیک بخت کہیں وہ بد بخت ہواور جیسے وہ شقی اور بد بخت ہتا کیں وہ سعید اور نیک بخت ہوغرض ہے امر نہ محال ہے اور نہ ممنع خاص کر جب ہے ہمی معلوم ہو چکا ہے کہ ہدایت اور ضلالت میں ہے کوئی بھی خدا تعالیٰ کی نسبت محال نہیں ہے یہ تمین وجوہ جیں جن پر بظا ہر بعثت انبیا کا محال ہونا منی معلوم ہوتا ہے اور جن کود کھے کر براہمہ اس امر کے جی جن پر بظا ہر بعثت انبیا کا محال ہونا منی معلوم ہوتا ہے اور جن کود کھے کر براہمہ اس امر کے قائل ہوئے ہیں کہ بعثت انبیا کا محال اور فتیج ہے۔اب ہرا یک کا جواب ملا حظہ ہو۔

پہلی وجہ کا جواب

انبیاء کیمے میں اسلام ایسے امور کو بیان کرتے ہیں جو ہماری سمجے میں آسکتے ہیں اور ہما رے حقوق کے مطابق ہوتے ہیں گرانبیاء کے بتانے اوران کی طرف توجہ دلانے سے پیشتر بن آ دم ان سے غافل ہوتے ہیں بلکہ اگر توجہ بھی کریں تو بھی ہماری عقول ہر تتم کے امور مثلا اعمال ، اقوال اور اخلاق واطوار کو معلوم نہیں کرسکتیں۔ مرگ ان میں اتنی استعداد ہوتی ہے کہ اگر کو ئی ان کو بتا دے تو اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ اور پھر ان کو کسی قشم کے انکار کی مخوائش نہیں رہتی۔

اس کی مثال یہ ہے جیسے کسی طبیب یا ڈاکٹر کے بتانے سے پہلے ادو یہ کے خواص معلوم نہیں ہوتے گر جب وہ بتا دیتا ہے تو ہمیں ان کی پورے طور پر تقدیق ہوجاتی ہے اور ان کومعلوم کر کے ہم ان کومل میں لا سکتے ہیں۔ طبیب یا ڈاکٹر کی بات پراعتبار کرنے کے لئے اس کا حاذ تی اور تجر بہ کار ہونا شرط ہوتا ہے۔ جس کا پنة لگانا کوئی مشکل نہیں۔ ویسے انہیاء علیم مالسلام کے قول پراعتبار کرنے کے لئے بھی اسباب موجود ہیں اور وہ مجز وہ ہیں۔ ان کے ذریعہ انہیاء علیم مالسلام کی تقدیق ہوسکتی ہے اور ان کے اقوال کی پیروی سے نجات ابدی حاصل ہوسکتی ہے۔

### د وسری وجه کا بیان

معجز ہ اور جادو وغیر ہیں تمیز ہو عتی ہے کیونکہ مردوں کوزندہ کرنا۔ایک سوکھی لاٹھی کا سانپ بن جانا جاند کا دوککڑ ہے ہو جانا دریا کا پھٹ جانا اور جزام اور برص کے مریضوں کا اچھا ہوجانا وغیرہ یہ ایسے امور ہیں کے جن کو دیکھ کر جادوکا خیال تک نہیں آتا۔

اصل بات سے کہ یا تو ہرا کی ممکن چیز کا جادو کے ذریعہ حاصل کر ناممکن ہے یا بعض ایسے امور بھی ہیں جن کا وقوع جادو یا شعبدات کے اصول سے نہیں ہوسکتا بلکہ جب تک خدائی طاقت ان ہیں تا ثیرنہ کر ہے گر چہ ساری دنیا کے ساحرا پی ساری طاقت ان پر صرف کردیں ان کا وقوع محال ہے بہلی شق تو محال ہے کیونکہ کوئی شخص بھی یہ بیس کہ سکتا کہ ہرا یک امر جادوکی طاقت ہے اڑ پذیر ہوسکتا ہے اور نہ ہی علم سحر کے اصول اس بات کے ہرا یک امر جادوکی طاقت ہے اڑ پذیر ہوسکتا ہے اور نہ ہی علم سحر کے اصول اس بات کے

مقتضى ہیں

تواب دوسری شق صحیح ہوگی یعنی بعض ایسے امور بھی ہیں جن کا وقوع سح طلسمات وغیرہ کے ذریع نہیں ہوسکنا ۔ سواس سے انبیاعلیم السلام کی اجمالی تصدیق کی صورت بخو بی نکل آئے گی کیونکہ مجزات کے ذریعہ وہ امور پیش کیے جا کیں گے جن کا جادو وغیرہ سے وقوع محال ہے اب اگر قابل غور امر ہے تو انبیاء اور ان کے مجزوں کے شخصیات کو ملاحظہ کرنا ہے سواس کا بہتر بین طریقہ یہ ہے کہ مجزات کافن سحر کے قواعد کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور اس میں غور کیا جائے کہ انبیاء نے جو مجزات دکھلائے ہیں کیا جادو وغیرہ کے ذریعہ ان کا وقوع پر بر ہونا ممکن ہے یا نبیس ۔ اگریقینا معلوم ہو جائے کہ جادو وغیرہ کی طاقت سے یہ خارج ہیں تو سمجھ لینا چاہے کہ یہ مجزات ہیں اور اگر کہی تشم کا شک ہوتو اس کے رفع ہونے خارج ہیں تو سمجھ لینا چاہے کہ یہ مجزات ہیں کہ ان میں ہے کہی نبی نے ساحروں کو عام طور پر چینج دیا ہو کہ آگرتم کو میری نبوت میں شک ہے ۔ اور ان مجزوں کے متعلق تہ ہیں یہ خیال ہے گرفی ہو کے ایک ہو تا تا ہو کہ ہو ہے کہ یہ ہم کی خارج میں نبوت میں شک ہے ۔ اور ان مجزوں کے متعلق تہ ہیں یہ بین تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ جیسا حضرت موئی علیہ السلام نے کیا تھا ۔ غرض مجزے اور جادو وغیرہ میں نہایت آسانی سے تمیز ہو کتی ہے۔

### تيسري وجه كاجواب

جب مجزہ کی حقیقت معلوم ہوجائے اور پھر مجزہ کا مشاہدہ بھی کرلیا جائے تو کہی کے دل میں یہ خیال نہیں گزرتا کہ خدا تعالیٰ کہ غرض ہمیں دھو کہ وینا اور ہم کو گراہ کرنا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آ دمی بادشاہ کے روبرواس کی فوج کو مخاطب بنا کر کہتا ہے کہ بادشاہ نے تہار کے کل انتظام میر سے بپر دکر دیئے ہیں تمہاری شخوا ہیں اور تمہاری ہر تم کی حرکات و سکنات میر سے تم کی تابع ہوں گی تم پر میری بیروی واجب ہے ۔ کسی بات میں میری مخالفت نہ کرنی ہوگی ۔ بادشاہ اس کی بی تقریر چپ چاپ بیشاس رہا ہے اور پھروہ کہتا ہے کہ فالفت نہ کرنی ہوگی ۔ بادشاہ اس کی بی تقریر چپ چاپ بیشاس رہا ہے اور پھروہ کہتا ہے کہ اس اور تابا ہی اور تابا ہی تقد بی سے تین دفعہ اٹھو اور تین ہی دفعہ بیٹھو۔ بادشاہ نے ایسا ہی کی سا را سے کہ بادشاہ کی غرض اس نشست و برخاست سے فوج کو دھو کیا ۔ اب ہرایک محص جا نتا ہے کہ بادشاہ کی غرض اس نشست و برخاست سے فوج کو دھو کے میں ڈالنائیس ہے۔ بلکہ اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ واقعی اس نے شخصی نہ کور کوفوج کا مردار مقرد کردیا ہے اور

باوشاہ کا خاموثی کی حالت میں شخص مذکور کے کہتے پر تخت پر سے تین دفعہ اٹھنا اور بیٹھنا ایسا ، پھنے اسے کی خاموش کی حالت میں شخص مذکور کے کہتے ہر تخت پر اسے ہے۔ جیسے اس کے قول کی تائید میں بادشاہ کا اس طرح پر زبانی کہہ دینا کہ میں نے اس کو تمہارا سردار مقرر کیا ہے۔اس کی سچائی پر ولالت کرتا ہے۔

ای طرح جب انبیاعلیہم انسلام بی آ دم کو کہتے ہیں کہ ہم خداتعالی کی طرف ہے تم کواس کے احکام بتانے کے لیے آئے ہیں اور اگرتم کوشک ہے تو ان معجز وں کو دیکھو۔ یہ ایسے معجز سے ہیں جوانسانی طاقت سے خارج ہیں اگر ہم جھوٹے ہوتے تو ہمارے ہاتھوں پر ان کاظہور ہرگز نہ ہوتا۔

تو پھرکسی فخص کے دل میں بیہ خیال نہیں گررسکتا کہ ایر دجل وعلا کی غرض ہم کو گراہ کرنا اور دھو کے میں ڈالنا ہے بہی وجہ ہے کہ اس بنا پر کسی فخص نے انبیا علیہم السلام کی گذیب نہیں کی اور ان کے چیش کردہ معجزات کو سحراور شعبدہ بازی پر محمول نہیں کیا گیا خدا تعالیٰ کے متعکم ہونے آ مرونا ہی ہونے اور ضرورت نبوت سے انکار کیا گیا گر بھی پوقوف سے بیوتوف فخص نے بیہ کہنے کی جرائت نہیں کی خدا تعالیٰ معاذ اللہ غدار اور دھو کہ دہ ہو آگر کہا جائے کہ کیا کر امت جن ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ کر امت کا وجود جائو ہے کیونکہ بیجی ایک خارق عادت امر ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی سمت فلا بر نہیں ہوسکتا ہے نیز بیخود محال ہے اور نہ کسی محال امر مثلاً بطلان معجز ہ کوسکترم ہے کیونکہ مجز ہ میں تحدی کا ہو ناشر طے ہاور کر امت میں کسی قیم کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا تا کہ کر امت کا معجز سے کے ساتھ التباس پڑنے کا شبہ ہو سکے۔

اگر کہا جائے کہ جھوٹے حف کے ہاتھ پر بھی مجز کا ظہور ممکن ہے یا ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کو وہ خلاف عادت امر ہے جو تحدی کے بعد کسی پینمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوا در جو خدا کی طرف سے اس مضمون کو اداکر ہے کہ یہ نبی یا پینمبرا ہے دعویٰ میں بچا ہے اور واقعی میں نے اس کورسول بنا کر بھیجا ہے تو پھرا گر کسی جموٹے تحف کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتو اس کے یہ معنی ہو تھے کہ یہ خفص سچا ہے یعنی جموٹا بھی ہے اور سے بھی ہے اور یہ عال ہے کیونکہ جب مجز ہے نہ یہ یان کر دیا کہ یہ خفص اللہ تعالی کا رسول ہے اور اپنے دعویٰ میں سچا ہے پھر جب مجز ہے نے یہ بیان کر دیا کہ یہ خفص اللہ تعالی کا رسول ہے اور اپنے دعویٰ میں سچا ہے پھر جبوٹا اسے کیونکر کہا جائے گا جبوٹا ہونے کے یہ معنی جی کہ رسول نہیں اور اپنے دعویٰ میں جبوٹا ہے ہے خفص ایک تھا جائے گا جبوٹا ہونے کے یہ معنی جیں کہ رسول نہیں اور اپنے دعویٰ میں جبوٹا ہے۔

## چوتھا با ب پہلی فصل

## حضرت محمد رسول الله عليه في نبوت كاا ثبات

آپ کی نبوت کا اثبات ہمیں تمین فرقوں کے مقابے میں کرنا پڑتا ہے۔ پہلا فرقہ عیسویہ ہاس فرقہ کے لوگ آنخضرت علی ہے کی نبوت کو صرف عربوں پرمحدود کرتے ہیں۔
مگر ان کا یہ دعویٰ صریخا باطل اور لغوہ کیونکہ جب وہ آپ کو ('گواہل عرب کے لئے )
رسول برحق مانتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جھوٹ کہنا پیفیبر کی شان کے خلاف ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ نے یہ دعوث اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ نے یہ دعوث موسلے ہیں اور آپ نے کہ آپ مارٹی اور جم کے مختلف فر ما فرواؤں کی طرف اپنے سفیر بھیجے ہیں تو بھوٹ ہیں اور آپ کی نبوت کو یہ لوگ اہل عرب پرمحدود بتانے کی کس دل سے جرائت کرتے ہیں بینہا بھی تبدیم کی نبوت کو یہ لوگ اہل عرب پرمحدود بتانے کی کس دل سے جرائت کرتے ہیں بینہا بھی تسلیم کیا جائے اور پھر اس کے بعض دعاوی ہیں تکمذیب بھی کی جائے۔

دوسرافرقد یہود یوں کا ہے انہوں نے آپ کی نبوت اور مجزات کی محض اس خیال پر تکذیب کی ہے کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس غلط بہی کی وجہ سے انہوں نے حضرت علیہ السلام کو بھی نبی برحق نہیں مانا۔ ان کی تر دید میں ہمیں پیطریقہ سخسن معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیق کی نبوت بھی فابت کہ حضرت علیق کی نبوت بھی فابت کہ حضرت علیق کی نبوت بھی فابت کی جو جائے اس سے آنخضرت اللہ کی کو نبوت بھی فابت ہو وجائے گئی کیونکہ براہ راست آپی نبوت کا اثبات اعجاز قرآن کے اثبات برموقوف ہے اور ایسی دقیق بحث ہے۔ جس کی تد تک بہنجا ہرایک کا کام نہیں۔ بخلا ف احیاء موتی اور جزام و برص دالوں کا انجھا ہو جائے کے کیونکہ یہ امورمشاہدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کے جسے میں کی وقت کا سامنانہیں کرنا پڑتا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت موئی نے اپنے عصا کوسانی بنا دینے کامجزہ پیش کیا تھا اور حضرت عیسی نے مردے زندہ کرنے اور جزام عصا کوسانی بنا دینے کامجزہ پیش کیا تھا اور حضرت عیسی نے مردے زندہ کرنے اور جزام عصا کوسانی بنا دینے کامجزہ پیش کیا تھا اور حضرت عیسی نے مردے زندہ کرنے اور جزام

و برص سے کئی بیاروں کو اچھا کیا اب اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت موی نبی برحق تھے۔ ۔اور حضرت عیسیٰ اپنے دعویٰ ءِ نبوت میں جھوٹے تھے۔

ہمارے خیال میں صرف دوا مرہیں جنھوں نے یہود یوں کواس ورطہ ظِلمات میں ڈال دیا ہے ایک ان کا بیتول کہ ٹول کہ ڈال دیا ہے ایک ان کا بیتول کہ نیتول کہ جب تک آسان وزمین میں رہیں گے میرے دین کونہ چھوڑ یو۔اور بیک میں خاتم ابنیا ،ہوں ۔بس بیام ہیں وجھوں نے یہود یوں کو اِس دھو کے میں ڈال دیا ہے۔

يملے شبے كا جواب يہ ہے كہ جن لوگوں نے لئے كومحال كباہے انھوں نے نسخہ كے يہ معنی سمجھے ہیں کہ ایک بھم صا در کر تا اور بعد میں جب اِس میں غلطی نظر آئی تو اس میں ترمیم کر وین یا اس کو بالکل اڑ اگر اس کی جگداور تھم مناسب رکھ دینا اس قتم کے تسنح کوہم بھی محال کہتے ہیں۔ مگر جس کننے کے ہم قائل ہیں اس کے بیمعنی ہیں کدایک حق صادر کیا جائے اور حکم دینے والے کومعلوم ہو کہ ایک مدت تک اس پرعملدر آمدر ہے گا۔اور پھراس کی بجائے اور تحكم ديا جائے گا يحرجن كوتكم ديا كيا ہے ان كواس بات كى كوكى خبر ند ہوا وراس كى ميعا دختم ہو جائے تو اِس کی بجائے دوسراتھم صا در کیا جائے بیرمحال نہیں ہے۔ بلکہ اس کی ہزار وں مثا لیں موجود ہیں ۔مثلا آ قااینے نوکر کو کھڑا ہونے کا امر کرنے اوراوراس کو پیجی معلوم ہو کہ اتنی مدت تک اس کا کھڑار ہنا مناسب ہے ،اور پھراس کو بیٹھ جانے کا میں امر کروں گا۔اور نو کر کو چونکہ قیام کی مدت نہیں بتائی گئی اس لئے وہ یہی سمجھے گا کہ ہمیشہ کے لئے مجھے کھڑا ر بے کا آتانے امر کیا ہے۔ اور جب قیام کی مدت گزرگنی اور آتانے نو کر کو تھم دیا تو آتا کو ئی بیوتوف سے بیوتوف محص بھی بنہیں کہ سکتا کہ اس نے پہلے نوکرکو ہمیشہ کیلئے قیام کا حکم دیا تفااور جب بعداس كفلطى معلوم موئى تو حجمت بيضے كائكم صادركرديا - بلكه مركوئى يہى كے گا کہ پہلے ہی ہے اس کو قیام کی معیا دمعلوم تھی اور جب و وگزرگئ تو دوسر اتھم صا در کردیا۔نوکر کواس کی میعا دصرف میمعلوم کرنے کے لئے نہیں بتا لُی تھی کہ وہ اس کے امر کی بجا آوری میں کہاں تک کوشش کرتا ہے۔

احکام شریعت کا اختلاف بھی اسی پر قیاس کرلینا چاہئے بعن بعض ایسے احکام ہیں جن کی مدت کسی خاص مصلحت سے بتائی نہیں گئی۔ اور جب ان کی مدت پوری ہوگئی تو ان کو منسوخ کر کے ان کی بجائے اور احکام صادر کئے گئے ہیں مگر اس کا بی مطلب نہیں کہ خدا تعا لی کو پہلے علم کی مدت معلوم نہ تھی بلکہ اس نے ہمیشہ کے لئے ان کوصا در کیا تھا اور پھر کوئی خلطی

معلوم ہوئی تو ان کی ترمیم یا تنتیخ کر کے ان کی بجائے اور احکام رکھ دیے۔

ا کسی نبی کے مبعوث ہوتے ہی فورا نبیلی شریعت کا کشخ شروع نبیں ہوا اور نہ کسی نبی کے آنے سے اصول وین یعنی عقائد میں کسی قتم کا نشخ ہوا ہے۔البتہ بعض فروعی مسائل میں مناسب طور برنشخ ہوا گر اس سے اصول وین میں کن پرامر نبوت کا دارو مدار ہے کسی قتم کا فرق نبیس واقع ہوتا۔

تحویل قبلہ یا کسی حلال چیز کوحرام کردینا یا حرام کوحلال بنا دینا وغیرہ وغیرہ بالکل معمولی باتیں ہیں ۔جن کوممل میں لانے کے لئے پچھا بسے اسباب مہیا ہو گئے تھے کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دینِ خدا دادی پر پُر ااثر پڑنے کا اختال تھا۔

خود یہودیوں کا یہ بہانہ تب چل سکتا ہے جوحضرت موی علیہ السلام ہے پیشتر جس قد را نبیا علیم السلام جیے نوخ ،حضرت ابرا بیٹم ،حضرت آ دم وغیرہ گز رر ہے ہیں ان سب کا ایک زبان ہوکرا نکا رکر دیں۔ کیونکہ جب ان کوا نبیاء مانا جائے گا تو نسخ کا وجود بھی سب کا ایک زبان ہوکرا نکا رکر دیں۔ کیونکہ جب ان کوا نبیاء مانا جائے گا تو نسخ کا وجود بھی سلیم کرنا پڑے گا۔

دوسرے شبہ کا جواب دوطرح پر ہے۔ ایک بیا کہ حضرت مویٰ نے ایبا کہا ہوتا تو حضرت عینی علیہ السلام کے ہاتھ پر ان زبردست معجزات کا ظہور نہ ہوتا۔ کیونکہ معجزات کا ظہر ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صدافت پر دلالت کرتا ہے۔ غرض اگر یہود کی معجزات عیسوی ہے انکار کریں تو معجزات موسوی پر بھی یہی اعتراض آئے گا اور اگر انکوشلیم کریں تو انکار یہ کہنا درست ہوگا کہ حضرت موئی خاتم الانبیا ہیں۔

اورایک یہ کہ آنخفرت اللہ یہ کہ آنخفرت اللہ یہودیوں کی آسانی کتاب (تورات) کے مطابق النظم مقد مات کا فیصلہ کرتے تھے۔ آگر توریت میں حضرت موئی کا خاتم لا نہیا ہونا اور دین موسوی کے ہمشہ رہنے کا حکم ہوتا تو یہودی اس بات کوغنیمت مجھ کر آپ کے مقابلہ میں توریت کی ان آیوں کو چیش کرتے اور ڈ نکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ جب آپ حضرت موئی علیہ السلام کو نبی برحق اور تورات کو الہا می کتاب مانے ہیں تو پھر آپ کا دعوی نبوت غلط ہوگا کے ونکہ تو رات میں کسا ہے کہ حضرت موئی خاتم الا نبیا۔ ہیں مگر ہم نیفی طور پر کہتے ہیں کہ آخضرت مالیہ کی زندگی میں یہودی کبھی اس بات کوئیں پیش کر سکے۔ آپی و فات کے بعد آب خضرت موئی عالم کی تر دید کا یہ نیا و ھنگ نکالا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ طرح طرح کے مقابلہ میں اس فی سے گئے اور لڑا کیاں ہو کی میں یہودی عالم نے آنخضرت مالیہ کے مقابلہ میں اس

ہات کو پیش نہیں کیا اگر اس بات کی کوئی اصل ہوتی تو اس سے بڑھ کر ند ہب موسوی کی تا ئید اور ند ہب اسلام کی تر دید کے لیے اور کوئی ذریعی نبیس تھا۔

تیسرافرقہ ان لوگوں کا ہے جو تنے کے تو قائل ہیں گرآ مخضرت اللیکے کی نبوت کے مخض اس بنا پرمکر ہیں کہ قرآن مجز ونہیں ہے۔ اس فرقہ کے مقابلہ میں مجز و کے ذریعہ آپ کی نبوت کے انبات کے دوطریق ہیں بہلاطریق قرآن کو مجز وٹا بت کرنے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ مجز وٹا میں ہے ایسے خلاف عادت امر کا جو تخد کی کے باتھ کی نبی کے باتھ پراس کے منکرین کے مقابلہ میں وقوع پرنری ہوا دریہ بات قرآن میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ آنحضرت مقابلہ میں وقوع پرنری ہوا دریہ بات قرآن میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ آنحضرت مقابلہ میں وقوع پرنری جو اور دیو بات قرآن میں ایس اللی جاتی کہ قرآن میرا مجز و ہے۔ اگر تم کو اس میں شک ہوتو اس کے مقابلہ میں ایسانصبے و بلیغ کلام بنا کر چیش کر وقرآن سے لاکارلکارکر کھار کواس امر برآ ما دہ کیا اور انہوں نے ایزی سے چوٹی تک کروقرآن سے لاکارلکارکر کھار کواس امر برآ ما دہ کیا اور انہوں نے ایزی سے چوٹی تک زور لگانے میں کوئی و قیقہ فروگذاشت نہ کیا گراس کے مقابلہ میں ایک جملہ بھی نہ بنا سکے۔

عربوں میں فصاحت و بلاغت کا یہاں تک بازارگرم تھا کہ وہ دیگرمما لک کے لوگوں کو جمی کی ممالک کے لوگوں کو جمی (سمونگے) کہتے تھے۔شب وروزعر بی انشاپردازی کی محفلیں گرم رہتی تھیں اور اگرکوئی قصیدہ بنا کراس کے بےنظیر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تو اس کے مقابلہ میں قصائد کے ذھیرلگ جاتے تھے اور اس کے معارضہ میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا جاتا تھا۔

جب اہل عرب کی بیر صالت تھی تو بھر قرآن کے مقابلہ میں باوجود بڑی بڑی جا نفشانیوں اور کوششوں کے انکازک اٹھا نا اور اس سے عاجز ہوکرآ ماد ہُ جنگ ہونا اعجاز قرآنی کی روشن اور بنین ولیل ہے ۔غرض عربوں کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کا ان کو مقابلہ کے لیے بلا نا اور ان کا زک اٹھا نا اور اپنے دین اور جان و مال کی حمایت کے لیے اسلام کی بیخ کی کوان کا شب وروزم معروف رہنا ہے الی تینی اور چئنہ با تیس جی جوحد تو اتر تک پہنچ کی میں ۔اور جن میں کبی معمولی معمولی معمولی خوبی انکار کی تنجائش نہیں ہے۔

اگرہم ہے کوئی پوچھے کہ قرآن کے مجزہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو ہم اس کا جواب سے دیں گے کہ قرآن کے مجر اگر اس اور فصاحت پر مشتل ہے اور اس کا طرز کلام کچھ الیمی خوبوں کو لیے ہوئے ہے کہ بڑے بر ہے جلیل القدر اور مقتدر فصحا کے کلام اس سے خالی میں ۔ اس کے کلمات کی بڑتیب اور اس کے مضامین کا تناسب بچھا ایس جیرت انگیز محاس فلا ہر کرتا ہے جنہوں نے اہل عرب کے مربر آور دہ اور الولعزم ککچراروں کواپنا گرویدہ بنادیا

باوراگر چدان میں سے بعض بدسمتی کے باعث دولت اسلام سے مشرف نہ ہو سکے گر آن کی فصاحت و بلاغت سے کسی کو بھی انکار نہیں تھا۔ یعنی تمام اہل عرب یک زبان تھے کہ اس کی فصاحت و بلاغت طاقت بشر نیہ سے خارج ہے۔ اگر چہ بعض نے اس کے مقابلہ میں قلم افعایا گر انکا کلام پھیکا اور خالی از لطف ہوتا ۔ اور اس کی نسبت ، , چہ نسبت خاک راباعالم پاک ، ، کہنا بالکل بلامبالغہ ہے۔ چنانچ مسلمہ کذاب نے اس کے مقابل ذیل کے چند کلمات نا خنوں تک کا زور لگا کر تیار کیے تھے۔ جن کا پھیکا پن اور بے لطف ہونا عمیاں ہے جند کلمات یہ بیں ، آلے فیٹ کو مَسا اُذُوراک مَسالُفیل لَه ' ذُنُب و بَین ' و خُور طُورُ مِن و قَیق طَوی کُل آن کے طرز کلام کو از الینے میں کوئی و قیقہ طَوی کُل ' ۔ اگر چہ اس کمخت نے ان کلمات میں قرآن کے طرز کلام کو از الینے میں کوئی و قیقہ طوی کُل ' ۔ اگر چہ اس کمخت نے ان کلمات میں قرآن کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو دونوں میں افران کا فرق نظر آئے گا۔

اگر کہا جائے کہ مکن ہے کہ اہل عرب کو جنگ وجدل وغیرہ میں مشغول رہے اور مصرو فیت کی وجہ سے ان کے مقابلے ہیں اس تنم کا کلام بنانے کی فرصت نہ مبلی ہو۔ ورنہ اگروہ اِس امر کی طرف توجہ کرتے تو یقنا اس جیسے کی کلام بنا کتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک شخص جا نتا ہے کہ بہ نسبت جنگوں ہیں طرح طرح مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کے یہ شخص جا نتا ہے کہ جب قر آن نے تحدی کے طور پر اہل عرب کوا ہے مقابلہ میں بلایا تفارا بل عرب ممل کر اس جیسی کوئی کتاب بنا دیتے تا کہ ہمیشہ کے لیے جھگڑا تم ہو جا تا۔ خاص کر جب مسلمانوں کی طرف سے اہل عرب پر طرح طرح کے قلم وستم ہوتے تھے ۔ ان کی عورتیں ، لونڈیاں بنائی گئیں۔ ان کوقید کیا گیا۔ طرح طرح کی خون ریز جنگیں واقع ہو کیمی تو اس وقت ان کوشروراس امرکی طرف توجہ کرنی جا ہیے تھی۔۔

پس ٹابت ہوا کہ انہوں نے اپن صرف اس وجہ سے ایسا کرنے میں کوئی کسر باتی نہ چھوڑی تھی۔ مرآ خرنا کا می کا منہ و کچھ کر جنگ برآ مادہ ہو گئے تھے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لئے اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی ہمارا مدعا ٹابت ہے کیونکہ باوجود قدرت کے قرآن کے مقابلہ میں ان کا نہ آنا اس کی وجہ بجز خدائی طافت کے مانع ہونے کے اور کیا ہو سکتی ہے اور سب سے بڑا بھاری مجزہ یہی ہے کہ ایک چیز باوجود اس کے ممکن الوقوع ہونے کے ایک بڑی بھاری جماعت سے وقوع یڈ بر نہ ہو۔

کون نہیں جانتا کہ اگر کوئی نبی یوں کہے کہ میری صدافت کی علامت یہ ہے کہ

میں اپنی انگلی کو حرکت دیتا ہوں اور اسوقت تم اپنی انگیوں کو حرکت نہیں دیے سکو گے حالا نکہ دوسرے وقتوں میں سے ہراکی بید کام کرسکتا ہے اور جب دیکھا گیا تو ایسا ہی ہوا لیعنی اس نبی نے اپنی انگلی کو حرکت و سے دی ۔اور دوسرے لوگ نہ دے سکے تو کیا اسکو مجمز ونہیں کہا جائے گا۔ جائے گا۔

دوسراطریقہ آنخضرت علیہ کی نبوت کے اثبات کا بیہ کے علاوہ قرآن کے اور بھی کئی ایک جیرت آنگیز معجزات کا آپ کے ہاتھ برظہور ہوا ہے۔ مثلاً شقاق قمر۔ آپ کی الگیوں سے پانی کا بھوٹ بڑنا آپ کے ہاتھ میں سنگریزوں کا نتیج کہنا۔ تھوڑے طعام کا بہت ہوجانا۔ وغیرہ وغیرہ بیا ایسے امور ہیں جوآ کی نبوت پرشامد ہیں۔

اوراگر چان امور میں ہے ایک ایک امر حدتو اتر تک نہیں پہنچا۔ گران کی مجموئی تعداداس حدکو پہنچ چکی ہے۔ جس ہے ان میں کسی قسم کا شک وشبہ باتی نہیں رہتا اِس کی مثال ایس ہے جیسے حضرت علی کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت کے افراو فرویت کی شکل میں تو اتر کی حدکو نہیں پہنچ ۔ گران کی مجموئی تعداداس حدکو پہنچ چکی ہے اور اس وجہ سے حضرت علی ، کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل مانی جاتی ہے ۔ اگر کوئی نصرانی کی محارت اور نہ بلحاظ فرویت اور نہ بلحاظ مجموئی تعداد کے حدثو اتر کو میجے ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح ایک بہودی تم کو کہدسکتا ہے کہ میرے نزدیک مجزات عیسوی نہ بلحاظ فرویت اور نہ بلحاظ مجموئی تعداد کے حدثو اتر کو پہنچے ہیں ۔

اصل بات بہے کہ جب تک کسی شخص کوان لوگوں کے ساتھ ممبل جول کا موقعہ نہ مطے ۔ جن لوگوں کے مزد کی بات حد تو اثر کو پہنچ چکی ہے اس کواس تو اثر کاعلم حاصل نہیں ہوسکتا ۔ اگر نصاری مسلمانوں کے ساتھ مخالفت کریں ۔ اور پھر ان کو معجز ات محمد میہ کا قواتر نہ معلوم ہوتو بے شک مسلمانوں پر الزام آسکتا ہے ۔ جس سے وہ بھی عہدہ برآنہیں ہوسکتے ۔

## د وسرابا ب

اس امر کے بیان میں کہ جن امور کو شرع نے بیان کیا ہے ۔ان کی تقیدیق واجب ہاں باب میں ایک مقدمیہ اور دونصلیں ہیں ۔

#### مقدمته

ایسے امور جو کہ مداینہ معلوم نہیں ہوسکتے تین قسموں پر منقسم ہوسکتے ہیں۔

(۱) جومحض عقل کے ذرایعہ معلوم ہو سکتے ہیں۔

(۲) جوصرف شرع ہی ہے معلوم ہو سکتے ہیں۔

(٣) جوان دونوں کے ذریعہ معلوم کیے جا سکتے ہیں۔

پہلی شم کی مثالیں ہے ہیں۔ حدوث عالم ۔ خدا کا وجود۔ اس کی قدرت اسکاعلم اور اس کا ارادہ ۔ بیا ہے امور ہیں کہ جب تک ان کا ثبوت نہ ہوشرع کا ثابت کرنا ناممکن ہے ۔ کیونکہ شرع کا اثبات کلام نفسی سے بلحاظ رتبہ کے مقدم ہیں ان کا اثبات کلام نفسی سے یا شرع سے جس کا اثبات کلام نفسی پرموقوف ہے مقدم ہیں ان کا اثبات کلام نفسی ہے یا شرع سے جس کا اثبات کلام نفسی پرموقوف ہے ہرگر نہیں ہوسکتا۔

جوامور صرف شرع بی ہے معلوم ہو سکتے ہیں وہ امور ہیں جوخود بھی ممکن الوقوع ہوں اور اکلی نقیض بھی ۔ کیونکہ صرف وقوع کا علم باوجود کیہ ان کی نقیصیں بھی ممکن الوقوع ہیں وحی یا اسلام کے بغیر حاصل نہیں ہوسکنا۔ مثلاً حشر ونشر۔ نواب وعقاب ۔ جنت دوز نے۔ عذاب قبر۔ پلصر اط اور میزان وغیرہ یہ ایسے امور ہیں کہ ان کا خلاف ہونا بھی ممکن ہے ۔ اور جوان دونوں ہے معلوم ہو سکتے ہیں ۔ وہ ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی آ سکتے ہوں اور مرتب کے لحاظ سے ایزد جل وعلا کے کلام کے اثبات سے متاثر ہوں۔ مثلاً روایت کا مسلہ اور تمام جواہر واعراض کے بیدا کرنے میں کسی چیز کا خدا کا شریک نہ ہونا وغیرہ وغیرہ مسلہ اور تمام جواہر واعراض کے بیدا کرنے میں کسی چیز کا خدا کا شریک نہ ہونا وغیرہ وغیرہ ۔ تو جب شرع ایسے امور کو بیان کر بے تو اگر عقل ان کو جا کر سمجھے اور ان کا شہوت بھی نصوص قطعیہ سے تابت شدہ امور خوان کی تصدیق طور پرواجب ہوتی ہے۔ کیونکہ جسے نصوص قطعیہ سے تابت شدہ امور ، وقوان کی تصدیق خور ہوتی ہے۔ کیونکہ جسے نصوص قطعیہ سے تابت شدہ امور کی تصدیق واجب ہوتی ہے۔ کیونکہ جسے نصوص قطعیہ سے تابت شدہ امور کی تصدیق نے ویسے بی نصوص طقیہ سے جوامور تابت ہو آئی تصدیق واجب

ہوتی ہے فرق صرف ہے ہے کہ اول الذّ کری تقدیق درجہ یقین کی ہوتی ہے اور موخر الذکر کے اسان امور کی تقد این طنیعہ ہے آئے بڑھتی نہیں۔ اس کا نہوت ہے ہے کہ جن اوگوں نے انسان کے اپنے اعمال کے خالق ہونے کا قول کیا تھا۔ تمام صحابہ نے اس کا انکار کردیا تھا اور سب نے اس کی تر دید محض خدا ہے اس قول خسالی ٹھا۔ تمام صحابہ نے کی بنا پر کردی تھی۔ حالا تکہ گُلِ فَی عَلَی اللّٰہ ہوا کہ صحابہ کا ہے اعقاد کہ خدائی ہرا کی چیز کا خالق ہے۔ نص ظنی پر بنی تھا۔ کیونکہ بعد میں اگر چہ یہ سئلہ عقلی طور پر تقیٰ خدائی ہرا کی چیز کا خالق ہے۔ نص ظنی تھا اور اگر بظا ہر عقل ان کو محال سمجھے تو جن نصوص ہے ان امور کا نہوت ہوتا ہے جو عقل کے صر بیا تخالف ہوں۔ چنا نچا ہی بناء پر ہم کہتے ہیں نصوص ایسے امور پر مشتمل ہے جو عقل کے صر بیا تخالف ہوں۔ چنا نچا ہی ہم کہتے ہیں نہ اکثر ایس اماد یث جن میں تاویل کی مخبائش ہے۔ سواگر ان امور میں ہے بھی نہیں ہیں اور چو سیحے ہیں ان میں تاویل کی مخبائش ہے۔ سواگر ان امور میں ہے بھی ضرور کی ہوتی ہے اور اس تقد ہی تی نہ جا تر تو پھر بھی اس کی تقید ہی ضرور کی ہوتی ہے اور اس تقید ہی تے میں نہ جا تر تو پھر بھی اس کی تقید ہی ضرور کی ہوتی ہے اور اس تقید ہیں ہے کہ عقل اس کی تقید ہیں خوال نہیں بھوتی ۔ کہ اکثر ایس بھوتی ہے کہ عقل اس کی خوال نہیں بھوتی ۔

# ىپىلى فصل

حشر۔عذاب تبر۔موال منکر ونکیر۔ پُل صراط ۔میزان ۔

حشر حشر کے معنی ہیں مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا۔ بہت ی نصوص قطعیہ سے اس کا نبوت مان ہو چکی ہے۔ اوراس مان ہے اور فی نفسہ یمکن بھی ہے۔ کیونکہ پہلے ایک دفعہ اس کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اوراس کی ابتدائی اور پچھلی پیدائش میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب خدا کی اس کی ابتدائی پیدائش پر قدرت مسلم ہے تو اس کے اعادہ پروہ بطریق اولی قادر ہوگا۔ چنا نچہ خدا کا تول ہے فیل برقدرت مسلم ہے تو اس کے اعادہ پروہ بطریق اولی قادر ہوگا۔ چنا نچہ خدا کا تول ہے فیل برخیمی اللّذی آئے شناھا آول مَو قواس بات کو تابت کرر ہا ہے آگر کہا جائے کہ اعادہ سے کیا مراد ہے آیا جواہر اور اعراض دونوں ۔ ایک دفعہ معدوم جوکر از سرنو پیدا ہوتے ہیں یا فناصرف اعراض ہی کو عارض ہوتی ہے اور اعادہ کے وقت صرف اعراض ہی کا اعادہ ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بید دونوں صور تیں ممکن ہیں اوران میں ہے کی ایک کی تعیین ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بید دونوں صور تیں ممکن ہیں اوران میں ہے کی ایک کی تعیین

شر بعت سے ٹابت نہیں ایک اورصورت بھی ہے وہ یہ کہ انسان میں سے زندگی۔رنگ۔رنگ۔رطوبت۔ترکیب اورمہئیات وغیرہ اعراض بوقت موت معدوم ہوجا کمیں اوراس کا جسم مٹی کی صورت میں باتی رہاور جب اس کے اعادے کا وقت آئے (اورجسم جو پہلے موجودتھا) تو فناشدہ اعراض کی مثلیں ازسرنو پیدا کرکے بدن کیساتھ ملحق کردی جا کمیں۔

امثال کا نفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ ہمار ہے زدیک آنافا نامعدوم ہوتے اوران
کی بجائے ان کی مثلیں آتی رہتی ہیں۔اب بدانسان اپنی جسمانی حالت کے باعتبار بعینہ
وہی انسان ہے ہاں اعراض کے باعتبار بدا پنی مثل ہے۔ گر انسان صرف اپنے جسم کے
باعتبار انسان ہے نہ اعراض کے لحاظ ہے اور اعاوہ کے لیے شئے کے اعراض کا اعاوہ
ضروری نہیں ہماری یہ تقریر صرف اس خیال پر بنی ہے۔ جو بعض لوگوں کے دلوں ہیں سایا
ہوا ہے وہ یہ کہ اعراض کا بعینہ عادہ محال ہے۔ان کا یہ خیال بالکل بیہودہ ہے اور اگر چہ اس
کی لغویت پر بہت ہے دلائل ہم قائم کر سکتے ہیں گر بغرض اختصاران کو نظرا نداز
کیا جاتا ہے۔

اعادے کی ایک دجہ یہ بھی ہے کہ جم اور اعراض دونوں کو فنا عارض ہواور پھر
دونوں نے سرے ہیدا کیئے جائیں۔اگریہ کہا جائے کہ پھر اے اعادہ کیوکر کہہ سیس
گے۔اعادہ میں پہلی چیز کا بعینہ لٹانا شرط ہے۔اور جب ایک چیز نیست ونابود ہو چی ہے
تواس کے دوبارہ لٹانے کے کیامعنی تو اس کا جواب یہ ہے کہ معدوم کی دونسمیں
ہیں۔ایک یہ کہ جس سے پہلے موجود ہو۔اورایک یہ کہ ایسانہ ہو۔جیے عدم کی دونسمیں ایسی بدیمی
ہیں کہ کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا۔ تواب اعادے کے یہ معنی ہیں کہ عدم جس سے پہلے وجود
ہیں کہ کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا۔ تواب اعادے کے یہ معنی ہیں کہ عدم جس سے پہلے وجود
ہیں کہ کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا۔ تواب اعادے کے یہ معنی ہیں کہ عدم جس سے پہلے وجود
وجود نیس تھا۔اس کی بجائے وجود لایا جائے۔ہم نے اس مسئلہ کوائی کتاب تبافت الفلاسفہ
وجود نیس تھا۔اس کی بجائے وجود لایا جائے۔ہم نے اس مسئلہ کوائی کتاب تبافت الفلاسفہ
میں کہی قدروضاحت سے بیان کیا ہے۔ نیز اس کتاب میں ہم نے اعادہ کا اثبات فلاسفہ
میں کہی قدروضاحت سے بیان کیا ہے۔ نیز اس کتاب میں ہم نے اعادہ کا اثبات فلاسفہ
کے اس اصول کی بنا پر بھی کیا ہے کونفس ناطقہ کو پہلے کی طرح تو اب معنصری
ر'' تصرف'' عاصل ہوجائے اور بدن خواہ

و ہی ہو یا اس کی مثل ۔ سویہ کوئی محال امر نہیں کیونکہ جس زبر دست نے عنان حکومت اس کے ہاتھ میں ہے اب اس کی طاقنوں میں مطلق فرق نہیں آیا ۔ وہاں تو صرف ارادے کی دہرے۔

اگر چہ ہماراا عقاد بینہیں گراس ہے بہتر طریق فلاسفہ کی تردید کے لئے اور کوئی -

نظرتبين آتابه

عذاب فیر عذاب قبر پر بہت ی قطعی نصوص دال میں اور آنخضرت علیہ اور آب کے اصحاب کا اپنی دعا وَل میں عذاب قبرے پناہ ما نگنا تو اتر کو پہنے چکا ہے اور عام طور پر کتب اصادیث سے ثابت ہے کہ آنخضرت علیہ ایک روز دوقبروں سے گزر ہے تو فر مایا کہ ان میں کئی مردوں کو عذاب ہورہا ہے۔ خداتعالی کا یہ قول بھی عذاب قبرکو ثابت کررہا ہے۔ و خداق بسال فی رُغون سُسوءُ السَّعَاذَابِ السَّا دِیْعُو ضُونَ عَلَيْهَا عُدُو الْ عَلَيْ اللّهِ السَّا دِیْعُو صَّونَ سُسوءُ السَّعَاذَابِ السَّا دِیْعُو صَّونَ عَلَيْهَا عُدُو الْ عَلَيْهِ الْمَا اللّهِ اللّهُ الل

اس کے علاو ہید فی نفسہ ممکن ہے تو پھراس پر ایمان لا ناواجب ہوگا معتز لہ اس سے منکر ہیں۔اوروجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میت کوا بنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے بدن پر عذا ب کی کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی ۔اگر اس کو عذا ب دیا جاتا تو اس کے بدن میں کسی قسم کی جنبش یا کوئی اور علامت و کیھنے میں آتی ۔ نیز کئی آ دمیوں کو در ندے پھاڑ کر کھا جاتے ہیں اور ان کوا پنالقمہ بنالیتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دکھائی تو صرف میت کا جسم دیتا ہے اور عذاب کا احساس قلب یا کسی باطنی کیفیت کو ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ عذاب کے لیئے بدن پرکسی علامت کا دکھائی دیناضروری نہیں۔

آدی عالم رویا میں بعض اوقات نہایت لذیذ کیفیات سے مخطوظ ہوتا اور بعض اوقات اس کوالم شدید لاحق ہوتا ہے اور بید دونوں حالتیں بیداری کی حالتوں ہے کسی طرح کم نہیں ہوتیں گرد کھنے والے کو وہ بالکل بے حس وحرکت دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے بدن برغم وخوشی کی کوئی علامت نمایاں نہیں ہوتی ۔ بلکہ اگر وہ مخص بیدار ہوکر کسی ایسے آدمی کر آئے قالم رویا کی کیفیتوں کا ذکر کرے اور کیج کہ میں نے آج خواب میں فلاں فلاں چیز دیکھی ہے۔ جس کوسونے کا بھی اتفاق نہ ہوا ہوتو وہ فور آئی کا اٹکار کر دے گا۔ اور ایک لیے ہی ہے۔ جس کوسونے کا بھی اتفاق نہ ہوا ہوتو وہ فور آئی کا اٹکار کر دے گا۔ اور ایک لیے کہ بین کے بدن پرکوئی گا۔ اور ایک لیے ہی اے بین پرکوئی

علامت منرت یا تمی کی دیکھنے میں نہیں آئی اور جن کو درندے کہا جاتے ہیں اِن کے لیے تبر میں درندوں کے بطور ہوتا ت تبریں درندوں کے بطن ہوتے ہیں ۔اور اِن میں ان می اجزاء کا کسی قدر حصہ موجود ہوتا ہے توممکن ہے کہ ان کے بطون میں کسی جز وکوزندہ

كركي عذاب والامعامله طے كيا جائے۔

منگر ونگیر منگر ونگیر (دوفرشتوں کے نام ہیں) کا سوال تن ہے اور اس پرایمان لا ناوا جب ہے کیونکہ یہ ممکن بھی ہے۔ شریعت ہے بھی ثابت ہے اور عقل کے نزویک بھی مقنع نہیں ۔ کیونکہ اس میں دوباتوں کی ضرورت ہے۔ سمجھا نا اور سمجھا نا خواہ آ واز ہے ہو یا غیر آ واز ہے ہو یا غیر آ واز ہے ۔ اور سمجھنے کے لیے مطلق زندگی کا ہو نا ضروری ہے جو انسان کی کسی ایک جزوکے ساتھ متعلق ہو سکتی ہے تو اب اس کے منگرین کا یہ قول کہ ہم میت کو د کھتے ۔ گر منگر ونکیر کونہیں دیکھتے اور نہ ہی میت کی اور ان کی گفتگو سننے میں آ سکتی ہے ایسا ہی ہے جیسا کوئی کے کہ آ مخضرت بھیلئے پر وتی نہیں آئی تنی ۔ کیونکہ ہم نے نہ بھی جبریل کو دیکھا ہے اور نہ ان کا کلام سنا ہے ۔ نہایت جبرت آگیز امر ہے کہ یہ لوگ وتی کو مانتے ہیں اور منگر ونکیر کے سوال سے انکار کرتے ہیں حالانکہ جس بنا پر اس کا انکار کیا جا تا ہے آگر وہ تھیک ہوتو اس سے سوال سے انکار کرتے ہیں حالانکہ جس بنا پر اس کا انکار کیا جا تا ہے آگر وہ تھیک ہوتو اس سے وتی ہے گا زکار لازم آتا ہے۔

وی کی اصلیت بیتی که آنخضرت آلینی جبر بل کا کلام من لیتے اوراس کود کھے سکتے تھے اور اس کود کھے سکتے تھے اور اس کود کھے سکتے تھے اور پاس کے آدمیوں میں بیا ستعدا دنتھی چنانچہ حضرت عائشہ صدیقة کے روبر وکئی دفعہ مزول وی ہوا۔ گر آپ نے عمر بحرنہ جبر میل کود کھھا اور نداس کا کلام سنا۔

منکر دنگیر کے سوال کی بھی بعینہ یہی کیفیت ہے لیعنی مردہ ان کا کلام سنتا ہے اور
اس کا جواب بھی دیتا ہے گریاس کے لوگوں کواس ہات کی مطلق اطلاع نہیں ہوتی نیزاس کی
مثال خواب میں طرح طرح کی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ جس کوعذاب قبر کے اثبات کے موقع
پرہم بیان کرآئے ہیں خواب میں آدمی کو کئی دفعہ الم شدید لاحق ہوتا ہے اور کئی دفعہ اسے
متر ت لاحق ہوتی ہے گریاس کے آدمیوں کو یہ بات بالکل محسوس نہیں ہوتی وہ خواب میں
ہی سمجھتا ہے کہ میں بیداری کی حالت میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں حالا تکہ واقع میں وہ سویا
ہوا ہے۔

بمیں ان لوگوں کی حالت سے بڑا تعجب آتا ہے جوایز جل وعلاء کوالیم معمولی باتوں پر قادر ماننے سے جبحکتے ہیں حالانکہ اگر وہ اس کی اس جیرت انگیز قدرت کا خیال کرتے جس کے ذریعہ اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو اِن معمولی باتوں پر اس کے قادر ہونے کی نسبت انکار کرنے کی ان کو جراُت نہ ہوتی۔

ایک اور بات و کھے کہ جس چیز کی بناء پر بیدلوگ منکر ونگیراور میت کے سوال وجواب سے انکار کر بیٹے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہوتو انسان کے ایک قطرہ منی سے پیدائش کی نسبت بھی ان کوصاف انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ایک قطرہ اور وہ بھی نا پاک قطرہ عورت کے رحم میں گرنے سے ایک عجیب وغریب شکل کا بچہ کس طرح پیدا ہوگیا ہے۔ کیا ظاہر اور کیاحقیقت ان دونوں کے لحاظ سے قطرے اور اِنسان میں کوئی تناسب نظر نہیں آتا گر چونکہ بیہ ہمارار وزمرہ کا مشاہدہ ہے اس لیے اس سے بیلوگ انکار نہیں کر کئے تو بھرالی چیز سے انکار کر بیٹھنا جس کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو بلکہ اس کے جواز کی ہزار ہا دلائل اور دوزمرہ کے مشاہد ہے موجود ہوں۔ اعلیٰ درجہ کی کمز وری اور کمین بی نہیں تو اور کیا ہے۔ میں اور نیجی ایمان لا نا واجب ہے۔

اس جگدایک اعتراض وارد ہوسکتا ہے۔وہ یہ کہ میزان (ترازو) کے تق ہونے کہ میزان (ترازو) کے تق ہونے کہ میٹ کے قیم میں کہ اس پرلوگوں کے نیک وبدا عمال تو لے جا کیں گے اورا عمال اعراض میں جومعدوم ہو چکے ہیں اور جو چیز نیست و تا بود ہوجائے کیوکر تو کی جائتی ہے۔اگر یہ کہا جائے کہ ان کو دو بارہ میزان میں پیدا کر کے تو اللجائے گا تو اس پر بیسوال ہے کہ اول تو اعراض کا اعادہ محال ہے۔ دوم مثلا انسان کے ہاتھ کی حرکت جو اس کے ہاتھ کے تابع ہے اگر میزان کی حرکت شار ہوگی۔ندا نسان کے ہاتھ کی ۔اگر وہ ساکن رہی تو حرکت بھی اس کے ساکن ، ہونے کے ساتھ فنا ہوجائے گی میں پیدا کی گئی اور میزان محرک ہوئی تو وہ حرکت بھی اس کے ساکن ، ہونے کے ساتھ فنا ہوجائے گی موجائے گی ۔اگر وہ ساکن رہی تو حرکت بھی اس کے ساکن ، ہونے کے ساتھ فنا ہوجائے گی موجائے گی ۔ گونکد اکثر دفعہ انسان کے بدن کے ایک چھوٹے ہے جھے کی حرکت گناہ کے بوجائے گا۔ کیونکد اکثر دفعہ انسان کے بدن کے ایک چھوٹے ہے جھے کی حرکت گناہ کے فا فات ہوجائے گا۔ کیونکد اکثر دفعہ انسان کے بدن کے ایک چھوٹے ہے اور میزان کے جھکا ؤ کے نظام بدن کی حرکت ہے کوسوں آ می نگل جاتی ہے اور میزان کے جھکا ؤ کے ہوئی تھا ہو ہوئی تھا ہو ہوئی نہ اجروں کے مرا تب اس کا جواب یہ نگائی میں تو لے جا کیں گئے دو ہوئی نہ اجروں کے میں ۔وہ اجمام کی بیل اعمال ہی نہیں تو لے جا کیں گئے وہ دا عمال کی گیا ہو ہوئے تو لے جا کیں می جون پر اجمام کی بیل اعمال ہی نہیں تو لے جا کیں گیا جو اس کے درا عمال کی گئیس کی جون پر فر شیخ (جن کو

ے ہیں۔ اور جب وہ پلہ میزان پرر کے جائیں گے تو اللہ تعالی نیکیوں سے موافق اپنی قدرت کا لمہ سے اس میں ایک طرف کو جھکا و بیدا کردے گا۔ وَ هُ وَ عَلَی خُلِ شَیْءِ قَدرت کا لمہ سے اس میں ایک طرف کو جھکا و بیدا کردے گا۔ وَ هُ وَ عَلَی خُلِ شَیْءِ فَکَدِیْهِ وَ الله کا الله وَ مرتب ہوگا تو اس کا جواب یہ کے داوّل تو کسی فعدا کے کسی فعل کی نسبت کسی فائدے کا طلب کرنا جائز ہے کیونکہ وہ خود فرما تا ہے۔ کلا یہ سنڈل عَمّا یَفَعُلُ وَ هُ مُ یُسْنَلُون .......دوم مُمکن ہے۔ اس میں یوفائدہ ہوآ دمی اپنے اعمال کا اپنے روبر دخودا ندازہ لگا لے اور اگرا سے سزادی جائے تو وہ بھی لے کہ جو بچھ بھی سے سلوک کیا گیا ہے۔ وہ عدل کا مین مقتضی ہے اور اگر اسے معاف کردیا جائے تو وہ بھی لے کہ بھی پرخدا کا بڑ افضل دکرم ہوا ہے۔ کیونکہ میں اپنے اعمال کے کاظ مزاکا محتی تھا۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی مخص اپنے و کیل کو اس کے کسی جرم پر ادینا یا اس کو معاف کرنا چا ہیئے تو پہلے اس کے روبر وجرم کو اچھی طرح تا بت کر لیتا ہے اور پھر جو بچھ کرنا چا ہتا ہے کرتا ہے۔ تا کہ و کیل کو معاف کرنا چا ہتا ہے کرتا ہے۔ تا کہ و کیل کو معاف میں احسان مندی ہے کام لیا جائے۔

### ئېل صراط

یہ بھی حق ہے کیونکہ بیادہ ممکن ہونے کے بہت ی قطعی نصوص سے ٹابت ہے تو بھراس پر بھی ایمان لا نا واجب ہے۔ بیا لیک ایسے بل کا نام ہے جو جہنم کے او پر رکھا جائے اور قیا مت کے روز کیا نیکو کا راور کیا بدکا رسب کو اس پر سے گزر نا ہوگا۔ جب اس پر سے گزر نے گئیس گے تو القد تعالیٰ فرشتوں کو قلم وے گا۔ ان کو تھر او کیونکہ پہلے ان کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگر کہا جائے کہ احادیث سے ٹابت ہے کہ وہ بال سے بار یک اور تلوار کتاب ہونا ہے۔ اگر کہا جائے کہ احادیث سے ٹابت ہے کہ وہ بال سے بار یک اور تلوار سے تیز ہوگا تو اس پر سے اہل محشر کس طرح گزر تکیس گے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر بیہ اعتراض ان لوگوں نے کیا ہے جواللہ تعالیٰ کی قدرت سے منکر ہیں تو ان کے مقابلہ میں ہم کو اس کی قدرت اور اس کے وسیع ہونے کو ٹابت کر نا پڑے گا جس کو ہم پہلے ٹابت کر چکے ہیں اور اگر یہ اعتراض ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اس کی قدرت کے قائل اور معترف ہیں تو ان کو سمجھ لین چاہئے کہ پل صراط پر چلنا ہوا پر چلنے سے زیادہ تھجب انگیز نہیں ہے حالانکہ خدا تعالیٰ قادر ہے کہ ہوا پر چلنے کی قدرت انسان میں پیدا کردے یعنی ایسی کیفیت بیدا خدا تعالیٰ قادر ہے کہ ہوا پر چلنے کی قدرت انسان میں پیدا کردے یعنی ایسی کیفیت بیدا کردے جس سے انسان اپنے نقل کی وجہ سے نیج نہ کر سے بلکہ زمین کی طرح اس پر بخو بی

د وسری قصل

اگر چینکم کما بوں میں بعض ایسے امور بھی بیان کیے گئے ہیں۔جن کو اس علم سے چنداں تعلق نبیں رحمرہم نے ان کور ک کردینا بہتر سمجھا ہے کیونکہ علم کلام میں ان مسئلوں کا ذ کرمنا سب ہے۔ حن برصحت اعتقاد کا دارومدار ہو۔ اور جن کے متعلق اعتقاد نہ رکھنے ہے مسائل اعتقادیه میں ایک نمایاں فرق پڑجائے ایسے امور کے متعلق بحث کرنا کہ اول تو ان کا ذہن میں اتر نا ضروری نہ ہواورا گر ذہن میں آنھی جائیں تو ان کوقبول نہ کرنے اور ان یراعقاد نه رکھنے سے کسی قشم کا گناہ نہ ہو۔ حقائق امور سے بحث کرنا نے۔جس کی پیروی علم كلام كے ليے جس كا اصلا اعتقاد برے -ضرورى نہيں -اس متم كے مسائل تين قسمول بر منحصر ہیں۔عقلی ۔نفظی ۔نقلی ۔عقلی جیسے اس امر کی نسبت بحث کرنا کہ قدرت ضدوں اور باہم متناقص اشیاء کے ساتھ متعلق ہو عتی ہے یانہیں اور کیا قدرت کے ایسے فعل کے ساتھ بھی متعلق ہونا جائز ہے جوکل قدرت سے مباین ہو۔وغیرہ وغیرہ اورلفظی جیسے اس امر کی نسبت بحث كرنا كه لفظ رزق كے كيامعنى بيں ۔ توفيق ۔ خدالان ايمان ان لفظوں كے كيامعنى بين وغيره وغيره اورنقهي جيسے اس امر كى نسبت بحث كرنا كه امر بالمعروف ونهي عن المنكر كب اورکسِ صورت میں واجب ہے۔ تو بہ کی قبولیت کی کیا کیا شرا نظ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ان ہرسہ قسموں کے مسائل میں ہے کسی قتم کے مسائل پر دین کا تو قف نہیں ہے۔ بلکہ جن بر دین کا دارومدار ہے۔وہ یہ ہیں ایز وجل وعلا کی ذات کی نسبت تمام شکوک کور فع کرنا جیسا کہ پہلے باب میں ہم بیان کرآئے ہیں۔اس کی صفتوں کی نسبت تمام غلط فہیوں کواینے اپنے دل سے دور کرنا جیسا کہ دوسرے باب میں اس کا بیان ہو چکا ہے یہ اعتقاد رکھنا کہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں جیسا کہ تیسرے باب میں ہم بیان کرآئے ہیں۔ آنخضرت علیہ کو بی برحن ما ننااوران کے بیان کردہ احکام بجالا ناجیباً کہ چوتھے باب میں ہم اس کومفصل بیان کر آئے ہیں۔

پس بیہ ہیں وہ مسائل جن پر دین کا دارومدار ہے اور جومسائل ان کے علاوہ

ہیں۔ کلام علم میں ان کا بیان ضروری نہیں ہے گرتا ہم ہم کومنا سب معلوم ہوتا ہے کہ ذکورہ بالا تین قسموں میں سے ہرا کی تشم کا ایک ایک مسئلہ بیان کر دیا جائے تا کہ آپ کو کسی قدر وضاحت سے بیہ بات معلوم ہوجائے کہ اس تشم کے مسائل علم سے کوئی کلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔

مسكهعقل

ایک شخص قتل کردیا گیا ہے۔ کیا اس کی نسبت بدکہنا درست ہے کہ بدا بی اجل مقررہ پرمراہ اوراگراہے قبل نہ کیا جاتا تو خاص اس وقت میں کسی اور سبب سے اس کا مرنا ضروری تھا۔ اس میں اختلاف ہے۔ اب بدالیا مسئلہ ہے جس کے ماننے یا نہ ماننے پرایما ن کا تو قف نہیں ہے۔ مرجم اس مسئلہ کی اصلیت آپ پرمنکشف کرنا جا ہتے ہیں۔

د نیا کی جوٹسی دو چیزیں دو دوصورتوں سے باہر نہ ہوں گی ۔ یا ان میں کوئی خاص قتم كاربط اور تلازم موگا يانبيس \_سواس قتم كى دو چيزيں جن ميں بالمجى كوئى ربط نه مواگران میں سے ایک فنا ہو جائے تو ایک کی نفی ہے دوسرے کی لا زمنہیں آتی یا اگر دونوں فنا ہو جا ئیں تو مجھی ایک کی فنا دوسرے کی فنا کوستلزم نہ ہوگی ۔مثلا زیدا درعمرا پیے دوشخص ہیں جن میں یا ہم کوئی ربطنہیں ۔سواگر زیداورعمر دونوں مرجا ئمیں اور زید کے مرنے ہے ہم قطع نظر کرلیں تو اس سے ندعمر کی و فات کا پینہ چلتا ہے اور نداس کی زندگی کا اس زید کی و فات اور کسوف تمریھی ای شم کی دو چیزیں ہیں۔ سواگر ہم زید کی و فات سے قطع نظر کرلیں تو اس کے محوف کا عدم لا زمنبیں آتا اور اگر کسوف واقع ہوتو اس سے زید کے مرنے کا پیتنبیں چاتا اورجن دو چیزوں میں با ہم کسی شم کا علاقہ اور ربط ہووہ تین قِسموں پرمنقسم ہیں۔ پہلی شم پیہ ہے کہ ان میں تضا نف کا علاقہ ہو یعنی ان میں سے ہرا یک کا موجود ہونا دوسرے پرموتو ف ہو۔مثلا یمین وشال فوق تحت اس قِسم ہرا یک دو چیزوں میں ہے ایک چیز کامحقق ہونا یا فنا ہونا دوسری چیز کے محقق ہونے یا فنا ہونے کو سمستازم ہوتا ہے دوسری تشم میں اس تشم کی چیزیں مندرج ہیں جن میں تصنا کف کا علاقہ تو نہ ہوتو تکران میں ہے ایک کے لئے بانسبت دوسرے کے تقدم کا درجہ حاصل ہو جیسے شرط اور مشروط۔ سوشرط کی نفی مشروط کی نفی کوستگزم ہو ت ہے۔مثلاً انسان کے عالم ہونے کے لئے زندگی کا ہونا اوراس کے ارادے کے لیے عالم ہوتا شرط ہے تو زندگی کی فنا ہے علم کی فنا اور علم کی فنا ہے ارا دے کی فنا کا لا زم آتا ضروری

ہوگا۔ تیسری قیسم جس میں علتہ معلول کا علاقہ ہو۔ سواگر کسی معلوم کے لیے صرف ایک ہی علت ہوتو اس نفی ہے معلول کی فی ضرور ہوگی اور اگر اس کے لیے بہت سی علتیں ہیں تو کسی ایک علت ہوتو اس نفی ہے معلول کی فی لازم نہ آئے گی۔ بلکہ اس کی نفی کے لیے تمام علتوں کی نفی ضروری ہوگی۔ ضروری ہوگی۔

جب یہ بات آپ کی سجھ میں آگئ تو ہم مسئلہ متنازع فیے کی طرف رجوع کرتے ہیں مسئلہ متنازع فیہ میں دوجڑی زیر بحث ہیں ۔ قبل اور موت ۔ قبل کے معنی ہیں گردن کو دھڑ ہے اڑا دینا یا جان کو ہلاک کر دینا۔ یہ فعل کی فعلوں کے ملنے ہے وقوع میں آتا ہے مثلاً قاتل کے ہاتھ اور آلے قبل کی حرکتیں مقتول کے اجزاء کا ایک دوسر ہے سے ملحدہ ہونا این کے ساتھ ایک اور چیز بھی آئی ہے۔ جس کی موت ہے تعییر کی جاتی ہے۔ سواگر موت ان کے ساتھ کی اور آلے قبل کی حرکتیں مقتول کے اجزاء کا ایک دوسر ہے سے معنی او پر بیان ہو چی ہیں ) کے ورمیان کی قتم کا علاقہ نہ ہوتو ایک کی نفی سے دوسر ہے کی نفی لازم نہ آئے گی۔ اور اگر قبل موت کی علت ہواور یہ بھی مان لیا جائے کہ موت کی علت ہواور یہ بھی مان لیا جائے کہ موت کی علت ہواور یہ بھی مان لیا جائے کہ موت کی نفی ضرور لازم آئے گی۔ گر اس میں علی سے بوقی ہیں تو جب بحک قبل کی نفی ہے موت کی نفی شرور لازم آئے گی۔ صرف قبل میں تو جب بحک قبل کی نفی ہے موت کی نفی نہ فرخ کی جائے گی۔ صرف قبل سے جن لوگوں کا بیا عقاد ہے تقسیم نہ کورہ ہا لا ہمیں صرف سر سر کی نظر سے کا م لیا گیا ہے۔ اب ہم اس مسئلہ کی اصلیت پرغور کرتے ہیں۔ مرف صرف سر سر کی نظر سے کا م لیا گیا ہے۔ اب ہم اس مسئلہ کی اصلیت پرغور کرتے ہیں۔ خدا ہے اور مخلوق کی عیز ایک دوسر کی علت نہیں۔ ان کے زویک موت ایک خدا ہے اور قبل کی فی سے جن لوگوں کا بیا عقاد ہے کہ مخلوق کی علت صرف ایک کیا تو اور قبل کی فی سے خدا ہے اور مخلوق میں ہے تو اور قبل کی فی سے خدا ہے اور موت کی علت نہیں۔ ان کے زویک موت ایک ایک کی خوا ہے تو اور قبل کی فی سے ایک کی خوا ہے تو اور قبل کی فی سے ایک کو خوا ہے تو اور قبل کی فی سے ایک کیا تو ہو گیں کے دوسر کی علت نہیں۔ ان کے زویک موت ایک کی فی سے ایک کو خوا ہے تو کو کر کیا ہے تو اور قبل کی فی سے ایک کو خوا ہے تو کی خوا ہے تو کی کے خوا ہے کہ کو اور قبل کی فی سے تو اور قبل کی فی سے ایک کی کو دیا ہے تو اور قبل کی فی سے ایک کی خوا ہے کو کی کو دیا ہے تو اور قبل کی فی سے ایک کی خوا ہے کو کی کو کر کیا ہے تو اور قبل کی فی کی سے ایک کی دیا ہے تو اور قبل کی فی سے ایک کی خوا ہے کو کی کی کی سے ایک کی خوا ہے کی کو کر کیا ہے تو اور قبل کی فی سے ایک کی کو کر کیا ہے تو کی کو کر کیا ہے تو کی کی سے کی کی خوا ہے کو کی خوا ہے کی کی سے کر کی کو کر کیا ہے تو کو کی کو کر کیا ہے تو کر کی

خدا ہے اور مخلوق میں سے کوئی چیز ایک دوسری کی علت نہیں۔ان کے زد کی موت ایک ایسی چیز ہوگی اس کواور تل کو خدا تعالی نے اتفاقی طور پر جمع کردیا ہے تو اور تل کی نفی سے موت کی نفی ضروری نہیں اور حق بات بھی یہی ہے اور جن لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ قل موت کی علت ہے کیونکہ ظاہر میں قتل کے سوا اور کوئی وجہ موت کی نہیں پائی گئی۔ان کے نزدیک اگر اس وقت قبل کا وجود نہ ہوتا اور اس کے سوا اور کوئی علت بھی نہ ہوتی تو یقینا موت بھی نہ ہوتی وقت قبل کا وجود نہ ہوتا اور اس کے سوا اور کوئی علت بھی نہ ہوتی تو یقینا موت بھی نہ ہوتی اگر اس وقت قبل کا وجود نہ ہوتا اور اس کے سوا اور کوئی علت بھی نہ ہوتی تو یقینا موت بھی اگر وہ درست ہو یہ جھی یقینا معلوم ہو جائے کہ موت کی تسبت جو ان لوگوں کا اعتقاد ہے اگر وہ درست ہو یہ جھی یقینا معلوم ہوجائے کہ موت کی علتیں صرف اس قدر ہیں جو تا کے کہ موت کی علتیں صرف اس قدر ہیں جو تا کی موت کی علی مار نے کے وقت پہلے ہی ہے مفقود ہیں تو ان کا یہ اعتقاد درست ہے ۔گر ہم اس مسئلہ کو اس قانون پر منظبق کرنا جا ہے ہیں جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت

مسئلہ اس میں اختلاف ہے کہ ایمان میں کی میشی ہوئی ممکن ہے یاوہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر ہتا ہے۔ اس اختلاف کا منتاء بجراس کے اور کوئی نہیں کہ لفظ ایمان کے معنی لوگوں نے نہیں سمجھے۔ اس لفظ کے تین معنی ہیں (۱) یقین جو کسی قوی دلیل سے حاصل ہو (۲) یقین جو تقلیکہ طور پر ہو (۳) یقین اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ لفظ ایمان کے پہلے معنی پر بولا جانے کی بیددلیل ہے کہ اگر کسی مخطی کو اللہ تعالیٰ کی تو حید کا اقرار بذریعہ کی دلیل کے حاصل ہواور پھر وہ وہ مرکبیا ہوتو ہم اسے یہی کہیں گے کہ یہ بحالت ایمان مراہے۔ دو سرے معنی پر اس کے اطلاق کی بید دلیل ہے کہ اکثر اہل عرب آنخضرت علیہ پھر میں ہوتے ہوئی آپ کے احسان اور آپ ظاہری کیرکیر کود کھے کہ اکثر اہل عرب آنخوس تا ہوں نے تو حید پر کسی قتم کے دلائل آپ سے طلب نہیں کیے اور ان کو آنخضرت علیہ مومن ہی جمعے رہے نیز خداتعالیٰ نے اپناس آنول طلب نہیں ہیں اس شم کی تقید ہی اگر انہ وہم کی نہیں۔ عمل پر اس کے اطلاق کی دلیل آنخضرت علیہ کا بیقول لا یہ زنبی المؤ آنی وہم کی نہیں۔ عمل پر اس کے اطلاق کی دلیل آنخضرت علیہ کا بیقول لا یہ زنبی المؤ آنی وہم مومن ' حسین یونی ۔ نیز آپ کیا س تول ہے بھی اس کا شوت ملتا ہے۔ إلا يسمان مومن ' حسین یونی ۔ نیز آپ کیا س تول ہے بھی اس کا شوت ملتا ہے۔ إلا يسمان مومن ' وسبعون ما بارنا ہا اما طاق الادی عن المطریق.

جب لفظ ایمان کے تین معنی آپ کے ذہن نشین ہو گئے تو اب اگر ایمان سے پہلے معنی مراد لیے جائیں تو اس معنی کے لحاظ ہے ایمان میں کی وہیشی نہیں ہو سکتی کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا کامل طور پریفین حاصل ہوجا تا ہے تو پھراس میں کمی بیشی کی مطلق منجائش نہیں رہتی اور اگر کامل طور پر اسے یفین حاصل نہ ہوتو وہ یفین ہی نہ ہوگا کیونکہ یفین ٹی کامل ہوتا شرط ہے۔ ہاں اگر زیا دتی ہے مراد وضاحت اور اطمینان ہوتو بیشک ایسا ہوسکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اگر ایک چیز پہلے صرف ایک دلیل سے ہوسکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اگر ایک چیز پہلے صرف ایک دلیل سے

معلوم ہواور جب پھراس پر بہت ی دلیلیں قائم کی جا کمیں تو ضروراس یقین میں وضاحت اورروشنی آ جاتی ہے جوصرف پہلے دلیل ہے ہمیں حاصل ہوا تھا۔

اوراگرایمان سے مرادتقد لی تقلیدی ہوتو اس میں کی بیشی ہوسکتی ہے۔ کیونکہ ہم مشاہدہ کے طور پر کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی اور مسلمان اور نتیوں شخصوں کی اندرونی اور اعتقادی حالت ہوتی ہہت کچھ فرق ہوتا ہے۔ کسی کی تو بیدحالت ہوتی ہے کی اس کی قبلی کیفیت پر طرح طرح کی دھمکیاں اور علمی تحقیقات وغیرہ مطلق اپنا اثر نہیں ڈال سکتیں اسے ہزار کہ جوں کا توں پڑار ہتا ہے اور جو کچھاس کے دل میں ایک دفعہ آگیا ہے مر مفت جاتا ہے کوئی قوی سے تو کی اور زبر دست سے زبر دست طاقت بھی اس کے معتقدات میں جنبش نہیں دے سے تو کی اور زبر دست سے زبر دست طاقت بھی اس کے معتقدات میں جنبش نہیں دے سے تا اور ایک اکیلا ہے کہ اگر چہا ہے اعتقاد پر پگا ہے گراس حد نفس میں قبول جن کی بھی استعداد ہوتی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اعتقاد بعینہ گرہ کی ہے جوشدت اور صنعف کو قبول کرتی ہے ہوشدت اور صنعف کو قبول کرتی ہے یہ ایسی بات ہے جس سے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ وہاں ایسے لوگ اگر انکار کریں جنھوں نے علوم اور اعتقادیات کے نام سُنے ہیں اور ان کی تہ تک پہنچنا تو در کنار ان کی مرف ظاہری شکلوں کا دیکھنا مجھی ان کونصیب نہیں تو یہ چنداں بعید نہیں۔

اوراگرایان ہے تیمرے معنی تھدیق مع العمل مرادہوں تواس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال میں کی وہیشی ضرورہوتی ہے۔ بعض لوگ صرف ضروری عبادت (فرائفن ) کوئی بردی مشکل ہے ممل میں لاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کا کوئی بہلوعمل میں لائے نہیں چھوڑتے ۔ باں یہ بات البتہ قائل خور ہے کہ آیا ایک فعل کو بار بار کرنے ہے میں لائے نہیں چھوڑتے ۔ باں یہ بات البتہ قائل خور ہے کہ آیا ایک فعل کو بار بار کرنے ہے اعتقاد اور وضاحت اور روشی بیدا ہوتی ہے یاوہ ہمیشہ ایک ہی صالت پر بہتا ہے سواچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے کہ کشرت طاعات ہے دل کی اعتقادی حالت برنمایاں اثر پڑتا ہے اور اس میں ایک خاص تھم کی روشی اور نہفت محسوس ہونے گئی ہے ۔ اس بات کا ان لوگوں کو تج ہیں میں ایک خاص تھم کی روشی اور غیر عملی حالتوں کا اندازہ لگانے کا موقع ملا ہے ۔ یہ لوگ بہت ہے جن کو اپنے ہیں کہ کشرت طاعت سے قلب میں ایک ایک شکھگی اور تروتازگی پیدا ہو تی ہے جومصیت اور بے جاباتوں کے تی ہے جومصیت اور بے جاباتوں کے ارتکاب سے قلب تاریکیوں کا گھر بن جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی نورانیت بالکل محوجہ جاتی ارتکاب سے قلب تاریکیوں کا گھر بن جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی نورانیت بالکل محوجہ جاتی ارتکاب سے قلب تاریکیوں کا گھر بن جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی نورانیت بالکل محوجہ جاتی کی خوض طاعات سے قلب کی نورانیت میں ترتی اور معصیت میں انحطاط اور نیز ل ہوتا

ے۔

برایک انصاف پندھنم ضرور اس بات کو مان لے گا کہ جوشخص طاعات میں شب وروزمصروف رہاس کے معتقدات پر بڑے بڑے بوٹے فصیح و بلیغ لیکچرار کی مخالفانہ تقریم مطلق اثر نہیں ڈال سکتی ۔ بخلاف اس شخص کے جس کی عملی حالت بہت گری ہوئی ہو ۔ کیونکہ معمولی سے معمولی شخص بھی اس کے دل پرفورا قابو پاسکتا ہے اور آن کی آن میں اس کے دل پرفورا قابو پاسکتا ہے اور آن کی آن میں اس کے دا عتقادی امور کی بجائے اس کے دل میں دوسرے امور کھر کر جاتے ہیں۔

جو تخص يتيم پرترس اور رحم كرنے كا معتقد ہوا كر بھى اس كے سرير ہاتھ بھيرنے يا اس كوا بنى كود ميں بٹھانے كا موقعہ ملے تو يقينا اس كے اعتقاد ميں ايك خاص تيم كى حملك اور نهضت پيدا ہو جائے كى يا جو تخص كسى فخص كى نسبت تعظيم اور محبت كا اپنے ول ميں اعتقاد ركھتا ہو۔اگر اس كواس كے آگے تعظيم بجالانے كا موقعہ ملے تو اسكے دل ميں اس كى تعظيم اور محبت ميں اور بھى زيادتى ہوگى۔ يہى وجہ ہے كہ ہم ايسے اعمال كو بجالانے كے مامور كيے گئے ہيں۔ جن كى بجا آورى سے ہمارے دلوں ميں خدا تعالى كى تعظيم اور محبت ہو ھے۔

#### مسكله فقستيه

اس میں اختلاف ہے کہ فائق صحف کسی دوسرے کو امر بالمعروف ونہی عن المحکم کرسکتا ہے بانہیں۔ بیسنت البی ایک فقہی مسئلہ ہے۔ جس کی نبیت علم الکلام میں بحث کرنا مناسب ہے۔ گرتا ہم ہم اس کی نبیت کچھ لکھنے کے بغیرنہیں رہ کتے۔ ہم کہتے ہیں کہ فائس ایسا کرسکتا ہے اور ایسا کرنے کا مجاز ہے۔ کیونکہ ہم پوچھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن الممکر میں امرکر نے والے اور نہی کر آنے والے کا چھوٹے ہیں کہ امر بالمعروف معصوم ہونا شرط ہے بینہیں۔ فلاہر ہے یہ بات شرط نہیں کیونکہ دوسرے لوگ تو در کنارا نبیا علیم السلام کے چھوٹے گنا ہوں سے معصوم ہونے میں اختلاف ہے۔ تو جب معصومیت شرط نہ ہوئی تو پھر مثلا ایسا محتص جورشی لباس (جوشر عا بہنا حرام ہے) پہنے ہوئے زائی کوزنا سے اور شراب پینے والے کوشراب سے منع کرنے کا مجاز ہوگا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ شراب پینے والے کوشراب سے منع کرنے کا مجاز ہوگا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ شراب پینے والے کوشراب سے منع کرنے کا مجاز ہوگا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ شراب پینے والا کافرکواس کے کفر سے منع کرسکتا ہے یا نہیں ۔ فلا ہر ہے کہ منع کرسکتا ہے یا نہیں ۔ فلا ہر ہے کہ منع کرسکتا ہے باخیں اور قبل ان میں سے بعض متی اور فائل اور گنہگار ہے۔ اور ان کونہ آئح ضرت مالیاتے کے عہد مبارک میں ایسا کرنے ہے منع

کیا گیا ہے اور نہ محالاً العین کے زمانہ میں ان کو جہا دے روکا گیا ہے۔تو پھر ہم یو چھتے ہیں کہ شراب پینے والا کسی شخص کوتل کرنے ہے منع کرسکتا ہے یانہیں ظاہر ہے کہ کرسکتا ہے کیونکہ جب رئیمی لباس سننے والا زنا اور شراب نوشی ہے روک سکتا ہے تو شرا بی قبل کرنے ہے منع کرنے کا کیوں مجاز نہ ہوگا۔ ضرور ہوگا بعض لوگ اس بات کے تو قائل ہیں مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جوشخص کسی فعل کا نا جا ئز مرتکب ہود واس شخص کومنع کرسکتا ہے۔جوالیہے امرشنیع کا مرتکب ہو جواس کے فعال نا جائز سے عدن جواز میں بڑھ کے ہو ۔ گرایے مساوی یا نیچ خص کومنع نہیں کرسکتاان کا بی تول بالکل لغو ہے کیونکہ زنا شراب پینے سے زیادہ گنا ہ ہے اور جا ئز ہے کہ زنا کرنے والا دوسرے کوزرا ب چینے ہے منع کرے۔ بلکہ تجربہ ہے تا بت ہے کہ آقا خود شراب پیتا ہے گرا پنے نو کروں اور بچوں کو ہر گزید کا م کرنے نہیں دیتا اوران کویہ کہتا کہ ہم سب پرشراب کاترک کرناواجب ہے۔ایک امرواجب تو مجھ سے ترک ہورہا ہے۔ گر ایک کا ترک دوسرے واجب کے ترک متلزم نہیں ہے۔اس پرایک اعتراض وار د ہوتا ہے ؤ ہ یہ کہ اگریہ جائز ہوتو کئی ایک خرابیاں لا زم آئیں گی۔مثلا · ایک شخص کسی عورت کے ساتھ جبرا زنا کر رہاہے ۔عورت نے جواینے منہ ہے کپٹر ااٹھایا تو ؤ ہ کہتا ہے مندند کھولو۔ کیونکہ میں تمہا رامحرم نہیں ہوں اورعورت کو نامحرم کے آ گے مند کھولنا حرام ہے اور تجھ پراگر جبر ہے تو زنا کے بارے میں ہے نہ منہ سے کپڑا اٹھانے میں ۔اس طرح ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ پر دو چیزیں واجب ہیں۔خودعمل اور دوسروں کوامر کرنا۔پہلی یات کا تو میں تارک ہوں مگر دوسری کوا داکرتا رہتا ہوں ۔ابیا ہی ایک کہتا ہے کہ سحری کھا نا ورروز ه رکھنا دونوں مجھ پرواجب ہیں ہے می تو کھالیتا ہوں مگرروز ہبیں رکھا جا تا غرض اگر فاسق امر بالمعروف کا مجاز ہوتو ایسی بعیداز قیاس با توں کوشیح ما ننا پڑے گا۔ حالانکہ ہوتو ف سے ہوتو ف

شخص بھی ان کوشلیم نہ کرے گا۔

ی میں سے سا است است است است است کی اصلاح کر لینی چاہئے اور جب خود ہی عملی حا تقریبے کہ آ دمی کو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لینی چاہئے اور جب خود ہی ملی حا آ دمی کی گری ہوتو دسروں کو پندونفیحت کرنے کا اس کو کیونکرحق حاصل ہو۔

اس کا جواب میہ کہ زانی کاعورت کومنہ سے کیڑااٹھانے سے منع کرنا کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ کیونکہ ہم پوچھتے ہیں کہ زانی کا میہ کہنا کہ اپنے منہ سے کیڑانہ اٹھاؤالیا کرناتہ ہیں حرام ہے۔حرام ہے یا واجب ہے یا مباح ہے۔اگر واجب ہے تو مدعا ٹابت ہے۔ اگر مباح ہے تو ایک مباح امر کے مرتکب ہونے میں کیا گناہ ہے اور اگر حرام ہے تو کوئی دلیل قائم کرنی ضروری ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ زنا ہے پہلے تو اس کا بیتول واجب اور موجب تو اب تھا اور
زنا کرتے وقت یکا کیہ حرام ہوگیا ہے۔ اس کلیتول شرح کے ایک حکمت کی حکایت ہے
اب ویکھنا بیا مرہ کہ یہ حکایت تحکی عنہ ہے مطابق ہے یانہیں۔ اگر مطابق ہے تو صاد ق
ور نہ کاذ ب ہوگی مگر ہرا یک فخص جا نتا ہے کہ مطابق ہے ۔ نماز اور روز ہے کو اس پر قیاس
کرنا قیاس مع الفار ق ہے کیونکہ نماز فرض ہے اور وضواس کے لیے شرط ہے تو پھر نماز بغیر
وضو کے نہ ہوگی بلکہ سراسر گناہ اور معصیت اور سحری کھا نا روز سیلے بمنزلہ پیٹن جیمہ کے ہے اوپیش خیمہ
اپنے نام کا مصدات تب ہی بن سکتا ہے جب عمل میں لا یا جائے جس کا وہ پیش خیمہ ہے۔ اور
تہارا یہ کہنا کہ دوسر مے محض کی اصلاح کے لئے پہلے اپنی اخلاقی اور نہ ببی حالت کو درست
کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس پرتم کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتے بلکہ یہ تو محل نزاع
ہے۔ جب تک کوئی دلیل اس پر قائم زکر وصرف تمہاراز بانی کہد دینا ہمار ہے نزد یک کوئی
وقعت نہیں رکھتا۔

اگرایک کافر دوسرے کافرکو کیے کہ ایمان لاؤ اور کفر چھوڑ دوتو اس کواس طرح کہنے کاحق نہ ہوگا کہ پہلے تم خود مسلمان بنواور پھر مجھے اسلام کی ہدایت کرنا بلکہ یہ بھی نا جائز ہے کہ پہلے وہ خود مسلمان ہونے اور پھر کسی دوسرے کومسلمان ہونے کے بارہ بیس ہدایت کرے اور یہ بھی جائز ہے کہ خودتو نہ مسلمان ہوگر دوسرے خض کومسلمان ہونے کی ترغیب کرے اور یہ بھی جائز ہے کہ خودتو نہ مسلمان ہوگر دوسرے خض کومسلمان ہونے کی ترغیب

وے۔

# تيسرى فصل

خلافت ہسکلہ خلافت علم کلام کا مسکلہ ہیں ہے۔ گر چونکہ ہمارے علاء اپنی تصانف کو اس مسئلہ پرختم کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے بھی ای طریق کو مستحسن سمجھا ہے۔ اول تو ان حضرات کی تقلید کی وجہ سے اور دوم اس لئے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دہس امر کی طرف طبائع کار جحان ہواگر اس کے خلاف کوئی روش اختیار کی جائے تو وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی ہے اس مسئلہ کی تحقیق تین پہلور کھتی ہے۔ اور جب تک ہرا یک پہلو پر دشنی نہذا کی جائے اس کی تا تک پہنو پر دشنی نے ذالی جائے اس کی تا تک پہنو پر دوشنی نے ذالی جائے اس کی تا تک پہنو اس ہے۔

بہلا پہلو

امام المسلمین یا طلیعة المسلمین مقرر کرناواجب ہے اوراس کا وجوب شرع ہے فابت ہے نہ عقل ہے۔

یونی ہم پہلے فابت کر چکے ہیں گئسی شے کا وجو ہیا عدم وجوب صرف شرع ہی ہے فابت ہوتا ہے اور

بس بال اً بروجوب کے معنی سے کئے جائیں کہ جس کے کرنے ہے دنیا میں قدر نے نقصان ہوتو اس معنی کے مطابق عقل بھی ضلیفتہ المسلمین مقرر کرنے کا وجوب فابت ہوسکتا ہے کیونکہ دنیا وی فائدوں اورنقصا نوں کا انداز وعقل لگا سکتی ہے۔

اگر چدا جماع ہے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے گرہم یہاں وہ شرعی دلیل بیان کریں ہے۔ جس برایمان کا دارو مدار ہے۔ وہ یہ ہے کہ دین کا انتظام شارع علیہ السلام کا سب سے زیادہ مہتم بالشان کا مہادر یہ امر خلیفتہ المسلمین کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا ہے۔ بتیجہ یہ ہوا کہ خلیفتہ المسلمین کا مقرر کرنا واجب ہے اس دلیل کا ببلامقدمہ اب بہی ہے اور دوسرے مقدمہ کہ دلیفتہ المسلمین کا مقرر کرنا واجب ہے اس دلیل کا ببلامقدمہ اب بہی ہے اور دوسرے مقدمہ کہ دلیل کا بہلامقدمہ اب بہی ہے اور دوسرے مقدمہ کہ دلیل بیاں بیت کہ دین کا انتظام دنیا پرموتو ف ہے اور دنیاوی انتظام خلیفتہ السلمین کے سوانہیں ہوسکتا۔

پہلے مقدمہ کی دلیل ہے ہے کہ دنیا سے لہو ولعب اور عیش وعشرت میں مشغول ہونا نہیں بلکہ اس سے مراد صرف توت لا یموت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اگر انسان کے پاس ستر عورت کے لئے کپڑ ااور کھانے کے لئے کچھ چیز نہ ہوتو خدا کی عبادت مطلق نہیں ہو سکتی اور دوسرے مقدمہ کی دلیل ہے ہے کہ اگر دنیا میں کوئی فرما نبر دارنہ ہوتو دن میں ہزار ہاتل ہو جائیں مساکین اور غرباء کے رہے سے مال چھین لیئے جائیں۔ ہرتتم یے فتنے اور شورشین واقع ہوں۔ ان تمام خانہ جنگیوں اور کشت خون میں عبادت کی فرصت لوگوں کونہ ملے غرض یہ ایسی بدیمی بات ہے جومحتاج دلیل نہیں تجربہ شاہر ہے کہ جس علاقہ یا ملک میں ملکی انظام میں کسی تشم کا بگاڑ ہو گیا ہے تو لا کھول جانیں تباہ ہو گئیں۔ زراعتیں خراب کر دی گئیں۔ مولیثی تباہ کئے گئے۔

اوربعض دفعہ صرف ایک ہی جلیل القدراور مقتدر شخص کے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور اس کو خلیفہ تسلیم کرنا ہی دوسروں کی طرف سے کافی سمجھا گیا ہے اور بعض دفعہ دویا تمین اشخاص یا ایک مسلمانوں کی جماعت کواپیا کرنا پڑا ہے۔

د وسرا پېلو

یہ ہرایک تخف جا نتا ہے کہ ہم اپی خواہ شوں کے مطابق کی کو خلیفہ نیس بنا سکتے۔ جب تک اس میں الی خو بیال نہ پائی جا کیں جو دوسروں میں نہ ہوں اور جن کی وجہ سے وہ دوسروں ہے متاز ہو۔ یہ اقیاز تب حاصل ہوسکتا ہے جب انسان میں ملکی انتظام اور رعا یا کی ویٹی اور و نیا وی تجاویز کوسو چنے کی کامل استعداد ہوا در ہرقسم کی استعداد کھا یت شعاری اوراعلی در ہزیں ہیرگاری پربنی ہا وران کے علاوہ خلیفہ کے لیے قوم قریش ہے ہونا شعاری اوراعلی در ہزیں ہیرگاری پربنی ہا وران کے علاوہ خلیفہ کے لیے قوم قریش ہے ہونا میں میں ہی بہت سے اشخاص ان صفتوں سے موصوف ہوں تو پیراس معالمہ عرص ہوتا ہے کہ نہیفہ بنانے کو اسلی ہور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ بنانے کو اسلی ہور کو تی معیار بن سکے اور جب ہم اس میں خور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ بنانے کو اسلی معیار با تو آخضہ سے میں خور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ بنانے کا اسلی معیار با تو آخضہ سے میں توردہ اشخاص کا کسی کے ہاتھ وقت کا اور اس کو اپنی ادلا دیا قریش ہے کسی کو و لی عہد یا چندا ہے میں آوردہ اشخاص کا کسی کے ہاتھ پر بیعت کر نااور اس کو اپنی خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر میک ہیں اور اس کو اپنی خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اور اس کو اپنی خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اور اس کو اپنی خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اور اس کو اپنی خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اور اس کو اپنی خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اور اس کو اپنی خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اور اس کو اپنی خلیفہ سے کہ تو سے بیعت کر لیں اور اس کو اپنی خلیفہ کی کسی کے ہاتھ ہر بیعت کر اس فعل کے بی تو کسی کے ہاتھ ہر بیعت کر ایک کسی کے ہاتھ ہر بیعت کر ایک کسی کے ہاتھ ہر بیعت کر ایک کسی کے ہاتھ کر بیعت

کرنا اوراس کوخلیفہ شلیم کرنا ہی دوسرول کی طرف سے کافی سمجھا گیا ہے اور بعض دفعہ دویا نین اشخاص یا ایک مسلمانوں کی جماعت کواپیا کرنا پڑا ہے۔

اگر کہا جائے کہ جب خلیفہ مقرر کرنے سے بیغرض ہے کہ لوگون کشت وخون نہ ہونے یائے ان کو دنیا وی اور دینی مصالح کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اگر کوئی کسی برظلم کرے تو مظلوم کی فریا دری کی جائے ۔ملک میں امن وامان قائم کیا جائے ۔لوگوں کی دنیا وی اور دینی ترتی کے اسباب بہم پہنچائے جائیں تو پھرا کیے تحص کا کیا تھم ہوگا۔جس میں قضا کی شرطیں مفقور ہیں ۔ تمر علما ء ہے وہ فتویٰ لے کر ملک کا اتظام کرتا ہے۔ کیا ایسے شخص کی اطاعت داجب ہے یا اےمعزول کرنا واجب ہے اس کاجواب یہ ہے اگر کسی فتم کی شورش اور جنگ کے بغیرا ہے معزول کرناممکن ہوتو اسے معزول کرنا اور اس کی بجائے ایسے شخص کو کھڑ اکرنا جس میں قضاء اور خلافت کی تمام شرا نظ موجود ہوں واجب ہے اور اگر شورش اور جنگ کے سواکرنا ناممکن ہواس کواپنی حالت پررکھ کراس کی اطاعت واجب ہے کیونکہ جنگ وجدل سے ہزار ہا جانوں کی ہلاکت اور کئی ایک مولیثی کی تباہی ہونی ضروری ہے۔جس کے دریعے ہونا شرعاً ممنوع ونا جائز ہے اور ادھرقضاء اور خلافت کے لیے مطلق علم ضروری ہے۔جس کے لیے علما ء کافی ہیں۔اگر کہا جائے کہ جیسے علم کی قید کوآ پ نے اڑا دیا ہے۔ ویسے عدالت اور تقویٰ کی قید کو بھی اڑا دینا جاہیئے ورندتر جے بلا مرج لا زم آئے گی اور بیمحال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملم کی قید میں ہم کومجبوراً مسامحت کرنی پڑی ہے اور عدالت کی صفت میں کون ہی مجبوری ہے۔جس کی وجہ ہے ہمیں اس میں بھی مسامحت كرنى پڑے۔اگر كہا جائے كه يوںتم كيوں نبيس كتے كه آنخضرت الله يا بنا خليفه مقرركرنا واجب ہےجبیہا کے بعض امامیہ کا قول ہے تو ہم کہیں گے کہ آنخضرت منافقہ پر ایسا کرنا واجب ہوتا۔تو ضروراس امرےمتعلق اپنی زندگی میں قطعی فیصلہ کرتے مگر ایسا آپ نے نہیں کیا \_حضرت ابو بمر \_حضرت عثمان غني اورحضرت على رضى الله تعالى عنهم كي خلافت الفاق رائح اور ا ہما ع امت برمنی تھی اور آنخضرت علیقہ ہے اس بارہ میں کوئی نص ثابت نہیں ۔ بعض شیعہ جو یہ کہتے ہیں کہ انخضر میلانی نے حضرت علی کرم اللہ و جہدے حق میں خلافت کا فیسکہ ئيا تھا مگر دوسہ ہے سحابہ نے اس صرح نص کا خلاف کیا ہے۔ اور ویدہ دانستہ اس کی مخالفت ن ے ۔ یدان کی ب وقوفی اور تنگ ظرفی کا نتیجہ ہے کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آنخضرت

میلی میرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عند کواپنا خلیفه مقرر کر مجے تھے۔ محر حضرت علی اور ان کے طرفداروں نے دیدہ دانستہ آپ کے تھم کی خلاف ورزی کی۔ ماھوجوا بم ان کے طرفداروں نے دیدہ دانستہ آپ کے تھم کی خلاف ورزی کی۔ ماھوجوا بم فہوجوا بنا۔اصلی بات یہ ہے کہ آنخضرت اللہ نے اس بارہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا حضرت اللہ کا ابو بکڑے خلیفہ بننے کے وقت حضرت علی نے نالفت کی تھی۔

#### تيسرايبلو

صحابہ رضی اللہ عنہم کی نسبت لوگوں نے بہت کچھ افراط وتفریط سے کام لیا ہے۔بعض نے توان کی مدح سرائی میں یہاں تک غلوسے کام لیا ہے کہان کو کہاں سے کہاں پہنچادیا ہے۔

گناہوں اور خطاؤں ہے ان کو بالکل معصوم قرار دیا ہے اور بعض اس حد تک ان کے مندآ ئے ہیں کہ ان کے حق میں دردیدہ اور ذہنی اور بیہودہ گوئی کی کسریا تی نہیں جھوڑی مگر اہل السدنة والحجماعت جيسا كه ديگر مسائل ميں ميانه روى ہے كام لينے كے عادى ہيں یہاں بھی انہوں نے اس زرّیں پالیسی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور واقعات بھی اس کے مقتضی ہیں۔ کیونکہ قرآن اورا جا دیث نبو یہ مہاجرین اورانصار کی مدح سرائی ہے بھری بزی جیں تو اتر سے ثابت ہے کہ آنخضرت اللہ کے ہرایک صحابی کوتوصفی کلمات سے یا دفر مایا ہے آپفرماتے بی اصحابی کالنجوم باایهم اقتدیتم اهتدیتم ر (میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو کے ہدایت یا ؤ کے ) نیز آپ ایک کا ارشاد ے۔ خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم - (ميراقرآن بلحاظ بركات كا جماقرآن ہے پھران لوگوں کا جو بعد میں آئیں گے ) جب یہ بات ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں حسن ظن سے کام لینا جاہئے ۔ بعض صحابہ کی طرف جو جو نا گوار با تمی منسوب کی مئی میں ان میں اکثر حصہ تو بعض شر بریالنفس رافضیوں کے تعصب اور ہٹ دھرمی اور تنگ ظر فی کا نتیجہ ہے اوراگر چہان میں سے بعض یا تیں سیح ہیں۔ مگران کوسیح اور مناسب طور پرمحمول كرنا جابيئ اورتاويل سے كام لينا جاہيئے ۔حضرت معاويه رضى الله تعالى عنبه اور حضرت على كرم اللَّدُوجِهـ كَي جَنَّك ـ حضرت عا تَشْرُصُد يقِيُّهُ كَا بِصِرِه كَي طرف جانا بيه اليي با تنبي جن تے ہرایک مسلمان واقف ہے۔ مرعا نشصدیقہ کی نسبت بدخیال رکھنا جاہیئے کہ آپ سلح کرانے اور آتش جنگ کو بچھانے کے لئے تشریف لے گئی تھیں۔ اگر چہ آپ اس ارادہ میں کامیاب نہ ہوسکیں۔حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملطی بھی اجتہادی منطق مجھنی چاہیئے۔

اس کے علاوہ جو جو علا اتہا مات بعض صحابہ پرلگائے گئے ہیں۔ ان میں زیادہ حصہ انضیوں اور خارجیوں کی گپوں کا نچوڑ ہے۔ جو بالکل ہے ہمر دیا ہیں۔ کلیہ قاعدہ یہ ہے کہا گرکوئی روایت تمہارے رو بروپیش کی جائے تو پہلے اس کی صحت اسناد کی طرف توجہ کرنی چاہئے تو اگر کسی روایت کا اسناد تمہارے نزدیک صحت کو پہنچ جائے تو اس کو کسی اجھے محمل پر محمول کر واور اگر آبیانہ کر سکوتو اتنا کہہ دو کہ اس میں کوئی ضرور تا دیل ہے۔ جو میری سمجھ میں نہیں آئی ۔ گر خیال رکھنا چاہئے کہ کسی صحابی کی نسبت بدطنی کا خیال تمہارے دل میں گزرنے پائے ۔ کیونکہ دو با تیں ہیں ایک میہ کہ کسی مسلمان کی نسبت تمہارے دل میں بچھ بدطن ہواور تا تعین واور واقع میں وہ ایسانہ ہواور واقع میں وہ ایسانہ ہواور وایک میہ کہسی مسلمان کی نسبت تمہیں حسن طون ہواور واقع میں وہ برابر ہو۔ اب تم ہی بتا و کہ تمہیں بکس حالت اچھا کہنا چاہئے۔ یقینا دوسری حالت میں تم اچھا کہلانے کے مشتق ہوگے۔

ا گرانسان شیطان یا ابوجہل یا ابولہب وغیرہ پر تیز ابازی اور مندآ نے سے پہلے

ا ہے آپ کوروک رکھے تو اس کا بیسکوت اُسے کوئی ضرر نہ دے گا۔ بخلاف اس کے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے حق میں بیہودہ گوئی اور دریدہ دئی سے کام لے گا تو اس سے وہ یقیناً نا قابلِ معانی جرم کا مرتکب ہوگا اور اسنے ایمان کواپنے ہاتھوں سے بربادکردے گا۔

کے لیاظ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں خاص طور پر مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور بہت ہے اپنے بھی ہوتے ہیں جود کیھنے میں انٹی درجہ کے مقل ، نمازی ، روزہ داراور پر ہیزگار ہوتے ہیں گرکسی باطنی نفاق اور صباحت کے باعث خدا کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہوتا ہے۔ غرض اندرونی حالتوں کا خدابی واقف ہے۔ ہماری مجھوں میں کچھ ہوتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ افسنیت کا اگر کوئی امر معیار بن سکتا ہے تو یہ ہوسکتا ہے کہ یہ بات بقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ کسی کی افضلیت وہی کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتی اور وہی کا بیتہ بغیر آنحضرت ہو چکی ہے کہ کسی کی افضلیت وہی کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتی اور وہی کا بیتہ بغیر آنحضرت علیہ ہو ہے کہ حالات ہو وہی کا ہے اور حضرت علیہ ہو ہو کی آپ کا کلام ہجھ سکتا ہے اور حضرت معلوم ہو سکتی اور حضرت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی اجماع ہو چکا ہے اور حضرت میں اللہ تعالیٰ عنہ کی بارہ میں افضلیت کی اور خضرت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوضلیت کی بارہ میں افضلیت کی اور خور ہے ۔ اس سے خطا ہ کے ایک دوسرے ہو فضلیت کی معارکہ جس کی بنا ء پر اہل السنتہ والجماع ہو چکا ہے ۔ اس سے خلفاء کے ایک دوسرے یہ فضل ہو نیکا معیارکہ جس کی بنا ء پر اہل السنتہ والجماع ہو چکا ہے۔ اس سے خلفاء کے ایک دوسرے یہ فضل ہو نیکا معیارکہ جس کی بنا ء پر اہل السنتہ والجماعۃ خلفاء کے ایک دوسرے یہ فضل ہو نیکا معیارکہ جس کی بنا ء پر اہل السنتہ والجماعۃ خلفاء کا کیک کو دوسرے یہ فضل ہو نیکا معیارکہ جس کی بنا ء پر اہل السنتہ والجماعۃ خلفاء کے ایک کو دوسرے یہ فضل ہو نیکا معیارکہ جس کی بنا ء پر اہل السنتہ والجماعۃ خلفاء کے ایک کو دوسرے یہ فضل ہو نیکا معیارکہ جس کی بنا ء پر اہل السنتہ والجماعۃ خلفاء کی کا کھر سے ایک کو دوسرے یہ فضل ہو نیکا معیارکہ جس کی بنا ء پر اہل السنتہ والجماعۃ خلفاء

چوتھی فصل

سمس فرقہ کے لوگوں کو کا فرکہنا واجب ہے اس امر میں عموا تمام نداہب کے پیروؤں نے غیر معمولی مبالغہ آمیزی اور تعصب سے کام لیا ہے۔ بعض فرقوں کے لوگ تو سبیں تک دور نکل گئے ہیں کہ تمام خلاف عقیدہ لوگوں پر کفر کا فتوی لگادیا ہے اور سب کو ایک ہی لائھی سے ہا تک دیا ہے اور اگر آب اس مسئلہ کی اصلیت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ بچھ لینا چاہیئے کہ یہ فقہی مسئلہ ہے یعنی سی خص کی نسبت اس کے کہی قول یا فعل پر کفر کا فتوی دنیا یہ ایسا امر ہے جو سائی دایلوں اور قیاس کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتا اور جس میں عقل کو کوئی ذیل نبیس ہوسکتا اور جس میں عقل کو کوئی ذیل نبیس ہوسکتا اور جس میں عقل کوئی ذیل نبیس ہوسکتا اور جس میں عقل کوئی ذیل نبیس ہوسکتا ور جس میں عقل کوئی ذیل بین ہوسکتا ہور جس میں عقل کوئی ذیل میں بیا

گا۔اس کے تل سے قصال واجب نہیں ہوتا۔اس کومسلمان عورت سے نکاح کرنا نا جائز ہے۔اس کا مال اور جان معصوم نہیں وغیرہ وغیرہ۔ نیز اس کا قول جھوٹا اور اس کا عقاد جہل مرتب ہونا تو معلوم مرتب ہونا تو معلوم مرتب ہونا تو معلوم ہوسکتا ہے مگر کسی خاص جھوٹ اور جہل مرکب کا باعث کفر ہونا ہے دوسراا مرہ سے ہوسکتا ہے مگر کسی خاص جھوٹ اور جہل مرکب کا باعث کفر ہونا ہے دوسراا مرہ سے ہا چھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کا مومن یا کا فراور اس تتم کے تمام امور شری امور ہیں جسے شرع سے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن جنت میں اور کا فر دوز خ جائے گا۔ ویسے شرع سے اس کا خلاف بھی ٹا بت ہونا ممکن تھا یعنی کا فر جنت میں اور مومن دوز خ جائے گا۔ ویسے شرع سے اس کا خلاف بھی ٹا بت ہونا ممکن تھا یعنی کا فر جنت میں اور مومن دوز خ میں جائے گا۔

ہاں جھوٹ کا بچ ہونا اور جہل مرکب کاعلم ہونا ہے شک شرع سے ٹابت نہیں ہوسکتا تحر اس سے جمیں یہاں کوئی مطلب نہیں ویکھنا تو یہ ہے کہ بیہ خاص حجوث اور جہل مرکب شرعاً موجب کفرہے یانہیں۔سواس بات کاعلم بغیر شرع کے نہیں ہوسکتا۔

جب یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آگئیں تو اب یہ بات زیر نظر رکھنی چاہیے کہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ شرع کا ہر ایک مسئلہ قرآن ۔ حدیث۔ اجماع اور قیاس میں منحصر ہے اور جب کسی کا کا فر ہونا بھی ایک شرع مسئلہ ہے تو یہ بھی قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے ٹابت ہوگا۔ حقیقت میں کفر کا معیار آنحضرت فلیلے کی تکذیب ہے۔ جو محض آپ کی کسی بات میں تکذیب ہے۔ جو محض آپ کی کسی بات میں تکذیب کرے وہ لیقینا کا فرہے۔ گر تکذیب کے چندمراتب ہیں اور ہرایک مرتبہ کے الگ الگ احکام ہیں۔

### يهلامرتنبه

بہلامرتبہ بہودیوں ۔نصرانیوں۔مجوسیوں اور بُت پرستوں کی تکذیب کا ہے۔ ان کا کا فرہونا قرآن ۔حدیث اوراجماع سے ٹابت ہے اور یہی ایک کفر ہے۔جس کونص سے ٹابت ہونے کا نخر حاصل ہے۔

#### د وسرامر تنبه

۔ دوسرامرتبہ براہمہ(منکرین نبوت) اور دہریہ منکرین صافع کی تکذین کا ہے۔ بہد پہلے مرتبہ کی تکذیب کیساتھ المحق ہے بلکہ براہمہ یہودیوں سے اور دہر یہ براہمہ سے کفرین برھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہودی مطلق نبوت کے تو قائل ہیں اگر منکر ہیں تو صرف آتخضرت اللغی کی نبوت کے منکر ہیں اور براہمہ سرے سے اصل نبوت سے بی منکر ہیں اور ادھر براہمہ صانع عالم کے وجود کے قائل ہیں اور وہریہ سرے سے خدابی کا انکار کر بیٹھے ہیں۔

تيسرامرتنبه

تیسرامرتبدان لوگوں کی تکذیب کا ہے جوخدا اور آنخضرت اللہ کی نبوت کے تو قائل ہیں۔ نیکن ساتھ الی باتوں کا بھی انہیں اعتقاد ہے۔ جونصوص شرعیہ کے خلاف ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آنخضرت اللہ بیشک نی برحق تصاور جو کھا آپ نے بیان کیا ہے اُس سے آپ کی بیغرض تھی کہ مخلوق کی اندرونی حالت کی اصلاح ہوجائے ۔ مگر آپ نے چونکہ لوگوں کو ایسا پایا تھا کہ جدائی اسرارکوا چھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے بعض امور کی آپ نے تصریح نہیں کی۔ اس منم کے خیال کے لوگ فلا سفہ کہلاتے ہیں اگر چہ بعض مسائل ہیں ان پر کفر کا دھتہ نہیں لگ سکتا ۔ مگر ذیل کے تین مسلوں میں ان کو یقینا کا فر کہنا پڑتا ہے میں ان پر کفر کا دھتہ نہیں لگ سکتا ۔ مگر ذیل کے تین مسلوں میں ان کو یقینا کا فر کہنا پڑتا ہے اور یہی تین مسلول کے نیں۔

(۱) جس طریق پرامل السند والجماعة حشر کے قائل بیں۔اس سے انکار۔

(٢) خداوند تعالى كليات كو جانتا ب -جزئيات كونبيس جانتا ـ ان كاعلم صرف عقول عشره مي كوب-

(۳)عالم قدیم ہے اور خدا کومحض اس ہے تقدم ذاتی زبانی نہیں ان مسائل میں بےلوگ یقیناً
 کا فرجیں کیونکہ ان کے بیر تینوں مسائل نصوص قطعیتہ سے صربیحاً مخالف ہیں۔

چوتھا مرتبہ

چوتھا مرتبہ فلاسفہ کے سوامعتز لہ وغیرہ دیگر فرقوں کے لوگوں کا ہے اس قتم ہے لوگ جموث کوخواہ کسی مصلحت کی وجہ ہے ہو یا بلامصلحت بالکل جائز نہیں رکھتے اور نہ ہی فلاسفہ کی طرح آنخضرت بلائے کی نسبت ان کا خیال ہے کہ آپ بعض دفعہ ت کی باتوں کو مصلحت کی وجہ سے ظاہر نہ کرتے تھے۔ بلکہ جہاں کوئی آ بت یا حدیث اپنے مطلب کے مصلحت کی وجہ سے ظاہر نہ کرتے تھے۔ بلکہ جہاں کوئی آ بت یا حدیث اپنے مطلب کے

خلاف ویکھتے ہیں۔ وہاں اس میں تاویل کرتے ہیں اور اس کو اپنے مطلب کے مطابق بنانے میں کوئی وقیقہ اٹھانہیں رکھتے ۔

ان لوگوں کوحی الوسع کا فرنہ کہنا چاہیئے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کے مال اور جانیں مہاح کردینی جوڑ وبقبلہ ہو کرنمازاداکرتے ہیں اور زبان سے لاالمسلم حمد درسول الله کہتے ہوں۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہا چھی طرح سمجھ لیمنا چاہیئے کہا گر ہزار ہا کا فروں کو کا فرنہ کہا جائے بلکہ ان کی نسبت خاموشی اختیار کی جائے تو اس میں کوئی بڑا گنا ہیں۔ بخلاف اس کے ایک مسلمان کو کا فرکہد دیا جائے یہ ایسا گناہ ہے جو تمام گناہوں سے خطرنا کے آگھ مرت عاصلے نے فرمایا۔ اُموت ان افسات لا النا س حتی کی ہوئوں کے ساتھ جنگ کرنے کا امرکیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ کی ہوئے لیں)

اس فتم کے تمام فرقوں نے افراط وتفریط سے بہت جگہ کام لیا ہے اوراگر ہرا یک مسئلہ کوعلیحد و علیحد و بیان کیا جائے ہو جائے مسئلہ کوعلیحد و علیحد و بیان کیا جائے ہو جائے ۔ طرح طرح طرح کے فتنوں اور شور شوں کے بریا ہونے کا احتمال ہے۔ کیونکہ عموما اس فتم کے لوگ یعصب اور ضد کی بیاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خیران کا جوجی جائے کریں۔ان کو کا فر شہیں کہنا چاہئے کی ونکہ کفر کی بنا آنحضرت علیقے کی تکذیب پر ہے۔ تاویل کفر کا ہا عث مہیں ہیں سکتی۔اور نہاں کا ہا عث مہیں ہیں ہے۔

بإنجوال مرتبه

امو، کی تکذیب واقع ہوئی ہیں جوتواتر ہے تابت ہیں اور جوامورتواتر ہے تابت ہوں ان کے بیمھنے میں عام اور خاص لوگ برابرہوتے ہیں۔ معتزلہ بھی اگر چیعضا مور کے مگر ہیں گران کے انکار اور اِن کے انکار میں بعد المشر قین ہے۔ کیونکہ جن با توں پران کے انکار کی بناء ہے۔ ان کا مجھتا ہر کہ دمہ کا کام نہیں۔ ان کی با تیں نہایت ہجیدہ اور شین ہوتی ہیں۔ ہاں اگر کسی مخض کو مسلمان ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہو۔ اور ابھی تک اس کو تواتر ہے ہیں امور نہ پہنچے ہوں اور وہ ان ہے انکار کر ہے تو جب تک تواتر کے ذریعہ اِس کو سامور نہ پہنچے ہوں اور وہ ان ہے انکار کر ہے تو جب تک تواتر کے ذریعہ اِس کو سامور نہ پہنچے ہوں اور وہ ان ہے انکار کر بے تو جب تک تواتر کے ذریعہ اِس کو سامور نہ پہنچے اور اگر کی فران ہوگا۔ اور آب کے نکاح یا حضر ہا ہوگا۔ اور آب کے نکاح یا حضر ہا ہوگا کہ ان ایک ہو کہ ان کا میں ہو ایک ہوگا۔ اور ایک ان کا میں ہو ایک ہوگی ہیں ہو کے کوئکہ ہیا سلام کے دکنوں میں سے اعلی درجہ کے رکن ہیں۔ اجماع کی قطعی جت ہونے میں ہو نے میں ہو نہوں ہو ہیں۔ ہیں کوئکہ ایک ہوگی ہوئے ہیں۔ میں ہوئے ہیں۔ میں ہوئے ہیں۔ میں ہوئے ہیں۔ میں ہوئے ہیں۔

جھٹا مرتنہ

ان لوگوں کی تکذیب کا ہے جواصول دین میں سے کی بقینی اور تواتر سے ثابت شدہ امر کی تکذیب کرتے ہیں۔ شدہ امر کی تکذیب کرتے ہیں۔ مثلاً نظام اور اس کے پیروا جماع کے جب قطعی ہونے سے انکار کرتے ہیں کہ اجماع کرنے والوں سے خطامکن ہے۔ کیونکہ اس کے محال ہونے پرنہ کوئی عقل دلیل ہے اور نہ الی شرعی دلیل ہے اور نہ الی شرعی دلیل ہے جس میں تواتر کی شرطیں پائی جا کیں اور اس میں تاویل کی تخیائش نہ ہو۔ نظام کے دلیل ہے جس قدر آیات یا احادیث پیش کی جاتی وال کی تاویل کی تخیائش نہ ہو۔ نظام کے آئے جس قدر آیات یا احادیث پیش کی جاتی ہے وال کی تاویل کردیتا ہے اور تم نے اپنے اس دعویٰ میں تا بعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس مسئلہ پر صحابہ رضی اللہ منہم کا اجماع ہو وہ نقینی ہوتا ہے اور اس کا خلاف کرنا نا جائز ہے۔

اگر چہ اس قتم کی تکذیب باعث کفرنہیں ہے۔ لیکن اگر اس قیم کی تاویلوں کا دروازہ بھی کھول دیا جائے تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ناگوارامور کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ مثلاً کو کی فض کہ سکتا ہے کہ آنخضرت بھالیہ کے بعد کسی رسول کا مبعوث ہونا جائز ہے۔ کیونکہ عدم جواز میں جوآنخضرت کی حدیث لا نبستی بعدی اور خدا تعالی واخسا قبم السنیتین اوراً لسنیتین کا لفظ عام ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ عام تخصیص بھی ممکن ہاں السنیتین اوراً لسنیتین کا لفظ عام ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ عام تخصیص بھی ممکن ہاں فتم کی تاویلوں کو الفاظ کے لیاظ ہے باطل کہنا تا جائز ہے کیونکہ الفاظ ان پر صاف والا اس کررہے ہیں ۔علاوہ ازیں قرآن کی آنیوں (جن میں بظاہر خداکی ای صفیتیں فہ کورہ ہوئی ہیں جو ممکنات کی .....مفتوں کی بیں ) میں ہم ایسی دراز قیاس تاویلوں سے کام لیتے ہیں جو ان تاویلوں سے کام لیتے ہیں جو ان تاویلوں سے کام لیتے ہیں جو ان تاویلوں سے

زیادہ بعید ہیں۔ ہاں اِس فحف کی تر دیدیوں ہوسکتی ہے کہ ہمیں اجماع اور مختلف قرائن سے معلوم ہوا ہے۔ لانبی بعدی سے یہ ٹابت ہوتا ہے کہ آنخضرت مطابقہ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اور خاتم النبین سے مراد بھی مطلق انبیاء ہیں۔ غرض ہمیں یقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ اِن لفظوں میں کسی قیم کی تاویل اتخصیص کی مختا میں اور میں اور میں کسی قیم کی تاویل اتخصیص کی مختا میں سے تابت ہوا کہ یہ فض بھی صرف اجماع کا مشر ہے۔

ہم نے آنخضرت اللہ کی تکذیب کے چھ مرتبے بیان کردیے ہیں جو بمزلہ
اصول کے ہیں۔ ہرایک مرتبہ مختلف پر حاوی ہا گرکہا جائے کہ بنوں کے آگے بحدہ کرنا
کفر ہے ۔ اور بیدالیا فعل ہے جو تکذیب کے ان چید مرتبوں میں سے کس مرتبہ کے ینچے
مندرج نہیں ہوسکا۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ بنوں کے آگے بحدہ کرنے والے کے دل میں
بنوں کی تعظیم ہوتی ہاور بیآ تخضر تعلیق اور قرآن کی تکذیب ہے۔ ہاں بنوں کی تعظیم کا اظہار بھی زبان سے ہوتا ہے اور بھی اشار ہے ہے۔ اور وہ بعدہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم سے پید اظہار بھی زبان سے ہوتا ہے اور بھی اشار ہے ۔ اور وہ بعدہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم سے پید تعظیم کیا جاتا جواس قطیع طور پر دلالت کرتا ہے۔ اور وہ بعدہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم سے پید چلنا ہے کہ بنوں کے آگے بعدہ کرنے والا بنوں بی کو بعدہ کرتا ہے۔ نہ بیات کہ بعدہ ان کو کوکرتا ہے اور بُت اس کے آگے دیوار کی طرح پڑے ہو گے ہیں۔ اور اس کی نیت ان کو بعدہ کرنے کہ نبیس ہوتی ۔ اس کی مثال بعینہ ایس ہوتی ۔ اس کی مثال بعینہ ایس ہوتی ۔ اس کی مثال بعینہ اس بی جیسے کا فرنما زبا جماعت ادا کرے اور ہمیں پختہ طور پر معلوم ہو کہ بیکا فر ہے۔

موجبات کفر کائ قدر بیان پرہم اکتفاکرتے ہیں اور ان کے متعلق ہم نے جو کھا ہے اس کی وجہ علم کلام سے ان کوکوئی تعلق نہیں ہے۔ ان پرکوئی روشی نہیں ڈالی اور بعض نے اس لیے ان پرکوئی توجہ نہیں کی کہ ان کا معرفت سے تعلق ہے کیونکہ اگر موجبات کو فراس جہت سے دیکھا جائے کہ یہ سراسراور جہالت پرجنی ہیں تو بے شک علم کلام کے ایکٹر اس جہت ہونے ہیں اگر ان کواس پہلوسے دیکھا جائے کہ ان کے مرتکب ہونے پر کفر لا ایکٹر تا ہے تو فقہ سے شمار ہوں گے۔

•

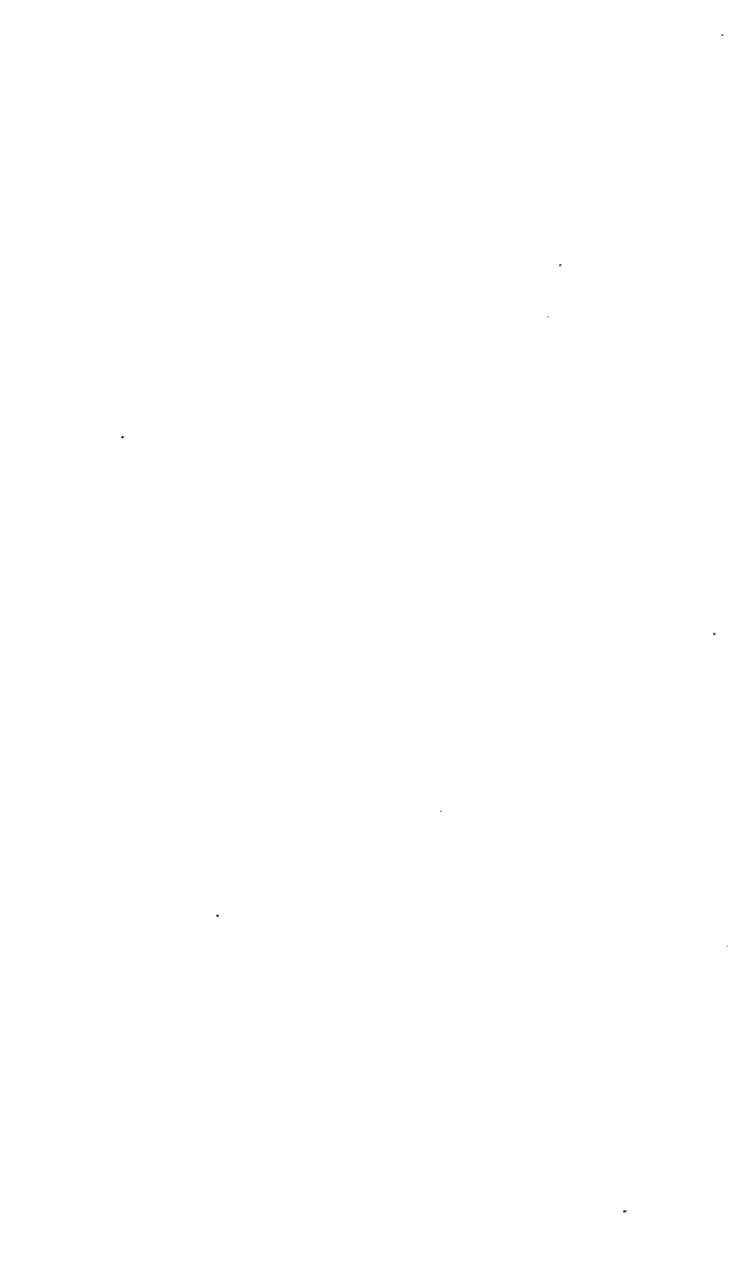

خیر المتفال ن نر جمدالمنفر من الضال نر جمدالمنفر من الضال الامام الهمام الى حارج دغز الى رحمة الله عليه جس كو مولوى سيرممتا زعلى صاحب مترجم چيف كورث بخاب لا بهور نبان عربی سے ترجمہ کیا مواثی مفید ہاز مترجم

= 1190

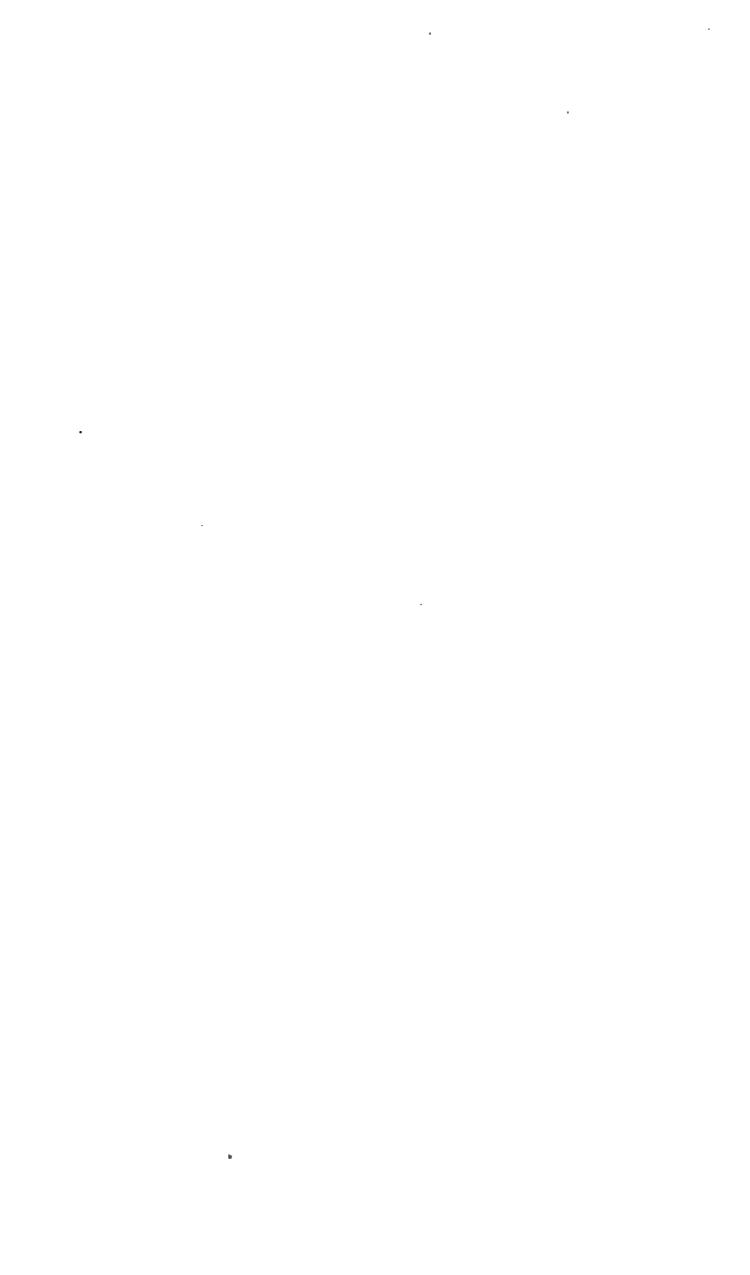

# لبم الله الرحمن الرحيم ويباجيه

امام نجة الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالي رحمة الله عليه اكابر علماء دين عبي موع بين وي ہجری میں ہمقام طوس پیداہوئے۔اور ٥٠٥ ہجری اُنھوں نے رحلت کی۔وہ اینے زبانہ کے فاضل مجتبداور حاوى علوم معقول ومنقول تھے۔ یہ پہلے مخص ہیں جنھوں نے تطبیق بین المعقول والمنقول كاطريق ايجادكيا اورأسكوكمال بريبنجايا -كتاب المنقذمن القلال امام صاحب كي تصانیف سے ہے جوانھوں نے آخر عمر میں ہمقام نیٹا پوری اپنے انتقال سے پچھ عرصہ بہلے تحریر فر مائی۔اگر چیدینہایت مختصری کتاب ہے۔ مگراس میں بعض نہایت ضروری مطالب اور مضامین اہم بیان کئے گئے ہیں۔ایک خاص بات جوامام صاحب نے اپنے خیالات کی مسلسل تاریخ بیان کی ہے۔اوراُن میں جو جو تبدیلیاں اورانقلاب وقنا فو قناوا قع ہوئے ہیں ان کاعبرت انجمیز طریق میں ذکر کیا ہے۔ غرض میہ کتاب آئینہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے واردات قلبی کا جس سے اُن لوگوں کو جو تحصیل علوم فلسفہ کے شائق ہیں نہایت عمدہ نفیحت حاصل ہو سکتی ہے یہ نصیحت گوش جاناں کن کہ از جاں دوست تر دارند

جوانان سعادتمند پند پیر دا نا را

منیں نے مناسب سمجھا کہاس کتاب کا اُردوزبان میں بامحاورہ سلیس ترجمہ کروں تا کہ خاص وعام أس عے فائد واٹھا سكيس الحمد لله كه بيكام اواخر ربيع الاوّل ١٣٠٨ جمرى مين ختم ہوا۔ امام صاحب نے اپنے زمانہ کے علماءاوران کے طریق جدل اورلوگوں کے فتورا عقاد و غیرہ

كى نسبت بعض ايسے امورتح رفر مائے ميں جواس زمانہ كے حالات سے مشابه ميں يا باندگ تغیران منطبق ہوسکتے ہیں میں نے ایسے مقامات برحواشی لکھے ہیں جن میں بتایا ہے کہ بیامور

اس زمانہ کے حالات برکس طرح منطبق ہوتے ہیں۔

امام صاحب کے حالات ہے جواس کتاب میں درج میں معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کو ابتدا علم فلسفہ سے بخت مصرت بینچی تھی اور ان کی حالت نہایت خطرناک ہو گئی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے ان کی مشکلات آسان کردیں اوران کوالی مدایت بخشی کہ وہ باعث مدایت خلقت

ان کی تصانیف کا خوشہ چین ہوں اور ان کو اپنا مقتداء و پیشوا جانتا ہوں۔ بعض مور میں جو میں نے امام صاحب سے اختلاف رائے کیا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اگر امام صاحب اس وقت زندہ ہوتے اور ان امور پر شخندے ول سے خور کرتے تو وہ یقیناً اپنی رائے کو ہد لئے۔ اس مخضری تحریر میں امام صاحب کے حالات زندگی بیان کرنا بے موقعہ ہے۔ اگر حیات مستعار باتی ہے تو افشاء القد ہم سیرت الغز الی بالاستیعاب علیحدہ تکھیں گے۔ فقط مستعار باتی ہے تو افشاء القد ہم سیرت الغز الی بالاستیعاب علیحدہ تکھیں گے۔ فقط رائسونس

مترجم چيف کورٺ بنجا ٻ لا ہور

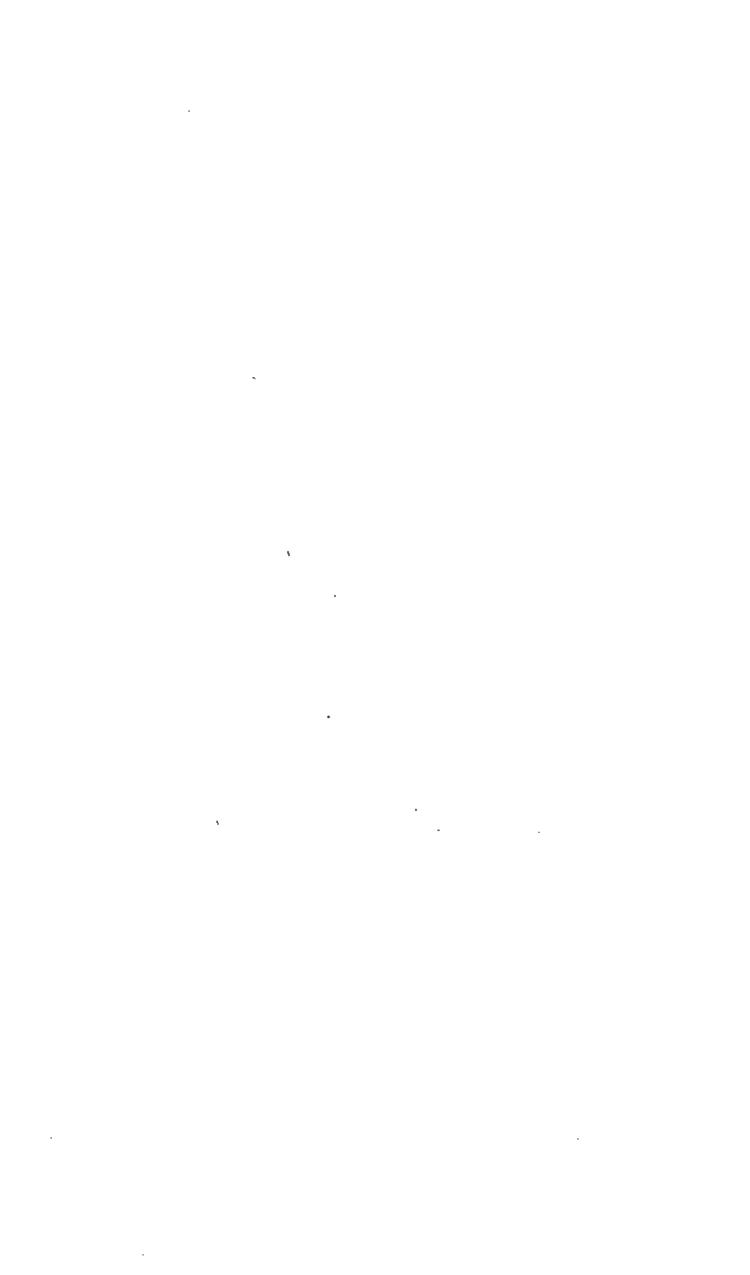

## بِسُمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

سب تعریف اللدگوزیبا ہے۔جس کی ستائش ہرا یک تحریر دتقریر کا آغاز ہے اور دور دہو حضرت محر مصطفیٰ ﷺ پر جو صاحب ہو جنھوں نے خلقت کو ہدایت کرکے گمراہی سے نکالا۔ خلقت کو ہدایت کرکے گمراہی سے نکالا۔

## امام صاحب كے ايك دوست كاسوال دربار ه حقيق مذہب

اے برادرد پی تونے مجھے سوال کیا ہے کہ میں تجھ پرعلوم کے اسرارد غایات اور فداہب کی کھٹن راہیں اور صعوبات ظاہر کروں۔ اور تجھ کواپی سرگذشت سناؤں۔ کہ میں نے مختلف فرقوں سے جن کے راہ اور طریق ایک دوسرے سے متناقض تھے تق بات کو کس طرح پئن کر اختیار کیا اور تقلید کے گڑھے سے نکل کر کس اورج سے سیارت پر پہنچنے کی جُراُت کیا دراول علم کلام سے کیا کیا استفادہ کیا، اور ثانیا اہل تعلیم کے طریقوں پر جن کے زدیک ۔ اوراک حق صرف تقلیدا مام پرموقوف ہے کہ کو پوااور ثالثا علم فلفہ کی کیا کیا گرائیاں ظاہر کیس اور سب سے آخر کس طرح طریقہ تصوف مجھ کو پہندیدہ ترین نظر آیا ، اوراقوال خلقت کی ہے انتہا تفتیش میں مجھ کو کیا حق الام معلوم ہوا ، اور وہ کو نسا امرتھا جو باوجوداس امر کے کہ بغداد میں کثر ت سے طلب تھ مجھے اشاعت تعلیم سے مانع آیا ، اورجس کی وجہ سے بعد عرصۂ دراز میں نیشا پورواپس طلب تھ ہے مجھے اشاعت تعلیم سے مانع آیا ، اورجس کی وجہ سے بعد عرصۂ دراز میں نیشا پورواپس جانے پر مجبور ہوا۔ سومیں اس امرکو معلوم کر کے کہ تیری رغبت صادق ہے تیرے سوال کا جواب جانے پر مجبور ہوا۔ سومیں اس امرکو معلوم کر کے کہ تیری رغبت صادق ہے تیرے سوال کا جواب میا خون کرتا ہوں۔

دیتا ہوں اور اللہ سے مدد ما تک کر اور اس پر مجروسہ کر کے اورائس سے طلب تو فیق کی التجا کر کے می تو نے نی کرتا ہوں۔

 سیدالرسلین ﷺ نے پیٹین گوئی فرمائی تھی کہ قریب ہے کہ میری اُمت کے بہتر (۲۳) فرقے ہوجا کیں گے۔ جن میں سے صرف ایک فرقہ نا جی ہوگا۔ پس یہ وعدہ اب پُورا ہوتا نظر آتا ہے۔ ابتدائے شاب ہے ایا م بلوغت سے جبہ میری عمراہی ہیں (۲۰)سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تک کہ اب میراس پچاس سال سے متجاوز ہوا میری بھیشہ یہ عادت رہی ہے کہ میں اس دریائے عمیق کے منجد ھار میں بے دھڑک گفت تا اور اُس کے گہرے گہرے اور خطرناک مقامات میں ڈر پوک اور بردلوں کی ما تنز نہیں بلکہ بڑے ول چلوگوں کی طرح خطرناک مقامات میں ہرتار کی میں جادھنتا تھا اور ہر مشکل پر ہاتھ ڈالیا تھا ہر بوضور میں بے دھڑک کو دیڑتا تھا۔ اور ہر فرقہ کے عقیدہ کی جتی میں رہتا اور ہر فرقہ کے فرجب کے اسرار دیا فت کیا کرتا تھا۔ کہ جق باطل اور سنت اور بدعت میں تمیز کر سکوں ۔ کوئی اہل باطن میں نے ایسانہیں کرتا تھا۔ کہ جق باطل اور سنت اور بدعت میں تمیز کر سکوں ۔ کوئی اہل باطن میں نے ایسانہیں رہا کہ اُس کے اس اردیا تھا کہ ورنے کا میں نے ارادہ نہ کیا ہو۔ کوئی الل کام ایسانہیں جس کی نظر سراور کی ماہتیت سے واقف ہونے کا میں نے قصد نہ کیا ہوا در کوئی اہل کلام ایسانہیں جس کی تقریر اور کوئی اہل کلام ایسانہیں جس کی تقریر اور کوئی اہل کلام ایسانہیں جس کی تقریر اور کی ماہ کہ اور جن کا جریص رہتا تھا۔ ہر ایک عابد کی نبیت میں یہ جتو کیا کرتا تھا کہ اُس کی عبادت میں یہ جتو کیا کرتا تھا کہ اُس کی عبادت میں یہ جتو کیا کرتا تھا کہ اُس کی عباد بیں کیا آل کیا ہوگا اور ہرائیک زند ایق معطل کی نبیت میں یہ جتو کیا کرتا تھا کہ اُس کی عباد بیں۔

ند بهب بن میہ ہے کہ نہ تو اثبات صفات میں اس قدر غلو کرنا جائے کہ بُت پری تک نوبت بہنی جائے اور نہ تنزیبہ و تقدیس میں اس قدر تدقیقات فلسفہ نکالنی جا بیش کہ اللہ تعالی کوعدم محض ہی تصور کیا جائے۔ ند بہب سلف صالحین و آئم۔ اسلام یہی تھا یعنی اثبات بلاتشبیہ و تنزید بلاتعطیل۔مترجم۔

ا الله تعالیٰ کی صفات وجودی وصفات تزیبی علی مبالغہ کرنے سے دومتضاد فد جب یا در باب صفات پیدا جو تے ہیں۔ ایک فد جب والول کا تو بیا عقاد ہے کے الله تعالیٰ بذات خود جرمکان عیں موجود ہے اور جسی مخلوقات عین جسی خالق ہے۔ اس فد جب کو فد جب حلول واتخاد کہتے ہیں جمداوست کا فد جب اور تمام دیگر فدا جب جن کی روسے یہ یقین کیاجا تا ہے کہ الله تعالیٰ نے کی صورت خاص فد جب میں ظہور کیا جسی فد جب حلول اتحاد کی مخلف شاخیس ہیں۔ دومرافد جب والله تعالیٰ کے تنزیب و تقدی میں مبالغہ کرنے سے بیدا ہوا ہے یہ کہ خدا تعالیٰ جر فتم کی جہت سے منزہ ہے۔ وہ نہ عالم میں داخل ہے، ندائس سے خارج ، ندنوق عالم ہے، ندائدرون عالم ، ندائس کے پاس سے کوئی شئے جا سکتی ہے ، ندائس کا تر بھمکن ہے ندائس کا خر بھمکن ہے ندائس کا خر بھمکن ہے ندائس کا حر بیدائی وجو دیا اہل تعطیل یا فرقہ معطلہ کہتے ہیں۔

جن ہے اُس کوزند اِن اور معطل بننے کی جرائت ہوئی ہے۔ حقائق امور کے اور اک کا ہیں ہمیشہ سے بیاسا تھا ابتدائے عمر سے بیشوق میرے دل میں کھیا ہوا تھا اور خدا تعالیٰ نے میری فطرت اور سُت میں ہی بیاب تک کڑکین اور سُت میں ہی بیہ بات رکھ دی تھی جس پر میر اکسی قسم کا بس اور اختیار نہ تھا یہاں تک کڑکین کے زمانہ کے قریب ہی رابط تقلید مجھ سے چھوٹ گیا۔ اور عقائد موروثی ٹوٹ گئے۔

## كُلُّ مَوُ لُوْدٍ يُؤلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ :

میں نے ویکھا کہ نصاریٰ کے بچوں کی نشو وٹما دین نصرانی پر بی ہوتی ہے اور بہود کے بچوں کی نشو وٹما بہودیت پر ہوتی ہے۔ اور سلمانوں کے بچوں کی نشو وٹما اسلام پر ہوتی ہے۔ میں نے وہ حدیث بھی سنی ہوئی تھی جو رسول خدا اسے بدیں مضمون مروی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے بھرا سکے والدین اُس کو یہودی یا نصرانی یا مجوی بنا لیتے ہیں۔ پس مطرت ال میں میرے دل میں میرے دل میں میرے دل میں میرے دل میں میرے اُس کو تعاید کی جو

ا بیسوال جواہام صاحب کے دل میں پیدا ہوا تھا نہایت دلچسپ سوال تھا اور زمانہ حال میں بھی قلاسفہ متا کہیں وہ جربیہ بردونے اس کے جواب ویے برطبع آز ما بال کی ہیں۔ امام صاحب اس سوال پر فور کرتے کرتے ایک اور دوقی بحث بیں جواب ویے بیتی دو فنس علم واورا کا سے حواس اور اس امر پر کدوہ کس جد تک قابل وثو تی ہیں نظر کرنے گئے۔ افسوس ہے کہان کے سلسلہ خیالات کا انجام سفسطہ پر ہوا۔ اور دہ عالم ما بی کے وجود فی الخارج میں شک رکھنے گئے۔ امام صاحب تحریر کرتے ہیں کداوہام سفسطہ سے اُن کا جلد چین کارا ہوگیا۔ محراس رسالہ میں جیل میں تک رکھنے گئے۔ امام صاحب تحریر کرتے ہیں کداوہام سفسطہ سے اُن کا جلد چین کارا ہوگیا۔ محراس رسالہ میں ہونے مقاید تھا یہ تقلیدی وخیالات تا تھینی کے وب جاتی ہے۔ جس پر نسان مولود ہوتا ہے اور جو بعد میں بوجہ عارض ہوئے مقاید تقلیدی وخیالات تا تھینی کے وب جاتی ہے۔ خدا تعالی نے قرآن مجید میں بھی دین تیم کو بلفظ فطرت سے اس امر کے قراد دین میں بھی دین تیم کو بلفظ فطرت سے اس موادوہ واستعداد ہے جو خدا تعالی نے ہرانسان میں امرح تی تیول کرنے اور اُس کے ادر اُس کی اور کہ کے فطرت سے مرادوہ واستعداد ہے جو خدا تعالی نے ہرانسان میں امرح تی تیول کرنے اور اُس کے ادر اُس کی اور کہ کے فطرت سے مرادوہ واست اُس کو دین اسلام اس عرف کیا ہے کہ وربیت آدم ہے لیا تھا امرام اس طرف گیا ہے کہ فطرت سے مرادوہ عبد ہے جو بروز بیٹا تی خدا وزیت آدم ہے لیا تھا امرام اس طرف گیا ہے کہ فلات سے مرادوہ عبد ہے جو بروز بیٹا تی خدا فید تیا میار دین اسلام اس طرف گیا ہو حدید ہوا کے مالئوں میں کھی جی کو فلات اُس کی ورفیت آدم ہے لیا تھا امرام خرالی صاحب اور اُس کے اور کہ کو میا میں اختال مواد ہو انسان میں اور وہ عبد ہو بروز بیٹا تی خداد تربیت آدم ہے لیا تھا امرام اس طرف گیا ہے کا میں کھی جو در ہونے انسان ابنا خرائی ہے کونکہ یا مقال میں خراد میا اسلام اس طرف گیا ہو کہ میں کھی جو بروز بیٹا تی خداد تربیت آدم ہے لیا تھا دیا تھا تھا کہ مواد کیا ہو کہ انسان میں کھی کے تو کو کہ انسان اور کی انسان میں کھی کے کونکہ انسان اور کی انسان میں کھی کھی کے کونکہ انسان میں کھی کے کونکہ انسان میں کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کونسان کی کھی کے کہ کونسان کے کہ کونسان کے کہ کے کونکہ کی کھی کھی کے کونسان کے کہ کھی کے کہ کونسان کے کہ کونسان کی کھی کونسان کے کہ کونسان کی کھی کونسان

تقلیدوالدین یا اُستاد عارض ہوتے ہیں معلوم کروں اور ان تقلیدات میں تمیز کروں جن کی ابتداء (بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ )اصول پر واثم بطور کلیات مراد ہیں نہ کہ ان کے فروع وحدود اور یہی وہ دین ہے جو اختلاف از منہ سے بدل نہیں سکتا۔

عبدالله دبن مبارک نے حدیث فدکورہ بالا کے بیمنی کئے ہیں کہ ہرایک بچہ اپنی خلقت جبلی پر بیدا ہوتا ہے خواہ وہ سعادت ہویا شقات غرض سب کا انجام کارا پی خلقت فطری پر ہوتا ہے۔ اور دنیا ہیں اُس کی خلقت کے مناسب اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں۔علامت شقاوت سے ہے کہ اُس کی ولادت یہود یوں کے گھر ہو۔ مناسب اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں۔علامت شقاوت سے ہے کہ اُس کی ولادت یہود یوں کے گھر ہو۔ اگر ان مختلف اتوال کو بہ نظر تعمق دیکھا جاوے نو اُن میں آسانی سے نظیق کی جاسمتی ہوارے مرف تطبیق ہی ہوجائے ہیں جو نخر الاسلام سیداحمہ خان صاحب کے اس قول پر کئے کئے ہوسکتی ہے بلکہ اعتراضات بھی مند فع ہوجائے ہیں جو نخر الاسلام سیداحمہ خان صاحب کے اس قول پر کئے کئے

جیں کہ الاسلام هوا لفطرة والفطرة هوا لاسلام ہم کوصرف دوامور برغور کرنا ہے۔ (۱) آیا یہ قول کہ الاسلام هوالفطرة والفطرة هوا لاسلام قول جدید ہے یاعلماء قدیم میں ہے بھی کوئی اس کا قائل ہوا ہے؟ (۲) آیا علماء کے یاجمی اختلافات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کسی طرح رفع ہو سکتے ہیں؟

پہلاامرنہایت صاف ہے۔ جن علاء کی رائے ہے کہ آیت ندکورہ بالا میں قطرت سے مراددین اسلام ہیں اسلام ہیں اسلام ہیں اسلام ہیں اگر بعض دیگر علاء کی رائے ہیں کہ الفطرۃ هوا لاسلام بیں اگر بعض دیگر علاء کی رائے اس کے خلاف بھی ہوتہ بھی ہیر حال پہتلیم کرنا ہوگا کہ قول فظرہ الا کا بہلا ہز وکوئی قول جدید نہیں ہے۔ رہادو سرا ہزویعی الاسلام هوا لفطرۃ اُس کی نسبت صرف اس قدر لکھنا کائی ہوگا کہ آگر اسلام اور فطرت میں جانبین سے تصادق کلی ہے تو اس جملہ اور پہلے جملہ میں بچھ فرق نہیں کھنا کائی ہوگا کہ آگر اسلام اور فطرت میں جانبین سے تصادق کلی ہے تو اس جملہ اور پہلے جملہ میں بچھ فرق نہیں ہے۔ لیکن آگر منہوم فطرت باسبت منہوم اسلام عام ہے جیسا کہ سیدصا حب پراعتراض کرنے والوں کا خیال ہے تو مورداعتراض زیادہ تر بہلا جملہ ہے لیکن اللہ علم ہے جب ہمارے علماء محققین نے اس قول کے ہے تو مورداعتراض زیادہ تر بہلا جملہ ہے لیکن اللہ علم ہو وعلیہ اعتقادی۔

بغرض اس امرے کہ ان مختف اقوال میں آطیق دی جائے منشا اختابا ف پرغور کرنا ضروری ہے۔ بچھ شک نہیں کہ بیا اختلاف اس اعتراض سے بیخ کے واسطے کیا گیا ہے۔ جوفطرۃ سے دین اسلام مراو لینے کی صورت میں وارد ہوتا ہے۔ معترض کہ سکتا ہے کہ اگرانسان کے بیچہ کواپی جبلت پر چھوڑ دیا جائے اور اُسے کسی خاص ند ہب کی تاقین ندگی جائے تو اُس کا کوئی غد ہب نہ ہوگا اور وہ ہرگز مسائل صوم وصلوۃ حسب دین اسلام اپنے ذہن سے اختراع ندکر سے گا۔ پس یہ کہنا کہ سیحے ہے کہ انسان دین اسلام پر بیدا ہوتا ہے اور والدین کی تلقین سے وہ و گر

امورتلقینات سے ہوتی ہےاور جن کی وجہ سے تمیز حق وباطل میں اختلا فات ہوتے ہیں۔ پھر

(بقید حاشیہ گذشته صفی )اس اعتراض کے خوف سے اور میلیقین کرکے کہ فی الواقع بحیۃ وین اسلام بربیدا نہیں ہوتا ہمارے علماء نے طرح طرح کے مسلک اختیاد کیے ہیں کسی نے کہا کہ فطرت سے مرادعہد میثاق ہے۔ کسی نہ کہا کہ فطرت ہے قبول حق کی عام استعداد مراد ہے۔ کسی نے تو حید کہا۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے علماء نے اختلاف کرتے وقت مدلول لفظ اسلام پر کافی غورنہیں گی۔ ہم سلمانوں کے عقیدہ کے موافق دین اسلام وہ دین ہے جوتمام انبیاء میہم السلام کادین تھا۔ یعنی اسلام وودین ہے جوابراہیم واسحاق ویعقوب وموی وعیسی اور خاتم النبيين حضرت مخمد مصطفى على كادين تفارطابر بكران انبياء يبهم السُّلام كي شريعتول يرباتفصيل نظري جائ تو بہلی شریعتوں اورشرع مُحمدی میں بہت تقاوت معلوم ہوگا اور پہلی شریعتوں میں بھی اختلا فات ملیں گے۔ باوجود اس کے جب ہم مسلمان سب انبیاء کے دین کودین اسلام قرارویتے ہیں تو بالکل ظاہر ہے کہ اسلام سے مرادا س قدرمشترک ہے ہے جوجمیج انبیاء کیہم السلّام کے ادیان میں مایا جا تا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان خدائے واحد مطلق لاشريك له كى بستى كا قرار باللسان اورتصديق لقلب كرے اورائى كوا بنامعبود حقيقى سمجھے يہى اسلام ہے جس كى ابراسم والمعتل فح تعالى التجاكم في كربُّنا وَاجْعَلُنا مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِنْ فُرِّينَنا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ اى دين كى طرف الثاره كيا كيا باس ارشاد خداوندى بين إذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ السُّلِمْ قَالَ السَّلَمْتُ لِرَب العلَّمِينَ ب ای دین کے اختیار کرنے کی حضرت ابراہم اور لیعقوب نے اینے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی کما قال الله تعالی وُوَصَّى بِهَآ اِبُرَاهِيُمُ بَئِيِّهِ وَيَعُقُولَ إِنا بُنيُّ أَنَّ اللهُ اصْطَفَح لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ وَآلُهُ مُسُلِمُونَ ٱمُ كُنتُمُ شُهَدَاءَ إِذُحَضَرَيَعُقُوبَ ٱلمَوُتُ إِذْقَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعُبُدُونَ مِنُ ۚ بِعُدِي . قَا لُوانَعُبُدُ الهُكَ وَ اللَّهُ ابَا يُكَ إِبُواهِيْمُ وَإِسْمَعِيْلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدَاوَّنْحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ـ بُن الله واحديرية بَن صفاته ايمان لا ناصل اصول اسلام ہے اور اس واسطے سب انبیاء کا دین اسلام سمجھا جاتا ہے ورندان کی شریعتیں از بس مختلف تھیں مَكربا وجوداس اختلاف كخداوند تعالى فرماتا ب- أم تَفْنُولُونَ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْفُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ كَانُواهُوْدًا أَوْنُصُرَى \_ بِي بِي بَرَك أَسَ عديث تَريف مِن جهال فرمايا كه بري فطرت برمولود بوتا ے اوراس آیت میں جہال وین کوفطرت کے جبیر کیا ہے فطرت سے مرادخواہ عہد میثاق ہو۔خواہ اقرار ربو بیت خواہ توحید بیسبای اصل اصول اسلام کاظهار مجتلف طریق بن اور پچهشک نبین کیفداوند کریم کی بستی کا قائل ہونا ادراس کووا حدمطلق یفین کرنا انسان کے لئے ایک طبعی ونطری عمل ہے جن لو گوں کوآیت وحدیث ندکور د بالایر فیہ ہوا ہے اُٹھوں نے اسلام سے مرادوین محمدی مجھی ہے حالانکہ مفہوم اسلام اُس سے اعم ہے۔ باعتبار وضع لفظ حسب استعال قرآن مجيد برحمدى مسلمان عدالا برمسلمان محمدى نبيس بوسكار (بقد حاشدا گلے عنی مر)

میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب سب نے اوّل مجھامور کاعلم مطلوب ہے تو ضروری ہے کہ حقیقت علم معلوم کی جائے ۔ پس مجھ کومعلوم ہوا کہ۔

#### علم يقيني كي تعريف

علم بقین وہ علم ہے جس کے ذریعہ ہے معلومات کا ایساانکشاف ہوجائے کہ اُس کے ساتھ کسی قسم کا شبہ ہاتی ندر ہے۔ اور نالئ اس کے باس نہ بھٹلنے پائے ۔ اور الن امور کے احتمال کی دل میں گنجائش ہی ندر ہے۔ بلکہ غلطی سے محفوظ رہنے کے ساتھ اس قسم کا یقین ہو کہ اگر کوئی محف اُس کے ابطال کے لئے مثلاً یہ دعویٰ کرے کہ میں پھر کوسونا کر دیتا ہو لیقین ہوکہ اگر کوئی محف اُس کے ابطال کے لئے مثلاً یہ دعویٰ کرے کہ میں پھر کوسونا کر دیتا ہو لیاتھی کوسانپ بناویتا ہوں تو اس امر ہے بھی کوئی شک یاانکار پیدا نہ ہوسکے۔ کیونکہ جب میں نے یہ بات جان کی کہ دس (۱۰) زیادہ ہوتے ہیں تین (۳) ہے تو اب اگر کوئی آگر مجھ سے کہ کہ نہیں بلکہ تین زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی ولیل یہ ہے کہ میں اس لاٹھی کوسانپ بناویتا ہوں چوں چنا ہوگا۔ کہ اُس موں چنا نے ماس طرح یہ کا مراب کی دیا۔ البتہ مجھ کو اس امر سے صرف تعجب لاحق ہوگا۔ کہ اُس مشاہدہ سے محمول نے کہ س طرح یہ کا مرکیا ۔ کہ اُس طرح یہ کا مرکیا ۔ کہ اُس طورے یقین نہیں رکھتا ہوں اُس ہوا کہ جس چیز کا اس طرح علم نہیں ہے اور جس چیز پر میں اس طورے یقین نہیں رکھتا ہوں اُس علم پر بچھاعتا دیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذریعہ سے مطلی کی حفاظت نہ ہو وہ علم بھی نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم پر بچھاعتا دہوں علم بھی خور یعی اس طورے یقین نہیں رکھتا ہوں اُس علم پر بچھاعتا دہوں عالم اللے علم کے ذریعہ سے علطی کی حفاظت نہ ہو وہ علم بھی نہیں ہو۔ علم علم پر بچھاعتا دہوں عالم اور ایسے علم کے ذریعہ سے علطی کی حفاظت نہ ہو وہ علم بھینی نہیں ہو۔

تگر جہاں خدائے انسان کو قطری دین کی طرف ارشاد فر مایا ہے۔ دہاں یقینا اسلام بہ عنی اعم ہے نہ جمعنی دین محمّد می جوعمو مابطور مرادف اسلام استعمال کیا جاتا ہے۔ (مُتر جم)

ربقیہ حاشیہ گذشتہ صفی ) حضرت ابرا بیم کی اُمّت مسلمان تھی گرا برا بیمی مسلمان نہ کہ مخمدی مسلمان - بالی ہدا القیاس موٹ کی امت موسوی مسلمان تھی ۔ اور ہم خاتم النبین کی اُمّت مخمدی مسلمان کہا ہے ہیں ۔ چونکہ سرتاج انبیا وحبیب خدامی مصطفے نہیں نے تعلیم اصول اسلام کا بوجھ اتم واکمل فرمائی اس لیے علی سیسل التعلیب یا علی سبیل الاختصاص عموماً اصل مسلمان ؤی سمجھے جاتے ہیں جودین جمدی کے پیرو ہیں۔

بندار سعدی که راه صفا توال رفت جز وریے مصطفے

## اقتسام سفسطه وانكارعلوم

غلطی حواس کی بناء برامام صاحب کوعالم محسوسات کے باب میں شکوک بیدا ہوئے جب میں نے اپنے علموں کوٹو لاتو میں بجر محسوسات اور بدیہات کے اور کوئی ایساعلم جس میں سے صفت ہواہے میں نہ بایا غرضکہ جب سب طرف سے مایوی ہوگئی تو یبی تشہرایا کہ بجزاس کے اور پھوتو قع نہیں ہے کہ جوامور بالکل صاف ہیں اُن ہی سے امور مشکل کواخذ کیا جائے۔اوروہ صاف امور وہی محسوسات اور بدیہات ہیں اس لئے ضرور ہے کداول یہی منتحکم قرار یا نمیں تا که بیمعلوم ہو کہ آیامحسوسات پرمبرااع ادہے اور بدیہات میں نلطی ہے محفوظ رہنے کا یقین ہے وہ اُسی متم کا تونہیں ہے جو قبل ازیں امورتقلیدی میں تھا۔ یا جسیاا کٹرعوام التاس کوامور تقلی میں ہوا کرتا ہے یا بیلطی ہے محفوظ ہونا تجی قشم کا ہے جس میں کوئی دھو کہ اور شک وشبہ نبیں ۔ پس میں محسوسات اور بدیبات میں سعی بلیغ کے ساتھ بچور کرتا اوراس بات کوسو حیا کرتا تھا کہ دیکھوں میرے دل میں ان امور کی نسبت بھی شک بیدا ہوسکتا ہے۔ اُق خرسو چتے سوچنے کے شکوک نے ا علم فلف کے ریٹے والے معلوم کریں گے کہ فرانس سے مشہور فلفی ڈے کارٹ کوجس نے مساکل ذِ بنیات کی تحقیق میں انقلاب عظیم بیدا کرے فلے خدید کی بناؤالی عالم مادی کے وجود فی الخارج کے باب میں بعین ای م عضالات پیرابوئے تھے۔اس حکیم نے بھی اپنے حقیق کا آغازاس طرح کیا تھا کہ جوامور بدیبات ے نبیں ہیں وواُن پر ہرگزیفین نہ کرے گا۔ چنانچواُس نے بھی امام صاحب کی طرح شک وشبہ کو یہاں تک وخل ویا کہ خراس کودواس خمسہ ظاہر بیوباطنیہ بربھی واوق ندر ما۔خیال کیا گیاہے کہ اگرام مزاتی کی تصنیفات اُس کے زمانہ تک فرانس میں بیٹی ہوتیں تو یقینا یہی مجھاجا ج ہے کہ ڈے کارٹ کے فلسفہ کا ماخد تھے نیات امام غزائی ہیں تحكرة بكارث امام صاحب كي طرح تحبيران والأمخص نه تعاوه البيغ اصول يرنها بيت النفكام واستنقابال من فائم ر مااور نبایت خوبصورتی سے اس نے عالم مادی کا وجود ثابت کیا۔ قے کارٹ نے سوحیا کہ آیا کونی ایک شنے ہے جس کی نسبت شک وشبہ کی بالکا گئیزائش نہ ہو۔ اُس نے ہرطرف نظر دورُ ان گلرکو کی ایس شئے نظر ندآ کی ۔ پھر اُس نے خیال کیا کہ اُس کا شک در بارہ وجود عالم مادی سرف اُس صورت میں کلینہ راست کنبر مکتا ہے۔ جب اُس کو کم از تسلم اس شک کے دجود کی نسبت کوئی شک نہ ہو۔اس طرح پراس نے سب سندا فال اپنے شک کا دجود بیٹنی قائم کیا مگرشک ایک فتم کاخیال ہے اور خیال کے بنے فی خیال کا ہوتا نسر ور ہے اس ہے وجود ( بنتید حاشیدا منظیم نفیدیہ )

#### امام صاحب کوعقلیات ونظریات کے باب میں شکوک بیدا ہوئے

بس بیرحال دیکھ کرمیں سمجھا کے محسوسات سے تو اعماد گیا اور شاید اگر اعماد ہوسکتا ہے تو بجز عقلیات کے جوامور فطری جیں اور کسی پرنہیں ہوسکتا۔ مثلا یہ کہنا کہ دس (۱۰) تنین (۳) سے زیادہ جیں یا دہ جی نہیں ہو سکتے اور ایک بی شیخے حادث وقد بم یو را دہ جیں یا یہ کہنا کو فی اور ایک بی شیخے حادث وقد بم یو موجود وہ عدوم یا واجب و محال نہیں ہو سکتے ہے محسوسات نے کہا تجھ کو س طرح تسلی ہے کہ امور معلی بر تیرااعتاد کرنا و یہا ہی نہیں ہے جسیسا تیرااعتاد محسوسات پرتھا؟ جھ کو ہم پروثو تی کامل تھا گار

<sup>(</sup> بقید حاشیہ ) شک سے اُس کو وجود نکس و بان کا بھی قائل ہو تا پڑا ۔ پھر بتدری نفس و بن سے استداول سرت کرتے وجود یاری تعالی عابت کیا۔

ا م منز انی صاحب فاسفیا ندتد قیق میں ؤے کارٹ سے کی طرق پر کم نہ سے گراند تعالی کی معرفت اور اس کی آؤ حید کا بیتین اور خشید اللہ جواس معرفت و بیتین کا ضروری نتیجہ ہے ان کے دور میں اس ظری رائٹ ہوا تھا کہ وہ لیظ نجر کے نے فرش محال کے طور پر بھی اُس ہے انکار کے خمال ندیو سکتے ہے اس لیے فوجسے ادراک حواس کا انکار کر کے اور اُس کے خطر باک سنائی و کھے کر مہت گھہرائے اور شخت مرض تک فوجت کی گرانھوں نے جلد و بن کے شخام تا ہو بیتی ہے کا کہ اُس کے اسلام بندو کی سے شخام تا ہو بیت کینی کے مرافعوں نے جلد و بن کے شخام تا ہو بیتی بینی اور میں اس کے شخام تا ہو بیت کینی میں بناولی۔

عائم عقل آیا اور اُس نے ہماری تکذیب کی کیکن اگر حاکم عقل نہ ہوتا تو تو ہماری تقمد اِق پر برستور قائم رہتا کیا تعجب ہے کہ علاوہ ادراک عقل کے ایک اورابیا حاکم ہو کہ جب وہ تشریف لا نمیں تو عقل نے جو تھم کئے ہیں اُس میں وہ جھوٹی ہوجائے ۔ جیسے کہ حاکم عقل کے آنے سے حس اپنے حکم میں جھوٹی ہوگئی اورا بسے ادراک کا اس وقت معلوم نہ ہونا اس امرکی ولیل نہیں ہوسکتا کہ ایسااوراک حاصل ہونا محال ہے۔ پس میں اس بات کے جواب میں بچھ محرصہ وم بخو د رہا اور حالت خواب میں بچھ محرصہ وم بخو د رہا اور حالت خواب کی وجہ سے ان کا اشکال اور بھی زیادہ ہوگیا۔

### خواب کے بنایر کسی اورادراک فوق انعقل کاام کان

میرے دِل نے کہا کہ کیاتم خواب میں بہت ہی ہا تیں نہیں دیکھتے اور بہت سے حالات خیال نہیں کرتے اور اُن کو تا بت وموجود یقین نہیں کرتے ؟ اور حالت خواب میں اُن پر ذرا بھی شک نہیں کرتے ؟ بھر جب جا گئے بوتو معلوم بوتا ہے کہ تمبارے وہ تمام خیالات اور معتقدات ہے اصل و بے نبیا دیتھے۔ یہ اندیشہ کس طرح رفع ہوسکتا ہے کہ بیداری میں جن امور پرتم کو بذر یعہ حواس یا عقل کے اعتقاد ہے مکن ہے کہ وہ صرف تمباری حالت موجودہ کے لخاظ ہے سے ہوں لیکن میکن ہے کہ وہ صرف تمباری حالت موجودہ کے لخاظ ہے سے ہوں لیکن میکن ہے کہ تم پر ایک اور حالت طاری ہوجس کو تمہاری حالت بیداری سے وہی نسبت ہو جواب تمباری حالت بیداری اُس کے لخاظ ہو جواب تمہاری حالت بیداری اُس کے لخاظ ہو جواب تمہاری حالت بیداری اُس کے لخاظ ہو جواب تو بھو تم اور تمہاری موجودہ بیداری اُس کے لخاظ سے بمنز لہ خواب ہو ۔ پس جب بید حالت وار د ہو تو تم کو یقین آئے کہ جو پھو میں اپنی عقل سے سمجھا تھاوہ محض خیالات لا حاصل تھے۔

#### شايدىيادراك صوفيه كوحاصل موتاب

کیا عجب ہے کہ بیجالت وہ ہوجس کا صوفی لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے نفسوں میں غوط زن ہوتے ہیں۔ اوراپنے حواس ظاہری سے غائب ہوجاتے ہیں۔
(یا شاید بیدا دراک بعد المموت حاصل ہو) تو ہم اپنے حالات میں ایسے امور پاتے ہیں ہومعقولات موجودہ کے موافق نہیں۔ اور شاید بیجالت موت ہو۔ کیونکہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ تمام لوگ حالت خواب میں ہیں جب موت آئے گی تو وہ بیدار ہوں گے موشاید زندگی و نیا بلحاظ آخرت حالت خواب ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کو بہت می اشیاء خلاف مشاہدہ حال نظر خواب ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کو بہت می اشیاء خلاف مشاہدہ حال نظر خواب ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کو بہت می اشیاء خلاف مشاہدہ حال نظر خواب ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کو بہت می اشیاء خلاف مشاہدہ حال نظر خواب ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کو بہت می اشیاء خلاف مشاہدہ حال نظر خواب ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کو بہت می اشیاء خلاف مشاہدہ حال نظر خواب ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کو بہت می اشیاء خلاف مشاہدہ حال نظر خواب ہے۔

آئیں گاوراُس کوکہا جائے گاف کشفنا عنگ غطا نک فبضر ک الْیَوُم حَدید ۔ جب میرے ول میں بیخبالات بیدا ہوئے تو میرادل ٹوٹ گیا اور میں نے اُس کے علاج کی تلاش کی مگر نہ ملا کیونکہ اس مرض کا وفیعہ بجر دلیل کے ممکن نہ تھا اور تا وفتیکہ بدیہات کی ترکیب سے کلام مرتب نہ کیا جائے ۔ کوئی ولیل قائم نہیں ہو عتی ۔ ( وو ماہ تک امام صاحب مقسطی خیالات رکھتے تھے ) جب و ہی مسلم نہ ہوں تو دلیل کی تر تیب ہی ممکن نہیں ہے ۔ پس بیمرض شخت تر ہوتا گیا اور دوم ہینہ سے دیات و ہیں ہی تر گیا ۔ چنا نچان دوم ہینوں میں نہ جب مفسط پر تھا لیکن ہوتا گیا اور دوم ہینہ سے دیادہ کا عرصہ گذر گیا ۔ چنا نچان دوم ہینوں میں نہ جب مفسط پر تھا لیکن ہوئے خیالات و حالت دِل نہ ہروئے تقریر و گفتگو ۔ استے میں اللہ تعالی نے مجھ کواس مرض سے شفا بخشی ۔ اور نفس بھرصحت و اعتدال پر آگیا ۔ اور بدیہات عقلیہ مقبول اور معتمد بن کر پھر امن ویقین کے ساتھ و اپس آئیں ۔ لیکن بیابات کسی دلیل یا تر تیب کلام سے حاصل نہیں ہوئی بلکہ ویقین کے ساتھ و اپس آئیں ۔ لیکن بیابات کسی دلیل یا تر تیب کلام سے حاصل نہیں ہوئی بلکہ

ابيتمام تقريرامام صاحب في نهايت بودي ہے۔ امام صاحب کے بينيالات صرف قريب دو ماد تک دے۔ بھر اُن کوخودان خیالات کی نوبت ظاہر ہوگئی۔جیما کہ اُن کی اُگل تحریر سے ظاہر سے بیمال یہ بات بھی بیان کرنی ضروری ہے کہ جو شبہات ندہب سفط اہام صاحب کے ول میں بیدا ہوئے تھے وہ حقیقت میں اُس فتم کے نہ تھے کہ ازروئے دلائل عقلیہ اُن کا رفع ہوہ محال ہو۔امام صاحب کا پیکبنا کہ میں نے اس مرض سے بدود اہل عقلیہ نجات نبیں یائی بلکہ محص فصل خداہے صرف اپنی کیفیت دلی کی حکایت ہے ندا ظہار ضعف دااہل عقلیہ۔ اہل مضطه كاواجبات ضروريه وبدبهات جليه سا الكاركرنا خود تناقض درتناقض بيدا كرتاب بهم فرض كيا كه حواس وعقل کے سب اورا کات ؟ قابل اعتبار ہیں اور کوئی علم ایسانہیں ہے جس کوفینی کہائیں تا ہم فسطی کو کم از کم پیشلیم كرماضر درجوگا كدأس كاعلم نسبت عدم وتوق حواس كے يقيني ہے۔ كيونك اگر بيجمي يقيني نه بموتو خود أن كا انكار ضروريات بإطل مشهرتا ہے۔ليكن اگراُس كاعلم نسبت عدم وثو ق حواس يقيني ليے تو كوئي وجداس امر كى ہونی ضروری ہے کہ خاص بیعلم باشتناء ویگر علوم وادار کات کے کیوں یقینی سمجھا جائے لیس اس طریق استداول ہے لازم آ ہے کہ یا تواس علم کوتر جیا لیکنی نہ مجھا جائے یاد بگرعلوم کوبھی اُس تشم کا صور کیا جائے۔ بال بدیج کہ حواس اپنے ادرا کات میں بعض اوقات فلطی کرتے ہیں لیکن اس فلطی کے ساتھ ہی ہے بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھی ایک حائمہ کے ادرا کات ہے دوسرے جانبہ کے ادراک کی غلطی ۔اور بہجی ایک شخص کے ادراک ہے دوسرے مخص کے اورا کے خلطی رفع ہوجاتی ہے۔غلطیوں کی مثالیں جو چیش کی جاتی ہیں وہ یاتو ایس ہوتی ہیں جن میں کسی خاص ۔ عَاسة مِيں بِها عث مرض وغير وكوني فنؤروا قع جو گيا ہويا اين جي جن ميں ادراك بجائے دفعتۂ حاصل ہونے ك اس قدر مدرج عصاصل بوكيس آن واحديس في مندر كيمسوس ندبو ك (إقليه حاشما گلصفحدير)

اُس نورے حاصل ہوئی جوالقد تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور یہی نورا کثر معارف کی کلیدہ۔ جس مخف نے بیگمان کیا کہ کشف مجر ددلائل پر موقوف ہے تو اُس نے القد کی وسیع رحمت کونہا یت تنگ سمجھا۔ اور جب رسول خدامات ہے بیہ سوال کیا گیا کہ شرح صدر کیا ہے اور اس قول خداوندی میں کہ

#### فَمَنْ يُودِ اللهُ أَنُ يَهُدِينَهُ يَشُرَحُ صَدْرَهُ لِلإسكامِ

(جس کواللہ تعالیٰ راہ راست دکھانا چاہتا ہے تو اس کا بینا سلام کے لئے کھول دیتا ہے)
میں شرح سے کیامُر اد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مرادوہ وہ نور جواللہ تعالیٰ دل میں ڈوالٹا
ہے۔اور جب پوچھا گیا کہ اُس کی کیا علامت ہے؟ تو فرمایا کہ اس دار غرور سے کنارہ شی اختیار
کرنا اور اُس ابدالآ باوگھر کی طرف رجوع کرنا۔اور اُس کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسملام کا
اشارہ ہے جہال فرمایا کہ

إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ خَلَقَ اللَّحَلُقَ فِي ظُلُمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمُ مِنُ نُورِهِ-(الله تعالىٰ نے خلقت كومالت ظلمت ميں پيدا كيا۔ پھران برا پنانور چپر (كا)

پس لازم ہے کہ اس نور کی مدد ہے کشف حاصل کیاجائے اور بینور خاص خاص اوقات میں پس لازم ہے کہ اس نور کی مدد ہے کشف حاصل کیاجائے اور بینور خاص خاص اوقات میں پشمنہ جودالبی ہے فوار و کی طرح نکلیا ہے اور اس کا منتظرر منالازم ہے جبیبا کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے۔

إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي آيًا مِ دَهْدِ كُمْ نَفُحُا تَ " آلا فَتَعُرَضُو اللَهَا -تمباری زندگی کے ایام میں بسااوقات میم رحمت پروروگا چلتی ہے پس تم اس کی تاک میں گے رہو۔

(اقیہ حاشیہ) یا شے مُدرکہ ایسی قلیل المقدار ہوکہ وہ غایت صغر کی وجہ سے محسوس ہونے کے قابل نہ ہو گر انسان کا اس قسم کے مغالطات ہے آگاہ ہو جاتا اور بہ کہنا کہ حواس سے اس اس قسم کی غلطیاں واقع ہوا کرتی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ گوفر وافر وافی خاص اس قسم کی غلطیوں میں پڑشنے اور دھو کا کھا سکتے ہیں مگر آخر کا ر گروہ وانسانی اُن غلطیوں کی خود ہی سحت کر لیتا ہے اور صحت کرنے کے واسطے حک و معیار شمر الیتا ہے۔ پس سے مثالیں ورحقیقت اور اکات انسانی کے مجھے اور واقعی ہونے کی تا نید کرتی ہیں نہ کہتر و ید۔ کیونکہ یہ کہنا ہی کہتم نے فلان امر میں غلطی کی ہے اُس غلطی سے فکلتا ہے۔ (مترجم) ان حکایات سے مقصود یہ ہے کہ طلب کرنے میں تمام تر جدوجہد کرنی چاہئے۔ یہاں تک کہ انجام کارکوشش ایسے درجہ پر پہنچ جائے کہ اشیاء نا قابل طلب کے طلب کرنے کی نوبت آجائے۔ کیا وجہ کہ بدیہات تو مطلوب ہیں۔ کیونکہ بیخود حاضر وموجود ہیں اور حاضر وموجود کو اگر طلب کیا جائے تو وہ اور بھی مفقو دومستور ہوجا تا ہے۔ اور جھنے شائس چیز کوطلب کرتا ہے جوطلب نہیں ہوسکتی تو اُس پرکوئی بیالزام نہیں لگا سکتا کہ اُس نے قابل طلب چیز طلب کرنے جوطلب نہیں ہوسکتی تو اُس پرکوئی بیالزام نہیں لگا سکتا کہ اُس نے قابل طلب چیز طلب کرنے میں کیوں کوتا ہی کی ہے۔

## اقسام طالبين

#### مدعیان حق کے جارفرقے

جب الله تعالی نے اپنے فضل اور ہے انتہا جود سے مجھ کواس مرض سے شفا بخشی اور اقسام طالبین میری رائے میں حیار قراریائے بعنی۔

اول۔اہل کلام جن کا بیدوی ہے کہ ہم بی اہل الرّ اے اور اہل النظر ہیں۔ وہ تم ۔اہل باطن کا بیزعم ہے کہ ہم اصحاب تعلیم ہیں اور ہم میں بیخصوصیت ہے کہ ہم نے ہی امام معصوم سے سینہ بسینہ تعلیم یائی ہے۔

سوم الله فلاسفة حن كاليكمان بكريم بى الله منطق وبربان بين-

چہارم صوفیہ جن کا بید توئ ہے کہ ہم خاصان ہارگاہ این دی واہل مشاہدہ ومکاشفہ ہیں۔

تو ہیں نے اپنے دل میں کہا کہ حق الا مر اِن چہارا قسام ہیں سے خارج نہ ہوگا کیونکہ۔

مالکانِ راوطلب حق ہیں ۔ پس اگر حق ان پر بھی ظاہر نہ ہواتو پھر ادراک حق کی بھی اُمیر نہیں مجھی خاہر نہ ہواتو پھر ادراک حق کی بھی اُمیر نہیں مجھی ہوگئی ۔ کیونکہ بعد مرّک تقلید کے پھر تقلید کے پھر تقلید کی طرف رجوع کرنے میں تو کسی فائدہ کی امیر نہیں مجھی ہوگئی تا ہوگہ میں مقلد ہوں ۔ لیکن اگر معلوم ہوگئی تو یہ کہ شرط مقلد میہ ہوگئی اورائی پر بیثانی ہے اُس کی تقلید کا شیشہ ٹو می گیااور وہ الیاز خم ہے جس کی اصلاح نہیں ہوگئی اورائی پر بیثانی ہے کہ کی تاریخ میں مقلد ہوں ۔ کہ اس شیشہ کو پھر آگ میں کہ کی تاریخ ہوئی ہے کہ اس شیشہ کو پھر آگ میں گیصلایا جائے اور از مرفو اور اُر مرفو اور اور مام کا م

ہے آغاز کیااور اُس کے بعد طریق فلسفہ اور پھر تعلیم اہل باطن اور سب سے آخر طریق صوفیہ کی تحقیق کی۔

# مقصودوحاصل علم كلام

.. مدوين علم كلام

میں نے علم کلام سے آغاز کیااور اُس کو حاصل کیا۔اور خوب سمجھا۔اور محققین علم کلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور جو پچھ میراارد وتھا میں نے اس علم میں کتابیں تصنیف کیس \_ میں نے و یکھا کہ بیدایک ایساعلم ہے کہ اس ہے اُس علم کامقصوداصلی تو حاصل ہوتا ہے۔لیکن بیمیرے مقصود کے لئے کافی نہیں ۔اس علم ہے مقصود میہ ہے۔ کہ عقبید ہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت کی جائے۔اوراہل بدعت کی تشویش ہے اُس کو بچایا جائے۔اللد تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی زبان مبارک سے عقیدہ حق نازل کیا۔جس میں اُس کے بندوں کی صلاح دینی ور نیوی ہردو ہیں جیسا قرآن مجید میں اور احادیث میں مفصل موجود ہے۔ لیکن شیطان نے اہل بدعت کے دلوں میں وسوستے ڈال کرایسے امور پیدا کئے جومخالف سُنّت ہیں۔ پس اہل بدعت نے اس باب میں ز بان درازی کی ۔اور قریب تھا کہ اہل جن کے عقیدہ میں تشویش پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے گروہ علماء اہل کلام کو پیدا کیا۔اور اُنہیں میتحریک پیدائی کہ فتحیا بی سنت کے لئے ایسا کلام مرتب کام میں لائيل جس سے تلبيسات برعت جوخلاف سنت مانورہ پيدا ہوئي ہيں منکشف ہوجائيں \_غرض اس طور برعلم کلام وعلماء علم کلام کی ابتداء ہوئی ہیں ان میں ہے ایک گروہ جن کواللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا اُٹھا۔اور اُٹھوں نے دشمنول سے عقیدہ سقت کی خوب حفاظت کی۔اور اہل بدعت نے اُس کے نورانی چبرہ پر جو بدنما داغ لگا دیئے تھے اُن کو دور کیالیکن اِن ملاء نے اس بات میں اُن مقد مات براع ماد کیا جواُ نھوں نے منجملہ عقائد مخالفین خود شلیم کر لئے تھے۔اوروہ اُن کے تسليم كرنے يريا تو بوجة تقليد مجبور ہوئے يا بوجہ اجماع وسقت يامحض بوجہ قبول قرآن مجيد واحاديث زیادہ تر بحث اُن کی اس باب میں تھی کہ اقوال مخالفین میں مناقضات نکا لے جا نمیں اور اُن کے مسلمات کےلوازم پر گرفت کی جائے ۔لیکن بیاموراُس مخص کو بہت ہی تھوڑ افائدہ پہنچا سکتے ہیں جوسوائے بدیہات کے سی شیئے کومطلق سلیم ہیں کرتا۔اس لئے علم کلام میرے حق میں کافی ندتھا

اورنہ جس ورد کی مجھ کوشکایت تھی اُس ہے اُس کوشفا ہو علی تھی۔

#### كتب كلام ميس لاطائل تدقيقات فلسفيانه

خیر جب علم کلام نکا اور اُس میں بہت خوض ہونے لگااور مدت در از گزرگئی تو اہل کلام بوجه اس کے کہ وہ حقائق امور کی بحث اور جواہر اعراض اور ان کے احکام میں خوض کرنے گے محافظت سنت کی حد سے تجاوز کر گئے لیکن چونکہ بیان کے علم سے مقصود نہ تھا اس لئے ان کا کلام اس باب میں غایت حد تک نہ بہنچااور اس سے بیر حاصل کند ہوا کہ اختلاف خلق سے جو تار کی حیرت بیراہوتی ہے اس کو بالکل محوکر دے۔ بعید نہیں کہ میرے سواکسی اور کو بیہ بات حاصل ہوئی ہو بلکہ بیراہوتی ہے اس کو بالکل محوکر دے۔ بعید نہیں کہ میرے سواکسی اور کو بیہ بات حاصل ہوئی ہو بلکہ

اجس زمانہ میں مسلمانوں کائیر اقبال اوج پرتھاتو اُن میں علوم حکمیہ بونان کا کثرت سے رواج ہوا۔ اور اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن علوم کے مسائل حکمیہ اور اس زمانہ کے مسائل جمہدہ اسلام میں اختلاف ویکھے کر بہت سے اہل اسلام کے عقابیہ نہ ہی میں تزائر ل آگیا تھا۔ ان علوم حکمیہ کے طحراندا تر روکنے کے لئے ہمارے علماء سلف رحمۃ اللہ علیہ ماجمعین نے علم کلام نکالا۔

متقد مین علاء کلام کی تصنیفات نبایت سلیس و مختصر و کارآمد ہوتی تصیر گررفتہ رفتہ فنے مزائ متکلمین نے اُس کوایک مبسوط فن قر اردے لیا جو جملہ دقیق مسائل منطق وفلفہ وطبعیات کامتکفل ہوگیا ہے۔ چونکہ یونانی فلسفہ و آلبیات کے مسائل عقلی دقیاس دلائل برمنی ہوتے تھے۔ ہمارے متکلمین اُن کے مقابل میں و لیک ہی عقلی وقیاس دلائل لاکر اُن کے مسائل کوتو رُ چھوڑ و التے تھے گمر چونکہ اعراض و جوا ہروغیرہ کی فضول و دقیق بحثوں سے سواء بریشانی خاطر حفاظت و فصرت دین میں کہے مدونیں ملی تھی امام صاحب نے ایسی تصنیفات کونہایت نالبند فر مایا ہے۔ معنوم ہیں کہ اگرا مام صاحب اس زمان میں ہوتے اور علم کلام میں ہیولی ہمورت، جزء الا پہنچوی ، ابطال خرق والتیام۔ استحالہ خلاء۔ کروبیا جسام سیطہ وغیرہ کی دقیق بحثیں اور مُوشکافیاں ملاحظ کرتے تو کیا فرماتے۔

امام صاحب کے زمانہ کے بعد کتب کلامیہ میں غیر ضروری فاسفیات ترقیقات اور بھی کثرت سے داخل کی سنیں اوراب زیادہ خرانی میں ہوئی ہے کہ اصول فلف ہونان جس کے مقابلہ کے لئے علم کلام وضع ہوا تفاغلط ثابت ہوگئے ۔ پُس اب اُس بوسیدہ واز کاررفت علم کلام کوعلوم جدیدہ کے مقابلہ میں جو بجائے قیاسی ولاک سے سراسر تجربہ ومشاہدہ پیش کرنا وضع الشے فی غیرمحلہ ہے۔ دیکھنا چا ہے کہ جس علم کوخر الاسلام سیداحمد خال صاحب فراس زمانہ کے علوم کے مقابلہ میں بیکار وغیر مفید تشہرایا ہے اُس کوامام صاحب آفی ۲۰۰۰ برس پہلے جمایت و نفرت وین کے لئے ناکا فی سمجھا تھا۔ اس سے خیال کرنا چا ہے کہ اہل اسلام کوجد یہ علم کلام کی کس قدر سخت ضرورت ہے۔ (مترجم)

جھ کواس بات میں شک نہیں کہ کسی نہ کسی گروہ کو ضرور حاصل ہوئی کہ بیر حصول ایسا ہے کہ بعض امور میں جوفطری و بریہات سے نہیں ہیں تقلید کی اس میں امیزش ہوگی فی الحال میری غرض بہ ہے کہ میں اپنی حکایت حال بیان کروں۔ نہ بیا کہ جن لوگوں کو اُس کے ذریعہ سے شفاہوئی اُن کی فیرمت کروں ۔ کیونکہ دوا شفا بلی ظامختاف امراض کے مختلف ہوتی ہے۔ بہت می دوا نمیں ایسی ہوتی ہوتی ہے۔ بہت می دوا نمیں ایسی ہوتی ہی گران سے ایک مریض کو نفع ہینچتا ہے اور دوسرے کو ضرر۔

## حاصل علم فلسفه

اس میں بیبیان کیا جائے گا کہ کونساعلم فلنفہ ندموم ہاور کوئسا ندموم ہیں ہے۔ اور علم فلنفہ کے کس قول سے گفر لازم ہیں تا ہیا اُن میں سے کونساامر بدعت نہیں۔ اور نیز وہ امور بیان کئے جا میں گے جواہل فلنفہ نے کلام اہل جت ہے دورا سے جورا سے جورا سے خیالات باطل کی ترویج کے لئے اُن کوا ہے کلام میں ملایا ہے۔ اور اس وجہ سے کس طرح پرلوگوں کی طبیعتوں کواس جن سے نفرت ہوگئی۔ اور حقایق حقہ خالص کوان کے فاسداور غیر خالص اقوال سے کس طرح علیا ہائے۔

## كسى علم برنكتة فيني كرنے سے بہلے أس بيل كمال بيداكرنا جا ہے

علم کلام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے علم فلنفہ شروع کیا اور بچھ کو بیامریقینا معلوم تھا کہ جب تک کوئی شخص اصل علم میں اُس علم کے سب سے بڑے عالم شخص کے برابر ہوکر درجہ انتہا کو نہ ہوئے ۔ اور اُس علم کی دشواریوں نہ ہوئے جائے ۔ اور اُس علم کی دشواریوں اور آ فات سے اس قد راطلاع حاصل نہ کر لے کہ اُن سے وہ عالم بھی واقف نہ ہو۔ تب تک علم فلند کی کسی سے مساد سے واقف نہیں ہوسکتا ۔ یونکہ صرف اسی صورت میں بیام ممکن ہے کہ علم فلند کی کسی سے واقف نہیں ہوسکتا ۔ یونکہ صرف اسی صورت میں بیام ممکن ہے کہ علم فلند کی کسی سے دی گھراس کا دعویٰ ہوگا وہ تھے ہوگا۔ لیکن میں نے علماء اسلام سے کوئی ایک نہوں ایس فی خون نہیں اور یکھا جس نے اس کی طرف ہمت کی ہو۔ یا تکلیف اُٹھائی ہو۔ اور کتب اہل

ا: اس زمان بین بھی ہمارے خلا وائل اسلام کوائی آفت نے تھیرر کھاہے۔ وہ علوم جدیدہ سے محض جاہل ہیں۔ مگر باوجوداس کے اُن مسائل پر جواُن علوم پر بین جی تفتنگو کرنے بلکہ اُن کی تر دید کرنے اوران مسائل کے ابطال میں کتا ہیں لکھنے اور اُن مسائل کے قائلین کی نسبت کفر کے فتو سے دینے کے لئے ہر ۔ (بقیہ حاشیہ استحاصفی پر) علم کلام میں جورةِ اہل فلاسفہ کے در بے ہیں۔ بجز چند کلمات مہم و بے تر تیب کے جن کا تناقض اور فعا ہر ہے اور جن کی نسبت ایک عامی جاہل آ دمی بھی دھوکانہیں کھاسکتا۔ چہ جائیکہ وہ اشخاص جود قائق علوم کے جانے کا دعویٰ رکھتے ہوں اور پھے درج نہیں غرض مجھ کومعلوم ہوا کہ کسی فدجب کی تر دید کرنا قبل اس کے کہ اُس کو سمجھیں اور اُس کی حقیقت سے مطلع ہوں اندھیرے میں تیر چلانے ہیں۔ اس لئے میں کم جمّت چست کر کے علم فلفہ کی تحصیل کے در بے ہوا امام صاحب مخصیل علم فلفہ کی تحصیل کے در بے ہوا امام صاحب مخصیل علم فلفہ میں مصروف ہوئے اور صرف اپنے مطالعہ سے در بے ہوا امام صاحب مخصیل علم فلفہ میں مصروف ہوئے اور صرف اپنے مطالعہ سے

(بقید حاشیہ) وقت آمادہ ہیں۔ ہندوستان مجر ہیں ہمارے علماء دین کے گروہ میں ایک بھی ایسا شخص مو جو دہیں ہے۔
جس نے حبیۃ للد خدمت دین کی غرض ہے علوم جدیدہ میں دستگاہ کائل پیدا کرنے کی محت اپنے او پر اُٹھا تی ہو۔ اور جو اعتراضات ان علوم کی ڈو سے اُن پر وارد ہوتے ہیں اُن سے کماحظ واقفیت پیدا کی ہو۔ اور بھر اُن اعتراضات کے اُٹھانے میں حق المقدور کوشش کی ہو۔ اس زمانہ ہیں ہمارے علماء کی تحقیق صرف اس امر میں محصور ہے کہا گر کی فیصل میں افری کی بناء پر جو حسب تحقیقات علوم جدیدہ تجرب اور مشاہدہ سے ثابت ہوئے ہیں کوئی شخص واقعات نفس الامری کی بناء پر جو حسب تحقیقات علوم جدیدہ تجرب اور مشاہدہ سے ثابت ہوئے ہیں اسلام پرکوئی اعتراض کر سے تو بیا جاتا ہے کہ ادرا کا سے حواس انسانی میں خلطی کا ہونا ممکن ہے ہیں ہدا کہ مختصر مناا مجھر ہے جوز ماند بھر کے کل علوم حکمیہ کی تر دید کے لئے کائی ہے۔ اگر کوئی اَوْر شخص اِنی استعداد کے موافق اُن اعتراضات کے دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے علماء اُسکی تکفیر کرتے ہیں۔

جب تک ہمارے علماء وین مخافین کے علوم میں اُس درجہ تک ترقی نہیں کرنے کے جوانام غزائی صاحب نے تحریفر مایا ہے۔ یعنی جب تک وہ اصل عالمان علوم جدیدہ کے برابر معلومات کا ذخرہ جمع نہ کرلیں ۔ اُور اُن واقعی معلومات کے بڑھانے کے وسائل اپنے لئے مہیانہ کرلیں ۔ تب تک ناحق کی ۔ بج بخشیاں کرنا۔ اور اُن واقعی معلومات کے بڑھاند وارتجر ہے۔ مسلم شہر چکے ہیں قیاسی دلائل ڈھونڈ ٹا یا غلط ادراکات کے رکیک جیلے اُمور کے مقابلہ میں جومشاہدہ اور تجر ہے۔ مسلم شہر چکے ہیں قیاسی دلائل ڈھونڈ ٹا یا غلط ادراکات کے رکیک جیلے کا اُن کا سائلہ میں آیات قرآن مجید پیش کرنا۔ اسلام کوضعیف اور کلام الہی کا معتملہ میں آیات قرآن مجید پیش کرنا۔ اسلام کوضعیف اور کلام الہی کا معتملہ میں آیات قرآن مجید پیش کرنا۔ اسلام کوضعیف اور کلام الہی کا معتملہ میں آیات قرآن مجید پیش کرنا۔ اسلام کوضعیف اور کلام الہی کا معتملہ میں آیات قرآن مجید پیش کرنا۔ اسلام کوضعیف اور کلام الہی کا معتملہ میں آیات قرآن مجید پیش کرنا۔ اسلام کوضعیف اور کلام الہی کا معتملہ میں آیات قرآن مجید پیش کرنا۔ اسلام کوضعیف اور کلام الہی کا معتملہ میں آیات قرآن میں آیات قرآن میں آیات قرآن میں آیات قرآن میں ہیں آیات قرآن ہوں کی کا کو میں کرنا ۔ اسلام کوضعیف اور کلام الہی کا معتملہ میں آیات قرآن ہوں کی کو کو کا کو کو کھونڈ کا کی کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کے کا کو کا کو کیا کی کا کو کی کی کو کا کو کی کی کو کی کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کی کو کا کو کی کو کی کو کا کو کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کی کو کی کو کا کو کی کو کو کا کو کا کو کو کا کو کی کو کی کو کو کا کو کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کو کی کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کو کا کو کو کا کو

اگر در حقیقت کسی کے دل پر اسلام کی واجب الرحم حالت سے چوٹ گلق ہے اور مغربی و نیا کے علوم سے جو کھدان زبر یلااثر دبین اسلام پر بڑر ہاہے اُن کورو کنا خدمت دبین جھتا ہے تو اُسکو چاہتے کہ کمر بہت باندھ کر امام غزائی کی طرح مخالفین کی علوم حکمیہ کی تخصیل کے در ہے ہوجب و مختص ان علوم میں فضیلت حاصل کر چکے گا تب و نیا اس کو قابل سمجھے گی کہ جو بچھ وہ کے اس کو التفات سے سے اور اس کی تحریر و تقریر کو قابل قدر و تعت اور اس کو قابل خطاب سمجھے جس کو بی تو اب حاصل کرنا ہوہ وہ اس کام کا بیڑ التفائے ۔ فسمن منساء اتسخد الی رہ بعد ماہا۔ (مترجم)

191

بغیر مدداُستاد کے کتب فلے کود کھنا شروع کیااور بیکام میں اپی فراغت کے دفت ہیں لینی جب مجھ کوعلوم شری کے درس دینے اور تصنیف کرنے سے فرصت ملتی انجام دیتا تھا۔ کیونکہ مجھ کو بغداد ہیں تین مجس وطالب علم کودرس تعلیم کا کام سرد تھا پس اللہ تعالی نے صرف انھیں او قات متفرقہ کے مطالعہ میں بدیر کت دی کہ میں دو ہرن سے کم عرصہ میں بی فلے کی انتہا ہے علم سے واقف ہوگیا۔ اس علم کو بجھ لینے کے قریب ایک سال تک میرابید دستور رہا کہ اِن مضامین میں غور وفکر کیا کرتا تھا اور ان مضامین کو این مضامین میں فور وفکر کیا کرتا تھا اور ان مضامین کو این خور کی ایک سال تک میرابید دستور ہا کہ اِن مضامین میں جو پچھ کریا دھوکا یا تحقیق یا جواور خیالات میں اس کی ایسی آگا ہی ماصل ہوگئی کہ جھ کو ذرا بھی شک نہیں ہے۔ پس اے عزیز اس علم کی دکایت بھو سے سُن اور ماصل ہوگئی کہ جھ کو ذرا بھی شک نہیں ہے۔ پس اے عزیز اس علم کی دکایت بھو جس کی بے ماصل ہوگئی کہ جھ کو ذرا بھی شک نہیں ہے۔ پس اے قان کے بہت سے علوم دیکھے جس کی بہت اُن کے بہت سے علوم دیکھے جس کی بہت شار اصناف جیں ۔گومت قد میں فلا سفہ اور متاخرین اور موسطین اور اوائل میں اس باب میں بہت فرق تھا کہ بعض حق سے بہت بعید سے اور بعض قریب لیکن باوجود اس نہمہ کر سے اصناف دائے فرق تھا کہ بعض حق سے بہت بعید سے اور بعض قریب لیکن باوجود اس نہمہ کر سے اصناف دائے کور والحاد میں برگا ہوا ہے۔

## ا قسام فلاسفہ جملہ اقسام فلاسفہ کونشان کفرشامل ہے

فلاسفه كے تين اقسام ہيں

جاناجائے کفلفوں کے اگر چہ بہت سے فرقے اور مختلف مذہب ہیں۔ لیکن ان سب کی تبین صمیں ہیں۔ یعنی۔ تبین صمیں ہیں۔ یعنی۔ دہریہ۔ طبعیہ البہد۔

ا\_دہریہ متماوّل دہریہ

بیگروہ متقد مین فلاسفہ سے ہے۔ان کا بیقول ہے کہ اس جہان کا کوئی صانع ۔ مدیر عالم وقادر نہیں ہے۔اور بیعالم بمیشہ سے اپنے آپ ہے صانع موجود چلا آتا ہے۔اور بمیشہ حیوان نطفہ سے اور نطفہ حیوان سے پیدا ہوتا ہے۔ای طرح بمیشہ ہوتار ہاہے۔اورای طرح بمیشہ ہوتا

رہےگا۔ بیلوگ زند بق ہیں۔

## ٢ ـ طبعيه تم دوم طبعيه -

ان اوگوں نے عالم طبعیات اور عبا بہات جیوانات اور نباتات پرزیادہ تربحث کی ہے۔ اور علم تشریح اعضائے حیوانات میں زیادہ خوض کیا ہے۔ اور اُن میں عبائب صنع باری تعالی و آثار حکمت بائے ہیں۔ پس لا چار اُنھوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ضرور کوئی بڑی حکمت والا قادر مطلق ہے جو ہرامر کی غایت اور مقصد پر اطلاع رکھتا ہے۔ کوئی ایسانہیں کہ علم تشریح اور عبائب منافع اعضاء کا مطالعہ کر ہے اور اُس کو بالقر ور بیعلم حاصل نہ ہوکہ ساخت حیوان اور خصوصاً ساخت انسان کا بنانے والا اپنی تدبیر میں کامل ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے زیادہ تر بحث طبیعات ہے کی ہے اس لئے اُن کی رائے میں قواے حیوانیہ کے قیام میں اعتدال مزاج کو بہت بڑی تا چیر ہے۔ بدینوجہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کی قوت عاقلہ بھی تابع مزاج معدوم ہوگئ تو پھر بہو جب ان کے زعم کے اعادہ معدوم ہوگئ تو پھر بہو جب ان کے زعم کے اعادہ معدوم ہوگئ تو پھر بہو جب ان کے زعم کے اعادہ معدوم ہوگئ تو پھر بہو جب ان کے زعم کے اعادہ معدوم ہوگئ تو پھر بہو جب ان کے زعم کے اعادہ معدوم ہوگئ تو پھر بہو جب ان کے زعم کے اعادہ معدوم ہوگئ تو پھر بہو جب ان کے زعم کے اعادہ معدوم کی طرح متصور نہیں ۔ اس لیے انھوں نے آخرت کا طرف گئے جیں کہ روح مرجاتی ہے اور پھرعود نہیں کرتی ۔ اس لیے انھوں نے آخرت کا اور بہشت ودوز خ کا اور قیامت وحساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے زد یک نہ کی اطاعت کا اور بہشت ودوز خ کا اور قیامت وحساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے زد یک نہ کی اطاعت کا اور بہشت ودوز خ کا اور قیامت وحساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے زد یک نہ کی اطاعت کا اور بہشت ودوز خ کا اور قیامت وحساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے زد میک نہی گیا ہوگئے جیں۔ اور بہائم کی طرح شہوات میں

ا بخبلہ اُن مباحث کلامیہ کے جن پر ہمارے علماء متکلین نے مشکل مشکل اور لا طائل بحثیں کی ہیں آیک مسکلہ اعادہ معدوم ہے۔ یعنی یہ مسئلہ کہ آیا جوشے نیست ونا بود ہوجائے وہ بعید پھر پیدا ہوسکتی ہے یائیں۔ جہور حکماء اور بعض مشکلیین کایہ ند بہ ہے کہ اعادہ معدوم محال ہے۔ یعنی کوئی شے نیست ونا بود ہو کر بعید پھر پیدا تنہیں ہوسکتی ۔ دیگر مشکلیین کایہ ند بہب ہے کہ اعادہ معدوم جائز ہے۔ جوانتناع اعادہ معدوم کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جوابر وذوات باسر بامعدوم ہوجا کمی تو محض منعا و بعید شخص اوّل جس پر عدم طاری ہوا تھا نہ ہوگا۔ اور اس لئے اس صورت میں ایصال اُواب وعقاب بھی ممکن نہ ہوگا۔

علاوہ ازیں وہ کہتے ہیں کہ مجملہ دیگر تشخصات موجودات کے زمان بھی ہے۔ پس اگر اعادہ معدوم جملہ تشخیصات مکن ہوتوات کے جواب میں ہمارے علماء نے طول طویل تشخیصات ممکن ہوتوا عادہ زمان بھی الزم آئے گاجونا ممکن ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے علماء نے طول طویل بحثیں کی ہیں۔ اور حق الامریہ ہے کہ اگرز مان کو تشخصات میں داخل سمجھا جائے تو جواز اعادہ معدوم تابت کرنا محال ہے۔ (مترجم)

منہمک ہیں۔ بیلوگ بھی زندیق ہیں کیونکہ ایمان کی بنیاد سیہ کہ النداور اور یوم آخرت پریقین کیا جائے۔ اور میلوگ اگر چہ القداور اُس کی صفات پرتو ایمان لائے ہیں مگر یوم آخرت سے منکر ہیں۔

### ٣- الّهيه فشم سوم الّهيه -

برلوگ متاخرین اہل فلسفہ ہیں اوران ہی میں سے سقراط ہے جواُستاد تھا افلاطون کا جواُستاد ارسطاطالیس کا۔ارسطاطالیس وہ شخص ہے جس نے اُن کے لئے علم منطق مرتب کیا۔اور دیگر علوم ورت نیب دیا۔اور جوعلوم علوم ورت نیب دیا۔اور جوعلوم علوم ورت نیب دیا۔اور جوعلوم خام شخصاُن کو بختہ بنایا۔اور جومبیم تھے اُن کوواضح کردیا۔

ان سب فلسفیوں نے پہلے دونوں فرقے لیمنی وہر یہ وطبعیہ کی تر دید کی ہے۔اوراس قدراُن کی فضحیت کی ہے کہ غیروں کواسکی ضرورت نہیں رہی۔ان کی آپس کی لڑائی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کوان کے مقابلہ ہے بچالیا۔ پھرار سطاطالیس نے افلاطون اور سقراط کی اوراُن سب فلا سفہ البہ ہے کہ واُس ہے پہلے گزرے ہیں البی تر دید کی ہے کہ پچھ کسریا تی نہیں رکھی ۔اوراُن سب سفہ البہ کی جواُس کے لیمن اُس نے بعض رذائل گفرو بدعت ایسے چھوڑ دیئے جس سب ہا بی بیزاری فلا ہر کی ہے۔ لیکن اُس نے بعض رذائل گفرو بدعت ایسے چھوڑ دیئے جس کی تر دید کی تو فیتی خداتعالی نے اُس کو ہیں بخشی تھی ۔ پس واجب ہے کہ اُن کو اور اُن کے اُتباع میں ہے کو گئی این سینا اور فاریا بی وغیرہ کو کا فرا کہا جائے۔ ( تکلفیر رُوعلی سیناء مثلاً علیاء اسلام میں ہے کو گئی این سینا اور فاریا بی وغیرہ کو کا فرا کہا جائے۔ ( تکلفیر رُوعلی سیناء

ا ام صاحب کی تقریب کیا۔ اللہ جس بناء پر انھوں نے بوعلی بینا کی تکفیر کی ہے۔ وہ اُن کی تحریب خام مرح ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کیا ہرہ ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کیا ہرہ ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کداگر چرد گرماماء نے بھی علوم فلا سفیص تمایی کھی ہیں۔ الا اُن کی تحریبی ایک واضع نہیں میں ہوئی بینا کی تحریبی بوعلی بینا کی تحریب نے بوعلی بینا کی تحریب نے بوعلی بینا کی تحریب نے وگوں کے عقائد میں فتورا نے کا زیادہ تر اندیشہ ورسرے صنفوں کی تحریبی فیلا ملط ہیں جن سے پڑھنے والوں کا وال اکتاجاتا ہاور ذہن مشوش ہوجاتا ہے وہ سرے کا وال تو یہ خت خلطی ہے کہ تحفیر کا مدار نفس خیالات مصنف پرد کھنے کی بجائے اُس اثر پرد کھا ہے جو اُس کی تصنف سے برھنے والوں پر متر تب ہوتا ہے۔ اگر یہ اصول تکفیر تسلیم کیا جاد ہے قداوند تعالی کے اس آتول کی نبیت جہاں قرآن مجمد کی نبیت فرمایا ہے پہلی ہے گئی اُس انتر کی اُس است قرابی ہوتا ہے۔ اگر یہ اصول تکفیر تسلیم کیا جاد ہے قداوند تعالی کے اس آتول کی نبیت جہاں قرآن مجمد کی نبیت فرمایا ہے پہلی ہے گئیرا کیا سمجما جائے گا۔

دوم بینهایت بیت ہمتی وبُود کی ہے ۔ کہ امام غزالیٌ ساجید عالم مذہب اسلام کوفلے نے رو ہرولانے سے ذریے اور غایت نصرت دین اس میں تصور کرے کہ مسلمانوں کے کانوں اور سے (بقیہ حاثیہ الحکے صفحہ پر) ابونصر فاربابی) کیونکہ ان دو مخصوں کی ماننداور کسی مخص نے فلا سفہ اہل اسلام میں سے فلسفہ ابر سطاط الیس کواس قدر کوشش سے فل نہیں کیا اور ان مخصوں کے سوائے اور اشخاص نے اگر کچھ لکھا بھی ہے تو اُن کے ولائل فلط ملط ہیں اور خالی از خبط نہیں ۔ پڑھنے والے کا ول گھرا جاتا ہے اور وہ نہیں جان سکتا کہ میں کیا سمجھا اور کیا نہ سمجھا اور کیا نہ سمجھا اور کیا نہ سمجھا اور کیا نہ سمجھا اور نہ یہ جان سکتا ہے کہ کس امر کو تبول کرنا جائے ۔ اور کس کور دکرنا جا ہے ۔ سمجھا اور نہیں جان سکتا ہے کہ کس امر کو تبول کرنا جائے ۔ اور کس کور دکرنا جائے ۔ شمین ہیں ۔ شمین میں ۔ شمین میں ۔ شمین میں ہیں ۔

اوّ ل شم ۔ وہ جس ہے تکفیر داجب ہے۔

(بقید حاشیہ) آنکھوں کوکلام فلاسفہ کے سننے اور پڑھنے ہے باز رکھے۔کیاحقیقت میں ندہب اسلام ایسابودا ہے۔ کہ وہ علوم حکمیہ کے مقابلہ کی تا بنہیں رکھتا۔لیکن کیا یمکن ہے کہ لوگوں کی آزادرائے کود ہا کراور بذرید فنوکی گفرتخویف کام لاکر شیوع علم کورو کئے ہے ندہب کودوامی استحکام ونصرت حاصل ہو سکے۔ برگز نہیں ۔اس متم کے کفر کے فتووں کے دیئے اور مخالف رایوں کے دبانے کا دنیا میں ہمیشہ یہ نتیجہ ہوا ہے۔کہ ضدیت کوقوت اور مخالف کواورزیا دوتر اشتعال ہواہے۔

امام صاحب کے زمانہ میں بعض کتب حکمیہ کے ترجے نہایت ناتص اور نا قابل فہم ہوئے تھے۔امام صاحب خوش ہوئے تھے ہندیہ ترجے کسی کی مجھ میں آ وے گے ندائن کے عقا کہ میں فتوروا تع ہوگا۔اور جن لوگوں نے بیناتھ کر جھے گئے ان کے حق میں امام صاحب نے بید عابت فرمائی کہ اُن کو کا فرنہیں کہا۔ گر بحرے ک مال کب تک خیر مناتی ۔ آخر علوم حکمیہ جن کوامام صاحب دبانا چاہتے تھے دنیا میں پھیلے اور آ جنس اس کنٹر ت سے شائع ہوئے ہیں۔ کرگی کو چوں میں پھیل گئے ہیں اور گوان علوم کو بالنفصیل جائے والے اس ملک میں ابھی کسی شائع ہوئے ہیں۔ کرگی کو چوں میں پھیل گئے ہیں اور گوان علوم کو بالنفصیل جائے والے اس ملک میں ابھی کسی شائع ہوئے ہیں۔

بیتا ئیدونھرت دین تھی امام غزائی صاحب کی ۔ گراس زبان ایک محقق لکھتا ہے ۔ کدوئی فرہب ایساد نیاش نہیں ہے۔ جودوہرے فرہب ہر گود کیسائی باطل کیوں نہوا پی ترجیح بہم وجوہ عابت کردے۔ گریدر تبصر ف اس فرہب کو حاصل ہے جونچر کے مطابق ہے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ صرف ایک فرہب ہے جس کو میں نمیٹ اسلام کہتا ہوں'۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی لفظ اسلام کا ایسانہیں ہے جس پر بحث سے کچھا ندیشہ ہواور سے میں یہی خونی ہے کہ اس کو بحث سے اندیشنیں ہے۔

اب دیکھنا چاہئے کہ اصلی طریقہ تائید دنصرت کا وہ ہے جوا مام صاحب نے اختیار کیا تھا۔ یا وہ جواس بچھلے مخص نے اس زمانہ میں اختیار کیا ہے۔ (مترجم) دوم مسم ۔ وہ جس سے بدعتی قرار دیناواجب ہے۔ سوم مسم ۔ وہ جس کا انکار ہرگز واجب ہیں۔ اب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں

## اقسام علوم فلاسفه

علوم فلسفدك جيدا قسام

جاننا جائنا جائنا جائنا جائن کوش کے اعتبارے جس کے لئے ہم علوم کی تخصیل کرتے ہیں۔علوم فلفہ کی چوشمیں لیمیں فلفہ کی چوشمیں لیمیں (۱)ریاضی \_(۲) منطق \_(۳) طبیعات \_(۴) البہات \_(۵) سیاست \_مُدن \_(۲) علم اخلاق \_

#### ا\_رياضى

یام متعلق ہے حساب و ہندسہ وعلم ہئیت عالم سے اور اُن کے سیح ہونے بیانہ ہونے سے کوئی امرد بی متعلق نہیں۔

## علوم ریاضی ہے دوآ فتیں پیدا ہو کیں

بلکہ بیاموراستدلالی ہیں کہان علوم کوجانے اور بھنے کے بعداُن سے انکار ہوہی نہیں سکتا مگر ان علوم سے دوآ فتیں علی بیدا ہوئی ہیں۔

ا : احیاءالعلوم میں امام صاحب نے علم فلف میں صرف علوم ریاضی منطق ۔ البیات طبیعات کوشائل کیا ہے ۔ منطق ۔ البیات طبیعات کوشائل کیا ہے ۔ مگر بچھ شک نہیں کہ علم سیاست مدن اور علم اخلاق بھی فلف میں داخل ہیں اور حکما ، حال بھی ان ہردوعلوم کو داخل علم فلف سیجھتے ہیں۔ (مترجم)

ع جن دوآ فنوں میں امام صاحب کے زمانہ کے مسلمان مبتلا ہے اُنھیں آفتوں میں زمانہ حال کے مسلمان ہوں ہیں۔ پہلی آفت میں مبتلاتو اُن لوگوں کا گروہ ہے بنصوں نے علوم حکمیہ جدیدہ میں تعلیم پائی ہے۔ چونکہ اُنھوں نے ہیت و کیمیا وطبیعات میں کمال درجہ کی مزاولت پیدا کی ہے۔ ان علوم کے برا بین واضح نے جوسرا سر مشاہدہ اور تجربہ پیبنی بیں اُن کی طبیعتوں کو ہرامر کے ثبوت میں دلائل یقینی طلب (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر)

#### آ فت اول بینی بیرخیال که اگر اسلام برخق ہوتا تو اُسکی حقیت فلا سفدریاضی دان مخفی ندرمتی۔ برخفی ندرمتی۔

آفت اوّل ہیہ کہ جو شخص ان علوم میں غور کرتا ہے وہ ان علوم کی ہاریکیوں اور اُن کی روشن دلیلوں سے متعجب ہوتا ہے اور اس سبب سے وہ فلا سفہ کولتھا سمجھنے لگتا ہے۔ اور اُس کو بید گمان ہوجا تا ہے کہ فلسفیوں کے اور سب علوم بھی وضاحت اور استحکام دلیل میں اس طرح ہیں۔ پھر چونکہ شخص پہلے ہے کن چکتا ہے کہ بیلوگ کا فراور معطل تصے اور امور شرعی میں سستی کرتے تھے

(بقیماشیہ) کرنے کا حادی بناویا ہے۔ اور اُن کے فہنوں میں ہید بات دائخ کردی ہے کداگر فی الواقع دنیا میں کوئی ہے بی ہے ہوں گے۔ لیکن ندہب کے لئے ایسے تطعی دائل ضرورال کئے ہوں گے۔ لیکن ندہب کے لئے ایسے تطعی جوت کا ملانا ہماری موجودہ خلقت کی حالت میں ناممکن ہے۔ ندہب کے جوت ہے میری مراد اُس فروگی مسائل ہے نہیں ہے۔ بندہ ہو کے جن کا بتام قطعی دلائل ہے تابت ہونا ظاہراامرمحال ہے۔ بلکہ میری مراد اُسل اصول جملہ منائل ہے ہیں ہے۔ مثلاً ہرائل فد جب کوخواہ وہ یہودی ہو یا بیسائی بمسلمان موایا آزاد منش خود پہند براہمو۔ قداتعالی ہے وجود پر یقین کرنا ضروری ہے مگر کیا اس یقین کے لئے ایسے قطعی دلائل مل سکتے ہیں جیسے اس دعوی کے جوت کے کہ شنت کے کوئی ہے دوسلع ملکر تیسر ہے سائع ہیں۔ نہ ہوتے ہیں بہر ہر نہیں ہرگرنہیں۔ سرطرح ایسا قطعی جوت ہی ہی سکتا ہے ایسی ذات کے لئے جسکوندہ کھے سکتے ہیں۔ نہ ہوتے ہیں ہی ہونہ جو ہر ہے نہ عرض۔ جونہ یہاں ہے نہ وہاں نہ کسی اور جگد۔ مگر سب جگہ ہے۔ جونہ کان رکھنا ہے نہ وہاں نہ کسی اور جگد۔ مگر سب جگہ ہے۔ جونہ کان رکھنا ہے نہ وہاں نہ کسی اور جگد۔ مگر سب جگہ ہے۔ جونہ کان رکھنا ہے نہ وہاں نہ کسی اور جگد۔ مگر سب جگہ ہے۔ جونہ کان رکھنا ہے نہ وہاں نہ کسی اور جگد۔ مگر سب جگہ ہے۔ جونہ کان رکھنا ہے۔ اور دکام عالم کا صائع ہے۔

جب سب ہے مقدم اور سب سے عام عقیدہ ذہبی کا بی حال ہے۔ تو اُس کے فروعات میں تو ایسے تطعی
شوت کی جیسے مسائل علوم جدیدہ میں ویئے جاسکتے ہیں کیا ہی تو قع ہو کئی ہے۔ پس بی فرقد اُن تمام عقاید ذہب
ہے جن کا ایسار وٹن ثبوت نہیں ویا جاسکا منکر ہوگیا ہے یہ ایک گروہ ہے خود منش لا فد بہب کے نوجوانوں کا جونہ
صرف منکر رسالت ہیں۔ بلکہ وہ نہ خدا کے معتقد ہیں۔ نہ فد بہب کے بیرو۔ نہ عقبے کے قائل۔ نہ کہا رُسے مجتنب
شاحکام آئی کے پابند۔ اُن کا فد بہ مرف بیہ ہے کہ برایک فعل جس سے نسس انسانی کو حظ حاصل بویشر طیکہ اُس
پرکوئی گرفت قانون کی نہ ہوتی ہوجا کر ہے۔ افسوس ہے کہ بید خوفنا ک فرقد روز بروز برو هتا جاتا ہے۔ اور بھارے
علماء کواس آفت کے روکنے کی ذرا فکر تیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی خدا ترس بھتر اپنی استعداد کے اس آفت کے دور
کرنے میں سعی کرتا ہے تو بھارے بلاء دین اُس کوچی انھیں آفت زدوں میں ٹھار کرنے گئتے ہیں۔

اس آفت كروك كرسب عاول تدبير جو بهار علاء كوجن مين آويكي وه غالبًا (باتى حاشيا كلصفحدير)

#### اس لنے و محض تقلید کا انکار کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر دین اسلام کی بوتا تو ایسے لوگوں پر

دوسری آفت الل اسلام پرخود علی نے دین کی طرف ہے آئی ہے۔ جن کوایام صاحب نے واجبی طور پر اسلام کے جابل دوست کا اقت دیا ہے۔ یہ مقد ت گروہ مخالفت علوم حکمیہ جدیدہ کوشر طا تقادینداری بجت ہے۔ اور اُن تمام واقعات نفس الامری ہے جوان علوم میں بذر بعد تجربہ ومشاہدہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اور جن کا مختق ہونا تمام عقلائے عالم نے تعلیم کرلیا ہے انکار کرتے ہیں اور صرف اس حلیہ پر کہ حواس انسانی کی ادرا کات میں غلطی کا ہونا ممکن ہے اپنے تیکن اور تمام عقلاء کو اند ھااور بہر اکہلانا گوارا کرتے ہیں۔ وہ بچھتے ہیں کہ از روئے ند ہوب اسلام یہ یعین کرنا ضروری ہے کہ زمین ساکن ہے اور آفتا ہائی کے گردگردش کرتا ہے اور آسان بحوف کردی جسم گذید یا چورس جیت کی مائند ہے۔ اور آس میں چوکھٹ کواڑ۔ قبضے۔ کڑے گردس جو تیں۔ اور اُس میں چوکھٹ کواڑ۔ قبضے۔ کڑے گذرس سے گئے ہوئے ہیں۔

جال الدین سیوطی نے آیات قرآنی اور روایات اسلامی سے اخذ کرکے ایک ہیئت اسلامی بنائی ہے۔ اور اُس پرایک رسالہ سمی بالہیئتہ السدیہ تحریر کیا ہے۔ فخر الاسلام سیداحمد خان صاحب نے اس رسالہ کے بعض مضامین کوا بی ایک تحریر میں مختصر ابیان کیا ہے جوہم یہاں بجنسے قل کرتے ہیں۔

وہ لکھتے ہیں کہ عرش یعنی فلک الا فلاک کے گرد چار نہریں۔ایک نور کی ایک نار کی۔ایک برف کی۔ایک پانی کی۔ پھر لکھا ہے کہ کل دنیا کے لوگوں کی جس قدر بولیاں ہیں اُتی ہی زبانیں عرش کی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ عرش سرخ یا قوت کا ہے۔اورعرش کے نیچے بخرمجور ہے۔ایک روایت کی سند پر لکھا ہے کہ عرش (باقی اسکلے سفہ پر) جنھوں نے اس علم میں ایسی باریکیاں نکالیں بھی مخفی ندر ہتا۔ پس جب وہ اُن کے کفرادرا نکار کی بابت من چکتا ہے تو یہ تیجہ نکالتا ہے کہ حق الا مربیہ ہے کہ دین سے اعراض وا نکار کیا جائے میں

(بقیہ حاثیہ)سبز زمرد کا ہے۔اُس کے جار پانوں یا تو ت احمر کے جیں۔عرش کے آگے ستر ہزار ہرد ہے ہیں ایک نور کا۔ایک ظلمت کا۔جبرُل نے کہا کہ اگر میں ذرابھی آ سے جاؤں تو جل جاؤں۔

#### اگریک سرموئے برتر پرم فروغ تجلّے بسودہ برم

پھر لکھتے ہیں کہ زمین کے گرد پیتل کا پہاڑ ہے جوز مین کومحیط ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ سات زمینیں مثل سات آ سانوں کے تو برتو ہیں۔ برایک دوسرے سے اس قدر فاصلہ ہے۔ رعد کود واکیک فرشتہ اور اُس کے آ واز کوکڑ ک اور اُس کی بھاپ یا کوڑ وکی چک کو بکل قرار دیتے ہیں۔

مدوجزر مندر کی ہابت روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتہ مندر میں پانوں رکھدیتا ہے تو مدہوتا ہے اور جب نکال لیتا ہے توجز رہوتا ہے۔

اب ہرایک محض جس کو خدا نے کچھ عقل دی ہے بچھ سکتا ہے۔ کہ ان افواور مہمل اقوال کوئن کر محقین علوم جدیدہ فدہب اسلام کی نسبت کیا خیال کرتے ہوں گے۔ امام صاحب کا یہ قول نہا ہے تھے۔ گران کہ تعقین کوا پند الک کی صحبت میں تو پہری شک پیدائیں ہوتا لیکن اُن کو یہ بھین ہوجاتا ہے کہ اسلام دالک قطعی کے انکاراور جہالت پرین ہے۔ تیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلفہ سے رفمبت اور اسلام سے نفر ت روز پروسی جاتی ہے۔ جس محفی نے ۔ یہ گمان کیا کہ ان کار سے اسلام کی لھرت ہوگی اُس نے حقیقت میں وین اسلام پر شخت ظلم کیا۔ مگر امام صاحب کا یہ کہنا کہ یہ دونوں آفتیں فلفہ سے پیدا ہوئی ہیں کلی طور پر سے نہیں ہے۔ آفت اوّل کی بہت شاید کسی قدر پی خیال تھے ہوگر دوسری آفت خود علائے وین نے اپنی جہالت سے پیدا کی ہے۔ اور وہ جہالت بہت شاید کسی قدر پی خیال گارے مالل رہنے علوم حکمیہ وفلہ فی طرف منسوب نہیں ہو تکتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ یہ آفت علوم حکمیہ سے جائل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ معاذ اللہ ای طرح یہ بھی تا جائی ہے کہ تا کہ کہا م نفر وصلالت کا موجب قرآن مجید ہے۔ کیونکہ نفر وصلالت بھی قرآن مجید سے جائل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ جائل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔

بیددوسری آفت اسلام کے جالل دوستوں کی حض اپنی حماقت کا تیجہ ہے۔ بلکہ اس آفت نے پیچھ شک نہیں کے پہلی آفت کے بیچھ شک نہیں کے پہلی آفت کو اور بھی خطرناک بنادیا ہے کیونکہ علوم حکمیہ نے اس سے زیادہ پیچھ نہیں کیا کہ اپنی دلایل یقیند ومسائل قطعیہ کے ذریعہ سے نوجوانوں کے دلوں کو اپنا گروہ بنالیا۔ اُس کے مقابلہ میں ہمارے علماء نے وین اسلام کو نہایت بخدی ، بدئما کر کے بیمنظر ڈراونی صورت میں پیش کیا۔ کیا اسلام کی حقیقت (باتی حاشیدا گلے صفحہ بر)

نے بہت سے اشخاص و کیھے ہیں جوسرف اتی ہی بات سے راہ تن سے بھنگ گئے ہیں اور جن کے پاس سوائے اتی بات کے اور کوئی سند نہیں تھی۔ جب ایسے خض کو کہا جا تا ہے کہ جوش ایک مفت میں دیا ہی کال ہو۔ شائل جوش کالم بود مثلاً جوش کالی ہونے مقت میں دیا ہی کال ہو۔ شائل جوش کالم بوقت کی ہوا در نہ بیضروری ہے کہ جو معقول سے تا الکام میں ماہر ہوضر ور نہیں کہ وہ طبیب حاذق بھی ہوا در نہ بیضروری ہے کہ جو معقول سے تا واقف ہو وہ کہ ہرکار سے وہر مرد سے ایسے لوگ اپنے فن کے شہروار واقف ہو وہ کہ کی کال ہوں ۔ لیس اوائیل فلاسفہ کا وہ اہر کائل ہوتے ہیں۔ اگر چہ وہ اور چیزوں میں محض اجمی و جائل ہوں ۔ لیس اوائیل فلاسفہ کا کام درباب علوم ریاضی استدلالی ہے اور درباب البیات محض فنی ساس کی معرفت ای کو حاصل ہو گئی ہو ہے تھی ہو وہ اس کو تیون کہ ہو تھی ہو اس کی معرفت اس کی معرفت اس کو جو اس کی حاصل ہو تھی ہو تھی ہو وہ وہ کی ہو تھی ہو وہ وہ کی ہو تھی ہو وہ وہ کہ ہو تھی ہو ہو ان علوم میں فلا فیوں کی تحسین پر جرا اور کرے بیوجواں آفت کے زجر کی جائے ۔ کیونکہ اگر چہ سیامورد بن سے ہالکل تعلق نہیں رکھتے۔ کرے بوجواں آفت کے زجر کی جائے ۔ کیونکہ اگر چہ سیامورد بن سے ہالکل تعلق نہیں رکھتے۔ کرے بوجواں آفت کے زجر کی جائے ۔ کیونکہ اگر چہ سیامورد بن سے ہالکل تعلق نہیں رکھتے۔ کیونکہ اس کے اُن سے دین کو خرا کی اور آفت پہنچتی کہ جو گیا اور آفت پہنچتی کہ وہ وہ بن سے خارج کیا اور آفت پہنچتی ہوگیا اور آس کے مئی سے دور کی میں خوش کرتا ہے۔ اُس کی نسبت سے بھنا چا ہے کہ وہ وہ ین سے خارج ہوگیا اور اُس کے مئی منظر کی کا گھوٹی کو گلگی ۔

<sup>(</sup>بقید حاشیہ) میں ایک بی صورت ہے جیے ان خدانا ترسوں نے و نیاپر ظاہر کی ہے؟ نہیں ہر گرنہیں۔ اسلام
کی بیصورت اُن انخو مہمل وموضوع اقوال ہے بن ربی ہے جولوگوں نے اپنی طرف ہے اُن میں ملائے ہیں اور
یقین دلایا ہے کہ بیج و فد بہب اسلام ہیں۔ اب وقت ہے کہ بیاسلام کے جائل دوست اُس کے بتی اور خالص
دوست بنیں۔ اور اس زمانہ میں جوعیب اسلام پرلگائے جاتے ہیں وہ اپنے اوپر لیس اور اعتراف کریں کہ جن
امور کو دنیا نے مور دِطعن وشنی مختم رایا ہے وہ ہمارے اور ہمارے باپ دادوں کے اپنے اتوال ہیں جواسلام میں
مخلط ہوگئے ہیں۔ ورنسفہ ب اسلام اُن تمام عیوب ہم تر اومنز اہے۔

اسلام بذات خویش ندارد عیے - برعیب که بست درمسلمانی است

آ فت دوم بعض جابل خیرخوابان اسلام نے انکارعلوم ریاضی کر کے اسلام کو مخالف علوم حکمیہ مشہور کیا۔

آفت دوم \_ بيآفت اسلام كے جابل دوستول سے پيدا بوئى ہے جن كايد خيال كروين کی فتح یا بی بیہ ہے کہ جوعلم فلا سفد کی طرف منسوب ہواً س سے انکاروا جب ہے۔اس کئے اُنھوں نے جملہ علوم فلاسفہ ہے انکار کیا ہے۔اور اُن کی جہاات نے اُن کو یہاں تک آ مادہ کیا کہ جو کچھ فلسفیوں نے سوف وخسوف کے باب میں لکھاہے اُس سے بھی انکار کیا۔اور میں مجھا کہ اُن کے بیاقوال بھی خلاف شرع ہیں۔ جب یہ بات ایسے خص کے کان میں پڑتی ہے جس کو بیامور دلیل معلوم ہو چکے جی تو اُس کوانی دلیل میں تو کچھشک بیدانہیں ہوتالیکن اُس کو بدیقین ہوجاتا ہے کہ اسلام اس دلیل قطعی کے انکار اور جہل رہنی ہے۔ بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ کی محبت اور اسلام کی طرف ہے بغض روز بروز ترقی یا تا ہے۔ پس جس مخص نے بیا کمان کیا کہ ان علوم کے ا نکار ہے اسلام کی نصرت ہوگی اُس نے حقیقت میں دین اسلام پر سخت ظلم کیا۔ شرع میں ان علوم کے فعی یا اثبات ہے ہچھ بھی تعرض نہیں کیا گیا۔اورنہ ان علوم میں کوئی ایسی بات ہے جس کو اموردی سے تعرض کی ہو۔اس قول بوی صلعم میں کہ جاند اور سورج منجملہ اللہ کی نشانیوں کے ا علم ہمیت کی نسبت جو پچھا مام صاحب نے تحریر فرمایا ہے وہ نہایت صیح اور معقول ہے۔اور جونصیحت امام صاحب نے اپنے زمانہ کے لوگوں کو پانچویں صدی کے اخیر میں گیتھی وہ اس چودھویں صدی کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے بھی ازبس مغید دضروری ہے۔ شاید کس سے دل میں بیشبہ پیدا ہو کدامام صاحب کی بیچر بیصرف علم بيت قديم يوناني متعلق بوعتى ب-جس كاأن كرزمان مي رواج تعاليكن امام صاحب في جو يحولكها ہے دہ انتضیص سی خاص نظام ہیت ہے متعلق نہیں ہے۔ بلک علم بیئت کی نسبت عام طور بررائے فاہر کی گئی ہے خواه وه نظام بطلیموی مور یا نظام فی غورثی یا کوئی اور نظام مصرف دوامور قابل لحاظ میں اور آل مید کدامام صاحب نے بالعموم ان امور محققہ کے انکار کو جوقطعی ولائل ہندسیہ سے تابت ہو گئے ہول موجب تفحیک وین اسلام مجما ہے۔ دوم یہ کہ قدیم ویئت ہونانی سے بعض ایسے مسائل کی جوحسب روایات اسلامی ونسیر علما مفسرین واخل عقائدا سلام مجھے جاتے تھے تکذیب ہوتی تھی۔مثلًا ایک آسان سے دوسرے آسان تک پانسوبرس کی راہ کا فاصلہ ہونا۔آ انوں میں دریا مکا ہونا۔آ فآب کا گرم پانی کے چشمہ میں و وہنا۔ شباب ٹا قب کا شیاطین کی مار کے واسطے پھینکا جاتا ۔ سکون زمین کے لئے بہاڑوں کالطور میخوں کے گاڑا جاتا ۔ زلزلہ زمین کا بوجھ گناہ خلقت کے (باقی انظی منی پر) وقوع مين آناوغيره وغيره -ان تمام مسائل كي يوناني علم

ہیں۔جن کاخسوف نہ کسی کی موت کے سبب ہوتا ہے اور نہ کسی کی حیات کے باعث ۔ پس جب تم اُن کود کیھوتو القد کو یا دکرنے اور نماز ہڑ ھنے کی طرف متوجہ ہو۔کوئی ایسی بات نہیں۔جس سے انکار حساب واجب ہوکہ اُس کے ذریعہ سے جاند وسوز ن کی رفتاریا اُن کا ایک وجہ مخصوص پر

(اقیہ حاشیہ) علم بیئت بھذیب کوتا ہے۔ گر باو جود اس کے امام صاحب فرمات ہیں کہ اس علم کونفیا یا اثباتا و بن اسلام ہے بچھلاق نہیں ہے۔ اس نظام ربوتا ہے کہ امام صاحب ان خود بہل روایات کوجن کا جم نے اوپ اشارہ کیا داخل ند بہب نہیں جائے تھے اور خالص و بینا سلام کوان عیوب ہے متم البحق تھے۔ لیکن بید کھنا جا ہے کہ آیا امام صاحب کے پاس ایسی کوئی کسوئی تھی جس ہے وہ تھے و فیر تھے روایات میں تیز کر لئیے تھے۔ اور جائز اور ناجاز کا فتوی دید ہے تھے۔ منقو او ت میں آو بجو کلام آئی کے اور کسی سوئی کا بوناممکن نہ تھا کیونکہ و بی ایک ایسی کی اور کسی کسوئی کا بوناممکن نہ تھا کیونکہ و بی ایک ایسی کسوئی ہوئی ہے۔ کسوئی ہے جس کی صحت کی فسیت کوئی مسلمان دم نہیں مارسکتا۔ اس کے سوا وجسٹی اور کسونیاں خیال میں آتی جی ان کی صحت متنق ما پہنیں ہے۔ اور ان کی صحت سے لئے اور کسوئی کی تااش کرنی بڑتی ہے۔

البیة معقولات میں تجربہ دروایت ایک فطری سوٹیاں ہیں جن کے ذراجہ سے ہرایک ندہب کا پیرواور ہرمنگم کا عالم تحقیق حق کرتا ہے۔

یک سوٹیاں ہرز ہانہ کے سلمانوں کے پاس موجود ہیں۔اورامام صاحب کے پاس بھی اس سے بڑھ کراورکوئی وربعہ تحقیق کانہ تھا۔ پس اگر اس زمانہ میں بھی ہمارے معلومات ندہبی میں کوئی ایسا امر پایاجائے جس کی ان سوٹیوں سے تکذیب ہوتی ہو۔تو اُس کا ابطال وازکارواجب ہوگا۔

اجتماع يا تقابل معلوم موتاب قول فركور وبالامين جوالفاظ لَكِنَّ اللهُ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءِ خَطَعَ

(بقيه حاشيه) قدراور كتني دريتك كسوف وخسوف رب كا\_أسكوا كربيركبا جائے كة محصارا تول خلاف شرع بي تو اُس کوایے تول کے بقیمی ہونے میں تو شک ہونے سے رہائی ۔ ہونہ ہوشرع کی صداقت میں ہی اُس کوشیہ بیدا ہوگا۔ پس بقول شخصے کہ' جابل دوست سے عاقل وشمن بہتر ہے جولوگ شرع پر معقول طریقہ سے طعن کرتے ہیں اُن سے ندہب اسلام کواس قدر صرر نہیں پہنچتا جس قدر اُن لوگوں ہے پہنچتا ہے جو بیڈ صفّے طور پرشرع کی مدد كرنا جائج بي -اب الركولي كير كدرسول الملك فرمايا بكريمس وقرمنجلد آيات خداوندي بين -ان كا كسوف وخسوف كسى كرمرنے ياجينے معلق نہيں ركھتا۔ جبتم كسوف وخسوف موتا ديجھوالله كى يا دكرواور نماز يرهو-اب الرعلائ بيت كاتول ميح بينوأس كواس مديث سي كيانبت بي تواس كاجواب يدب كه صدیث اورتول مذکورہ بالا میں تناقض نہیں ہے۔ کیونکہ صدیث مذکورہ میں صرف دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ایک تو یہ که کسوف وخسوف کسی کے مرنے جینے سے تعلق نہیں رکھتے ۔اور دوسرے بید کہ کسوف وخسوف کے وقت نماز پڑھو لیکن جب شرع میں قریب وقت زوال وغروب وطلوع شمس کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو کسوف شمس کے وقت بھی استجابانماز کے تھم ویے میں کیامضا اُقدے۔اگر کوئی یہ کیے کہا یک اور حدیث میں آنخضرت اللہ ہے ا تناادر زیادہ فر مایا ہے کہ جب کسی شے پراللہ تعالیٰ کی بچلی ہوتی ہے تو وہ شے اُس کے آ محے سرنگوں ہوجاتی ہے۔ تو اُس کا پیجواب ہے کہاؤل تو ان زائدالفاظ کی صحت مشتبہ ہے۔ اندریں صورت راوی کی تکذیب واجب ہے۔ اور اگربدروایت میچ بھی ہوتو امور قطعیہ کے انکار کی بنسبت الی روایت کی تاویل کرنا سہلتہ ہے۔ بہتیری جلّه لبعض ایسے دلائل قطعیہ کی وجہ سے جو وضوح میں اس حد تک نہیں <u>سنچتے ستھے جس ق</u>در دلائل دربارہ کسوف وخسوف جینچتے ہیں ظاہرآیات کی تاویل کرنی پڑی ہے۔

امام صاحب کی اس تمام تقریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر دوایات و مسائل فرہی میں کوئی امر جو نجملہ مہمات اصول دین نہ ہوکسی مسلم مسلم علوم حکمیہ کے خالف پایا جائے۔ اور مسلم حکمیہ کے بھوت میں دلائل قطعی موجود ہوں۔ تو ایسے امر فرہی کی تاویل کرئی لازم ہوگی۔ دلائل قطعی کی تعریف اور اُن کی شرائط فی الحال ہمارے مقسود سے خادج ہیں۔ اس لیے ہم اُن پر اِس وقت بحث کر کے خلط بحث کرتانہیں چا ہتے۔ البتہ اتنایا در کھناچا ہے کہ جن ولائل پر ہیئت جدید ہتی کر کے خلط بحث کرتانہیں چا ہتے۔ البتہ اتنایا در کھناچا ہے کہ جن ولائل پر ہیئت جدید ہتی ہوں۔ اور اگر امام صاحب دلائل علم جن ولائل پر ہیئت جدید ہتی دلائل کو اُن کے مقابلہ میں مشاہدہ عنی یا عین الیقین کہنا جیا ہے ۔ مقابلہ میں مشاہدہ عنی یا عین الیقین کہنا چا ہے ۔ مقابلہ میں مشاہدہ عنی یا عین الیقین کہنا چا ہے ۔ مقابلہ میں مشاہدہ عنی یا عین الیقین کہنا جا ہے ۔ مقابلہ میں مشاہدہ عنی یا عین الیقین کہنا جا ہے ۔ مقابلہ میں مشاہدہ عنی یا عین الیقین کہنا جا ہے ۔ مقابلہ علی مقابلہ عن کہ ہوتی ہے تی الواقع کہاں تک صبح ہے۔ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ ہمارے علیاء مفسرین نے جو پھر طب ویا ہیں اُن آیا ہے گا الواقع کہاں تک صبح ہے۔ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ ہمارے علیاء مفسرین نے جو پھر طب ویا ہیں اُن آیا ہے گا نیا ہمارے اور میں اجرام عادی کا پھر ذکر آیا ہے ہیں۔ یونائی اُس کی صاف تکذیب کرتا ہے۔ پس اس قسم کا الزام (اگر ایسا الزام الگر ایسا الزام اگر اگر ایسا الزام (اگر ایسا الزام الگر ایسا الزام (اگر ایسا الزا

کے بیان کئے جاتے ہیں وہ صحاح ستہ میں ہرگز موجود نہیں تیکم ریاضی کی حکمت اور آفت تو بیٹی کہ جو بیان کی گئی نہ

٢\_منطق٢\_معطقيات\_اس علم كاكوئي مسئله بطورني بإا ثبات دين ميتعلق نبيس ركهتا ب\_منطق کیا ہے؟ غور کرنا طریقبائے استدلال وقیا سات پر۔ونیزغور کرنا اس امر پر کہ مقد مات برہان کے کیا کیا شرا نظ ہیں ۔اوروہ کس طرح مرکب ہوتی ہیں ۔حدیجے کی شرا نظ کیا ہیں ۔اوراُن کی تر تیب کس طرح ہوتی ہے۔ونیز مثلاً بیامور کے علم یا تصور ہے۔جس کی معرفت حدیر منحصر ہے۔ یا تصدیق جس کی معرفت ہر ہان پر منحصر ہے۔اور اِن امور میں کوئی ایسی ہات نہیں ہے جس کا انکارواجب ہو۔ بلکہ بیتو اس فتم کی باتیں ہیں جوخودعلما مشکلمین اوراہل نظرنے درباب دلائل بیان کی ہیں ۔اورا گر پچھفرق ہے تو صرف عبارات واصطلاحات کا ہے۔ یاس بات کا کہ أنهول نے تحریفات میں زیادہ مبالغہ کیا ہے اور بہت تقسمیں کی ہیں۔اس باب میں اُن کے کلام كى مثال يە بے جب بدنابت ہوگيا كه ہرالف،ب بے تواس سے بدلازم آتا ہے كەبعض ب · الف ہے۔ یعنی جب سیجے ہیکہ ہرانسان حیوان ہے تو لا زم آتا ہے کہ بعض حیوان انسان ہیں اور اس مطلب کواہل منطق اپنی اصطلاح میں اس طرح بیان کیا کرتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کا عکس مو جبہ جزئر کی ہوا کرتا ہے۔ تو اعد منطقی ہے دین کو پچھٹی نہیں اور ان کے اٹکار سے خوف بداعتقادی ہے ہیں ان امور کا بھلا اصول دین ہے کی تعلق ہے کہ اس سے اغراض وا نکار کیا جائے اگرا نکار کیاجائے تو اس انکار ہے بجز اس کے اور پچھ حاصل نہ ہوگا کہ اہل منطق ایسے منکر کی عقل کی نسبت بلکہ اُس کے دین کے نسبت بھی جواُس کے زعم میں ایسے انکار پرمبنی ہیں بداعتقاد ہو جائیں گے۔ ہاں اہل منطق اس علم میں ایک تاریکی میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔اوروہ یہ ہے کہ

(بقید حاشیہ) سراسر ہیئت جدیدہ پرڈال دینا محض تعصب ونادائی ہے۔ جہاں تک ہمارا خیال پہنچتا ہے شاید صرف وجود خارجی سع سموات کائی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی بئیت جدیدہ تکذیب کرتا ہے اور بغیت قدیم کندیب نہیں کرتا۔ پردر خقیقت ہیئت قدیمہ نے اس مسئلہ اسلامی کوسی بالکل اچھوتا نہیں چھوڑا۔ بلکہ نوافلاک ابت کر کے وجود سع سموات کا بھی ابطال کردیا۔ پس ہم جران ہیں کہ پھر ہیئت جدیدہ کاورکو نے ایسے مسائل ہیں جن ہے مسائل وین کی تحذیب ہوتی ہے۔ اور عقائد مذہبی میں بڑائرل واقع ہوتا ہے۔ لیکن بالفرض اگرا یہ مسائل ہوں بھی تو بقول امام صاحب امور قطعیہ کا نکار کی نسبت اُن کی تاویل کرلین ہمل ترہے۔ اور دینا اسلام کو خت بدنا می کی آفت سے بچانا ہے۔ اور بر بھس اس کے ابطال ہیئت جدیدہ کے دریئے ہونا اسلام کی کمال بہ خواتی کرنا اور بغی دنیا میں اُن کو لیل کرنا ہے جس کا عذاب ہمارے خلاء کی گردن پر ہوگا۔ (نحر جم)

وہ بربان کے واسطے چند شرائط کا جمع ہونا بیان کرتے جیں۔اور خیال کرتے جی شرائط مذکور سے لامحالہ یقین بیدا ہوگا۔لیکن مقاصد دیدیہ برجہنج کروہ اُن شرائط کونہ نباہ سکے۔ بلکہ اُنھوں نے اس با بسی غایت در ہے کا تسابل برتا ہے۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص منطق پڑھتا ہے اور وہ اُس کو پیند کرتا ہے کہ بیدا یک علم واضح ہے تو اس کو بیدگمان بیدا ہوتا ہے کہ فلا سفہ کے جو کفریات منظول ہیں اُن کی تا ئید ہیں بھی ای قتم کے دلائل ہو نگے۔ تیجہ بیہ ہوتا ہے کہ طالب علم قبل اس کے کہ علوم الب یہ کہ طرف بی منسوب ہے۔

سو-طبیعات علم الطبیعات \_ اس علم میں اجسام عالم ساوی و کواکب و اجسام مفردہ کرؤ ارض

ا اطبعیات کی نسبت امام صاحب نے اس مقام پر پھھڑیا دونہیں لکھا بلکہ کتاب تبافتہ الفلاسفہ کا حوالہ دیا ہے۔ کتاب تبافتہ الفلاسفہ کا حوالہ دیا ہے۔ کتاب تبافتہ الفلاسفہ میں طبعیات کی زیادہ تفصیل کی ہے۔ جنانچہ اُس کا خلاصہ ہم اس جگہ بیان کرتے ہیں امام صاحب فرمات ہیں کے خصاصول ہیں اور سمات فروٹ۔ (۸-اصول میہ ہیں)

(۱) علم لوازم جسم لیعنی انفتام \_حرکت \_تغیر \_ز مان \_نمکان \_خلا \_ (۲) علوم اقسام عالم بعنی سموات وار بعد صر\_

سال عالم کون وفساد یولد استحاله وغیره (۳) علم امتزاجات اربعه عناصر جن سے بادل ا بارش رعد برق باله قوس قزح ریاح از لے بیدا ہوتے ہیں ۔(۵) علم معدنیات ۔(۲) علم نباتات۔ (۷) علم حیوانات (۸) علم نفس حیوانی وقو کی ادارک۔

#### (۷)فروع پیرین)

(۱) علم طب یعنی علم صحت ومرض السان ـ (۲) علم نجوم ـ (۳) علم قیا فیه ـ (۴) علم طلسمات یعنی قوی ناوی کواجرام ارتنبی ہے ملانا اور عجائبات غرایب افعال کی قوت پیدا کرنا ـ (۲) علم نیر نجات ـ متعدد خواص کی چیزوں کا ملانا کیا سے کوئی مجیب شے پیدا ہو (۷) علم الکیمیا ـ

امام صاحب فرمائے ہیں کہ ان علوم کے سی امرے شرعا مخالفت الاز منہیں صرف حیار مسئلے ہیں جس میں ہم مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کرتے ہیں۔(۱) حکماء کا بیقر اروپنا کہ سبب مسبب ہیں جولزوم پایا جاتا ہے وہ ضروری ہے بینی نہ سبب بغیر مسبب بغیر سبب کے۔(۲) نفس انسانی جو ہر قائم ہنف ہے۔(۳) ان نفوس کا معدوم ہونا محال ہے۔ (۳) ان نفوس کا کھرا جساد ہیں واپس آنا محال ہے۔

ال مقام مِرامام صاحب في مِنْ لف مسلول كوفلط ملط كرد يا جاور بيه (ابقيه ها شيه الطَّل صفحه مِر)

مثلًا بإني ، جواء آگ، واجسام مركبه \_مثلًا حيوانات ، نبأتات ،معدنيات كي بحث جوتي إادر نيز

(بقیہ عاشیہ) تعریخ نیں کہ جو محض ان مسائل اربد کا قائل ہوائی کی نبیت کیا تھم ہے۔ ان مسائل اربعہ میں ہے۔ جن میں امام صاحب خاکھاء ہے خالفت کرنا خروری جانے میں مسئلہ اق ل اقیقینا ایسا ہے کہ امام صاحب اس کے قائل کی نبیت تکفیر جائے ہیں رکھتے ۔ کیونکہ تا ازم اسہاب طبی کے باب میں فرقہ معتر لہ کی بھی بہی دائے ہے۔ اور امام صاحب نے معتر پیوں کی تر دید ہے منع فر مایا ہے۔ مسئلہ تانی کوسب اہل اسلام تسلیم کرتے ہیں اور جہورا اہل اسلام کا بھی اعتقاد ہے ہے کفش انسانی جو ہر قائم شف ہے۔ امام صاحب نے حکماء ہے صرف طریق شہوت مسئلہ ذکور میں خالفت کی ہے۔ یعنی امام صاحب بیٹ طاہر کرنا چا ہتے ہیں کہ جن دلائل عقلیہ سے حکما فی میں موجہ ہونا جا بت کرتے ہیں۔ وہ دلائل اس غرض کے لیے کافی تہیں ہیں۔ چنا نچرا مام صاحب نہیا فتہ الفلاسفہ میں فرماتے ہیں کہ اس باب (مسئلہ ثانی) میں جو بچر حکماء نے اس میں کوئی الی بات ہوں کہ نہیں ہو بچر حکماء کے اس دعوی پراعتر اض کرنا ہے کہ برا جین نہیں ہے۔ جس کا ازرو سے شرع انکار واجب ہو بلکہ ہادا مطلب حکماء کے اس دعوی پراعتر اض کرنا ہے کہ برا جین عملہ سے حقل ہے کر دید سے نسم کا جو ہر قائم ہذاتہ ہونا فابت ہوں کرتا ہے۔ ورنہ ہم اس امر کونہ خداتھائی کی قدرت سے عقلیہ کے ذریعہ سے جس کا جو ہر قائم ہذاتہ ہونا فابت ہوں کرتا ہے۔ ورنہ ہم اس امر کونہ خداتھائی کی قدرت سے بھی تیجھتے ہیں نہ ہیں کہتر عاس کی خالف ہے۔

علی ہذالقیاس مسئلہ ٹالٹ کے باب میں جملہ اہل اسلام کا اعتقادے کہ روح انسانی جسم کے ساتھ فنانہیں ہوتی بلکہ جسم بے علیحدہ ہونے کے بعد باتی رہتی ہے اس مسئلہ میں بھی امام صاحب نے بھماء سے صرف طریق جوت مسئلہ ندکور میں مخالفت کی ہے نفس مسئلہ میں۔البتہ صرف مسئلہ رائع ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے قائل کو امام صاحب کا فرقر اردیتے ہیں۔اس مسئلہ کی نبست ہم نے ایک علیحدہ حاشیہ میں کی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔

#### بجث متلازم اسباب طبعي

اگر چرمائل اربحہ فرکورہ بالا ہیں ہے مسلا اولی امام صاحب کے نزویک ایسا مسلنہیں ہے جس کے قائل ہونے ہے خوف کفر ہولیکن بالشہ بینہایت اہم مسلا ہے۔ اور اس زمانہ ہیں اُس پر بحث کرنے کی زیادہ ضرورت چیش آئی ہے۔ کیونکہ درحقیقت یہی مسلا وہ خطر تاک چٹان ہے جس پراکٹر فداہب کے جہاز آگر مکرائے ہیں اور پاش پاش ہوئے ہیں۔ اس لئے ہم امام صاحب کے دلائل پر یہاں کمی قد رتفصیل کے ساتھ نظر کرنا جا ہے ہیں۔ تہا فنہ الفلاسفہ ہیں امام صاحب فرمائے ہیں کہ حکماء کا بینہ ہب ہیکہ سبب اور مسبب میں جو مقارفت پائی جاتی ہے وہ ضرور ہے بعنی سبب اور مسبب سے ماہیں اس قتم کا نزوم ہے کہ مکن نہیں کہ سبب بغیر مسبب بغیر مسبب بغیر مسبب بغیر سبب کے موجود ہو ہو ہے۔ اس مسلا میں ہم کو حکماء کے ساتھ اس واسطے نزاع الازم ہے کہ اس سے کل مجرات وخودار تی عادات کا مثلاً اکھی کا سانب بن جانا۔ مُر دوں کا زندہ ہوتا۔ چا ندکا ہے ب جانا وغیرہ کا انکار لازم آتا ہے۔

(باتی حاشیدا کے صفحہ پر)

اس امر پر بحث کی جاتی ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن سے ان اجسام میں تفسیر اور استحالہ اور

(بقید حاشیہ) ۔ چنانچہ جولوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ہر شے کاایے مجرائے طبعی ہر قائم رہنا ضروری ہے۔اُنھول نے ان تمام امور مجز وکی تاویلات کی ہیں لیکن در حقیقت سبب اور مسبب کے درمیان لروم ضروري بيس يعنى اتبات سبب متفهمن اثبات مسبب يأفي سبب متفهمن في مسبب تبيس ب مثلاً ياني ين اور پیاس بجھنے یا کھانے اور سیر ہونے یا آگ کے قریب آنے اور جلنے دغیرہ مشاہدات ہیں دو واقعات کا ایک دوسرے کے مقاران ہونا پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ کداس مقارنت کی وجد بجواس کے اور کچھنیں ہے کداللہ تعانی نے محض این ارادہ سے ایک ایسا سلسلہ مقرر کرذیا ہے کہ اس قتم کے واقعات بمیشہ ایک دوسرے کے مقارن واقع ہوتے ہیں۔ بیوجہیں ہے کہ فی نفسہ ان واقعات میں کوئی ایک صفت موجود ہے جس کی وجہ ہے ضروری ہے کہوہ ایک دوسرے کے مقارن واقع ہوں۔ مثلاً آئے سے جلنے کی مثال برغور کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ فرب اتش اور جلنے من ضروری از وم نیٹس ہے۔ یعن عقل اس بات کوجا رَبھبر اتی ہے کہ سی شے کے ساتھ آگ کا قرب ہواوروہ نہ جلے۔ یا ایک شے جل کر خاکسر ہو جائے اورآم ک أسکے قریب ندآئی ہو۔ ہمارے خالفین کابیہ دعویٰ ہے کہ فاعل احتراق آگ ہے۔اور آگ فاعل بالطبّ ہے نہ فاعل بالاختیار یعنی آگ کی ذات منتفی اس امر کی ہے کداختر اق آس سے وقوع میں آئے۔ہم کہتے ہیں کدفاعل احتر اق اللہ تعالی ہے بواسط ملا بکد یا بغیر واسط ملا يك \_ كونك آف بذات خود ب جان شے ب بم اے مخافين سے سوال كرتے بين كداس بات كاكيا جوت ہے کہ فاعل احرز اق آگ ہے؟اس کا جواب غالبًا وہ بدریں کے کہ بیامرمشاہدہ عینی سے ثابت ہے لیکن مشامده بوصرف اس قدرنابت بركد بوقت قرب تش احرّ ال وقوع من آناب ليكن بينابت نبيس كدبوجه قرب آش احر ال وقوع من آتا ہے۔ یعنی بینابت بیس کہ آگ کا قرب علت احر ال ہے۔ علی ہذالقیاس کسی کو اختلاف نبیس که نطف حیوان میں روح اور توت مرک اور حرکت پیدا کرنے کا فاعل اللہ تعالی ہے۔ باب فاعل حیات و بینائی وشنوائی ودیگر تو ی مدر که کانبیس سمجها جا ۱- زیا ده تر تو منبع کے لئے ہم ایک اور مثال لکھتے ہیں۔اگر ایک ایا مادرزادا غدهایا ا جائے کدأس کی آنکوش جالا جوادراس نے بھی بیندستا ہو کررات اورون میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور اچا تک ون کے وقت أس كى آنكے سے جالا دور ہوجائے تو وہ ضرور يہ سمجے كا كہ جو پچے أس كونظر آرباب أس كا فاعل آ كليكا كفل جاناب \_اوروه بهاتهدى يمي سمجيح كاكه جب تك أس كي آ كليميح وسالم اوركفني رہے گی۔اوراُس کے سامنے کوئی اوٹ نہ ہوگی ۔اور شے متقابلہ رنگ دار ہوگی تو ضرور ہے کہ وہ رنگ اُس کونظر آئے۔اُس کی مجھ میں نیبیں آسکتا کہ جب بیسب شرائط موجود ہوں آووہ شنتے پھر کیوں نہ نظر آئے لیکن جب سورج غروب بوگااوررات تاریکی بوگ تو اس کومعلوم بوگا کیاشیاء کانظر آنا بعد بنور آفاب کے تھا۔ پس امارے مخافین کو یاس طرح معنوم ہے کہ مبادی وجود میں ایسے اسباب وعلل موجود نبیں ہیں جن کے اجتماع ہے مید (باتی المحلصندی) حوادث بيدا ہوتے ہيں تين چونك بياسباب وللى بميشة قائم رہے ہيں اس كے ان

امتزان واقعہ ہوتا ہے۔اس کی مثال معینہ طبیب کی سے جوجسم انسان اوراس کے اعضاء رئیسہ

(بقیدهاشیہ) کا ہونا ہم کومحسوں نہیں ہوتا۔اگروہ کہی معدوم یا غائب ہوجا کیں تو ہم کوضرور فرق معنوم ہوگا اور ہم مجھیں گے کہ جو پچھاہم کومشاہدہ ہے معلوم ہوا تھا اُس کے علاو داور بھی سبب تھا۔

مگرایک اورفر قد تقماء اس امرکوشلیم کرتا ہے کہ بیتواوٹ مبادی و جود سے پیدا ہوت ہیں ۔گرفتاف صورتوں کے قبول کرنے کی استعداد اسباب متعادف سے پیدا ہوتی ہیں ۔لیکن بیت ماہ کہتے ہیں کہ ان مبادی سے جواشیاء صادر ہوتی ہیں اُن کا صدور بھی اختیاری طور پر نہیں بلکہ لازی وظیعی طور پر ہوتا ہے۔اس کا ہم دوطرح پر جواب دیتے ہیں ۔افال ہم اس امرکوشلیم نہیں کرتے کہ مبادی سے بیافعال اختیاری طور پر صادر نہیں ہوتے ۔اور اللہ تعالی کے افعال ارادی نہیں ہیں ۔لیکن یہاں ایک بخت اعتراض واقع ہوتا ہے ۔لیعنی اگراس امر سے انکارکیا جانے کہ سبب اور مسبب میں کوئی نزوم نہیں ہے ۔اور اُن کا با ہم وقوع میں آ نامحض اراد و صانع پر شخصر ہے ۔اور اُن کا با ہم وقوع میں آ نامحض اراد و صانع پر شخصر ہے ۔اور اور مضافع کا کسی حتم کا تعین نہیں تو بیجی باور کرنا جائز ہوگا کہ شاید ہمار ہے رو بروخوفا ک در ندے موجود ہوں ۔ اور مضافع کا کسی حتم کا تھیں نہیں تو ہے گئے سنتعد کھڑے ہوں ۔اور یہ چیزین ہم کونظر نہ آتی ہوں ۔فرض آگ مشتعل ہور ہی ہو ۔ یا دشمن سے لئے مستعد کھڑے ہوں ۔اور یہ چیزین ہم کونظر نہ آتی ہوں ۔فرض سبب اور مسبب کے درمیان تروم کا انکار کرنے سے کل واجہات ضروریہ پر سے ہمارا انتظار اُن کھ جائے گا۔

اعتراض مذکورہ بالا سے بینے کا ایک اور طریق بھی نگل سکتا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ کی ورآگ میں ایک صفت ہے جو مقتضی صدور احتراق ہے اور جب تک اُس میں وصفت موجود ہے ممکن نہیں کہ اُس سے فعل احتراق صادر نہ ہو لیکن اس میں کیاائے کال ہے کہ کو فی شخص آگ میں ڈالا جائے مگر اللہ تعالیٰ آگے کو فلا ہم انسلی اس محفوظ مورت پر قائم کھ کر اُس کی صفت انسلی یا اُس شخص کی صفت میں تغیر پیدا کرے اُس شخص کو احتراق ہے محفوظ مورت پر قائم کھ کر اُس کی صفت انسلی یا اُس شخص کی صفت میں تغیر پیدا کرے اُس شخص کو احتراق ہے محفوظ رکھے اُنہ ہونے بعض اول ہواستعال ہے آوی آگئے سوڑش ہے محفوظ دوسکتا ہے۔ اُنہی ملخصا۔ ( ہاتی الکی سفر پر )

اوراعضاء خادمه اوراسباب استجاله مزاج كي نسبت بحث كرتا باورجس طرح الكارعلم طب شرط

(اِقدِه الله ما ما حب كل او يركي تقريب نتايج مفصلد في ماصل بوت ين -

ِ (۱) فاعل احتر ال الله تعالى ہے۔

(٢) نعل احتر اق اراده البي على سيل الاختيار صادر موتا هيـ

(٣) ممكن بے كه عالم ميں خفي علل واسباب موجود بون اوراسباب متعارف كالزوم محض اتفاقى بو ..

(۳) بہت ہے امور ممکن الوقوع کو اللہ تعالی وقوع میں نہیں لاتا۔ اور اس عادت آئی کے موافق انسان میں بھی اللہ تعالی نے ایسے امور ممکن الوقوع کے عدم وجود کا علم رائخ کردیا ہے اور وہ علم ذہن ہے منفک نہیں ہوسکتا۔
(۵) سب کی صفت موڑ وہیں تغیر کردیئے سے سبب اور مسبب میں افتر اق ممکن ہے۔

اقول علم طبعی و دیگرعلوم شہود سے جوز ماندھال میں اعلیٰ درجہ کی تحقیق پر پہنچے گئے ہیں تابت ہوتا ہے کہ الله تعالى في تمام كائنات ارسى و اوى كالتقام نهايت مضيوط اور متحكم قوانين عدر كها داور برش كاظبور أس نے اپنی ہے انتبا حکمت ہے ایک وضع خاص مرمقرر کیا ہے۔ انسان کی طاقت نہیں کہ اُس کی حکمت کی شمند معلوم کر کے۔انسان کی عقل کی غایت رسائی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ظہور حوادث کے جواوضاع خاص مقرر کی . ہیں اُن میں چنداوضاع معلوم کر لے۔اوراُس صالع بیچکو ن کی قدرت کاملہ نے جومناسبتیں ملحو ظار کھی ہیں ۔ اُن کو دریافت کرکے اپنی نا چیزعقل کے ججز وقصور کا اعتراف کرے ۔خالق کا کنات نے مختلف حصہ عالم یعنی جمادات ونباتات وديونات اوركائنات هو مين باجم اليي مناسجين ركهي بين جس سے انسان معلوم كر سكے كماس كائنات كاخالق ايك خدا وحده لاتريك ہے۔ پيرجن اوضاع برالله تعالى نے اشياء كوخلق كياہے اور جو جو من سہتیں باہم اُن میں رکھی ہیں اُن کو ایسامتحکم بنایا کہ حبتک نظام عالم قائم ہے اُن میں تغیر ممکن نہیں ہے۔اور ادھرانسان کے ذہن میں اپنی تدرت ہے اُن کے غیر متغیر ہونے کا بھین فطر تا پیدا کردیا ہے تا کہ اُس ارتم الراحمين كم مخلوق أن مناسبات من فائد وتمام أعمائ ما ورغدا كي تعت كي شكر كذار مو-ان اوضاع خاص كو جن پراشیا، خلق کی تن میں اور اُن کے باہمی تعاقبات کوقوانین قدرت ہے تعبیر کیا جاتا ہے قوانمین قدرت كا يقين وواصول فطرى مين بيار اصول اول بدے كد مرأن شے كے لئے كوئى مذكوئى علت ہوئى ضرورى ہے۔ اصول دوم بدہے کیا کر می شرط پر شرا نظ کے جن ہوئے یا کئی مانع پاموانع کے رفع ہوئے ہے کئی وقت کوئی واقعہ ظهور میں آئے تواگر وہی شرط یا شرائط پھرنسی وقت جن بوں گی یاوہی مانع یام وانع رفع موں عے تووہی واقعہ پھر تظهور میں آوے گا۔ لیننی حالات مشاید نتیجہ بیدا: وگار بیہ ہر دواصول انسان کی سرشت میں داخل ہیں۔ گویارو ت ا نسانی ان اصول کے علم کوایئے ہم اوکیکر آئی ہے۔ اورا کشاب کوائس میں بٹل نبیں ہوتا یہ گریا درہے کہ ہمارا میہ منت نہیں ہے کہ توانمین قدرت بذراجہ اکتماب حاصل نہیں کئے جائے ۔ قوانمین قدرت (باقی الحکے صفحہ یہ )

وین بیں ہاتی طرح یہ بھی شرط وین بیس ہے کہ اس علم سے انکار کیا جائے بجز چند مسائل فاص کے جس کا ذکر ہم نے تتاب تہافتہ الفلاسفہ میں کیا ہے ان مسائل کے سواجن اور مسائل

( بقید حاشید ) کے دریافت کرنے کا بج تج بواستقرا ویعنی اکتباب کے اور کوئی طریق نبیں ہے۔ ہم صرف بیکبنا چاہتے ہیں کیسی حالت خاص میں ایک واقعہ کا وقوع میں آنا و کھے کر پھر و ہے ہی حالت میں اُس واقعہ کے وقوع كامنتظرومتوقع ربنامحض فطري امري - كيونكه جس زمانه ہے انسان سجھنے بوجھنے کے قابل ہوتا ہے وہ اس ے پہلے بھی اپنے آپ میں یقین کوموجودیا تاہے چھوٹے بچہ کود کھھو کہ اگروہ آگ کی چنگاری ہےا یک مرتبہ جل جائے تووہ دوسری مرتبہ چنگاری ہے فوراؤر پگا۔ پااگراُس کوایک شخص ہے کسی متم کی آگایف میٹجی ہے تو وہ جمیشہ اُس شخف سے خانف رہے گا۔ ہرا یک شے کی علت کی جہتو میں رہے اور یکسان حالات میں ایک ہی علت سے ایک بی متم کے معلول کے متوقع رہنے کا خیال ہر ملک اور ہرز ماند کے انسان میں یایاجاتا ہے مختلف متم کے ادمام مثناً؛ نیک و بدشگون مدیا سعد وخس اوقات \_ وتعبیرات خواب وغیره خیالات باطله کے اصل بھی عموماً یہی اصول بین به کیونکه جب دووافعات مقارن واقع بوت میں یو انسان بالطبع أن میں تعلق دریافت کیا عابتاے۔اوراکشلطی سے اُن کی معنیت اتفاقی کونس سے بعلنیت برجمول کر لیٹا ہے۔انیکن جب انسان اس اصول فطری را حتیاط سے کاربند ہوتا ہے تو وہ سچے توانین قدرت تک بے لے جا اے مختلف اشخاص کے تجربوں کا انعام کارمتحد موجانا۔ پھراس جماعت کے تجربہ متفقہ کا ایک دوسری جماعت کے تجربہ متفقہ سے متحد ہونا۔ پھرایک ملک کے مجموعی تجربہ کا دوسرے ملک کے مجموعی تجربہ کے مطابق پایاجا نا اور پھر ایک زمانہ کے معنومات کا از منہ ماضیہ کے معلومات کے عین موافق نکلنا اُن قوانین کی صحت کی نسبت تیقن کامل پیدا کردیتا ہے۔ بھر جب اُس تجربه کی بناء پرز مانیآینده کی چشین گوئیاں ہونے لگتی میں اوروہ بالکا صحیح بکلتی میں یو اُن قوانین قدرت کے یقینی ہونے کی نسبت کسی تنم کا شک وشیبیں رہتا ۔

ہماری اوپر کی تقریبے واضح ہوگا کہ اس یقین کی بنیاد کے قوائین قدرت میں تغیرہ وجد لئیں ہوتا ہے اُن دو
اصولوں پر ہے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس یقین میں اس امر کو پنجے دخل نہیں کہ کی علول کی علے اُسلی وو
واقعہ ہے جو جمیشہ اُس معلول کے مقاران وقوع میں آتا ہے۔ یا اُس کی علت ارادہ اللی ہے۔ یا کوئی اور نا معلوم
علت ہے۔ یس اب اُس آگ کی مثال پر نبور کرو۔ اگر ایک حالت میں آگ سے روئی کا جلناد یکھا گیا ہے تو واری علاء اُس میں والی ہی کی وئی شرور ہطے گی خواہ فاعل احتراق آگ بوٹو واہ اللہ تعالیٰ ہوا۔ طرما الا کلہ
ہو۔ ہمارا ایہ ہرگز دعوی نہیں کہ آگ میں اور احتراق میں ٹی نفسہ کوئی ایک صفت موجود ہے کہ اُس کی وجہ سے آگ
سے احتراق اور احتراق ہے آگ جد انہیں ہو گئی۔ بلکہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر القد جا ہتا تو پائی سے احتراق
کا کام اہا کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کوئی میں یہ یہ میں پیدا کرے کے فلاس واقعات مکن الوقوع وقوع میں
نہیں آئیں میں خوداس بات کا امترام فر مایا ہے کہ واقعات
(باتی انگلے سے ہے کہ واقعات
(باتی انگلے کے انگلے کے واقعات

میں مخالفت واجب ہے بعد نمور مے معلوم ہوگا کہ و وانہی مسائل میں وافل ہیں۔اصل اصول تمام

(بقیده شید) (بقیده شید) (بقیدها شید) ئ آگ جدائیں بو کتی۔ بلدیم اقرار کرتے ہیں کدائراند چاہتا تو پائی ہے احتراق کا کام ایو کرتا۔ نیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے ول میں یہ یقین پیدا کرکے کہ فلاں واقعات ممکن الوقو ت وقع عرضیں آئیں گے خوداس بات کا انتزام فرمایا ہے کہ واقعات نفس الامری کے طریق تلمبور کو اُس وضع خاص پر جاری رکھے۔ اور جب تک خدا تعالی کو بیقوا نمین قدرت قائم رکھنے منظور ہیں تب تک ہمارے فرجنوں میں یہ او عال بھی قائم رہے گا۔ بے شک خدا تعالی ہم امر ممکن پر قاور ہے۔ اوراگر وہ چاہے قوان قوانیون قدرت کوقو زیجو و کراور قوانیون جاری کرے۔ اورائن قوانیون کے مطابق ہم میں دوسری شم کا افران بیدا کروے۔ فسان اللہ علی کا مشیء قدیو .

اس اذعان كاوجود خود امام صاحب في التليم كيا باور توانين قدرت كو قابل تغير مائ سه عدم ووق ق واجہات شرور یہ کا جوالزام اُن برعاید ہونا ہے اُس کے جواب میں اُس اوْ عان کو چیش کیا ہے۔ جب امام صاحب ن اس افر مان کوتسلیم کرایا ۔ اور پیچنی مان ایا کدو وافر عان یاملم نم بند منفک شیس بوسکتا ۔ تو اب بھارا پیروال ہے کہ آیا ریام یاا فیان در حقیقت ملط ہے یا سیح الاسمے ہے بعنی کوئی ظیرا لین نبیل مل سی جن میں قوالیمن قدرت میں خلصہ ہوا ہو ۔ تو ہمارا مرعا خارت ہے۔ اگر وواؤ عان غلط سے یعنی بعض زیانہ میں ایسے نظامیر ویائے جات میں جِن میں وہ قوانین اُو نے تو خداوند تعالی کے تمام کارخا ئند قدرت کو معاذ اللہ دھوئے کی نئ کھبرانا پڑے گا۔ شبه حسان الله عما يصفُون ركيا كالت باس بات كي كه بمارينا وراكات بحالت سحت مزاح وسلامت طبع ہمیں دھوکانبیں ویتے ہیں ؟ کس طرح اطمینان ہوسکتا ہے کہ ہماری آئٹھیں اپنی بینا کی میں اور کان شنوا کی میں اور زبان ذا نَقَه مين اورديكَر حواس البينا البينار كات مين جمين دعو كانبين ويينة ؟معاذ الله الله كي مثال أس بقال كي ما نند کٹمبرائ جس کے ایک جھوٹے بات ہے اُس کے تمام باتوں پر جھونے موٹ کا اختال ہوتا ہے۔ پیس ا مام صاحب کے نتیجہ دویم کے باب میں ہم سرف ای قدر کبنا جا بتے ہیں ۔ کدا گرفعل احتراق حسب قول امام صاحب اراد والہی ہے کی سیل الاختیار صادر ہوتا ہے تو بھی ہمارامطا ب فوت نہیں ہوتا۔ کیونک اراد والی نے علی سبیل الاضیار احتراق کواکی وضع خاص پر وقوع میں لانے کا الترام کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالی کوسی نے اُس المذام رجيجيورنبيل كيا- بلك بوجه بحق مالات بوف سيكس صفت نقص كاظبوراس ك ذات عد ناممكن ہے۔ اس لئے خنف وعد و بھی خواہ وہ قولی ہو یافعلی جوا 'سان کے لئے بھی موجب رہ البت نفس ہے اُس خالق جل شانہ کے شان کم یائی کے کب شایاں: وسکتا ہے۔

ربابیام کے مام میں نفخ علل واسباب وجود ہیں۔ سوالیے علل واسباب کاموجود ہونا بھی بھارے مطاب کے منافی شہیں ہے۔ بلاء اس کاموید ہے کیونکہ اگر اسباب متعارفہ کالزوم حض انفاقی ہے۔ اور ؤبی خفی ملل واسباب اسلی علل واسباب واقعات زمر بحث کے جی نواس صورت میں اُس انفاقی لزوم کی بجائے اُن فی

### مسائل کامیہ ہے کہ آدمی اس بات کوجان لے کے طبیعت (نیچر )اللہ تعالی کی سخیر میں ہے۔ کوئی کام

سب سے اخیر صورت افتر اِق سبب ومسبب کی امام صاحب کے نزد کیک ہدے کے سبب میں صفت موثرہ متغیر ہوجائے۔ یہ آخری آڑے جوامام صاحب نے اُن الزامات کی بوجھاڑے بینے کے لئے دُھونڈی ہے جوانكارلزوم بين السبب والمسبب سے بيدا ہوتے بيں۔ بيجواب گونداعتر اف سے الى الى سے اس بات كاكم سبب اورمسبب کارشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ۔اصل منشاءاس جواب کا بجز اس کے سیجے نہیں کہ کوئی ایس صورت خرق عادت کی نکالی جائے کہ بقول شخصے سانب مرجائے اور اکٹی نہ ٹوٹے بخرق عادت کا وتوع میں آنا مجھی مسلمہو جائے اور رشتہ علتیت بھی ٹوٹے نہ یائے۔ چٹانچیز ماندحال میں بھی مثبتین خوارق عاوات نے سیمجھ کر کہ قانون قدرت بعنی رشته علیت نبیس ٹوٹ سکتا۔ یبی طریقہ امام غزائی صاحب کا سااختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرق عادت میں رشتہ علیت نہیں تو تما ہے بلکہ سبب ماعلت میں نامعلوم طور پر تغیر واقع ہوجا تا ہے۔اور ملطی سے معلول کوظاہری علت کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے۔ حالانکدوہ ظاہری علت اسلی علت معلول فرکورہ کی نہیں ہوتی ۔ آگ کی مثال میں وہ کہتے ہیں کہا گر کسی شخص کوآگ میں ڈال دیا جائے اور بیوبہ تغیر صفت موثر وہ شخص نہ <u>صليق الإزمنبين آتا كه دشة عليت ثوث عليا كيونكه دشة عليت يا قانون قدرت كانو ثماتو أس صورت مين تفهر تا</u> جبكة أك إنى حالت اصلى برقائم ربتي \_اور پيرأس \_ احتراق وقوع مين ندآ تا ينيكن جب تتليم كرابيا كياكة ك کی صفت موٹر ہ میں تغیر ہُوگیا ہے تو ضرور نہیں کہ احتراق جواصلی آگ کولا زم تھا وقوع میں آئے۔وہ کہتے ہیں کہ میہ مجهنا الخت فلطي ہے كه خوارق عادات ميں مسبب بيدا موجاتا بـ بلكه در حقيقت سبب ظاہرى اصلى حالت برنبیں رہتا۔ اس وجہ ہے اُس سبب متبدلہ کے مناسب معلول پیدا ہوتا ہے۔جس کو ملطی سے قانون ا قدرت كاثو ناسمجه لياجا تا ہے۔

ال توجهيد پر بهارے دواعتر اف بيں۔

اعتراض اول جس مشکل کے لگر نے کے واسطے یہ توجہیہ گھڑی گئی ہے وہ مشکل اس توجہیہ سے لئیں ہموتی بلکہ صرف ایک قدم پیچھے ہمرک جاتی ہے۔ آگ کی صفت کا متغیر ہونا صرف اس نظر سے فرض کیا گیا تھا کہ اس الزام سے بچاؤ ہو کہ یہ آگ کا بی حالت اصلی پررو کر بلاصد وراحتر اق ربنا کس طرب ممکن ہے۔ لیکن آگ کا صلیلہ جواحتر اق پرختم ہوتا ہے با انتہا ملل سے ہم اوط ہے۔ اور میمکن نہیں کہاس زنجیر میں سے کوئی کڑی نکال ویجائے اور تمام سلسلہ ورہم برہم نہ ہوجائے۔ پس جس طرب امام صاحب کو بیا مرمستجد معلوم ہوا کہ آگ حالت اصلی پررو کر

نیچر سے خود بخو دصد درنبیں یا تا۔ بلکہ اُس سے اُس کا خالق خود کا م لیتا ہے۔ جا ند ہسورج اور تارے اور ہرشے کی نیچرسب اُس کے قبضۂ قدرت میں منخر ہے۔ نیچیر کا کوئی فعل خود بخو دیذانتہ صادرتبيں ہوتا۔

سم-اتبیات سم-اتبیات-اس باب میں فلاسفہ نے زیادہ غلطیاں کھائی ہیں-منطق میں جن

(بقیدحاشیه) بلاصدوراحتر اق رہے۔ بعنیه ای طرح بیابھی مستبعد معلوم ہونا جائے تھا کہ وہ تمام اسباب جو اصلی صفت اتش کے بیدا کرنے کے لئے ضروری ہیں موجود ہوں۔ اور باوجود اس کے وہ اصلی صفت بیدانہ ہو ۔اگریہ کہاجائے کہاصلی صفت کے اسباب کے میں بھی تغیروا قع ہوگیا ہوگا تو ای تتم کا اعتراض اُن اسباب کے علل کی نسبت بیدا ہوگا۔ اگر اس سلسله ملل کے کسی مرحلہ پر کسی مسبب کی نسبت بید کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بید مسبب محض اپنے ارادہ ہے۔ملسلہ علیت کوتو زگر پیدا کیا ہےتو اس ہے بہتر ہے کہ بجائے اس قدرنضول ہیر پھیر كابتداءى صاف صاف كهاجائ كما كما حالت اصلى يرتقى رمكراراده البي بول متقصى جواك أس ساحترا ال

اعتراض دوم \_اگریشلیم کیاجائے کے سب کی صفت موثر وہل تغیروا تع ہو گیا ہے تو پھر یہ کہنا ہالکل خلط ہے كەسىب دىسىب مىں افتراق وقوع مىں آيا۔ كيونكە جب صفت موثر دا بني اصلى حالت ير نەر بى يعنى مسبب سبب نەرباتو أس كے اصلى مسبب كے وقوع كى كس طرح تو قع ہونكتى ہے؟ البيتداس سبب متبدله موجود ہے جومسبب بيدا مونا جائے وہ مسبب ضرور بيدا ہوگا۔ پس مسبب اوراصلي سبب ميں مبرحال لزوم قائم رہا۔

امام صاحب نے اس مسئلہ برنبایت نامکمل بحث کی ہے۔اس کی مکمل محقیق کے لئے ان دوسوالات کا جواب دینانهایت ضروری تھا۔

(۱) سبب ومسبب کی بحث مسئله فلسفی ہے۔اس کا دین ہے کیا تعلق ہے؟اگر پد کہا جائے کہ اس مسئلہ ہے ثبوت خوارق عادات منحصر ہے تواوٰل یہ طے ہونا جائے ۔ کہ آیا خرق عادت دلیل نبوت ہومکتا ہے۔اگراس شحقیق کا پہتیجہ ہوکہ خرق عادیت دلیل ثبویت نبوت نہیں ہوسکتا۔ تو بیتمام بحث نضول کشبرے گی۔

(٢) اً سبب ومسبب میں افتراق وقوع میں آتا ہے تو کیا ہے وقوع افتراق بیا بندی کسی قانون کلی کے ہوتا ہے؟اگر بیصورت ہے بعنی بیافتراق بیابندی قانون کلی کے دقوع میں آتا ہےاورکوئی وجہ تنصیص شخص دوان شخص کی نہیں ہے۔اوراُس قانون کلی کے مطابق نبی اور غیر نبی مومن اور کا فرسب ہے کی التساوی ایسا وقوع میں آ ناممکن ہے۔ تب اس مسئلہ پر بطور جز ومسائل اسلامی بحث کرنا عبث ہے۔

امام صاحب نے ان ضروری ابحاث کو ہالکل ترک کیا ہے۔اور بلا بُوت ضرورت صحیق منلہ مذکوراس مُضول مسئلہ برنا کام بحث کی ہے۔اس مقام پرہم اس سے زیادہ لکھنے کی تنجالیش نہیں یائے۔(مترجم) براہین کو اُنھوں نے بطور شرط قرار دیا تھا اُن کا ایفااس باب ہیں اُن سے نہ ہوسکا۔ اس واسطے اُن میں اِن مباحث میں بہت اختلاف ہوگیا۔ حقیقت میں ارسطونے فد ہب للاسفہ کو فد ہب اسلام کے بہت قریب بہنچا دیا ہے جسیا کہ فار یا لی وابن سینا نے بیان کیا ہے لیکن جن مسائل میں اُنھوں نے فلطی کھائی ہے وہ کل ہیں ۲۰ مسائل ہیں۔ از انجملہ تین مسائل توا سے ہیں جن کے سبب سے اُن کی تحفیر واجب ہے۔ اور عاسر ہ مسائل میں بدعتی قرار دینا لازم ہے۔ بغرض ابطال فد ہب فلاسفہ دوبارہ مسائل فد کورہ ہم نے کتاب تہا فیڈ الفلاسفہ تھنیف کی ہے۔

### تین مسائل میں تکفیرواجب ہے

مسائل ثلثہ اور جن میں اُن کی تکفیرواجب ہے) جمیع اہل اسلام کے کالف ہیں۔ از انجملہ اُن اے :یدمسائل ثلثہ نہا یت ضروری واہم مسائل ہیں۔ اہام صاحب نے ان کو یہاں نہا یت مخضر طور پر بیان کیا ہے۔ ہم کسی قدرتشر سے کے ساتھ اس امر کی تحقیق کرنا جا ہے ہیں۔ کہ آیا ان مسائل کے تائلین کی تکفیر علی الاطلاق ہر حالت میں واجب ہے یا اُس تھم میں کسی قسم کی قید یا تخصیص بھی ضروری ہے۔

مئلہ اولی ۔ مرنے کے بعد ہم پر کیا گزرے گی۔ نہایت عظیم اشان سوال ہے۔ لیکن اس کا جواب عقل کی رسائی اور خیال کی بلند پروازی ہے ہا ہر ہے۔ جس قدراً س کے سلجھانے کی کوشش کرواً سی قدراوراً بجھن پیدا ہوتی ہیں۔ مرنے ہے ہیلے اس معما کاحل ہوتا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے حکما ، نے ان بھیدوں کے معلوم کرنے میں تھر کی کو تیں۔ اور برسول خاک جھائی گر بچھ ہاتھ نہ آیا۔

#### حال عدم نه بچه کھلا مگذری ہے دفتگال پہکیا کوئی حقیقت آن کر کہتا نہیں بری جعلی

پس ایسے مسئلہ میں اب کشائی کرنا ہے آپ کو خطرہ میں ڈالنا ہے۔ گرمیرا بھان گورانہیں کرتا کے اُن مسلمان بھائیوں کی نسبت جو خدا پر اور رسول پر اور ماجاء ہی پر ایمان لائے ہیں ہز اوسزا کے قائل ہیں لیکن اُس کے بعض، کیفیات میں مختلف رائے رکھتے ہیں کافر کالفظ استعمال ہونے دوں۔ میری روٹ اس خیال سے کا بہت ہے۔ پس یہ چند مطور تا چیز کوشش ہے اس امر کے اظہار کی کے جن اہل قبلہ کو بعض علماء وین کے بخت فتووں نے خدا کی رحمت میں کردیا ہے۔ اور قریب اس کے پہنچادیا ہے کہ وہ القد اور رسول کا بھی انکار کریں۔ اُن کو جب تک کہ وہ القد اور رسول اور ہوم آخر قریرا بھان رکھتے ہیں امت رحمت میں کہلانے کا حق حاصل ہے۔

زماند حال کی علمی تحقیقا تول ہے روح کی حقیقت کی نسبت کچوزیادہ انکشانے نبیس ہوا۔الآجسم کے بعض ایسے خواص جدید کے دریافت ہونے ہے جن پر قدیم محققین کی تعریف جسم کئی طور پر (بقیہ حاشیہ ا گلے صفحہ پر )

#### كايةول بـ كهـ

(بقیہ حاشہ ) صادق نہیں آسکتی بعض فکما عزمانہ حال کو بیشہ پیدا ہوا ہے کہ روٹ بھی کوئی مادی شے ہاور
اس سے دہر یوں کو غد جب پر جملہ کرنے کی بہت جُراً ت ہوئی ہے ۔ فخر الاسلام سیدا حمد خان صاحب نے تغییر
القرآن میں اس خبہ کی نسبت اشار وفر مایا ہے ۔ چانچے انہوں نے جو پھے تر فرمایا ہے ہم اُس کو بجنہ نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کہ ہم روح کوایک جو برشلیم کرتے ہیں تو اُس کے مادی یا غیر مادی ہونے پر بحث
ہیں آتی ہے ۔ گر جبہ ہم کواسکی ماہنیت کا جاننا نامکن ہے تو درخشیقت بیقرار دیتا بھی کہ دہ مادی ہے یا غیر مادی
پیش آتی ہے ۔ گر جبہ ہم کواسکی ماہنیت کا جاننا نامکن ہے تو درخشیقت بیقرار دیتا بھی کہ دہ مادی ہے یا غیر مادی
نامکن ہے ۔ دنیا میں بہت ہی چیزی موجود ہیں جو باوجوداس کے کہ دہ محسوں بھی ہوتی ہیں اوران کے مادی یا غیر مادی
مادی ہونے کی نسبت فیصلہ نہیں ہوسکتا ۔ مثلاً ہم ایک شیشہ کی پیدے ذراجہ ہے بیان کا کا اس اوروہ گئی ہوئی
محسوں ہوتی ہے ۔ اور خوس اجسام میں سرایت کر جاتی ہے ۔ انسان کے بدن ہے گر زجاتی ہے ۔ بعض ترکیبوں
سے ایک ہوتی ہیں یا انسان کے بدن میں مجبوں ہوجاتی ہے ۔ انسان کے بدن ہے گر زجاتی ہے ۔ بعض ترکیبوں
ہی حال روٹ کے مادی یا غیر مادی قرار دینے کا ہے ۔ لیکن آگر دہ کی قسم کے مادہ کی ہو ۔ یا ہم اس کو کوئی نقصان یا مشکل پیش نہیں آتی ۔ البتہ اس قدر ضرور تسلیم کر این پڑے گا ۔ کہ جن اقسام مادہ ہے ہم
ناس کی مادی ہو کوئی نقصان یا مشکل پیش نہیں آتی ۔ البتہ اس قدر ضرور تسلیم کر این پڑے گا ۔ کہ جن اقسام مادہ ہے ہم
خوت ہیں اس کا مادہ ان اقسام کے مادوں سے نہیں ہے ۔ کیونکہ اُن سے منظر دانیا مجموعاً اُن افعال کا صادر ہوتے ہیں۔
خوت ہیں اُس کا مادہ اُن اقسال کردہ تے صادر ہوتے ہیں۔

اگرروح حقیقت میں کوئی شے مادی ہے اور رسول خدادی نے فرمایا ہے۔ کہ من مات فقد قامت قیا منہ تو حشر اجساد کے یقین کرنے میں کوئی بھی دقت باتی نہیں دہتی۔ اللّا اگر بیتی ہو۔ کدرو ت غیر مادی ہے۔ اور بیکی اسلیم کیاجائے کہ جو آیات در باب وقوع مشر دارو ہوئی ہیں اُن سے صرف بھی مقصود نہ تھا کہ شرکیان عرب کے اس عقیدہ کی جس کے روسے وہ موقت کے بعد جزاوہ ہزا کا ہونا مستبعد ہجھتے تھے تر دید کی جائے۔ بلکہ اجساد کا دو بارہ اُٹھایا جانا ہی بذات خود مقصود وموضوع قرآن مجید تھا۔ تب البنت شرور ہوگا کردوت کے لئے کسی نہ کسی جمع کا بحث کرنا ضرور ہوگا کہ دو ت کے لئے کسی نہ کسی جہت اللہ البائعہ ہوتا جس سے وہ تعلق ہواور مصداق حشر جسد بن سکے ثابت کرنا ضرور ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب ججة اللہ البائعہ میں تجریر فرماتے ہیں۔ کہ انسان کے بدن ہیں ضلاحہ اضاط سے ایک بخار اطیف قلب میں بیدا ہوتا ہے جس سے میں تر خاص بیدا ہوتا ہے۔ اس بخار کے دقتی یا غلیظ یاصاف یا مکدر ہونے سے قوئی کے افعال میں از خاص بیدا ہوتا ہے۔ جب سی عضو پر ایسی آفت طاری ہوتی ہے جس سے اُس عضو کے منا سب بخار بیدا ہوئے میں فساد واقع ہوجائے تو اُس کے افعال میں فتور ظاہر ہوتا ہے۔ اس بخار کی تو لیدموجب حیات ہا ور کا میں تعلید موجب حیات ہا ور کا کی تھیں فساد واقع ہوجائے تو اُس کے افعال میں فتور ظاہر ہوتا ہے۔ اس بخار کی تو لیدموجب حیات ہا ور کا میں تحلیل موجب موت ہوجائے تو اُس کے افعال میں فتور ظاہر ہوتا ہے۔ اس بخار کی تو لیدموجب حیات ہا ور کا می تحلیل موجب موت ۔

اس بخارکوروح ہوائی اور تسم بھی کہتے ہیں۔ بیدوح جسم انسانی میں اسطرح رہتی ہے جس (بقیدهاشیا کلے سنحہ پر)

ا۔ انکار حشر اجساد: قیامت کوحشر اجساد نہیں ہوگا۔ اور کل تواب وعذاب فقط ارواح مجروہ ہی (بقیدہاشیہ) طرح گلاب کے بھول میں ٹی۔ یا کو کلہ میں آگ۔ لیکن بیروٹ روٹ حقیق نہیں ہے۔ بلکہ یہ روٹ وہ ماوہ ہے جس ہورج حقیق کو تعلق رہتا ہے۔ چونکہ اضاط بدن میں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہاں لئے ظاہر ہے کہ نسمہ میں بھی جوان اخلاط ہے پیدا ہوتا ہے ہمیشہ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ گرروٹ حقیق ان تغیرات ہیا کم کفوظ رہتی ہے۔ اور اُس سے ذک روٹ کی ہوئے تا قائم رہتی ہے۔ روٹ حقیق کو اولا نسمہ سے اور عائی بدن سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کو وجدان سمج سے معلوم ہوا ہے۔ کہ جب بدن عائی بدن سے داوت کے ایک موت روٹ وقعہ ان کی موت ہوتا ہے۔ لیکن موت سے معلوم ہوتا ہے۔ آئی موت سے انتخا کی کانام موت ہے۔ لیکن موت سے معلوم ہوتا ہے۔ آئی

شاہ صاحب کی اوپر کی تقریر سے ظاہر ہے کہ انسان میں ظاہر کی گوشت بوست کے سواایک اورجسم طیف مجھی ہے۔ ہے جو واسط ہے مابین روح حقیقی اور کالبد خاک کے ۔اور وہ جسم لطیف بعد موت علی حالہ باتی رہتا ہے۔اور روح اس متعلق رہتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ

ف من قبال بان النفس النطقية المخصوصة بالانسان عنه الموت ترفض المادة مطلقا فقد خص نعم لها مادة بالخدات وهي النسمة وماده بالعرض وهو جسم الارضى فاذامات الانسان لم يضر نفسه زوال المادة الارضية وبقيت حالته بمادة النسمة جومن كبتا ب كموت كوفت انسان كانفس ناطقه ماد كوبالكل جهور ديتا بوه جمك مارتا برون كي لئة دوتم كاماده بالدار تعلق بوه مم كاماده بالعرض عرون كابالذات تعلق بوه تمم كامره بالعرض حرس ماده بالذات تعلق بوه تمم خاور جم ماده بالعرض تعلق بوه تمم خاور جم ماده بالعرض تعلق بوه تمم خاور جم ماده بالعرض تعلق بوه جمه خاور جم ماده بالعرض تعلق بوه تمم خاكس بينياتا بكدرون انساني بدستوراور تمم علول كربتي بها عرض بالعرض تعلق بالماني بستوراور تمم علول كربتي بها الماده بالمدرون انساني بدستوراور تمم علول كربتي بها المراح الماني بالمدرون انساني بولاد المراح المراح

فخرالاسلام سیرصاحب اس عام قول کوکہ جب خداتعالی حشر کرنا چاہے گاتو برایک روح کوایک ایک جسم عطا فرمائے گا یشلیم نہیں کرتے۔ بلک اُن کے نزدیک جن اجساد کے حشر کرنے کا اشارہ قرآن مجید میں بایاجاتا ہے اُن ہے وہ بی اجسام اطیف مراد میں جواروائی ابدان اسانی ہے مغارق ہونے کے بعد عالم قدس میں لیکر آتے ہیں۔ روح کا دنیا سے اجسام اطیف کے ساتھ متعلق ہو کر عالم قدس میں بہو پنجنا ہائن کا حشر ہے۔ سیدصاحب کے قول کی تا نید میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے موت کے بعد روح انسانی کا دوجسموں سے متعلق ہونا خابت نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک جسم کا ذکر ہے۔ سوؤ بی ایک جسم اطیف جوروٹ ایٹ ہمراہ لیکر عالم قدس میں داخل ہوتی ہے اس کا نشا ہ خانی ہے۔ اس کی تا نید میں وہ احادیث ہیں بیان کی جا سکتی ہیں جوعذا ب قبر قدس میں دارد ہیں۔ طاہر ہے کہ بیا

ہوں گی اور عذاب وتواب روحانی ہوگا نہ جسمانی بیتو انھوں نے سے کہا کہ وہاں عذاب وتواب روحانی ہوں گے اورائی با تیں بیان کر کے شریعت سے روحانی ہوں گے اورائی با تیں بیان کر کے شریعت سے (بقیہ حاشیہ) خاک کا جسم جس کو گفن میں لیبیٹ کر گور میں فن کرتے ہیں۔ یا آگ میں جلاتے ہیں عذاب کے لئے نہیں انھایا جاتا۔ بلکہ روح انسانی پر جو بچھ کر رتا ہے وہ اُسی حالت میں گزرتا ہے جبکہ وہ جسم لطیف سے جس کو ہماری ظاہری آئی میں درکی تیس سکتیں متعلق ہوتا ہے

آخرت کی نبعت جوالفاظ حشر و بعث ونشات نانی وغیرہ استعال کے جاتے ہیں اُن سے اس امر کا اظہار مقصوبیں ہے۔ کدم نے کے بعداز مرنو انسان کا پتلا بنایاجا تا ہے۔ اور زعمہ کر کے اٹھایاجا تا ہے۔ بلک اس دنیا میں مرتابی عالم قدر میں زندہ بوکرا ٹھنا ہے۔ خدا تعالی نے مال کے بیٹ سے بچے کے بیدا ہونے پر بھی نشاۃ آخر استعال فرمایا ہے۔ حالانکہ ہل از والات اُس کی خلقت انسانی جو اُس دنیا میں رہنے کے قابل ہو بہر نوع مکمل ہو چک ہوتی ہے۔ فائد المُضغة عظا ما فکھ وُنا العظام فحماً ثما اُنْمَا انا خلقاً الحور اور مرف مال کے بیٹ سے بلحدہ جا ہے کہ اس آیت میں بھی خلقا آخر سے قیامت کواس کے جم کا دوبارہ زندہ کرتا مراد ہے۔ کیونکہ ای آب میں ان اٹھا ظ کے بعد خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ فتبا رک الله کو خشق النا خات کی بعد خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ فتبا رک الله کو خشق ونشات کرتا مراد ہے۔ کیونکہ ای ان اٹھا ظ کے بعد خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ فتبا رک الله کو خشق ونشات کرتا مراد ہے۔ کیونکہ ای ان اٹھا کا بی جس طرح بچے کا مال کے بیٹ سے تھنا بلی ظ حالت سابقہ خاتی ونشات بانی ہے تھی کہا کہ بیٹ سے تھنا بلی ظ حالت سابقہ خاتی ونشات بانی سے جو اللہ الم بالدوا ہے۔

اس میں پھیشنیس ہوسکا۔ کہاس مقام پرامام صاحب نے جن لوگوں کو سکریں جشر اجماداور کافر کہا ہے اُن میں وہ لوگ داخل نہیں ہوسکتے جواس بات کے قائل ہیں کہ بعد مرنے کے روٹ ایک جسم لطیف سے جودہ و نیا میں صاحل کر لیتی ہیں متعلق رہے گا۔ کیونکہ وہ اس لڑوم کے مورونیس بن سکتے کوگل تو اب وعذاب اروان مجردہ ہیں اب ہم اُن اوگوں کو جن کے دلوں میں اس زمانہ کے دہر یول کی تحریروں نے حالت بعدالموت کی نہیت طرت طرت کے اوبام ڈال دیے ہیں اور طرح ہم جھاتے ہیں۔ ہم و کیھتے ہیں کہ و نیا میں ہزاروں امور ہیں۔ جن میں انسان محض طن غالب بلکہ بعض اوقات نہایت خفیف طن پرکار بند ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کی سوراخ میں اُنگل میں داخل ہوتا چا ہوں اور اُس کو یہ کہد وہ بار کوئی شخص کی تاریک مکان میں داخل ہوتا چا ہوں اور اُس کو یہ اطلاع دیجا کے اُس میں سانپ رہتا ہے۔ تو وہ ہر گز سوراخ میں اُنگل نے ڈالیگا۔ اور نہ اُس مکان میں حاصل کرتا گہا جواطلاع اُس کو دی گئی ہے۔ وہ در حقیقت ورست ہے؟ یا اگر مکان میں حاصل کرتا گہا جواطلاع اُس کو دی گئی ہے۔ وہ در حقیقت ورست ہے؟ یا اگر معلی شہوت اس امر کا کیول نہیں حاصل کرتا گہا جواطلاع اُس کو دی گئی ہے۔ وہ در حقیقت ورست ہے؟ یا اگر معلی شہوت اس امر کا کیول نہیں حاصل کرتا گہا ہوا جواطلاع اُس کو دی گئی ہے۔ وہ در حقیقت ورست ہے؟ یا اگر مدافتوں گؤئر بدا کرتا ہے۔ اس میں ہوسکا۔ پس جو ساتھ اس کو تو کہ ہوس میں کرتا ہے۔ اس میں ہوسکا۔ پس جس امر کی کرتا ہے۔ اس میں تقین طعی پیرانیس ہوسکا۔ پس جس امر کی دورت نے بوسرف یقین عام کی ہو اگر میں کرتا ہے۔ اُس سے یقین طعی پیرانیس ہوسکا۔ پس جس امر کی دورت نے بیں خواصلاء کے سے اس جس سے میں انہوں کیں نے بوسرف یقین طعی پرانیس ہوسکا۔ پس جس امر کی

انكاركيا\_

(بقیہ حاشیہ) نسبت عقل ساکت ہواور شہادت ہائی ہے زیادہ جُوت ند مبل مکتا ہو۔ تو بالطبع انسان کا رجمان اس امری طرف ہوتا ہے۔ کہا گرائی امر پرکار ہند ہوتا یانہ ہوتا اُس کے حق میں کوئی بھیجہ ہم بالشان پیدا کر ہے گا۔ تو وہ اس پہلو کو احتیا رکرتا ہے جس میں وہ جلب منفعت یاد نع معنرت تصور کرتا ہے۔ کو نکہ اگر فی اواقع یہ پہلوضیح خیال کی بناء پرافقیا رکرتا ہیا ہے۔ تو بھی کم از کم اُس کودل کی پنھس سے جو اُس کو ہروقت ستائے رکمتی ہوتا۔ نہ عقال ہ کے نزد یک وہ قابل ملامت تضہرتا ہے۔ کہ تو نے اُسے نفس کے فائد ہے کہ در کوئی ضرر عائد نہیں ہوتا۔ نہ عقال ہ کے نزد یک وہ قابل ملامت تضہرتا ہے۔ کہ تو نے جب تو ابنی اُنگلی کی تکلیف کے خوف ہے اور اس بدن کو جو چندروز میں خاک میں طنے والا ہے اور کیڑول مکوڑول کا طعمہ ہونے والا ہے۔ دخوف ہے اس قدرا حقیا طرکہ تا ہے کہ تمام تو انہی تعلی کو بالا کے طاق در کو دیتا ہے کا طعمہ ہونے والا ہے۔ بچانے کی غرض ہے۔ اس قدرا حشر کے باب میں جھی کو کہا ایک طاق در کو دیتا ہے اور سب سے احفظ پہلوا فتیا رکر لیتا ہے۔ آتو عذاب حشر کے باب میں جھی کو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہ بہلوا فتیا رکر دیا ہے۔ کہ تو نبایا رہ تا ہے اور حالت سکرات الموت سے نبیں ڈرتا۔ اس عزیز مت بھول اُس کے علی ان اُس دی ہوگی۔ چہرہ کارنگ میالا ہو گیا ہوگا تجھ میں شدت تکلیف کے بیان کرنے کی جھی طاقت نہ ہوگی۔ گی میں طاقت نہ ہوگی۔

ندیدهٔ کرخی رسد بجان کے کار د بانش برول مے کنند دندائے تیاس کن کہ چہ بود درال ساعت کداز و جود عزیزش بدررود جانے

المباری تعالی عالم بالجزئیات نہیں ہے۔ از انجملہ (مسائل ٹاشہ) ان کا یہ تول ہے کہ اللہ تعالی کو رہے کہ اللہ تعالی کو رہے کہ اللہ تعالی کو رہے کہ اللہ تعالی ہو۔ (بقیہ حاشیہ ) چاہئے ۔ اور کوئی ایسی بے احتیاطی نہیں کرئی چاہئے جودوسرے عالم میں باعث خرابی ہو۔ کینی کن اے عزیز و ننیمت ہا عمر زاں چشتر کہ ہا تگ برتا یہ فلال نماند

مئلہ ٹانی ۔جاننا جائے کے انسان کا جس قدرعلم ہے وویاز مانہ ماضی ہے متعلق ہے۔ یاز مانہ حال ہے۔ یا زمانه ستقبل ہے۔ چونے منہ ہرونت اور ہرآن میں متغیر ہوتار ہتا ہے۔ یعنی ستقبل حال بن جاتا ہے اور حال ماضی بن جاتا ہے۔اس واسطےاس طرت ہمارے کم میں ہمی تغیر ہوتا ہے۔مثلاً ہم کوعرصہ ہے کسوف آفاب کا جو ے ا۔ جون ۱۸۹۰، ہم کو بیلم تھا کہ کسوف ہونے والا ہے۔ ا۔ جون کو بوقت کسوف اُس عَلَم کی بجائے ہمارے ذہن میں پیلم تھا کہ کسوف ہور ہاہے۔اور آج جولائی ١٨٩٠، کوہمیں پیلم ہے کہ کسوف ہو چکا ہے۔ یہ تینوں متم کا علم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے۔ بنہیں ہوسکتا کہا کے علم دوسرے کی جابجا کام دے سکے مثلاً جوملم ہم كوآج حاصل بكركسوف بويكا ب-وه أثر بوقت كسوف بمارے ذبين ميں بوتا يعني جس وقت كسوف بوريا تھا اُس وقت بیلم ہوتا کے سوف ہو چکا ہے۔ تو بیلم نہیں بلکہ جہل ہوتا اس طرح جب سوف وقوع میں نہیں آیا تھا أس وقت أس كے وقوع كاملم ہوتا تو يہ بھى تلم نہ ہوتا بلكہ جبل ہوتا ۔ جس طرح زماند كے تعاقب ہے ہمار ہے تلم میں تغیروا قع ہوتا ہے۔اُسی طرح تبدیل جہت وتبدیل مکان ہے ہمارے اس کم میں جومتعلق شخصات جُزئیات مَثْلًا زید وعمروو تجربوتا ہے تغیر وقوع میں آتا ہے۔غرضیکدان تغیرات سے کل تغیرات یعنی ذہن انسانی میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں ۔ مگرخداتعالی کی ذات ہرتتم کے تغیرے پاک ہے۔ کیونکہ اگراس کے ملم میں تغیر نہو تو أس كی ذات محل تغیر تضبر نے ۔اس لئے یہ ما ننا ضروری ہوا كه اُس كاعلم ہر حال و ہرآن میں بیسال رہتا ہے۔ لیکن انھوں نے اپنے زعم میں بیسمجھا کے اگر علم میں تغیرات نہ ہوں اور ہر حال میں بکسال رہے تو تو بیسرف تكيات كاللم بوكان جزئيات كالعين خداتعانى كولى طور بركوف كبوف اورزيد وبكركامن حيث الانسان ہونے کا توعلم ہوگا۔لیکن کسوف کی ان جز کیات کا کہ اب کسوف ہونے والا ہے۔اب ہور ہاہے۔اب ہو چکا ہے زیداب کھڑاہے۔اب میضاہے۔اب نماز پڑھتاہے۔نہیں ہوگا۔کیونکہاس تتم کاعلم مفتضی تغیرہےجس سے القد تعالی کی ذات یا ک ہے۔ مگر یہ خیال میجی نہیں ہے۔ کہ جو کوئی باری تعالیٰ کو کلیات کا عالم قرار دیتا ہے۔ وہ حضرت باری تعالی عز اسمد وجز نیات سے ناواقف و بنجبر جانتا ہے۔ بلکمکن سے رک عالم کلیات کئے سے أس كى مراد بسرف نفى ملم احساسى ہو۔اس صورت ميں يہ بحث الك لفظى نزاع رہ جاتی ہے۔ منشا بلطى يہ كہتے ميں كالله تعالى علم كواي علم يرقياس كياجاتاب اورجوامورانسان ايناكم كى نسبت بهى ناممكن سجحتاب ليكن انسان کانکم دوؤ ریعوں ہے حاصل ہوتا ہے۔ایک مجروعقل ہے۔اور دوسرے حواس ہے۔ ہمارے جتنے مجردعقل (بقيدهاشدا گلےصفحدير) ے حاصل ہوتے ہیں و کئی علم کہلاتے ہیں۔اور

## کلیات کاعلم ہے جزئیات کاعلم ہیں ہے۔ رہی کفر صریح ہے بلکہ حق الا مربہ ہے کہ آسانوں اور

(بقیہ حاشیہ) جو بذر بعیہ جواس حاصل ہوتے ہیں وہ جزئی کہلاتے ہیں۔ صرف بذر بعی عقل بلااسمتد ادحواس ہم کے سے مطری جزئیات کاعلم حاصل ہیں کر سکتے۔ گرعلم ہاری تعالی ہیں اس قتم کی تفریق نہیں ہے۔ جوعلوم ہم کوعقل یا حواس کے ذرایعہ ہے معلوم ہوتے ہیں انکو وہ واپنی ذات سے معلوم کرتا ہے۔ ہم جواس کو سمج وبھیر کہتے ہیں اس کے یہ معی نہیں ہیں کہ جس طرح ہمار کا اس سے ویدر کات سمج ویدر کات سمج ویدر کات ہم حقاف چیزیں ہیں اس طرح اس میں سمج واسلامی کہ جس طرح اس میں ہیں کہ وہ ہم چیز کو بعنی جن اس طرح اس میں سمج واسلامی کہ جس طرح اس کے اس کے جانے والے کو ہم دنیا ویسے رہے ہیں جانی ہے والے کو ہم دنیا میں سمج کہتے ہیں اور نیز اُن اشیا وکوجن کے جانے والے کو ہم میں کوئی میں ہیں جانیا ہے۔ ورنداُ س سے علم میں کوئی تقسیم اس قتم کی نہیں ہے۔

علی ہذالقیاس زبانے گفتیم ماضی و حال واستقبال میں محض انسانی تقسیم ہے۔ خدا کے نزدیک ماضی و حال واستقبال ازل وابدسب یکسال ہے۔ بس جائزہ کہ ہم اُس کے علم کوایئے محدود ناچیز جزئی علم سے تمیز کرنے کے لئے علم کل سے تعییر کریں۔ جس کے صرف مید عنی ہوں گے کہ اُس کے علم پراطلاق ماضی و حال واستقبال نہیں ہوسکتا۔ بلکہ وہ سب جزئیات کو کی طور پر جانتا ہے۔ لا بعز ب عن علمہ معتقال خرقفی المنسموات و لا فی لارض ۔ ماحسل اِس تمام بحث کا بیہ ہو کہ ہم خدا تعالی کے برعلم کواصطلاحاً علم کئی کہتے ہیں ۔ اور اُس کے لئے لفظ جزئی کا استعبال نہیں کرتے ۔ بس جواوگ کہتے ہیں کہ باری تعالی کو کلیات کاعلم ہیں ہے۔ اس سے اگر اُن کی مراد و بی ہے جو ہم نے او پر بیان کی تو بیتھید و عین اسلام کے مطابق ہے ۔ اور اُس سے اعلیٰ درجہ کی تنزیبہ جناب باری تعالی کی ظاہر ہوتی ہے ۔ اور بچھ شک نہیں کہ امام صاحب کا تھم تکثیر ایسے اعتقاد پر اطلاق یڈ نہیں ہے۔ (مترجم)

مسئلہ ٹالٹ امام صاحب نے کتاب الوق قتہ بین الاسلام والزندقہ بین سئلہ قدم عالم کو مجملہ اُن مبائل کے نہیں اکھا جن کے سبب تغیر واجب ہے۔ اس لئے اس مسئلہ پرہم کچھڑ یادہ لکھنے کی ضرورت نہیں سیجھتے۔ جولوگ مادہ بین نہوائ کھا جن واجب الوجود کا محتاج نہ پاکر قدم مادہ کے قائل ہوتے ہیں۔ اُن کے کا فرہونے ہیں تو سیجھ کلام نہیں ہوسکتا لیکن سوال اُن لوگوں کی نسبت ہے جو خدا پر جمیع مفاقہ اور سول ہیں پر جمیع ماجاء با بیمان لائے ہیں۔ اور خدا کی ذات ہی کو محتاج الیہ وعلتہ العلل کل کا نئات کا سمانہ اور سول ہیں پر جمیع ماجاء با بیمان لائے ہیں۔ اور خدا کی ذات ہی کو محتاج الدو محتاء العلل کل کا نئات کا سمانہ کا ہوئے ہیں کہ چو کہ خدا تعالی مع اپنی صفات کے جن ہیں ایک صفت ادادہ بھی ہے علیہ تامہ اس عالم کا ہے اور خلف علیہ کا معلول ہے جائز نہیں ہے۔ اس لئے مادہ بھی قدیم ہے لہذاوہ مادہ کو قدیم ہالڈ ات نہیں کہتے۔ بلکہ اُن کے ذریک بیر ایک ہور ومضطربونا ٹابت نہیں ہوتا ای طرح قدم مادہ کے تسلیم کرنے ہے بھی بیامور لازم نہیں آئے۔ حقود و جیاء یا قد مایا خدا کا مجبور ومضطربونا ٹابت نہیں ہوتا ای طرح قدم مادہ کے تسلیم کرنے ہے بھی بیامور لازم نہیں آئے۔ قد مایا خدا کا مجبور ومضطربونا ٹابت نہیں ہوتا ای طرح قدم مادہ کے تسلیم کرنے ہے بھی بیامور لازم نہیں آئے۔ قد مایا خدا کا مجبور ومضطربونا ٹابت نہیں ہوتا ای طرح قدم مادہ کے تسلیم کرنے ہوئی ہو سکتا ہے۔ (بقید حاشید الگلے صفحہ بر)

اورز مین میں کوئی شے ذرہ محربھی اللہ تعالی کے حکم سے پوشیدہ نہیں ہے۔

ساعا کم قدیم ہے۔ از انجملہ فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ عالم قدیم اور ازلی ہے اہل اسلام میں ایک شخص بھی ایسانہیں گذرا جس نے ذرہ بھر ان مسائل کو تشلیم کیا ہو۔ رہ و گیر مسائل علاوہ مسائل فہ کورہ بالا کے مثلا اس کانفی صفات کرنا اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی اپنی ذات سے علیم ہے ندا یسے علم کے ذریعہ ہے جوزا کہ علی الذات ہویا اس تسم کا اور علم ہے۔ بس اس باب میں فد ہب فلاسفہ فد جب معتز لہ کے قریب قریب ہے اور معتز لیوں کو ایسے اقوال کے باعث کا فرکہنا واجب نہیں ہے اس کا ذکر ہم نے ایک علیحدہ کما ب' النفر قتہ بین الاسلام والزندقہ' میں کیا ہے جس نہیں ہے اس کا ذکر ہم نے ایک علیحدہ کما ب' النفر قتہ بین الاسلام والزندقہ' میں کیا ہے جس نہیں ہے واضح ہوگا کہ جوابی رائے سے خالفت کرنے والے کی تکفیر پر جلدی کرتا ہے اس کی رائے فاسد ا

- سیاست مدن -اس علم میں جو پچھ فلاسفہ نے کلام کیا ہے - اُس کا تعلق مد بیر داصلاح امورد بی وامورسلطنت سے ہواور بیسب پچھ فلاسفہ نے کتب مقدسہ سے لیا ہے جو

ربقیہ حاشیہ)مشکل یہ ہے کہ کسی تول کی بناء پر تھکم دیا جاتا ہے۔ گراُس قول کا وہ مطلب قرار دیا جاتا ہے جو ہرگز اُس قول کا قول کے قائل کانبیں ہوتا۔

بوجو ہات مذکورہ بالا جاری رائے میں مسائل ثلث ایسے مسائل ہیں۔ کہ برحال میں اُن کے قائلین کی علی الاطلاق تھیروا جب ہو۔ بلکہ اُن میں وہ شخصیات قائل لحاظ ہیں جواویر ندکور ہوئمیں۔ (مترجم)

ا :امام صاحب المرقة بين الاسلام والزندة المين تحريفر مات بين كدابل اسلام كاكوئى فرقد بهى ايسانبين بي جوتاويل كالحقاج ند بوسب سے تاويل سے بربيز كرنے والے امام احمد بن ضبل بين اوراقسام تاويل سے سب سے بعید تاويل كرنے پر بھى مجبور بوئے بين مبرفرقة كوكدوه كيسا بى ظواہر آيات كايا بندر بابوأس كوبھى تاويل كى ضرورت بزتى ہے۔ صرف وبى مخص جوحة سے ذياوه جابل اور نبى بوتاويل كرناندها ہے گا۔

ان باتوں کے لئے دومقام میں۔ایک توعوام طلق کاورجہ ومقام ہے اُن کے لئے (بقید حاشیرا گلے صفحہ یر)

انبياء يرنازل موتمي بااولياء سلف كي نصائح ما توره عيقل كيا بـ

٢ علم اخلاق \_اسعلم ميں حاصل كلام فلاسفه كابيه بكر أنهوں نے صفات واخلاق نفس كاحسركيا باوراً عكى اخباس وانواع اوران كے معالجات وتجامدات كى كيفيت كوبيان كيا ہے۔

#### اس کلام کا ماخذ کلام صوفیہ ہے

ر اس علم کو فلاسفہ نے کلام صوفیہ ہے اخذ کیا ہے۔جولذات دنیاوی ہے زوگردانی کر کے یادالہی میں ہمیشہ متعزق رہنے والے ۔ ہوا وحرص سے لڑنے والے۔ اور راو خدا پر جلنے والے ہیں ۔صوفیہ کرام کومجامدات کرتے کرتے بعض اخلاق نفس اور اُن کے عیوب اور اُنکے آفات اعمال كالكشاف مواب اوراً نعول في اس كابيان كياب مناسف في ان اموركوأن ساخذ كر كے اينے كلام ميں ملاليا۔ تاكه أس كے وسيله اور أس كى بدولت زيب وزينت ياكر أكلے خیالات باطل کی ترویج ہو۔

ان فلاسفہ کے زمانہ میں بلکہ ہرزمانہ میں خدا پرست بزرگ بھی ہوتے رہے ہیں۔خداوند تعالی نے دنیا کوبھی ایسے لوگوں سے خالی تبیس رکھا ہے۔ بیلوگ زمین کی اوتاد ہیں۔ اور اُن کی برکت ہے اہل زمین پر رحمت نازل ہوتی ہے۔جیسا کہ حذیث شریف میں آیا ہے کہ رسول

(بقید حاشیہ) تو میں بہتر ہے کہ جو کچھ ہے اُس کو ما نیں اور جوظا ہری معنی لفظ کے ہیں اُس کے تغیر و تبدل ےقطعاًبازر بی اور باب سوالات کوبالکل بند کردیں۔

دوسرااال تحقیق کامقام ہے۔ جب أن عے عقائد ما تورہ اور مروبید المگانے لگیس تو اُن کو بفدر ضرورت بحث كرنى اور بربان قاطع كے سبب ظاہرى معنوں كوترك كردينالائق ہے ليكن ايك دوسرے كى تحفيراس وجديرك جس امرکواس نے برہان قاطع سمجھ کرظا ہری معنوں کوٹرک کیا ہے اُس کے سمجھنے میں اُس نے غلطی کی ہے ہیں ہوسکتی۔ کیونکہ بد بات آسان نبیں ہے۔ بر ہان کیسی ہی ہو۔اور انصاف ہی سے لوگ اُس پرغور کریں ۔ مگر تا ہم · اختلاف ہونا نامکن نہیں ہے

جن باتوں میں غوروفکر کی ضرورت ہوتی ہے۔وہ دوشم ہیں۔ایک تو اصول عقائد سے متعلق ہیں ۔اور دوسرے فروع ہے۔اصول ایمان کے تین ہیں۔(۱) ایمان ماللہ۔(۳) قدر سُولِہ۔(۳) قبالُوَ م الأجر۔ اِن کے سواسب فروع ہیں۔

بعض آ دمی بغیر برہان کے اپنے گمان وہ ہم کے غلبہے تا ویل کر بیٹے ہیں۔ اگر دہ تاویل اصول عقا کدے متعلق ند ہوتو ایسی صورت میں بھی تا ویل کرنے والے کی تکفیر ہیں کرنی جا ہے۔ خدا المحان نے فرمایا کہ اُن کی برکت ہے ہی اہل زمین پر ہارش ہوتی ہے اور اُن کی برکت سے ہی رزق ملتا ہے۔ اور اصحاف کہف ایسے ہی لوگوں میں تھے۔

## امتزاج كلام صوفيه دفلا سفه يصدودوآ فتيس بيدا هوئيس

زمان سلف میں اِن فلا سفہ کا مذہب ؤ ہی تھا جس پر قر آن مجید ناطق ہے۔ لیکن چونکہ اُنھوں نے کلام نبوت اور کلام صوفیہ کواپی کتا ہوں میں ملالیا۔ اس سے دوآ فنتیں پیدا ہو کمیں یعنی ایک آفت تو اُس شخص کے حق کے میں جس نے مسائل فلسفہ کوقبول کیا۔ اور دوسری اُس شخص کے حق میں جس میں جس میں جس نے مسائل فلسفہ کوقبول کیا۔ اور دوسری اُس شخص کے حق میں بیدا میں جس نے مسائل بذکورہ کی تر دبید کی۔ جوآ فت کی تر دبید کرنے والوں کے ہرقول حق میں بیدا ہوئی۔

#### آ فنت اول برقول فلاسفه ہے بلاا متیاز حق باطل انکار کیا گیا

وہ ایک عظیم آفت بھی۔ یونکہ ضعیف العقل لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ گمان کیا کہ چونکہ

یہ کلام اُن کتابوں میں مندرج اور اُ کی جھوٹی باتوں میں مخلوط ہے۔ اس لئے لا زم ہے کہ اُس

ے علیحہ گی اختیار کی جائے اور اُس کا ذکر تک زبان پڑیں آنا چاہئے۔ بلکداُس کے ذکروالے
پہل منکر کے ارتکاب کا الزام لگا یا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ وٹی کہ ان لوگوں نے پہلے یہ کلام نہ

منا تھا۔ اور سنا تو سب سے اوّل آخیں فلاسفہ سے سنا۔ اس لئے اپنے ضعف عقل سے اُنھوں

مثال ہے کہ ایک خص کی نفر اُنی ہے سنتا ہے کہ کا اللہ اللہ اللہ اُنہ بھی بطل ہے۔ اس کی ایک

مثال ہے کہ ایک خص کی نفر اُنی ہے سنتا ہے کہ کا اللہ اللہ اللہ اُنہ بھی ہوسکا کہ ذرا گھر سے

کو کر اسمجھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میتو فرانی کا قول ہے۔ اُس سے اتنا نہیں ہوسکتا کہ ذرا گھر سے

اور تال کر سے کہ نفر اُنی جو کا فر ہے تو کیا بوجہ اس قول کے ہے۔ یا بلحاظ اس بات کے کہ وہ نہ تہ

گر نہیں چاہئے کہ اُن امور میں جو حقیقت میں موجب کفر نفر اور کو کی وجہ نہیں ہوسکتا کہ ذرا گھر میں

گر نہیں چاہئے کہ اُن امور میں جو حقیقت میں موجب کفر نفر انی نہیں ہیں مثال کی ایسے امر میں

گر نہیں جائے کہ اُن امور میں جو حقیقت میں موجب کفر نفر انی نہیں ہوسکتا کہ اُس کے کہ وہ نہیں ہوسکتا کہ واس کی مثالہ سے کہ وہ نہ ہو ہے ہو کہ کہ اس ایک اس کے اُن امور میں جو حقیقت میں موجب کفر نفر اور کو کی وجہ نہیں اور میں کہ وہ کے۔ یہ عادت ضعیف اُنھال لوگوں کی ہے۔ جو شنا خت کی کہ اور کو کی خور سے دور کھتے ہیں اور یہیں کر سے کہ حق کے دور کھتے ہیں اور یہیں کر سے کہ حق کے دور کھتے ہیں اور یہیں کر میں کو کہ کے۔ یہ کو کہ کے۔ یہ وہ کہ کہ کہ کے۔ یہ کو کہ کے۔ یہ کہ کو کہ کے۔ یہ کو کہ کو کہ اُنہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کے۔ یہ کو کہ کو کہ کے۔ یہ کو کہ کے۔ یہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے۔ یہ کو کہ کو کو کی کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کھ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو ک

کرتے ہیں۔جنھوں نے فرمایا کہ شاخت تی بذر بعیہ شاخت آدی مت کرو۔ بلک اوّل شاخت تی حاصل کرو۔ پھرابل الحق کی خود ہی شناخت ہوجائے گی۔ پس صاحب عقل معرفت تی حاصل کرو۔ پھرابل الحق کی خود ہی شناخت ہوجائے گی۔ پس صاحب عقل معرفت تی حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ تی ہواتو خواہ اُسکا قائل جھوٹا ہو یا بچا اُس کو تبول کر لینے ہیں۔ بلکہ عاقل آدمی بار ہا اہل صلالت کے اقوال میں ہے بھی امرحق نکال لیمنا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ذر خالص خاک میں ہے ہی ڈکلتا ہے۔ اورا گرصراف کو اپنی بھیرت پر وتو ق ہو۔ تو اس بات کا پچھ خوف نہیں کہ وہ کیت سکہ غیر خالص میں ہاتھ ڈالے اور کھرے کو کھوٹے اور جھوٹے مال ہے تمیز کر کے علیحہ ہ کر لے۔ کھوٹے ساتہ چاہت ہوائی والے والے احرکھرے کو کھوٹے اور جبوٹی کہ وہ در یا پر جانے ہے اُس خص کو منع کیا کرتے ہیں۔ جوشناور می نہا ہو در سانپ کو ہاتھ دگانے ہے اُس خص کومن کیا کرتے ہیں نہ افسول گر ما ہرکو۔ جانتا ہونہ تیراک کال کو۔ اور سانپ کو ہاتھ دگانے ہے اُس خص کومن وباطل اور ہدا ہے وضلالت جانتا ہونہ تا ہے کہ ہم کومن وباطل اور ہدا ہے وضلالت کے تمیز کرنے میں کمال درجہ کی عقل ووانا کی اور مہارت ہے۔ اس لئے جہال تک مکن ہوخلقت کو گھر اولوگوں کی کمایوں کے مطالعہ سے رو کنا واجب ہے۔ کیونکہ اگر وہ اُس آفت سے جوہم کو گھر کیا تارہ کہ بھی ذکر کرنے والے ہیں کو گھر یا بیان کر آئے ہیں نے بھی گئے لیکن دوسری آفت سے جبکا ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں نہیں تھے کیئے کے۔

جن لوگوں کی طبیعتوں میں علوم متحکم نہیں ہوئے اور جن کی آنکھیں خداتعالی نے الی نہیں کھو لیں کہ اُن کو ندا ہب کی غایت مقصد نہو جھے اُنھوں نے ہمارے بعض کلمات پر بھی جوہم نے اپنی تھنے اُنھوں نے ہمارے بعض کلمات پر بھی جوہم نے اپنی تھنے اُنھوں کے ہیں۔ اور یہ مجھا ہے کہ ہم نے وہ کلمات فلاسفتہ متقد مین سے لئے ہیں۔ حالانکہ اُن میں سے بعض خاص اپنے طبعز او خیالات ہیں۔ اور یہ بچھ تعجب کی بات نہیں کہ ایک را بگیر کا قدم دوسر سے را بگیر کے قش پر پڑے اور اُن ہیں سے بعض کلمات کی بات نہیں کہ ایک را بگیر کا قدم دوسر سے را بگیر کے قش پر پڑے اور اُن میں موجود ہیں۔ اور وہ کلمات کی بات نہیں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ کلمات زیادہ تر کتب نصوف میں موجود ہیں۔ اور اُنھان نہیں بائے جاتے۔ کین جب کلمات فی نفسہ معقول ہوں اور دلائل منطقی سے اُن کی تا نمید ہوتی ہواور کتاب وشدت کے مخالف نہ ہوں تو یہ ہرگز مناسب نہیں۔ کہ اُن سے کنارہ شی اورا نکار کیا جائے کیونکہ اگر ہم یہ طریق افسیار کریں اور جس امرحق کی طرف کسی پیرود بین باطل کا خیال گیا ہوائس کی ترک کرنے طریق افسیار کریں اور جس امرحق کی طرف کسی پیرود بین باطل کا خیال گیا ہوائس کی ترک کرنے

لگیں ۔ تو ہم کوامور حق کا بہت ساحقہ چھوڑ ناپڑے گا۔ اور میجھی لا زم آئیگا کہ جملہ آیات قرآن مجید وا حادیث نبوی و حکایات سلف صالحین و توال حکماء وعلماء صو فیہ ہے بھی کنارہ کیا جائے۔ کیو نكه مصنف كتاب اخوان الصفاء في أن كوبطور شهادت اين كتاب مين درج كيا إورأن کے ذریعہ سے احمقوں کے دلوں کوائی طرف تھنچا ہے۔ بتیجہ اُس کا بیہ ہوگا کہ دین باطل کے بیرو حن کوانی کتابوں میں درج کر کرہم ہے چھین لیں گے۔اقل درجہ عالم کا یہ ہے کہ وہ جاہل گنوار کی طرح نہ ہو۔ پس اُس کوشہدے گو کہ وہ آگہ جامت میں پر ہیز نہیں کرنا جا ہے۔ اُس کو یہ بات بتحقیق معلوم ہونی جائے ۔ کہ آلہ حجامت سے نفس شہد میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوسکتا ۔ طبیعت کا اُس سے متنفر ہونا جہل عامی برمبنی ہے۔اور منشاء اُس کابدہ کدالکہ تجامت نایا ک خون کے واسطے موضوع ہے۔ پس جابل مخص سے محضا ہے کہ خون شاید آگہ حجامت میں پڑنے کی وجدہے ہی نایاک ہوگیا ہے۔اورا تنانبیں جانتا کہ وجہ نایا کی کی تو اور صفت ہے جوخوداُس کی ذات میں ہے۔ آگر شہد میں وہ صفت موجود نہیں ہے تو ایک ظرف خاص میں پڑنے ہے اُس کووہ صفت حاصل نہیں ہو عتی۔ پس ضرور نہیں کہ اس ظرف میں آجانے سے شہدنا یاک ہوجاوے۔ بیا یک وہم باطل ہے جوا کٹر لوگوں کے دلوں پر غالب ہور ہاہے۔ جب تم کسی کلام کا ذکر کرواور اُس کلام کو سن ایسے خص کی منسوب کروجس کی نسبت وہ حسن عقیدت رکھتے ہیں تو وہ لوگ فورا أس كلام كو گوہ ہاطل ہی کیوں نہ ہوقبول کرلیں گے لیکن اگراُس کلام کوالیے شخص کی طرف منسوب کروجو اُن کے نزدیک بداعقاد ہے تو گووہ کلام جا ہی کیوں ندہووہ ہرگز اُس کو قبول نہیں کرنے کے ے غرضیکہ اُن کا ہمیشہ یہی و تیرہ ہے ۔ کہ حق کی شناخت بذریعہ قائل کے کرتے ہیں ۔ یہ بیس کرتے کہ قائل کی شناخت بذریعہ حق کے کریں۔ سویہ نہایت گمراہی ہے۔ پس بیآ فت تووہ ہے جوتبول ندكرنے سے بيدا ہوتى ہے۔

ا بیایک خم کتاب ہے چارمجلدات میں جو ۵۱علوم پر شمل ہے اور جس میں ہرایک علم پرایک مستقل رسالہ لکھا گیا ہے۔ جورسالدانسانیت پر ہے اُس میں حقیقت نبوت ومعاد کوفلسفیانہ ڈ حنگ پر بیان کیا ہے۔ خیال کیا گیا ہے۔ کہ اُس کتا ہے کہ عنواں کیا ہے۔ خیال کیا گیا ہے۔ کہ اُس کتا ہے کہ عنواں کے تام سے طاہر ہوتا ہے بہت سے اعتماص نے ملکر لکھا ہے۔ گرعمونا وواحمد ابن عبداللہ کیطرف منسوب کی جاتی ہے۔ (مترجم)

آفت دوم فلاسفہ کے بعض اقوال حق کے ساتھ دھو کے سے اقوال باطل بھی قبول کر لئے جاتے ہیں

آفت دوم بعنی قبول کرنے کی آفت ۔ جو محض کتب فلاسفہ مثلاً اخوان الصفا وغیرہ کا مطالعة كرتا ہے اور ان كلمات كود كيمتا ہے جوانھوں نے انبياء كے كلام حكمت نظام واقوال صوفيه كرام ے لے کراپنے کلام میں ملائے ہیں تو وہ اُس کواچھے گئتے ہیں۔اوروہ اُن کو قبول کر لیتا ہے۔اور اُن کی نبیت حسن عقیدت رکھے لگتا ہے۔ بتیجہ بیہ وتا ہے کہ جو پچھاس نے دیکھااور ببند کیا ہے اُس کے حسن ظن وہ اُن باطل باتوں کو بھی جواس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں قبول کر لیتا ہے۔ بیاصل ا کی قشم کا فریب ہے جس کے ذریعہ ہے آ ہستہ آ ہستہ باطل کی طرف تھینچا جاتا ہے اور بوجہ آفت کے کتب فلاسفہ سے زجر واجب ہے کیونکہ اُن میں بہت خطرناک باتیں اور دھوکے ہیں ۔اور جس طرح اُس مخض کوجوشناوری نہ جانتا ہودریا کے کناروں کی بھسکن ہے بچانا واجب ہے اس طرح خلقت كوان كتابول كے مطالعہ سے بيانا واجب ہے۔اورجس طرح سانبول كے چھونے سے بچوں کی حفاظت کرنی واجب ہے اس طرح اس بات کی بھی حفاظت واجب ہے كه لوكوں كے كانوں ميں فلاسفہ كے اتوال جس ميں جھوٹ سى سب كچھ ملا ہوا ہے نہ يہنجنے يا كيں. افسول گر برواجب ہے کدایے خوردسال بخیرے روبروسانے کو ہاتھ ندلگائے۔ جبکہاس کو معلوم ہے کہوہ بچہ بھی اُس کی ریس کرے گا اور گمان کر لے گا کہ میں بھی بیام کرسکتا ہوں بلکہ افسوں گر پرواجب ہے کہ بچہکوسانپ سے اس طرح پرڈراوے کہ اُس کے روبروخود سانپ سے بچتا رہے۔اس طرح عالم برجوائے علم میں مضبوط ہے بعینہ یہی کرنا واجب ہے۔ پھرد کھو کہ افسوں گر کامل سانپ بکڑتا ہے جونکہ وہ زہروتریاق کو پہچانتا ہے تو وہ تریاق کوتو علیحدہ نکال لیتا ہے۔ اورز ہرکوکھودیتا ہے۔ایسےافسول گرکویہمناسب نہیں کہ جو مخص حاجمتند تریاق ہواس پرتریاق ك دين من بخل كر \_ على بذا قياس ايك صراف مصر جو كھو نے كھر كافرق بخو بي جانتا ہے جب اپنا ہاتھ کیسے سکے غیر خالص میں ڈالتا ہے تو زرخالص کو علیحدہ نکال لیتا ہے۔اور جھوٹے سکداورردی مال کو پرے بھینک دیتا ہے۔ بیمناسب نہیں کدایسے خص کوجو حاجمند زر خالص ہواُس کے دینے میں بخل کرے ۔بعینہ یہی طریقہ عالم کو اختیار کرنا جا ہے ۔جب عاجمندر یاق بیجان کرکہ بیشے سانب میں سے نکالی گئی ہے جومرکز زہراس کے لینے سے

جيكيائے۔اورمسكين مختاج تخص سونا لينے ميں بايں خيال تامل كرے كدجس كيسد ميں سے بينكالا الليا ہے۔اُس میں تو کھوٹے سکتے تھے تو اُس کوآ گاہ کرنااور پہکہناواجب ہے کہ تمہاری نفرت محض جہالت ہے۔اوراس نفرت کے باعث تم اُس فائدہ سے جومطلوب ہے محروم رہو گے۔اور اُن کو یہ بھی ذہن شین کرادینا جائے کہ زرخالص اور زرغیر خالص کے باہم ایک جگہ ہونے سے جس طرح بینہیں ہوسکتا کہ غیر خالص خالص بن جائے ۔ای طرح خالص غیر خالص خہیں بن ج سكتا على بداالقياس حق وباطل كے باہم ايك جگه ہونے سے جس طرح حق كاباطل ہوجانا ہے ممكن نبيں اس طرح باطل كاحق ہوجانا بھى ممكن نبيس ہے۔ فلفه كي آفتول اوردشواريون كابس بهم اسي قدر ذكركرنا جائية تصح جواوير فدكور بوا

# مذهب تعليم إ اورأس كي آ فات

امام صاحب مذہب اہل تعلیم کی شخفیق شروع کرتے ہیں

جب میں علم فلسفہ سے فراغت باچکااوراُس کی تصیل و تفہیم کر چکااور جو بچھاُس میں کھوٹ تھاوہ بھی دریافت کر چکا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ اس علم سے بھی میری بوری بوری غرض حاصل نہیں ہوسکتی۔اور عقل کو ایسا استقلال نصیب نہیں کہ جمیع مطالب پر حاوی ہوسکے۔اور نہ اُس سے ایسا انکشاف حاصل ہوسکتا ہے کہ تمام مشکلات پر سے حجاب اُٹھ جائے۔ چونکہ اہل تعلیم نے غایت درجہ کی شہرت حاصل کی ہوئی ہے اور خلقت میں ان کا بید عویٰ مشہور ہے۔ کہ ہم کو معانی امور کی معرفت اہام معصوم قائم بالحق سے حاصل ہوئی ہے۔اس لئے میں نے بیدارادہ کیا کہ مقالات اہل تعلیم کی تفتیش کروں۔اور دیکھوں کہ اُن کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔

ا مام غزائی صاحب کے زمانہ میں اس فرقہ کو بہت فروغ حاصل ہو گیا تھا حسن صباح نے اُن ایام میں اُن کا بیشروتھا یولئیکل طاقت پیدا کر کے خلفا ءعباسیہ کے داوں میں بھی رعب بٹھا دیا تھا

فرق باطنب نے اپنے مسائل ذہبی میں بہت سے اقوال فلا مفطا کر ملوم حکمیہ کے طرز پر کتب فرق ہے۔ فرز پر کتب فرجی کے طرز پر کتب فرجی کی تعین سے امام غزائی صاحب نے اس فراقہ کی تر دید میں متعدد کتا میں تکھیں۔ چنانچہ اس کتا بیس آیندہ اس امر کا بالنفصیل ذکر آئیگا (مترجم) مینی ابو العباس احمد المستظهر بالله جواس وقت خلیف تھے۔ ۱۲

### خلیفہ وقت کا حکم امام صاحب کے نام

میرابیدارادہ ہی ہور ہاتھا کہ خلیفہ وقت کی طرف سیا یک حکم تاکیدی پہونیجا کہ ایک ایسی کتاب تصنیف کروجس سے ند ہب اہل تعلیم کی حقیقت کھل جائے۔ میں اس حکم کی تقیل سے انکار نہیں کرسکتا تھا۔ اور بیح تم میرے اصلی ولی مقصد کے انجام کے لئے ایک اور تح یک خارجی ہو گئی۔ پس میں نے اس کا م کواس طرح پر شروع کیا کہ اہل تعلیم کی کتابوں کو ڈھونڈ ھے اور اُن کی اور اُن جی قوال جدید سے تھے۔ جو خاص اس زمانہ کے اقوال جدید سے تھے۔ جو خاص اس زمانہ کے لوگوں کے بعض اقوال جدید سے تھے۔ جو خاص اس زمانہ کے لوگوں کے خیالات سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اُن کے علماء سلف کے طریق معہود سے مختلف ہیں۔ پس میں نے ان اقوال کو جمع کر کے نہایت عمر گی سے مرتب کیا اور بعد تحقیق کے اُنکا پُورا بیں۔ پس میں نے ان اقوال کو جمع کر کے نہایت عمر گی سے مرتب کیا اور بعد تحقیق کے اُنکا پُورا بیں۔ پس میں نے ان اقوال کو جمع کر کے نہایت عمر گی سے مرتب کیا اور بعد تحقیق کے اُنکا پُورا

امام صاحب ہے بعض اہل حق کارنجیدہ ہونا کہ تر دید مخالفین سے اُن کے شبہات کی اشاعت ہوتی ہے

یہاں تک کہ بعض اہل حق مجھ ہے نہایت آشفتہ خاطر ہوئے۔کہ میں نے اہل تعلیم کے ، وگائل کی تقریر میں بہت مبالغہ کیا ہے۔اور مجھ ہے کہنے لگے کہ اس قتم کی تقریر کرنا گویا اہل تعلیم کے فائدہ کے لئے خودکوشش کرنا ہے اورا گرتو اس قتم کے شہبات کی خود تحقیق وتربیت نہ کرتا تو ان لوگوں میں تو اس قدر ہمت نہی کہ اپنے ند ہب کی تائید میں اس قدر تقریر کرسکتے۔

اہل حق کا اس طرح پرآشفۃ خاطر ہونا ایک وجہ ہے جاتھا کیونکہ جب حارث محاسی نے ندہب معتزلہ کی تر دید میں ایک کتاب تصنیف کی تھی تو احمد بن صنبل بھی اس بات پران پرآشفۃ خاطر ہوگئے سے اس پر حارث محاسی لیے جواب دیا تھا کہ بدعت کی تر دید کرنا فرض ہے۔ احمد نے کہا ہاں یہ سے ہے۔ پر اول تو نے بدعت وی شہرات بیان کے ہیں اور پھران کا جواب دیا ہے کین بیاند ایشکس ہے۔ پر اول تو نے بدعت وی کے شایداس شبہ کوکوئی ایسا شخص مطالعہ کرے جوشبہ کو بہ خوبی مجھ لے ۔ لیکن وہ جواب کی طرف متوجہ ہوتو لیکن وہ اس کی حرف متوجہ نہ ویا جواب کی طرف متوجہ ہوتو لیکن وہ اس کو مجھ نہ سکے۔

#### شيه مذكوره بالاكا جواب

احمرنے جو پچھکہاوہ سے ہے کیکن بیہ بات اس قسم کے شبر کی بابت صحیح ہوسکتی ہے جومشہوراور شائع نہ ہوا ہو <sup>لی</sup>لیکن جب کوئی شبہ شائع ہوجائے تو اس کا جواب دینا واجب ہے اور جواب بغیراس کے ممكن نبيس ہے كداول شبه كى تقرير كى جائے ہاں البتہ بيضرور ہے كدز بردى كوئى شبه بيدانه كيا جائے چنانچہ میں نے کوئی شبہ بذر بعد تکلف بیدانہیں کیا بلکہ میشبہات میں نے ایک مخص سے منجملہ اپنے احباب کے سنے تھے جواہل تعلیم میں شائں ہو کیا تھااوراس نے ان کا ندہب اختیار كرليا تفاوه بيان كرتا تفاكه ابل تعليم ان مصنفوں كي تقنيفات پر جوابل تعليم كي رديس تصنيف کرتے ہیں ہنتے ہیں کیونکہ ان مصنفوں نے اہل تعلیم کے دلائل کوہیں سمجھا چنانچہ اسی دوست نے ان دلائل کا ذکر کیا اور اہل تعلیم کیطرف سے ان کو حکایاً بیان کیا مجھ کو بیگوارا نہ ہوا کہ میری نسبت سیر گمان کیا جائے کہ میں ان لوگوں کے اصل دلائل سے ناواقف ہوں ہیں بنے اسی واسطےان دلائل کو بیان کیااور میں نے اپنی نسبت اس گمان کا ہونا بھی بہتر نہ مجھا کہ گومیں نے وہ دلائل سنے تو بیں لیکن ان کو سمجھانہیں اس لئے میں نے ان دلائل کی تقریر بھی کی ہے اور مقصد کلام یہ ہے کہ جہاں تک ان کے شبہات کی تقریر کرنی ممکن تھی وہاں تک میں نے تقریر کی اور پھراس کا فساد اور سے امر ظاہر کیا کہ ان کے کلام کا کوئی بتیجہ یا حاصل نہیں ہے اور اگر اسلام کے جاہل دوستوں کی طرف ہے بھٹی نہ ہوتی تو یہ بدعت باوجوداس قدرضعف کے اس درجہ تک نہ بہجتی لیکن شدت تعصب نے حامیان حل کواس بات پر امادہ کیا کہ اہل تعلیم کے ساتھ ان کے مقد مات کلام میں نزاع کوطول ویں اوران کے ہرقول سے انکار کیا کریں حتی کدان لوگول نے اہل تعلیم کے اس وعوے ہے بھی ا نکار کیا کہ انسانوں کو تعلیم اور معلم کی ضرورت ہے اور ہرایک معلم صلاحيت تعليم نبيس ركهتا بلكيضرور ہے كدا يك معلم معصوم ہوليكن در باب اظہار ضرورت تعليم ومعلم دلائل ابل تعلیم غالب رہیں اوران کے مقابلہ میں قول منگرین کمزور رہا اس پر بعض لوگ نہایت مغرور ہوئے اور سمجھا کہ بید کامیابی اس وجہ سے ہوئی کہ ہمارا مذہب قوی اور ہمارے مخالفوں کا پذہب ضعیف ہے اور بیانہ مجھا کہ اس کی وجہ بیاہے کہ خود مدد گاران حن ضعیف ہیں اور

ا : نہایت معقول جواب تھا اس زبانہ میں ہمارے علما ودین جونیس جانتے تھے کے علوم صَمیہ کے شیور کے نے کس ورجہ تک لوگوں کے دلوں میں فد بہب کی صداقت کی نسبت شبہات بیدا کرد ہیئے ہیں ای شم کے وہمی خطروں کی بنا و پر مہاحث کلامیہ کی اشاعت کے خالف ہیں مگر وہ اس مخالفت سے اسلام کو خت منرر پہنچاتے ہیں۔ (مترجم)

طریق تصرف حق ہے ناواقف ہیں۔

بعض خدشات ابل اسلام كاجواب

الی حالت میں اس بات کا اقرار کرنا بہتر ہے کہ علم کی ضرورت ہے اوراس کا بھی کہ بے شک وہ معلم معصوم ہے اور معلم معصوم محمد ﷺ ہے اب آگر وہ یہ کہیں کہ ان کوتو انقال ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے کہ تمہار المعلم غائب ہے پھرا گروہ یہ کہیں کہ ہمارے معلم نے دعوت حق کرنے والوں کوتعلیم وے کرمختلف شہروں میں منتشر کیا ہے اور وہ اس بات کا منتظر ہے کہ لوگوں میں آگر کوئی اختلاف واقع ہو یا ان کوکوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس کی طرف رجوع کریں تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے معلم نے بھی دعوت حق کرنے والوں کوعلم سکھایا ہے اور ان کومختلف میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے معلم نے بھی دعوت حق کرنے والوں کوعلم سکھایا ہے اور ان کومختلف شہروں میں منتشر کیا ہے اور تعلیم کو کامل وجہ پر بہنچا دیا ہے ۔ جیسا کہ خدا کے تعالی نے فر مایا ہے الیہ وہ اسکے ملت اسکے دینکہ : اور تعلیم کے کامل ہوجانے کے بعد جس طرح غائب بوجانے ہے بچھ ضررتہیں ہوسکتا ہی طرح اس کے مرجانے سے بچھ ضررتہیں ہوسکتا۔

ابان کا ایک سوال باتی رہا کہ جس امرکی نسبت ہم نے معلم ہے کچھ بین سنا ہے اس میں سلور ہے تھم دیں۔ کیااس میں بذریونص کے تھم دیں؟ گرہم نے بھی کوئی نص نہیں تی ۔ کیا بذریو اجتہاد رائے کے تھم دیں؟ گرام نے بھی کوئی نص نہیں تی ۔ کیا بذریو اجتہاد رائے کے تھم دیں؟ گراس میں اختلاف واقع ہونے کا خوف ہے سواس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ الین صورت میں ہم اس طور پر عمل کریں گے جس طرح پر معاد نے کیا تھا جن کورسول القد ہی نے جانب یمن وعوت اسلام کے لئے بھیجاتھا بس بصورت ہونے نص کے ہم اس کے ہمو جب تھم دیں گے چنا نچہ اہل تعلیم کے دعوت کرنے والے بھی جب امام سے بہت دور مثلاً انتہا مشرق کی طرف ہوتے ہیں تو تعلیم کے دعوت کرنے والے بھی جب امام سے بہت دور مثلاً انتہا مشرق کی طرف ہوتے ہیں تو تعلیم کے دعوت کرنے والے بھی جب امام سے بہت دور مثلاً انتہا مشرق کی طرف ہوتے ہیں تو تعلیم کے دعوت کرنے والے بھی حساس کے کہ بذریعہ کے لئے کافی نہیں ہو سکتے اور نہ میمکن ہے کہ ہرا کیک واقع کے لئے امام کے شہر کی طرف رجوع سے مقصود تھا وہ فوت ہوجائے دیکھوجس شخص کو مت امام کے شہر کی طرف رجوع سے مقصود تھا وہ فوت ہوجائے دیکھوجس شخص کو مت تعلیم شکل ہواس کو بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ اجتہاد سے نماز اداکر ہے ۔ کیونکہ اگر وہ تعلیم شکل ہواس کو بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ اجتہاد سے نماز اداکر ہے ۔ کیونکہ اگر وہ تعلیم خواب کے ایام کے شہر کی طرف رجوع کے مقصود تھا وہ نماز کا وقت فوت ہوجائے گا جہتہاد ہے کہ اجتہاد ہیں جن میں بنا پطن پر جہت غیر قبلہ کی طرف نماز جائز ہے اور یہ کہا جاتماد ہے کہ اجتہاد

می غلطی کرنے والے کے لئے ایک اجر اور صحت والے کے لئے دواجر ہیں تو ای طرح جملہ اموراجتہادی کا حال ہے اور علی ھذا القیاس فقیروں کوز کو ق کے روبیہ کے دینے کی نسبت بجھنا چاہئے۔ اکثر ایبا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے اجتہاد سے کی آ دمی کو فقیر بجھتا ہے اور وہ وقت میں دولت مند ہوتا ہے اور اپنے حال کو اخفا کرتا ہے سواگر ایسا شخص غلطی بھی کر ہے تو اس غلطی پر اس کو بچھ مواخذ ہ نہ ہوگا کیونکہ مواخذ ہ ہر شخص کر حرف بموجب اس کے اعتقاد کے ہوتا ہے اب اگر یہ اعتقاد کے ہوتا ہے اس کا اعتقاد ہے جس درجہ کا اس کا ابنا اعتقاد ہے ہوں کرنے کا حکم دیا گیا اپنا اعتقاد کی بیروی کرنے کا حکم دیا گیا اس کی مخالف کا اعتقاد کی بیروی کرنے کا حکم دیا گیا اس کی مخالف کرنے والا اپنے اعتقاد کی بیروی کرتا ہے کو کوئی اور شخص اس کی مخالف کرنے والا اپنے اعتقاد کی بیروی کرتا ہے کو کوئی اور شخص اس کی مخالف کرے۔

اب آگریداعتراض کیاجائے کہ اس صورت میں مقلد پرامام ابوصنیفہ وشافعی رحم ہما اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنالازم ہے یا کسی اور کی؟ تو ہم یہ پوچیس کے کہ مقلد کو جب سمت قبلہ کی نسبت اشتباہ ہو اوراجتہا دکرنے والوں میں اختلاف واقع ہوتو اس کو کیا کرنا چاہے؟ غالبًا اس کا بھی جواب دے گاکہ وہ اپنے دل ہے اجتہا دکرے کہ وہ دلائل قبلہ کے باب میں کسی شخص کو سب سے عالم اور سب سے فاضل سمجھتا ہے سواسی کے اجتہا دکی بیروی کرنی لازم ہے اس طرح پر ندا ہم کا حال سب سے فاضل سمجھتا ہے سواسی کے اجتہا دکی بیروی کرنی لازم ہے اس طرح پر ندا ہم کا حال ہے ۔ پس خلقت کا اجتہا دکی طرف رجوع کرنا امر ضروری ہے۔ انبیاء و آئم بھی با وجود علم کے بھی کہ می غلطی کرتے تھے۔ چنا نچہ خود رسول اللہ ہوتی نے فرمایا کہ میں بموجب ظاہر کے حکم کرتا ہوں اور بھیدوں کا مالک خدا ہے بعضے میں غالب ظن پر جوقول شوا ہد سے حاصل ہوتا ہے حکم کرتا ہوں اور بھی دی خطا نمیں بھی ہوتی ہیں پس جب ایسے اجتہا دی امور مین انبیاء بھی خطا تو اور اشخاص کیا امیدر کھ سکتے ہیں۔ ؟

اس مقام پراہل تعلیم کے دوسوال ہیں ایک بیک اگر چہول ندکورہ بالا اموراجہادی کے باب میں سیجے ہے لیکن اصول عقائد کے باب میں سیجے نہیں ہوسکتا کیونکہ اصول قوائد میں غلطی کرنے والا معذور متصور نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا طریق اختیار کرنا جا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اصول وعقائد کتاب وسنت میں ندکور ہیں ادر اس کے سواء جو ادر امور از تشم تفصیل ومسائل اختلافی ہیں اس میں امرحق بذریعہ قسطاس متنقیم کے وزن کرنے سے معلوم ہوجاتا ہے اور یہ وہ موازین ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور یہ تعداد میں ہوجاتا ہے اور یہ وہ موازین ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور یہ تعداد میں

پانچ ہیں اور ہم نے ان کو کتاب قسطا کی ہمستقیم میں بیان کیا ہے اب اگر بیاعتراض کیا جائے کہ تیرے نخالف اس میزان میں تجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو ہم بیہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن شہیں ہے کہ کوئی شخص اس میزان کو بھھ لے اور پھراس میں نخالفت کرے۔ کیونکہ اس میزان میں نہتو اہل تعلیم ہی مخالفت کر سکتے ہیں کیا وجہ کہ میں نے اس کو قرآن مجید سے اخراج کیا ہے اور قرآن مجید سے اخراج کیا ہے اور قرآن مجید سے ہی میں نے اس کو سیکھا ہے نہ اہل منطق مخالفت کر سکتے ہیں کس لئے کہ وہ ان کی شرائط منطق کے بھی موافق ہے اور ان کے دلائل معقولات کے بھی موافق ہے اور مسائل علم کلام میں اس میزان کے ذریعہ سے امرحی ظاہر کیا جاتا ہے۔

اب اگرمعترض بیاعتراض کرے کہ اگر تیرے ہاتھ ہیں ایک میزان ہے تو طقت سے اختراف کیوں نہیں رفع کردیا؟ تو ہیں جواب ہیں یہ کہوں گا کہ اگروہ لوگ کان دھر کرمیری بات سنیں تو ضرور اختلاف باہمی رفع ہوجائے۔ہم نے کتاب قسطاس متنقیم میں طریق رفع اختلاف بیان کردیا ہے اس پرغور کرنا جا ہے تا کہ تجھ کومعلوم ہو کہ وہ میزان حق ہواراس سے قطعاً اختلاف دور ہوسکتا ہے بشر طیکہ لوگ اس میزان کو توجہ سے سنیں لیکن جب لوگ اس کو توجہ

ا المامغزالی کی کتاب قسطاس منتقیم میں برایک تنم کی صدافت کے جانبچنے اور تولنے کے لئے پانچ تر از ومقرر کئے ہیں اور ان میں برایک تنم کی صدافت کے جانبچنے اور تولئے کے لئے پانچ تر از امیزان تعادل اور ان میں برایک سے تولئے کے جدا جدا طریق بتائے ہیں اور ان موازین خسد کے نام رکھے ہیں۔(۱) میزان تعادل اصغر(۲) میزان تعادل اصغر استحداد اللہ میزان تعادل اصغرار ۲) میزان تعادل استحداد اللہ میزان تعادل ت

میزان اکبر: یہ ہے کہ جب سی شے کا صفت معلوم ہوا درائ صفت کی نسبت کو بیتکم ثابت ہواتو ضرور ہے کہ موصوف کے لئے دہ تھم ثابت ہو بشرطیکہ صفت مسادی موصوف ہویا اس سے عامتر ہو۔

میزان اوسط: بدے کا مُراکیک شے سے کسی امرکی افعی کی جائے اور یہی امر کسی اور شے کے لئے ابت کیا جائے توشے اول مہائن شے الی کے ہوگ ۔

میزان اصغر نید ہے اگر دو امر ایک نے پر صادق آجا کمیں تو ضرور ہے کدان دونوں امریس سے کوئی نے کوئی ایک دوسرے پرصادق آئے۔

میران تلازم نیه به که وجود ملز ومهموجب وجود لازم ہوتا ہے اور نفی لازم موجب نفی ملزم ہوتی ہے اور نفی ملزوم یا وجود لازم ہے کوئی متیج نبیں نکل سکتا۔

میزان تعاند اید ہے کہ اگر کوئی امر صرف در قسموں میں منحصر ہوتو ضردر ہے کہ ایک کے ثبوت سے دوسرے کی نفی اور ایک کی فی سے دوسرے کا ثبوت ہو۔

ان موازین خمسہ کے امثلہ اور وہ شرا نظاجن نے طول میں فلطی نہونے پائے اور اس امر کی تو ننیج کے صداقتہائے نہ بہب ہوان موازین سے کس طرح تولد کرتے ہیں بیرسب امور بالنفصیل کتاب القسطاس استنقیم میں درج ہیں۔ (مترجم) سے نہیں سنتے ۔ چنا نچے ایک جماعت اشخاص نے میری بات توجہ سے ٹی سوان کا اختلاف باہمی رفع ہوگیا جیرا امام جو بہ چاہتا ہے کہ باوجود عدم تو جہی فلق ان کے اختلاف کو دور کرد ہے کیا وجہ ہے کہ اب تک اس نے اس اختلاف کو رفع نہیں کیا اور کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے بھی جو پیشوا آئمہ ہیں اس اختلاف کو رفع نہیں کیا؟ کیا تمہارا یہ دعوی ہے کہ وہ لوگوں کو زبرد تی ابنی بات کے سننے پرمتوجہ کر سکتے ہیں؟ اگر رہے ہو کیا وجہ ہے کہ اب تک اس کو مجبور نہیں کیا؟ اور کی بات کے سننے پرمتوجہ کر سکتے ہیں؟ اگر رہے ہو کیا وجہ ہے کہ اب تک اس کو مجبور نہیں کیا؟ اور کس دن کے لئے یہ کھا ہے؟ اور ان کی وعوت کرنے سے بجر کشرت اختلاف و کشرت می افعین اور کیا حاصل ہوا؟ ہاں صورت اختلاف میں تو صرف ایسے ضرر کا اندیشہ تھا جس کا انجام ہے نہیں ہوتا کہ انسان تی ہوں اور شہر بر باد ہوں اور بچے ہیم ہوں اور راستے لوٹے جا کیں اور مال کی جوری کی جائے لیکن و نیا ہیں تمہارے رفع اختلاف کی برکت سے ایسے عاد شے واقع ہوئے ہیں جو پہلے بھی نہیں سنے گئے تھے۔

اگرمعترض بیر کیے کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو خلقت میں اختلاف دور کردے گالیکن جو شخص نداہب متناقض اوراختلاف متقابل میں متحیر ہوتو اس پر سیواجب نہ ہوگا کہ تیرے کلام کوتوجہ سے سے اور تیرے مخالف کے کلام کونہ سنے ۔ حالا نکہ تیرے بہت سے دشمن مخالف ہول گے اور تجمع میں اوران میں کچھ فرق نہیں ہے بیابل تعلیم کا دوسرا سوال ہے اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں كداول توبيسوال الك كرتم يربى وارد موتائ كيونكه جب السيخض متحير كوتم نے خودا بي طرف بلایا نومتحبر کے گا کہ کیاوجہ ہے کہ تواپنے تا نمیں اپنے مخالف پرتر جیح دیتا ہے حالانکہ اکثر اہل علم تیرے مخالف ہیں کاش مجھ کومعلوم ہو کہ تو اس اعتراض کا کیا جواب دے گا؟ کیا تو یہ جواب دے گا کہ ہمارے امام پرنص قرآنی وارد ہے؟ مگر جب اس شخص نے نص مکر کوررسول علیہ السلام سے نہیں سی تو و واس دعوے میں تھے کو کیونکرسچا متھے گا؟ اوراس نے تو تیرا دعویٰ پنہیں سنا اور ساتھ ہی اس کے جملہ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کمیا ہے کہ تو مخترع اور جھوٹا ہے۔اچھا فرض کرو کہ اس نے نص مذکور تسلیم بھی کر لی تو اگر وہ مخص اصل نبوت میں متحیر ہوگا تو یہ کیے گا کہ اچھا فرض کیا کہ تیراا مام مجز ہ حضرت میسلی القلیمین کی دلیل بھی لا دے اور یہ کے کہ میری صدافت کی بیدلیل ہے کہ میں تیرے باپ کوزندہ کردوں گا چنانچہ اس کوزندہ بھی کردے اور مجھ کو کہے کہ میں سچا ہوں تو ا جاس اعترض کے النے بلنے کی بچھ ضرورت نہ تھی اس سوال کا اصل جواب بیرتھا کہ بابا میرا کلام تو کس شاریس ہے خود الله تعالى نے اپنے كلام كوان نوگوں كے لئے ہدايت قرارديا ہے جوائ كو منتے اوراس بركمل كرتے ہيں - كما قال الله تعالى -لَارَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيِّنَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ الْمَافِرَالايدِ (مُرْجَم)

مجھ کواس کی صدافت کا کس طرح علم ہو؟ کیونکہ اس معجز ہ کے ذریعہ سے تو تمام خلقت نے خود حضرت عیسی النظیم کی صدافت کو بھی نہیں مانا تھا۔

اس کے سوااور بہت سے مشکل سوالات ہیں جوسوائے دقیق دلائل عقلیہ کے رفع نہیں ہو سکتے ۔اب تیر نزد کید دلیل عقلی پرتو وثو ق نہیں ہوسکتا اور مجزہ سے صدافت اُس وقت تک معلوم نہیں ہوسکتی جب تک بحر کی حقیقت اور بحراور مجزہ و کے درمیان فرق معلوم نہ ہوکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے اپنے بندوں کو گراہ کرتا ہے بانہیں اور اس کے جواب کا اشکال مشہور ہے۔ پس ان تمام اعتر اضات کا دفعیہ کس طرح ہوسکتا ہے؟ اور تیر سامام کی پیروی اُس کے خالف کی پیروی پرمقدم نہیں ہے۔ انجام کاروہ ان دلائل عقلی کو بیان کرنے گئے گا جس سے وہ انکار کرتا تھا اور اُس کا مخالف بھی ویسا ہی بلکہ اس سے واضح تر دلائل بیان کر ہے گئے گا جس سے وہ انکار کرتا تھا اور اُس کا مخالف بھی ویسا ہی بلکہ اس سے واضح تر دلائل بیان کر ہے گا۔ اس سوال سے اُن بیں ایسا انقلاب عظیم واقع ہوا ہے کہ اگر اُن کے سب اگلے اور بچھلے اس کا جواب لکھنا چا ہیں تو نہیں لکھ سکیں گے اور حقیقت میں بیخ اہل ان ضعیف اُحقل لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی جھنوں نے اہل تعلیم کے ساتھ مباحثہ کیا اور بجائے اس کے کہ اعتر اُض کو خود اُن پر اُلٹا کرڈ الیس وہ جواب دینے میں شغول ہو گئے لیکن بیطر بق ایسا ہے۔ کہ اُس کلام میں طول ہوجا تا ہے اور دہ زود در ترسمجھ میں نہیں آ سکتا ہی طریق مناظرہ خصم کے ساکت کرنے لئے مناسب نہیں ہوتا۔

ابا گرمعترض یہ کہے کہ بیتو معترض پراعتراض اُلٹ وینا ہوا گرکیا کوئی اُس سوال کا جواب ہے۔ کہ اگر شخص متحیر نہ کور نے صرف یہ کہا میں گے کہ ہاں اُس کا جواب ہے۔ کہ اگر شخص متحیر نہ کور نے صرف یہ کہا مائے گا کہ تو ہم مجیں ہوں اور کوئی مسئلہ عین نہیں کیا کہ فلاں مسئلہ عیں تخیر ہے۔ تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تو اُس مریض کی مانند ہے جو کیے کہ میں بیار ہوں لیکن اپنا اصل مرض نہ بتائے اور علاج طلب کرے۔ پس اس کو یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں مرض مطلق کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن امراض معین مثلاً وروسروا سہال وغیرہ کے علاج تو ہیں۔ سومتیر کو یہ عین کرنا چاہیے کہ وہ کس امر میں متحیر کے بہد وہ کوئی مسئلہ معین کر ہے تو ہم اس کو امرحق ان موازین خمسہ کے ذریعہ سے وزن کر ہے۔ جب وہ کوئی مسئلہ معین کر ہا یک شخص کو چارونا چاراعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بے شک یہ وہ تجی میزان ہے کہ اس ذریعہ سے وزن کی جائے وہ قابل وثو تی ہے۔ پس وہ میزان کو بچھ لے میزان سے کہ اس ذریعہ سے ہونا بھی سمجھ لے گا۔ جس طرح حساب لکھنے والا طالب گا۔ اور اس کے ذریعہ سے ہی وزن کا صبحے ہونا بھی سمجھ لے گا۔ جس طرح حساب لکھنے والا طالب گا۔ اور اس کے ذریعہ سے ہی وزن کا صبحے ہونا بھی سمجھ لے گا۔ جس طرح حساب لکھنے والا طالب گا۔ اور اس کے ذریعہ سے ہی وزن کا صبحے ہونا بھی سمجھ لے گا۔ جس طرح حساب لکھنے والا طالب

عكم نفس حساب كوسمجه ليتا ہے اور نيز اس ہات كو كەمعلى حساب خود حساب جانتا ہے اوراس علم ميں سے ہے۔ ہم نے تیرے لئے اس امر کی تشریح کتاب قسطاس میں ہیں اوراق میں کی ہے \_پس اُس كتاب كوغورے برد هنا جائے۔ في الحال بي تقصود نبيس كدابل تعليم كے مذہب كى خرائي

امام صاحب كى تصانيف درتر ديد مذبب الل تعليم

کیونکہ بیامراولاً۔ہما بی کتاب المستظہری میں بیان کر چکے ہیں۔

ثانیا۔ کماب جمة الحق میں ۔ یہ کماب اہل تعلیم کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو بغداد میں ہارےرو بروپیش کیے گئے۔

ثالثاً \_ كتاب مفصل الخلاف ميں جو بار وقصل كى كتاب ہے اور بيد كتاب أن اغتر اضات كا جواب ہے جومقام ہمدان میں ہمارے رو بروپیش کئے گئے۔

رابعاً۔ کتاب الدرج میں ۔جس میں خانہ وار نقشہ ہے اس کتاب میں اُن کے وہ اعتراضات مندرج ہیں۔جومقام طوں میں ہارے روبروپیش کئے گئے۔ بیاعتراضات سب ے زیادہ رکیک ہیں۔

خامساً - كتاب القيطاس ميس - يه كتاب في نفسه إيك متنقل تصنيف ع أس كامقصود ميه ہے کہ میزان علوم بیان کی جائے اور بیبتلا یا جائے کہ جو مخص اس میزان پر حاوی ہو جائے تو پھر اس کوامام کی پچھ حاجت نہیں رہتی بلکہ بہ بتلانا بھی مقصود ہے۔ کہ اہل تعلیم کے پاس کوئی ایس شے ہیں جس کے ذریعہ سے تاریکی رائے سے نجات ملے۔ بلکہ وہ تعین امام پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہیں۔

ہم نے بار ہاان کی آ زیایش کی اورمسئلہ ضرورت تعلیم ومعلم معصوم میں اُن کوسچاتسلیم کیا۔اور نیز بیجی شلیم کیا کہ علم معصوم وہی شخص ہے جوائنہوں نے معین کیا ہے۔ لیکن جب ہم نے اُن سے اس علم کی بابت سوال کیا۔ جوانھوں نے اس امام معصوم سے سیکھا ہے اور چندا شکالات اُن پر پیش کئے تو وہ لوگ ان کو سمجھ بھی نہ سکے۔ چہ جائیکہ اُن اشکالات کوحل کرتے جب وہ لوگ عاجز ہوئے توامام غائب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا۔ کہاس کے پاس سفر کرئے جانا ضروری ہے تعجب سے ہے کہ انھوں نے اپنی تمام عمریں طلب معلم میں اور اس اُمید میں کہ اس کے ذریعہ ہے فتح پاکر کامیاب ہوں گے برباد کیس اور مطلق کوئی شے اس سے حاصل نہ کی ۔ اُن کی مثال اس شخص کی ہے جو نجاست کی وجہ سے نا پاک ہواور پانی کی تلاش میں تگ ودوکرتا ہواور آخر اس کو یانی مل جائے اور اس کو وہ استعمال نہ کرے اور بدستور آلودہ نجاست رہے۔

بعض لوگوں نے اُن کے بچھ کم کا دعوی کیا ہے اور جو پچھ اضوں نے بیان کیا وہ بعض ضعیف اقوال مجملہ فلسفہ فیڈ غورث لیجے۔ بیشخص متقد مین حکماء میں سے ہے اور اس کا نہ ہہ جہج خدا ہم با فلاسفہ سے ضعیف تر ہے۔ ارسطاطالیس نے اس کی تر دید کی ہے۔ اور اس کے اقوال کو ضعیف اور ذلیل ثابت کیا ہے۔ چنانچہ اس کا بیان کتاب اخوان الصفا میں موجود ہے اور تھیقت ضعیف اور ذلیل ثابت کیا ہے۔ چنانچہ اس کا بیان کتاب اخوان الصفا میں موجود ہے اور تھیا کے میں فیڈ غورث کا فلسفہ سب نے یادہ ہے معنی ہے۔ تجب ہے ایسے خص پرجوا بی تمام عرفے سیل علم کی مصیبت اُ تھائے اور پھرا لیے کمزور دی علم پر تناعت کرے اور بیہ جھے کہ میں غایت درجہ کے مقاصد علوم پر تیج گیا ہوں۔ ایس الوگوں کا جس قدرہم نے تج بہ کیا اور ان کے ظاہر وہاطن کا امتحان کیا تو یہ معلوم ہوا کہ بیاوگ عوام الٹاس اور ضعیف العقلوں کو اس طرح آ ہستہ آ ہستہ فریب میں لاتے ہیں کہ اول تو ضرورت معلم بیان کرتے ہیں تو یہ قوی اور شخکم کلام سے ان کے فریب میں لاتے ہیں کہ اول تو ضرورت معلم بیان کرتے ہیں تو یہ قوی اور شخکم کلام سے ان کے مسامدت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھالا و ہم کو ان کا علم شللم کر لی ہو بذریعہ طلب اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ کہتا ہے۔ اب جو تو نے ضرورت معلم شللم کر لی ہو تو بذریعہ طلب اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ کہتا ہے۔ اب جو تو نے ضرورت معلم شللم کر لی ہو تو بذریعہ طلب اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ کہو تا تو ضرور رسواہوں گا اور ادنے اشکال سے بچل کہ وہ جانا ہے کہا گر میں پچھاور آگے کہا تو می دوباس کی بیہ ہے کہ وہ جانا ہے کہا گر میں پچھافت حال تھی کا جواب دینا تو در کناران کے سیحف سے بھی عاجز رہوں گا۔ ایس اہل تعلیم کی یہ حقیقت حال تھی

ا نے بہا کا کہ میں ہے جس نے اپنے تیس لفظ فیلسفوف نامزد کیا۔ بیت کیم اجلات کا قائل تھا کہ آفاب مرکز عالم ہے اور کرہ فریمن سیارہ اس کے گردگروش کرتا ہے۔ اور اُس کی اس تحقیق سے علاء اہل اسلام کو بھی خبرتی بیت کم متاح کا بھی قائل تھا کہتے ہیں کہ اُس نے ایک مرتبدد یکھا کہ کو بی ایک گئے کو مار رہا ہے اور کہ اچا تا ہے فیڈا نحورت نے اس کو مار نے سے منع کیا اور کہا کہ میں اس کو بہجا تا ہوں۔ بیمرا آیک دوست ہے جس کی روح اب سے جہم میں آگئے ہے۔ ایسے ایسے منع کیا اور کہا کہ معاد کے باب میں ایسے بیہود وعقا کدر کھنا صاف دلیل ہے اس بت کی کہ علوم حکمیہ اور صداقتها سے فرہی کا منع ایک بیس ہے۔ ورندا یسے عقلاء معاملہ معاد میں اس قدر تھوکریں نہ کھاتے منظرین البام کوا یسے لوگوں کے حالات سے عبرت اختیار کرنی جا ہے۔ (منز جم)

جواو پر گزری۔

# طريق صوفيه

طریق صوفیہ کی تکیل کے لئے علم عمل دونوں کی ضرورت ہے۔

جب میں ان علوم سے فارغ ہوگیا تو میں نے تمام تر ہمت اپنی طریق صوفیہ کی طرف میذول کی اور میں نے دیکھا کہ طریق صوفیہ اس وقت کا مل ہوتا ہے۔ جس وقت اس میں علم اور عمل دونوں ہوں اور اُن کے علم کی غرض یہ ہے کہ انسان نفس کی گھاٹیوں کو طے کرے اور نفس کو برے اخلاق اور نا پاک صفات سے پاک کرے۔ یہاں تک کہ اس کا دل سواے اللہ تعالیٰ کے اور ہرایک شے سے خالی اور ذکر خدا سے آ راستہ ہوجائے۔ میرے لئے بنسبت عمل کے زیادہ تر آسان تھا۔

امام صاحب نے قوق القلوب ودیگر تصانیف مشائخ عظام کا مطالعہ شروع کیا۔
پس میں نے علم صوفیہ کواس طرح پر تحصیل کرنا شروع کیا کہ ان کی کتابیں مثلاً قوت القلوب
ابوطالب کی وتصنیفات حارث بحابی ومتفرقات ما ثورہ جنید وشیلی وبایزید بسطامی وغیرہ مشائخ
مطالعہ کیا کرنا تھا۔ یہاں تک کہ اُن کے مقاصد علمی کی حقیقت سے بخو بی واقف ہوگیا اور اُن کا
طریق جس قدر بذرید تعلیم وتقریر کے حاصل ہوسکتا تھا وہ حاصل کرلیا۔ جمھ پر کھل گیا کہ خاص
الخاص با تیں اُن کے طریقے کی وہ ہیں جو سکھنے سے نہیں آسکتی ہیں۔

#### صوفیہ کا درجہ خاص ذوق وحال سے حاصل ہوتا ہے

بلکہ وہ درجہ ذوق وحال وتبدیل صفات سے پیدا ہوتی ہیں۔ کس قدر فرق ہے اُن دوشخصوں میں جن میں سے ایک توصحت وشکم سیری اور ان کے اسباب وشرا نظاکو جانتا ہے اور دوسرا فی الواقع تندرست اور شکم سیر ہے یا ایک شخص نشہ کی تعریف سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ نشہ اس حالت کا نام ہے کہ بخارات معدہ سے اُنھ کر دیاغ پرغالب ہوجا کیں اور دوسرا شخص درحقیقت حالت نشہ میں ہے۔ بلکہ وہ شخص جونشہ میں ہے۔ تعریف نشہ اس کے علم سے ناواقف

ہوہ خودنشہ میں ہے لیکن اس کو کسی متم کا علم نہیں۔ دوسر آخص نشہ میں نہیں ہے لیکن وہ تعریف و
اسباب نشہ ہے بخوبی واقف ہے طبیب حالت مرض میں گوتعریف صحت اور اس کے اسباب اور
اس کی دوائیں جانتا ہے لیکن صحت ہے محروم ہے۔ ای طرح پراس بات میں کہ تجھ کو حقیقت زہد
اور اس کے شرا کط اور اسباب کا علم حاصل ہواور اس بات میں کہ تیرا حال عین زہد بن جائے اور
نفس و نیا ہے ذہول ہوجائے بہت فرق ہے غرض مجھے یقین ہوگیا کہ صوفیہ صاحب حال ہوتے
بیں نہ کہ صاحب قال اور جو بچھ طریق تعلیم سے حاصل کرناممکن تھاوہ میں نے سب حاصل کرایا
اور بجز اس چیز کے جو تعلیم اور تلقین سے حاصل نہیں ہو گئی۔ بلکہ ذوق اور سلوک سے حاصل
ہوسکتی ہے اور بچھ کے حاصل کے نہر ہا۔

علوم نشری و عقلی کی تفتیش میں جن جن علوم میں میں نے مہارت حاصل کی تھی اور جن طریقوں کو میں نے اختیار کیا تھا ان سب سے میرے دل میں اللہ تعالیٰ اور نبؤ ت اور بوم آخرت پرایمان بھی بیٹھ گیا۔ پس ایمان کے بیر تینوں اصول صرف کسی دلیل خاص سے میرے دل میں راسخ نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ ایسے اسباب اور قرین اور تجربوں سے راسخ ہوئے تھے جن کی تفصیل احاطہ حصر میں نہیں آسکتی۔

امام صاحب سعادت آخرت کے لئے دنیا سے طع تعلق کرنا ضروری سمجھتے ہیں

جھاکو پیظاہر ہوگیا کہ بجرتقو کی اورنفس کشی کے سعادت اُخروی کی امیز ہیں کی جاسکتی اوراس
کے لئے سب سے بڑی بات ہاں مارغرور سے کنارہ کر کے اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہواں کی طرف اُس کی طرف ول لگا کے دنیاوی علائق کودل سے قطع کر نااور تمام تر ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنااور یہ بات حاصل نہیں ہوتی جب تک جاہ ومال سے کنارہ ہرایک شغل اور علاقہ سے گریز نہ کی جائے ۔ پھر میں نے اپنے احوال پرنظر کی ۔ تو میں نے دیکھا کہ میں سراسر تعلقات میں ڈوبا ہوا ہوں اورانھوں نے مجھاکو ہرطرف سے گھیرا ہوا ہے میں نے اپنے اعمال پرنظر کی جن میں سب سے اچھا کمل تعلیم و تدریس تھا ۔ لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا کہ میں ایسے علوم کی طرف متوجہ ہوں جو بچھ و تعت نہیں دکھتے اور طریقہ آخرت میں بچھنے نہیں دے سکتے ۔ پھر میں نے اپنی نیت تدریس پرغور کی تو بھھکو معلوم ہوا کہ میری نیت خالصاً لِلّہ نہیں ہے بلکہ اس کا سبب فیاعث طلب جاہ وشہرت و ناموری ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ میری نیت خالصاً لِلّہ نہیں ہے بلکہ اس کا سبب وباعث طلب جاہ وشہرت و ناموری ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ میں خطر ناک گرنے والے کنارہ پر

کھڑا ہوں اور اگر میں تلافی احوال میں مشغول نہ ہوا تو ضرور کنارہ دوزخ برآلگا ہوں۔غرض مدت میں اس بات میں فکر کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مجھ کوزیادہ تر مقام کرنا نا گوار معلوم ہونے لگا۔

#### بغدادے نکلنے کاعزم ۱۸۸ھ

میراییحال تھا کہ ایک روز بغداد ہے نگلنے اوران احوال ہے کنارہ کرنے کا عزم معم کرتا تھا اور دوسرے روز اس عزم کوفنج کرڈ النا تھا بغداد ہے نگلنے کے لئے ایک قدم آگے بڑھا تا تھا تو دوسراقدم چھے ہٹا تا تھا کی صفح کوایی صاف رغبت طلب آخرت کی طرف نہیں اُجرتی تھی کہ پھررات کوفنگر خواہشات جملہ کرکے اس کو نہ بدل دیتا ہواور بیطل ہوگیا تھا کہ دنیا کی خواہشین تھیں کہ' تھہرارہ شہرارہ'' اورایمان کا منادی پکارتا تھا کہ' چل خواہشین تو زبیر س ڈ ال کر کھپنچی تھیں کہ' تھہرارہ شہرارہ'' اورایمان کا منادی پکارتا تھا کہ' چل دے چل دے ۔'' عرتصور ٹی باتی رہ گئی ہا اور جھکوسنر دراز در پیش ہا ورجو پچھ تو اب علم اور میل کررہا ہے وہ حض دکھاوے کا اور خیال ہے پس اگر تو اب بھی آخرت کی تیاری نہ کرے گا تو پھر کس دن کرے گا اور خیال ہے بس اگر تو اب بھی آخرت کی تیاری نہ کرے گا کہ شرق بحرک دن کرے گا اور آگر تو اب تھا کہ میہ جاتا تھا کہ میہ حالت عارضی ہے ۔ خبر دارا گر تو نے اس کا کہا جاواں پھر شیطان آڑے آجاتا تھا اور کہتا تھا کہ میہ حالت عارضی ہے ۔خبر دارا گر تو نے اس کا کہا طرح کے تکدرہ و تعص سے پاک ہا دراس عکومت کوجو ہو تم کے جھگڑ دوں بھر دول سے صاف مانا۔ یہ حالت سرلیج الزوال ہے اگر تو نے اس کی طرف عود کرنے کا ثابی ہوتو تجھکواں حالت کی طرف عود کرنے کا ثابی ہوتو تجھکواں حالت کی طرف عود کرنے کا ثابی ہوتو تجھکواں حالت کی طرف عود کرنے کا ثابی ہوتو تجھکواں حالت کی طرف عود کرنے کا ثابی ہوتو تجھکواں حالت کی طرف عود کرنے کا ثابی ہوتو تجھکواں حالت کی طرف عود کرنے کا ثابی ہوتو تھے کواں حالت کی طرف عود کرنے کا ثابی ہوتو تھے کھواں حالت کی طرف عود کرنے کا ثابی ہوتو تھے کھواں حالت کی طرف عود کرنے کا ثابیق ہوتو تھے کھواں حالت کی طرف عود کرنے کا ثابی ہوتو تھے کھواں حالت کی طرف عود کرنے کا ثابی ہوتو تھے کھواں حالت کی طرف عود کرنے کا ثابی ہوتو تھے کھواں حالت کی طرف عود کرنے کا ثابی ہوتو تھے کو گوا۔

## امام صاحب کی زبان بند ہوگئی اور وہ سخت بیار ہو گئے

پس ماہ رجب ۱۹۸۸ ہجری کے شروع سے قریب جچے ماہ تک شہوات دنیا اور شوق آخرت کی کشاکشی میں متر دور ہااور ماہ حال میں میری حالت اختیار سے نکل کر بے اختیاری کے درجہ تک بہنچ گئی کہ ناگاہ اللہ تعالی نے میری زبان بند کردی ہے گئی کہ میں قد ریس کے کام کا بھی نہ رہا۔ میں اپنے دل میں یہ جاہا کرتا تھا کہ ایک روز صرف لوگوں کے دل خوش کرنے کے لئے درس

دول کین میری زبان سے ایک کلم نہیں نکا تھا اور بولنے کی جھیں ذرا بھی توت نہیں تھی۔ زبان میں اس طرح کی بندش ہوجانے کی وجہ سے دل میں ایسا رنج واندوہ پیدا ہوا کہ اس کے سبب سے توت ہاضہ بھی جاتی رہی اور کھا تا پینا سب چھوٹ گیا۔ کوئی پینے کی چیز حلق ہے نہیں احر تی تھی اور ایک لقمہ تک ہضم نہیں ہوسکتا تھا۔ آخر اس حالت سے تمام تُو اُمیں ضعف طاری ہوا اور یہاں تک نو بت پینچی کہ تمام اطباء علاج سے مایوں ہو گئے اور کہا کہ کوئی حادثہ دل پر ہوا ہوا ور قلب سے مزاج میں سرایت کر گیا ہے اور اس کا علاج بجزاں کے اور پھوئییں کہ دل کوئم واندوہ سے راحت دی جائے۔ جب میں نے ویکھا کہ میں عاجز اور بالکل ہے بس ہوگیا ہوں تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس لا چار آ دی کی طرح جس کوکوئی چارہ نظر نہ آتا ہوا لتجا کی اور اللہ تعالیٰ نے دو ہرایک لا چار ذعا کرنے وانے کی فریاد کوئن جاری فریاد بھی سی اور اس نے جاہ و مال نے جو ہرایک لا چار ذعا کرنے وانے کی فریاد کوئن جاری فریاد بھی سی اور اس نے جاہ و مال نے دور بیوی اور بچیادر دوستوں سے دل ہٹا تا آسان کردیا۔ میں اپنے دل میں سفر شام کا عز مردکھتا تھا لیکن بایں خوف کہ مبادا کہیں ظیفہ اور تمام دوست اس بات سے واقف نہ ہوجا کیں کہ میر اارادہ شام میں قیام کرنے کا ہے۔

#### امام صاحب كاسفر مكدك بهاندس بغداد يوثكانا

میں نے لوگوں میں مکہ کی طرف جانے کا ارادہ مشہور کیا۔ یہ ارادہ کر کے کہ میں بغداد میں کہمی واپس نہ آؤںگا۔ وہاں ہے بلطایف الحیل نکلا اور تمام آئمہ اللی عراق کا ہدف تیر ملامت بنا ہونکہ ان میں ایک بھی اییا نہیں تھا جواس بات کو مکن سمجھتا کہ جس منصب پراس وقت میں متاز تھا اس کے چھوڑ نے کا کوئی سب وینی ہے۔ بلکہ وہ یہ جانے تھے کہ سب سے اعلیٰ منصب وین یہ ہے کہ ان کا مبلغ ای قدرتھا۔ چٹانچہ لوگ طرح طرح کے نتیجہ نکالنے لئے جولوگ عراق سے فاصلہ پررہتے تھے انھوں نے یہ گمان کیا کہ میرا جانا باعث خوف حکام ہوا ہے لیکن جولوگ خود حکام ہوا ہے لیکن جولوگ خود حکام کی یاس رہتے تھے انھوں نے اپنی آئی ہے۔ ویکھا تھا کہ وہ حکام کس قدراصرار کے ساتھ میرے ہمراق تعلق رکھتے تھے اور میں ان سے ناخش تھا اور ان تھے کہ یہ ایک امر سادی ہوا وی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا یہ سوچ کرلوگ آخر یہ کہتے تھے کہ یہ ایک امر سادی ہوا وی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا یہ سوچ کرلوگ آخر یہ کہتے تھے کہ یہ ایک امر سادی ہون وی بنداد اس کے نہیں کہ اہل اسلام وخصوصاً زمر ؤ علا کونظر بدگی ہے۔ غرض میں بغداد اس کے نہیں کہ اہل اسلام وخصوصاً زمر ؤ علا کونظر بدگی ہے۔ غرض میں بغداد سے رخصت ہوا اور جو پچھ میرے یاس مال متاع تھا وہ سب تقسیم کردیا۔ میں نے اپنے گر ارہ اور

بچوں کی خوراک سے زیادہ بھی جمع نہیں کیا تھا۔حالا تکہ مال عراق بہسب اس کے کہ مسلمانوں کے لئے وقف ہے ذریعہ حصول خیرات وحسنات ہے اور میری رائے میں دنیا میں جن چیزوں کو عالم اینے بچوں کے واسطے لے سکتا ہے۔ان چیزوں میں اس مال سے بہتر اور کوئی شرنہ ہوگی۔ چرمیں ملک شام میں واخل ہوا اور وہاں قریب دوسال کے قیام کیا اور بجر عزالت وخلوت وریاضت اورمجاہدہ کے مجھ کواور کوئی شغل نہ تھا۔ کیونکہ جبیبا کہ میں نے علم صوبیہ ہے معلوم کیا تھا ذكرالبي كے لئے تزكيفس وتهذيب الاخلاق وتصفية قلوب ميں مشغول رہتا تھا

### امام صاحب كاقيام دمثق ميس

پس میں مدت تک مسجد دمشق میں معتلف رہا۔ مینارمسجد پر چڑھ جا تااور تمام دن وہیں رہتا اوراس كادرواز ہبندكر ليتا تھا۔وہاں سے ميں بيت المقدس ميں آيا۔

### زيارت بيت المقدس وسفر حجاز

ہرروز مکان صحر ہ میں داخل ہوتا اور اس کا درواز ہ بند کرلیا کرتا تھا۔ پھر مجھ کو جج کا شوق پیدا ہوااورزیارت ملیل سے فراغت حاصل کرنے کے بعدزیارت رسول اللہ و برکات مکمدیندے استمداد کرنے کا جوش دل میں اٹھا۔ چنانچہ میں حجاز کی طرف روانہ ہوا بعدۂ دل کی کشش اور بچول کی محبت نے وطن کی طرف مینی بلایا۔

## امام صاحب واپس وطن کوآئے اور گوشہ تینی اختیار کی

سومیں وطن کوواپس آیا۔ کومجھ کووطن آنے کا ذرائجھی خیال نہ تھا۔ وہاں بھی میں نے کوشہ تنہا کی اختیار کیا تا کہ خلوت اور ذکر خدا کے لئے تصفیہ قلب کی طرف رغبت ہو پھرحوادث زبانہ اور كاروبارعيال اورضرورت معاش مير مقصد مين خلل ذالتي تقى اورصفائي خلوت مقدر جوتي تقى اور صرف اوقات متفرقہ میں دلجمعی نصیب ہوتی تھی لیکن باوجوداس کے میں اپنی امید قطع نہیں کر بتا تفااگرچە موانعات مجھ كواي مقصد ، دورىجىنك دىتے تھے گريس پھرا بنا كام كرنے لگا تھا۔

### امام صاحب كوخلوت ميس مكاشفات ہوئے

غرض كةريب دس سال تك يبي حال ربااوراس اثنا خلوت ميس مجه يرايسے امور كا اكتشاف

ہواجن کوا حاطہ حدو حساب میں لانا ناممکن ہے چنا نچہ ہم اس میں سے بغرض فا کدہ ناظرین بیان کرتے ہیں جھے کو یقینی طور پر معلوم ہوگیا کہ صرف علمائے صوفیا سالکان راہ خدا ہیں اور ان کی سیرت سب سیر توں سے عمدہ اور ان کا طریق سب طریقوں سے سیدھا اور ان کے اخلاق سب اخلاقوں سے سیدھا اور ان کے اخلاق سب اخلاقوں سے پاکیزہ تر ہیں بلکدا گرتمام عقلاء کی عقل اور حکماء کی حکمت اور ان علماء کا جو اسرار شرع سے واقف ہیں علم جمع کیا جائے تاکہ بیلوگ علماء صوفیہ کی سیرت اور اخلاق فر را بھی بدل کی اور بدل کی بدل کی بوا سے معلوں کے کیونکہ ان کی بدل کر ایسا کر تکیس کہ حالات موجود ہے بہتر ہوجا کیں تو وہ سے ہرگر نہیں کر شیس کے کیونکہ ان کی جملا میں تو وہ سے ہرگر نہیں کر سیس کے کیونکہ ان کی براور کوئی ایسا نور نہیں جس کی روشی طلب کرنے کے قابل ہواس طریقہ کے سالک جو پچھ بیان پراور کوئی ایسا نور نہیں جس کی روشی طلب کرنے کے قابل ہواس طریقہ کے سالک جو پچھ بیان کرتے ہیں مجملہ اس کے ایک امر طہارت ہے۔

#### طهارت كى حقيقت

اس کی سب سے اول شرط یہ ہے کہ قلب کو ما سوائے خدا ہے گلی طور پر پاک کیا جائے اور
اس کی کلید جو طہارت سے وہی نسبت رکھتی ہے جو تجبیر تحریم بحد نماز سے رکھتی ہے یہ ہے کہ قلب کو کلی
طور پر ذکر خدا میں مستغرق کیا جائے اور آخراس طریق کا یہ ہے کہ کلی طور پر فنافی اللہ ہوجائے اور
اس درجہ کو آخر کہنا باعتبار ان در جات کے ہے جو امور اختیاری کی ذیل میں آتے ہیں ورنہ
اکتساب ایسے امور میں درجہ ابتدائی رکھتا ہے سودر حقیقت فنافی اللہ ہونا اس طریق کا پہلا درجہ ہے
اور اس سے پہلے کی حالت سالک کے لئے بمنزلہ دہلیز ہے اور اول درجہ طریقت سے بی
مکا شفات نومجا ہدات شروع ہوجاتے ہیں حتی کہ یہ لوگ حالت بیداری میں ملائکہ واروات انبیاء
کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں پر ان کی
حالت مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں پر ان کی
حالت مشاہدہ صور امثال سے گذر کر ایسے درجات پر پہنچ جاتی ہے جن کے بیان کرنے کی گویائی
کو طافت نہیں ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی تعبیر کرنے والا ان درجات کی تعبیر کرے اور اس کے الفاظ

ا بیدواقعی امور میں اوروہ واردات ہیں جوقلب سالک پرگذرتے ہیں۔ گوکنابلدان کو چدمعرفت اس پہنی کیا کریں گر ورامسل و ہنی ان بزرگوں پڑمیں بلکے خودا ہے تاہ کارفضوں اور گمراہ عقلوں پر ہنتا ہے۔ مَایسَتَهَ بَرُون اِلَّا بِالْفُسِهِمْ۔ جو کریدز بانہ علوم حکمیہ شہود بیکا ہے اور مشاہدہ و تجربہ ہرا یک تشم کی تحقیقات کی بنا و تر اربایا ہے اس لئے مشرین آبل اس کے کہ وہ ان مجا تبات قبلی کو جن کا امام صاحب نے ذکر فر مایا ہے انکار کریں ریاضت مجاہدہ کے ذریعہ سے حسب بعامیت المی ماسے کا غود تجرب کر تا اوران امور کی تصدیق کرنا صروری ہے درجا ہوں کی طرح ہس دینا۔ دمتر میں

میں ایسی خطاصر تک نہ ہوجس ہے احتر ازمکن نہیں غرضیکہ اس قدر قرب تک نوبت پہنچی ہے کہ طول واتحاد ووصول کا شک ہونے لگتا ہے حالا نکہ بیسب با تنیں غلط ہیں اور ہم نے کتاب مقصد الاقصلی میں ان خیالات کی خلطی کی وجہ بیان کی ہے لیکن جس کواس حالت کا شبہہ ہوجائے تو اس کے لئے بجز اس شعر کے اور سیمی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ۔ شعر کا در سیمی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ۔ شعر کا در سیمی زیادہ کے الی ماکان ممالست اذکرہ کو فظن حیر او لا تسئل عن النحیر

حقیقت نبوت ذوق ہے معلوم ہوتی ہے

غرضيك بنس مخفس كوبذريود وق بكھ حاصل نه ہواى كوحقيقت نبوت ہے بجونام كاور بكھ معلوم نہيں اور حقيقت بيں چنانچية غاز حال معلوم نہيں اور حقيقت بيں كرا مات اولياء انبياء كے ليے بمز لدامورا بتدائى جيں چنانچية غاز حال رسول خدا ہے گا بھی ای طرح بوا۔ آپ جبل حرائی طرف جاتے اور اپنے خدا ہے ساتھ خلوت اور اس كى عبادت كرتے يہاں تك كدا بل عرب كمنے لگے كہ محدا پنے خدا پر عاشق ہوگيا ہے اس حالت كوسالكان طريقت بذريعة وق كے معلوم ہوتے ہيں ليكن جس خص كوبيذ وق نصيب نه ہو اس كے جائے كہ اگر اس كوسالكان طريقت كے ساتھ ذيا دور صحبت كا اتفاق ہوتو بذريعة بحر بواستماع اس تم كايقين حاصل كر لے كر قراين احوال سے اليك حالت يقيني طور پر بجھ ميں آجائے واستماع اس قسم كايقين حاصل كر لے كر قراين احوال سے اليكن حالت يقيني طور پر بجھ ميں آجائے لوگ ہيں كدان كا ہم نشين بدنھيں بر بتاليكن جن لوگوں كوان كى صحبت نصيب نہ ہوتو ان كو يہ چاہئے كدان برا ہيں روشن كو جو ہم نے كتاب احياء العلوم دين كے باب عجا ب القلب ميں بيان حالے ہيں بڑھ كر لقيني طور ہے اس امر كا امركان بجھ لے۔

بذر بعد ولیل تحقیق کرناملم کہا اتا ہے اور عین اس حالت کا حاصل ہونا ذوق ہے اور من کراور تجربہ کربذر بعد سن طن قبول کرنا ایمان ہے ہیں بیتین درج ہیں۔ نیر فَفَ اللّٰهُ الَّذِینَ امْنُوا مِنْ بُر بُر فَر بُور اللّٰهِ الَّذِینَ امْنُوا مِنْ بُر بَا اللّٰهِ الْدِینَ اور اللّٰهُ الَّذِینَ امْنُوا مِنْ بُر بَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

أُوتُ و اللَّعِلْمِ مَاذَاقَالَ انِفَاأُو لَئِنَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوااَهُواءَ هُمُ فَاصَدَّمُهُمُ وَاللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوااَهُواءَ هُمُ فَاصَدِي فَاصَدَّمُهُمُ وَالْمُعُورِي الْمُورَاعُمُ وَلَا يَلْ عَلَى عَلَيْ سَعِيْ مِعْ يَرِجِن الْمُورَاعِينَ طُورِي الْمُصَادُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

# حقيقت نبوت اور خلقت كواس كي ضرورت

#### حقيقت نبوت

جاننا جا ہے کہ جو ہرانسان پر اعتبار اصل فطرت کے خالی اور سادہ پیدا کیا گیا ہے اور اس کو الله تعالیٰ کے عالموں کی پچھ خبرہیں ۔اور عالم بہت ہیں جن کی تعداد سوائے القد تعالیٰ کے اور سی كومعلوم بين جبيها كه الله تعالى نے فرمايا ہے۔ وَ مَسا يَعُلَمُ جُنُوُدَ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ السان كوعالم کی خبر بذر بعیدادراک حاصل ہوتی ہے اور انسان کا ہرایک ادراک اس غرض ہے بیدا کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان کسی خاص عالم موجودات کاعلم حاصل کرے اور عالموں سے مراد اجناس موجودات ہے۔اب سب سےاوّل انسان میں حس لامسہ پیدا ہوتی ہےجس کے ذریعہ ے وہ بہت سے اجناس موجودات کا ادراک کرنے لگتا ہے مثلاً حرارت، برودت، رطوبت ، پیوست ہمینیت ،خشونت ،وغیرہ کا مگریہ توت حاسہ رنگ اور آ وازوں کے ادراک ہے بالكل قاصر ہے۔ بلكەرنگ اورآ وازیں قوت لامیہ کے حق میں بمنز له معدوم کے ہیں۔اس کے بعدانسان میں قوت باصرہ پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعہ ہے رنگ اور شکلوں کا ادراک کرتا ہے یہ اجناس عالم محسوسات میں سب ہے زیادہ وسمع ہیں پھرانسان میں قوت سامعہ رکھی گئی جس کے ذریعہ ہے آوازیں اور نغمات سنتا ہے۔ پھرانسان میں قوت ذا نقعہ پیدا ہوتی ہے۔ ای طرح پر جب و وعالم محسوسات ہے تجاوز کرتا ہے تو اس میں سات سال کی عمر کے قریب قوت تمیز پیداہوتی ہےاور بیرحالت اس کےاطوار و جود میں سے ایک اور طور ہے۔اس حالت میں وہ ایسے امور کا ادراک ٹرتا ہے جو خارج از عالم محسوسات ہیں اور ان میں ہے کوئی امر امر عالم محسوسات میں نہیں یا یا جاتا پھرتر فی کر کے ایک اور حالت بر پہنچتا ہے جس میں اس کے لئے عقل پیدا کی جاتی ہے پھروہ واجب اور جائز اور ناممکن ودیگر امور کا جواس کی پہلی حالتوں میں

نہیں یائے جاتے تھے ادراک کرنے لگتا ہے۔

بعد مقل کے ایک اور حالت ہے جس میں اس کی دوسری آگھ کھی ہے۔ جس کے ذریعہ ہے اور و عائب چیز ول کو اور ان چیز ول کو جوز ماندا سنقبال میں وقوع میں آنے والی ہیں اور نیز ایسے امور کو دیکھنے لگتا ہے جن سے مقل الی معز ول ہے جس طرح قوت تمیز ادر اک معقولات سے اور قوت حس مدر کات تمیز سے بیکار ہے اور جس طرح پراگر قوت ممیز ہ پر مدر کات مقل چیش کی جائیں تو مقل ضرور ان کا انکار کرے گی۔ اور ان کو بعید از قیاس سمجھ گی اس طرح پر بعض عقلاء نے مدر کات نبوت سے انکار کیا ہے اور ان کو بعید سمجھا ہے سویہ عین جہالت ہے کیونکہ ان کے انکار واستبعاد کی بجر اس کے اور کوئی سند نہیں ہے ۔ کہ بید الی حالت ہے جس پروہ بھی نہیں پہنچے اور چونکہ ان کے حق میں بید حالت بھی موجود نہیں ہوئی اس لئے وہ خض گمان کرتا ہے کہ بید حالت فی نفسہ موجود نہیں ہے اگر اند ھے کو بذریعہ تو اتر اور روایت کے رگوں اور شکلوں کا علم نہ ہوتا اور اس کے رو ہر واول ہی مرتبدان امور کا ذکر کیا جاتا تو وہ ان کو ہر گرنہ سمجھتا اور ان کا اقر ارنہ کرتا۔

#### خواب خاصیت نبوت کانموند ہے

 ے الی نظر نورانی حاصل ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے امور غیب اور وہ امور جن کوعقل ادراک نہیں کرسکتی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

#### منكرين نبوت كيشبهات كاجواب

نبوت میں شک یا تو اس کے امکان کی بابت ہیدا ہوتا ہے یا اس کے وجود وقوع کی نسبت یا اس امر کی نسبت یا اس امر کی نسبت کہ نبوت کی فیص خاص کو حاصل ہے یا نہیں اس کے امکان کی دلیل تو ہیہ کہ وہ موجود ہے اور اس کے وجود کی دلیل ہیہ ہے کہ عالم میں ایسے معارف موجود ہیں جن کاعقل کے ذریعہ سے حاصل ہونا ناممکن ہے مثلاً علم ،طب وعلم نجوم۔

نبوت کا ثبوت اس عام اصول پر که الہام ایک ملکہ ہے جس کا تعلق کل علوم سے ہے جو خص اس علوم پر بحث کرتا ہے وہ بالضرور بیہ جانتا ہے کہ بیعلوم الہام اللی اور تو فیق من جانب اللہ کے سوامعلوم نہیں ہو سکتے اور تجربہ سے ان علوم سے حاصل کرنے کا کوئی راہ نظر نہیں اللہ کے سوامعلوم نہیں ہو سکتے اور تجربہ سے ان علوم سے حاصل کرنے کا کوئی راہ نظر نہیں مالات نفس انسانی سے دویافت ہوئے ہیں اگر چد نیا نے علم کی ہرشاخ میں ہا نتہار تی کرئی ہے کی نیر تی محصوبات میں محدود ہفس و بہن کہ متعلق بوجدان بے شار شکلات کے جو اس کے تحقیق کے راہ میں حائل جی یا اس وجہ سے کہ و نیا کا عام میلان ان علوم کی جانب ہے جو اس زندگی میں کار آمہ ہیں بہت کم تحقیقات کی گئی ہے اور جن لوگوں نے بچھ تحقیقات کی جانب ہے جو اس زندگی میں کار آمہ ہیں بہت کم تحقیقات کی گئی ہے اور جن لوگوں نے بچھ تحقیقات کی جان کی رابوں اور ان نتائج میں جن پروہ اپنے اپنے خاص طریق ہے ہیں اس قدر اختلافات ہیں کہ ان سے اطمینان حاصل ہونا مشکل ہا اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ مابعد المفیعات میں جو بچھ میں اس سے زیادہ ترتی نہیں ہوئی۔

نفس انسانی کے بہت سے حالات اور واقعات ایسے ہیں جن کا وجود ہرز مان میں تعلیم کیا گیا ہے گران کے علل واسباب دریافت نہیں ہوئے۔ نبوت بھی اس قسم کے حالات میں جن کو ہم مختصراً عجا نہات قبی سے تجیر کرتے ہیں شائل ہے جن لوگوں نے تو انین قدرت کے غیر متغیر ہونے کے مسئلہ پرزیادہ غور کی ہے اور جوان تمام واقعات کو جن کا دقوع بظاہر خلاف عادت سمجھا جاتا ہے بذریعہ اصلی علل واسباب دریافت کرنے کے قوانین قدرت کے تحت میں لانا چاہتے ہیں انہوں نے عجا تبات قبلی کی بھی بہت پھی تحقیق تغیش کی ہے اور ان کی تحقیقات سے جونتائج حاصل ہوئے ہیں ان کا اس خیال کی طرف میلان پایاجاتا ہے کہ در حقیقت ان کی تحقیقات ہے جونتائج حاصل ہوئے ہیں ان کا اس خیال کی طرف میلان پایاجاتا ہے کہ در حقیقت ان کی غیات قبلی میں کوئی بحو بہ پن نہیں ہوروہ میں ان کا اس خیال کی طرف میلان پایاجاتا ہے کہ در حقیقت ان کی غیات قبلی میں کوئی بحو بہ پن نہیں ہو اور دوسب کیفیات ای سلسلہ نظام دنیا کا جزو ہیں جو مضبوط قو انہیں ہو جگڑ انہوا ہے۔

(بقیه عاشیه گذشته منجے ہے)

اس فتم کی تحقیقاتوں سے ان محققین کے فرد یک جونبوت کو ایک امر فطری قرار دیتے ہیں مسئلہ وجی الہام کی نسبت کوئی اشکال پیدائبیں کرتا کیونکہ نبوت کوفطری کہنائی اس کوتو انین قدرت کے تحت میں لاتا ہے۔

الم صاحب نے جو پھر تھی تہ ہوت کی نبست تحقیق کی ہے اس برخور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فخر الاسلام سید صاحب کی طرح نبوت کو امر فطری سجھتے تھے بینی وہ عام علاء کی طرح نبوت کو ایک ایسا منصب نہیں سجھتے کہ جس محفی کو خداخت کر کے چاہے دے دے بلکہ اس کو وہ ایک حالت منجملہ فطری حالات قلب انسانی سجھتے تھے جو شن دیگر تو ایج انسانی بمقتصا کے سجھتے تھے جو شن دیگر تو ایج انسانی بمقتصا کے فطرت اپنے وقت خاص پر پہنچ کر ظاہر ہوتے ہیں ای طرح جس محفی میں ملکہ نبوت ہوتا ہے وہ بھی اپنی کمال تو ت بر پہنچ کر ظاہر ہوتا ہے پھر جس طرح سیدصا حب نے اس اصول الہا م کو صرف نبوت پر ہی موقوف نہیں رکھا بلکہ دیگر ملکات انسانی تک اس کو وسعت دی ہے ای طرح اما صاحب نے اس کو عرف نبوت پر ہی موقوف نہیں رکھا بلکہ دیگر ملکات انسانی تک اس کو وسعت دی ہے ای طرح اما صاحب نے اس کو عمر فی کرتا ہے وہ بالعز در بیرجانیا ہے کا متعلق ہونا طاہر کیا ہے چنانچے اما صاحب نکھتے ہیں کہ جو محفی ان علوم پر بحث کرتا ہے وہ بالعز در بیرجانیا ہے کا متعلق ہونا طاہر کیا ہے جنانچے اما صاحب نکھتے ہیں کہ جو محفی ان علوم پر بحث کرتا ہے وہ بالعز در بیرجانیا ہے کہ سیطوم الہام الی اور تو فیق منجانب اللہ کے سوامعلوم نہیں ہو کئے۔

امام صاحب اپنے زمانہ کے علوم کے جید عالم اور دارالعلوم بغداد کے مدر سائل نتے یہ فیال نہیں کیا جاسک کراس قول سے ان کی میر مراد ہے کہ ان علوم کے جملہ مسائل جزئیہ بذریعہ الہام منکشف ہوئے ہیں کون نہیں جانیا کہ اور یہ فیرہ کے خواص انسان تجربہ سے دریافت کرتا ہے امام صاحب کا خشاہ بجر اس کے اور یہ کھنیں ہوسکتا کہ کروہ انسان میں سے بعض خواص اشخاص کا ان علوم کے اصول کی طرف ابتدا خود بخو دم توجہ ہوتا بسبب اس خاص ملکہ کے تھاوہ جو خدا تعالی نے آئیس ہائے میسید کیا ہے تھا۔ دمترج میں اس خاص ملکہ کے تھاوہ جو خدا تعالی نے آئیس ہائے میسید کیا ہے تھا۔ دمترج میں اس خاص ملکہ کے تھاوہ جو خدا تعالی نے آئیس ہائے میسید کیا ہے۔

ذوق کے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس بات کوتو تو اس نمونہ ہے سمجھا ہے جو بچھ کو خداتعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ۔ بیعنی حالت خواب لیکن اگر بیہ حالت موجود نہ ہوتی تو تو اس کو بھی بچے نہ جانتا ہیں اگر بی میں ایس خاصیت ہوجس کا تیرے پاس کوئی نمونہ بیں اور تو اس کو ہر گرسمجھ نہیں سکتا تو تو اُس کی نقید بی کس طرح کرسکتا ہے؟ کیونکہ نقید بی تو ہمیشہ بچھنے کے بعد ہوتی ہے بینمونہ ابتداء طریق تصوف میں حاصل ہوجاتا ہے اور جس قدر حاصل ہوتا ہے اس سے ایک تیم کا ذوق اور ایک تیم کی نقید بی بیدا ہوتی ہے جو صرف اس کا قیاس کرنے سے پیدا نہیں ہو گئی ۔ پس بدا کی خاصیت ہی اصل نبوت پر ایمان لانے کے لئے تجھ کو کافی ہے۔

## کسی خاص شخص کانبی ہونابذر بعدمشاہدہ یا تواثر ثابت ہوسکتا ہے

اگر تجھ کو کسی شخص خاص کے بارے میں بیشک واقع ہو کہ آیاوہ نبی ہے یانہیں تو اس بات کا یقین حاصل ہونے کے لئے سوائے اس کے اور کیا سبیل ہوسکتی ہے کہ بذر بعد مشاہدہ یا بذر بعد تواتر وروایت اس شخص کے حالات دریافت کئے جائیں ۔ کیونکہ جب توعلم طب اورعلم فقہ کی معرفت حاصل كرچكاتواب توفقهاء واطباء كے حالات مشاہدہ كر كے اوران كے اقوال س كران کی معرفت حاصل کرسکتا ہے گوتو نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا اور تو اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے كمثافى كے فقيهه ہونے اور جالينوس كے طبيب ہونے كى معرفت حقيقى نه كه معرفت تقليدى اس طرح حاصل کرے کہ بچھکم فقہ وطب سیکھے اور ان کی کتابوں اور تصانیف کومطالعہ کرے۔ پس تم کوان کے حالات کاعلم بھینی حاصل ہوجائے گااس طرح پر جب تونے معنے نبوت سمجھ لئے تو تجھ کوچاہئے کہ قرآن مجیداور احادیث میں اکثر غور کیا کرے کہ تجھ کوآنخضرت ﷺ کی نسبت میلم لقینی حاصل ہوجائے گا۔اس طرح پر جب تونے معنے نبوت سمجھ لئے تو تجھ کو چاہئے کہ قر آن مجید اوراحادیث میں اکثرغور کیا کرے کہ جھ کوآنخضرت ﷺ کی نسبت بیلم پھینی حاصل ہوجائے گا كة ب اعلى درجه نبوت ركھتے تھے اور اس كى تائيدان امور كے تجربه سے كرنى جا ہے جوآب نے درباب عبادت بیان فرمائے۔ونیزو کھنا جا ہے کہ تصفیہ قلوب میں اس کی تا ٹیرکس درجہ تک ہے آپ نے کیسالیج فرمایا کہ جس شخص نے اپنے علم پڑمل کیا اللہ تعالی اس کواس چیز کاعلم بخشاہے جس چیز کاعلم اس کو حاصل نہیں تھا اور کیساضیخ فر مایا کہ جس شخص نے ظالم کی مدد کی وواللہ تعالیٰ اس براس ظالم كوى مسلط كرتا ہے اور كيسانتي فرمايا كه جو شخص صبح كواس حال ميں بيدار ہؤكداس كو

صرف آیک خدائے واحد کی لُوگئی ہوئی ہوتو اللہ تعالیٰ دنیاوآ خرت کے تمام غموں سے اس کو محفوظ کرتا ہے جب تم کوان امور کا ہزار یا دو ہزار یا کئی ہزار مثالوں میں تجربہ ہوگیا تو تم کواہیا علم یقینی حاصل ہوجائے گا کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہوگا۔

## بعض مجزات ثبوت نبوت کے لئے کافی نہیں

پی نبوت پریفین کرنے کا بیطریق ہے۔ ان میہ کہ لاتھی کا سانب بن گیا اور جاند کے دوگلزے ہوگئے کیونکہ بیتو صرف اس بات کو دیکھے گا اور بے شار قراین کوجوا حاطہ حصر میں نہیں آئے اس کے ساتھ نہ ملائے گا تو شاید تجھ کو بیہ خیال ہوگا کہ جادوتھا یا صرف تخیل کا بتیجہ تھا اور بہ امور اللّٰہ کی طرف سے باعث گراہی ہیں (وہ جس کو جا ہتا ہے گراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے راہ دیکھا تا ہے ) اور تجھ کو مسئلہ مجزات میں مشکل پیش آئے گی۔ اگر تیرے ایمان کی بنیا و در باب دلالت مجزہ کلام مرتب ہوگا تو تیرا ایمان بصورت اشکال وشبہ کلام مرتب ہوگا تو تیرا ایمان بصورت اشکال وشبہ کلام مرتب سے اور زیادہ پختہ ہو جائے گا پس جا ہے کہ ایسے خورات ایک جزوم مجملہ ان دلائل وقر ائن کے ہوں جو تجھ کومعلوم ہیں تا

کہ بچھ کوابیاعلم بینی حاصل ہوجائے جن کی سند میں کوئی معین شے بیان نہ ہوسکے جیسا کہ وہ امور ہیں جن کی خبرایک جماعت نے ایسے تواتر سے دی ہے کہ یہ کہناممکن ہیں کہ یقین کس ایک قول معین سے حاصل ہوا ہے کہ وہ جملہ اتوال سے حارج نہیں لیکن معلوم نہیں کہ س قول واحد سے حاصل ہوا ہے پس اس قتم کا ایمان توی اور علمی ہے۔ رہا فوق وہ ایسا ہے کہ ایک شخص کا ایمان توی اور علمی ہے۔ رہا فوق وہ ایسا ہے کہ ایک شخص آنکھ سے دیکھ لی جائے اور ہاتھ سے پکڑ لی جائے ۔ سویہ بات سوائے طریق تصوف کے اور کہیں یا گئی ہیں جاتی ۔

پس اس قدر بیان حقیقت نبوت فی الحال ہماری غرض موجودہ کے لئے کافی ہے اب ہم اس بات کی وجہ بیان کریں گے کہ خلقت کواس کی حاجت ہے۔

# سبب اشاعت علم بعداز اعراض

#### اركان وحدودشرعي كى حقيقت

جب بجھ کوعزلت وخلوت پر مواظبت کرتے قریب وی سال گزرگئے تواس اثناء میں ایسے
اسباب ہے جن کا میں شار نہیں کرسکتا مثلاً بھی بذریعہ ذوق کے اور بھی بذریعہ علم استدلال اور
مجھی بذریعہ قبول ایمانی کے جھے کو بالصروریہ معلوم ہوا کہ انسان دو چیز ہے بھایا گیا ہے یعنی جسم
اور قلب ہے۔ اور قلب ہے مراد حقیقت روح انسان ہے۔ جوکل معرفت خدا ہے نہ وہ گوشت
وخون جس میں مردے اور چار پائے بھی شریک ہیں اور بیوہ چیز ہے جس کے لئے جسم بمنزلہ آلہ
کے ہے جسم کی صحت باعث سعادت جسم ہے اور اس کا مرض باعث ہلاکت جسم ۔ اس طرح
قلب کے لئے بھی صحت وسلامتی ہوتی ہے۔ کوئی خفس اس سے نجات نہیں پاتا بجر اس کے جواللہ
قلب کے لئے بھی صحت وسلامتی ہوتی ہے۔ کوئی خفس اس سے نجات نہیں پاتا بجر اس کے جواللہ
تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہو علی بذائقیاس قلب کے لئے مرض بھی ہوتا ہے اور اس
میں ہلاکت ابدی واخروی ہے۔ جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے
اللہ تعالیٰ کونہ جاننا زہر مہلک ہے اور خواہشات نفسانی کی پیردی کرکے اللہ تعالیٰ کا گہنگار ہونا
اس کا سخت مرض ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے لئے تریاتی زندگی بخش ہے اور خواہشات
نفسانی کی مخالفت کرکے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس کی دوائے شانی ہے۔ جس طرح معالجہ بغرض از الہ بین کا بجز استعال دوائے اور کوئی طریق نہیں ہے اس طرح پر امراض قلبی کا معالجہ بغرض از الہ بدن کا بجز استعال دوائے اور کوئی طریق نہیں ہے اس طرح پر امراض قلبی کا معالجہ بغرض از الہ بدن کا بجز استعال دوائے اور کوئی طریق نہیں ہے اس طرح پر امراض قلبی کا معالجہ بغرض از الہ

مرض وحصول صحت بھی بجز استعال ادویہ ہے کسی اور طرح برنہیں ہوسکتا اور جس طرح حصول صحت میں ادوبیامراض بدن بذر بعدایس خاصیت کے موثر ہوتی ہیں جس کوعقلاء اپنی بضاعت عقل سے مجھ نہیں سے بلکہ اس میں ان کو اُن اطباء کی تقلید واجب ہوتی ہے جھوں نے اس خاصیت کوانبیا علیم السلام سے جوانی خاصیت نبوت کی وجہ سے خواص اشیا بر مطلع تھے حاصل کیا ہے۔ پس ای طرح مجھ کو یقیناً پی ظاہر ہوا کہ ادویہ عبادات بحدود ومقاد برمقررہ ومقدرہ انبیاء کی وجہتا ٹیربھی عقلاء کے بضاعت عقل ہے معلوم نہیں ہو سکتے بلکہ اس میں انبیاء کی تقلیدواجب ہے جنہوں نے ان خواص کونور نبوت سے معلوم کیا ہے نہ بضاعت عقل سے۔ نیز جس طرح برادو پیہ نوع اور مقدار ہے مرکب ہیں کہ ایک دوا دوسری دواسے وزن ومقدار میں مضاعف استعال کی جاتی ہےاوران کا اختلاف مقادیر خالی از حکمت نہیں۔اور بی حکمت من قبیل خواص ہوتی ہے پس ای طرح عبادات بھی جوادویہ امراض قلوب ہیں افعال مختلف النوع والمقدارے مرکب ہیں۔ مثلاً سجدہ رکوع ہے دو چند ہے اور تماز فجر مقدار میں نمازعصر سے نصف ہے۔ پس بیہ مقاد مریخالی از اسرانہیں اور بیاسرارمن قبیل اُن خواص کے ہیں جن پر بجزنور نبوت کے اور کسی طرح اطلاع نہیں ہوسکتی پس نہایت احمق اور جاہل ہے وہ مخص جس نے بدارادہ کیا کہ طریق عقل سے ان امور کی حکمت کا استنباط کرے ۔ یا جس نے بیسمجھا کہ بیامورمحض اتفاقیہ طورے ندکور ہوئے ہیں اور اس میں کوئی ایسا سزہیں ہے جوبطریق غاصیت موجب تھکم ہوا ہو۔ نیز جس طرح پر ادو پیرس کچھاصول ہوتے ہیں جوادو پی ندکور کے رکن کہلاتے ہیں اور کچھزواید جو تمات ادو پیہ ہوتے ہیں جن میں سے ہرایک بوجہ اپنی تا خیرخاص کے مُمدعمل اصول ہوتا ہے۔ای طرح نوافل وسنن آٹارارکان عبادت کے لئے باعث بھیل ہیں ۔غرض کہ انبیاء امراض قلوب کے طبیب بیں اور فائدہ عقل کا اور اس کے تصرف کا بیہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہے ہی ہم کو بیہ بات معلوم ہوگئی ہےاور وہ نبوت کی تقید بق کرتی ہےاور اپنے تین اس چیز کے ادراک ہے جس کو نورنبوت سے دکھے سکتے ہیں عاجز ظاہر کرتی ہے اور اس عقل نے ہمارا ہاتھ پکڑ کرہم کواس طرح حواله نبوت كرديا ہے جس طرح اندهوں كوراه براور متحير مريضوں كوطبيب شفيق كے سپر دكيا جاتا ہے بیں عقل کی رسائی ویر واز صرف یہاں تک ہے اور اس سے آ گے معزول ہے بجز اس کے کہ جو کچھ طبیب سمجھائے اس کو تمجھ لے۔ بیدوہ امور ہیں جوہم نے زمانہ خلوت وعزلت میں ایسے یقینی طور برمعلوم کئے جاتے ہیں جومشاہدہ کے برابر ہیں۔

#### اسباب فتوراعتقاد

پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا فتوراعتقاد پھھ تو در باب اصل نبوت ہے اور پھھاس کی حقیقت ہجھتے ہیں اور پھھان باتوں بمل کرنے میں جو نبوت نے کھولی ہیں۔ میں نے تحقیق کیا کہ سے باتیں لوگوں میں کیوں پھیل گئیں تو لوگوں کے فتوراعتقاد وضعف ایمان کے چارسبب پائے گئے۔ سبب اول: اُن لوگوں کی طرف سے جو علم فلفہ میں غور کرتے ہیں۔ سبب دوم: اُن لوگوں کی طرف سے جو علم تصوف میں ڈو بہوئے ہیں۔ سبب سوم: اُن لوگوں کی طرف سے جو دعوی تعلم کی طرف منسوب ہیں ۔ یعنی برعم خود چھپے سبب سوم: اُن لوگوں کی طرف سے جو دعوی تعلم کی طرف منسوب ہیں ۔ یعنی برعم خود چھپے ہوئے اہم مہدی سے علم سکھنے کا دعوی رکھتے ہیں۔

سبب چہارم:اس معاملہ کی طرف ہے جو بعض اشخاص اہل علم کہلا کرلوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

#### بعض متكلمين كےاوہام

ا بیا عمال تھے ان کے جوامام غزائی جیسے مقدی شخص کی تکفیر کرتے تھے۔

معاوضه میں رشوت لیتا ہے اور علے ہزالقیاس ایسا ہی اورلوگوں کا حال ہے۔

اس طرح ایک دوسرا مخف علم تصوف کا مدعی ہے اور بیدعویٰ کرتا ہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچ عمیا ہوں کہ مجھاب عبادت کی حاجت نہیں رہی۔

تمیسراتحص اہل اباحت کے شبہات کا بہانہ کرتا ہے بیدہ وہ لوگ ہیں جوطریق تصوف میں بڑ

كرراسته بھول گئے ہیں۔

چوتھ انحض جو کہیں اہل تعلیم سے جوامام مہدی سے تعلیم پانے کے مدی ہیں ملاقات رکھتا ہے میکہتا ہے کہتن کا دریافت کرنامشکل ہے اور اس کی طرف راستہ بند ہے اور اس میں اختلاف كثرت سے ہاورايك ندب كودوس ندبب ير يجهز جي نبيس ہاور دلائل عقليدايك دوسرے سے تعارض رکھتے ہیں ہی اہل الرائے کے خیالات پر کچھ دنو ق نہیں ہوسکتا اور مذہب تعلیم کی طرف بلانیوالامحکم ہے جس میں کوئی جہت نہیں ہوسکتی۔ پس میں بعیبہ شک کے یقین کو س طرح ترك كرسكتا بول-

یا نجوال بخص کہنا ہے کہ میں تعلیم نبوی کی محافظت میں ستی کسی کی تقلید ہے نہیں کرتا بلکہ

لِيَ آجِكُل كِ أَكْرِيزِي تَعليم يافتة نوجوان بعي (الله ماشاءالله)عموماً اس كينذ عيد تع بين ان ك وك مين ندخوف خدا بدياس رسول الله حفداتعالى كى شان من كستاخيال كرتا \_حفرت عود كائنات الله كى شان میں ہے اوبیاں کرنا۔ مذہب جیسی مقدس چیز کو پھبتیوں میں اڑا نا اپنے واجب انتفظیم برز رکوں کے حفظ مرتبت کو برانے قیشن کا خیال مجھنا اور بہائم کی طرح بے لگام آ زادی سے زندگی بسر کرنا جیسے وہ نیچر کی بیروی ت تعبير كرتے بي اينامشرب منبرايا بـ

ہمارے علمائے دین نے فخر الاسلام سید احمد خان کے تفر کے فتو وَل پر ضرور مہریں لگائمی محر کچھ شک نہیں کہ اس معصیت کا ارتکاب ان سے نیک نیتی اور عین محبت اسلام ہے مل میں آیالیکن سید کو درحقیقت رسوا کیاان بہائم صغت انسانوں لاند ہب مسلمانوں نے اولئک کالانعام بھیم امنس جوابی ابلے فریبی ہے و نیا پر ظاہر كرنا جائة بن كريم سيد كے بيرو بي اگر بنول كے يوجة والے بحى حضرت نبينا محد مصطفى الله كى متابعت كا وعوى اكر كے بي توبيفرق بھى سيد كا بيروسمجما جاسكتا ہے۔ اگر يخص بيروكبلائے جاسلتے بي تو كبلائے جاسكتے ہیں۔مٹر بریڈلاکے مامسٹرا تک سول ما ذارون کے ۔ناس سیج خدا برست وعاشق رسول کے جو کہتا ہے <sub>۔</sub>

> خدا دارم ولے بریان وعشق مصطغے وارم ندارد 🐉 کافر سازو سامانے کہ من دارم ز کومن ، چه میخوانی زایمانم چه ه بری بھال کی جلوہ ویداراست ایمانے کہ من وارم

میں علم فلسفہ بڑھا ہوا ہوں اور حقیقت نبوت کوخوب پہچان چکا ہوں اس کا خلاصہ بہی حکمت و مصلحت ہے اور نبوت کے وعید ہے مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کے لئے ضابطہ بنایا جائے اس ان کو باہم لڑنے جھگڑنے اور ہم عوام خابل ان کو باہم لڑنے جھگڑنے اور ہم عوات نفسانی میں چھوٹے رہنے ہے روکا جائے اور ہم عوام جابل شخصوں میں ہوں اور حکمت پر چاتا محصوں میں ہوں اور حکمت پر چاتا ہوں۔ اور اس میں خوب نظر رکھتا ہوں اور بوجہ حکمت تقلید پنج بر کامختائ نہیں ہوں۔

بیایمان کا آخری درجہ جان اوگوں کا جنہوں نے فلسفہ المی پڑھا ہا در بیا تھوں نے کتب ہوکا کہ بھی مزین ہیں نیزتم نے دیکھا ہونا و کو نفر فارا بی سے سیکھا ہے بیاوگ زینت اسلام ہے بھی مزین ہیں نیزتم نے دیکھا ہوگا کہ بھی ان میں ہے گر آن بڑھتے اور جماعتوں اور نماروں میں حاضر ہوتے اور زبان ہے شریعت کی تعظیم ظاہر کرتے ہیں لیکن معذلک شراب بینے اور طرح طرح کے فت و فجو رکور ک نہیں کرتے اور جب ان کوکوئی یہ کہتا ہے کہ اگر نبوت سے نہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہو۔ تو بھی یہ جواب دیتے ہیں کہ بدن کی ریاضت اور ائل شہر کی عادت اور مال اور اولا دکی تفاظت ہا ور بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بدن کی ریاضت اور ائل شہر کی عادت اور مال اور اولا دکی تفاظت ہا در بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ نبوت شیخے ہا ور شریعت جت ہے کہ وہ آپس میں بخض وعداوت پیدا کرتی کہا ہوں ہو بھی جا در مال ہوں اور میں شراب اس وجے بیتا ہوں کہ ذراطبیعت تیز ہوجائے ۔ یہاں تک کہ بوعلی سینانے اپنی وصیت میں کھا ہے ۔ کہ میں اللہ تعظیم کیا کروں گا اور بہنیت بہودگی شراب ہیں بوں گا۔ بلک اس کا اور عبادات دینی وبدنی میں بھی تھیور نہ کروں گا اور بہنیت بہودگی شراب نہیں بوں گا۔ بلک اس کی صفائی ایمان والتر ام عبادت کی حالت کا استعال صرف بطور دواوعلاج کے کروں گا ۔ پس اس کی صفائی ایمان والتر ام عبادت کی حالت کا بیا خردر جہ ہے کہ وہ شرابخواری کو بہنیت شفاشتی کرتا ہے۔

ایسانی ان سب مرعیان ایمان کا حال ہے ان لوگوں کے سبب بہت لوگ دھو کے میں آگئے ہیں اور ان کے دھو کے کومعترضین کے ضعیف اعتراضوں نے اور بھی زیادہ کردیا ہے۔ کیونکہ انھوں نے انکارعلم ہندسہ ومنطق کی بنیاد براعتراض کئے لیس حالانکہ بیعلوم ان کے زدیک جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔ یقینی ہیں۔

ے بعینہ ای طرح اس زمانہ کے اکثر انگریزی خواں نو جوانوں کا حال ہے دہ اپنے ندہب سے مخض کورے ہیں اور کسی قتلیم ندہجی ان کوئیس دی گئی۔اس حالت کا مقتضاء بیتھا کہ دہ معاملہ ندہب کے باب میں جس میں ان کودرک حاصل نہیں تھا سکوت اختیار کرتے لیکن ہمارے علماء کے بے ڈھنگے (بقیہ حاشیہہ اسکلے صفحہ پر)

# امام صاحب خلوت ترک کرنے اورلوگوں کے ملحدان خیالات کی اصلاح کاارادہ میں مصاحب خلوت ترک کرتے ہیں

جب بیں نے مختلف خیالات کے لوگ دیکھے ہیں کدان کا ایمان ان اسباب سے اس حد تک ضعیف ہو گیا اور میں نے اپنے تا نیمی اس شبہ کے ظاہر کرنے پر تیار پایا۔ کیونکہ ان لوگوں کو تھی حت کرنا میرے لئے پانی چنے ہے بھی زیادہ آسان تھا کیا وجہ کہ میں نے ان کے علوم لیمن صوفیہ فلا سفہ واہل تعلیم وعلماء خطاب یافتہ سب کے علوم کونہا بہت خورسے دیکھا تھا ہی میرے ول

(بقیہ حاشیہ) اعتراضوں نے ان کواسلام کی طرف سے دھو کھے ہیں ڈال دیا اور وہ فدہب کے ساتھ کتا نی اور زہاں درازی ہے ہیں آنے گئے۔ ہمار ہے بااہ نے ان امور محققہ سے جود لاکل ہندی اور مشاہدہ بینی سے تابت ہو بچے ہیں انکار کیا اور ای انکار کی بناء پر ان مشکسین پراعتراض کئے ۔ ان اعتراض کی غلطیوں اور بیرو گیوں نے جو ہالبداہت ظاہر تھیں علام جدیدہ کے پڑھنے والوں کے دل ہیں عام طور پر بیدیتین بیدا کیا ہے کہ فہرہ اسلام کی بناایسے ہی بود سے دلائل اور جاہلا نہ اتوال پر ہے۔ پس جملہ مسائل فد ہب اسلام کی نبست عام برخفیف بات کو بھی جس میں ذرا ساامکان بھی بھدی صورت میں ظاہر کئے جانے کا بوتا ہے نہایت کر بہاور قابل نفر سے صورت میں دنیا گئے آگے ہیش کیا جاتا ہے اور تمام دنیا میں اسلام پر چھری بھرر ہی ہے جس کا عذاب بے شک ہمارے بناء کی مشکلہ ہوتا ہے۔ اس طرح پر اس زمانہ میں اسلام پر چھری بھرر ہی ہے جس کا عذاب بے شک ہمارے بناء کی مشکلہ ہوتا ہے۔ اس طرح پر اس زمانہ میں اسلام پر چھری بھرر ہی ہے جس کا عذاب بے شک ہمارے بناء کی مشکلہ ہوتا ہے۔ اس طرح پر اس زمانہ میں ان کا اور کیا حوسلہ ہوان کی کلام الی پر حرف کیری کرنے کا بون کی مثال اس ڈورے کی ہے جو ہوا ہیں لڑکا یا گیا ہوا ور جدھر کی ہوا آئے وہ ادھر کو چھک جائے ۔ صرف آدھا گھنے کا کی ہو گئی ہو ڈورے کی ہو ہو ایک کی جو ہو ایک کی بد سے کا کافی ہو ڈورے کی ہو گئی ہو ڈورے کی جو ہوا میں لڑکا یا گیا ہوا ور جدھر کی ہوا آئے وہ ادھر کو چھک جائے ۔ صرف آدھا گھنے کا کی ہو خوالوں کی جد سے کے کافی ہو ڈورے کا کو بالا ہیں ان انہ میں ان انہ میں انہ کی ہو تھوں کی جو دیا ہو تھا کہ دور اصول کے بد لئے کے لئی ہو ڈورک کی ہو تو تو مدر کی ہو تو کہ اسلام کی خوالوں کی وہ بست ان کو قوت وہ میں کو تو کو تا ہوں کی دور اصول کے بد لئے کے گئی ہو ڈورک کیا ہوتا ہو کہ میں انہ کو تصور کی ہو تا ہو کیا گئی ہو تا ہو گئی

منطن کردو ام رستم واستال وگرند لیے بود درسیستال

جب تک ہم میں ایسے علما و موجود نہ ہوں گے جوجامع ہوں علوم قد میم اور جدید کے ۔ تب تک ان سے
اسلام کی خدمت ہونی امکن ہے ۔ اس زمانہ میں ہرتم کی خدمت کے لئے بخت بخت بخت شرائط و قیود مقر کی گئی ہیں
اوراد ٹی سے ادنے خدمت کے لئے اعلے درجہ کا سلیقہ ضروری سمجھا گیا ہے کیا خدمت اسلام ہی اُسی خفیف اور
نکھی شے ہے کہ ہرکس و تا کس اس کے خادم ہونے کا مدعی بن سکے اور ممبر پر چڑھ کرجسیا اس کی سمجھ میں ہوا سلام
کی حقیقت بیان کردیا کرے؟ خدمت اسلام ہوا مشکل اور سخت جواب دہی کا کام ہے اور جو تھی اس خدمت کا ہیں ہے۔ اس خدمت کا ہوتھ ہونے کہ ہونے کے جو ہیں معتد ہوا بلیت رکھتا ہو۔ (متر جم)

میں بینیال پیدا ہوا کہ بیا یک کام اس وقت کے لئے معین اور مقرر ہے ہیں بین طوت اور عذات اختیار کرنا تیر ہے کیا کام آئے گام ض عام ہو گیا ہے اور طبیب بیار ہوگئے ہیں اور خلقت ہلاکت کو بہتے گئی ہے بھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو اس تار کی کے انتشاف اور اس ظلمت کے مقابلہ پر سطرح قادر ہوگا کہ بیز ماند زمانہ جہالت ہے اور بید دور دور باطل ہے اور اگر تو لوگوں کو ان کے طریقوں سے ہٹا کر جانب حق بلا نے میں مشغول ہوگا تو سب اہل زمانہ کر تیرے دشن ہوجا کی سے ہوگا بیا مور ہوجا کی گئی ہوجا کی اگر اور تو سے ہوگا بیا مور نوانہ ساعد اور زبر دست و بندار سلطان کے سوا اور سی طرح پور نے ہیں ہوسکتے ہیں میں نے زمانہ ساعد اور زبر دست و بندار سلطان کے سوا اور سی طرح پور نے ہیں ہوسکتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے بیا جاز ہوں ۔

#### سلطان وفت كأحكم امام صاحب كے نام

پی تقدیرالہی یوں ہوئی کے سلطان وقت کے دل میں خودا کیتے کی پیدا ہوئی جس کا باعث کوئی امر خارجی نہ تھا پس تھم سلطانی صادر ہوا کہتم فوراً نمیشاء پورجاؤاوراس ہےا عقادی کا علاج کرو۔اس تھم میں اس قدر تاکید کی گئی کہ اگر میں اس کے برخلاف اصرار کرتا تو سخت گیری کی جاتی بس تھے کو یہ جاتی بس میرے دل میں خیال آیا گہ اب باعث رخصت عز ات ضعیف ہوگیا ہے پس تھے کو یہ واجب نہیں کہ اب تو محض بوجہ کا بلی وآ رام طبی وطلب عزت ذاتی و بایں خیال کہ ایذ اء خلقت واجب نہیں محفوظ رہے برستور گوششیں بنا رہے اور اپنے نفس کو خلقت کی ایذ اء کی تختی برداشت کرنے کی اجازت نہ دے۔ حالا نکہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔

المَّمَ اَحْسِبَ النَّاسُ اَنُ يَّتُوكُوْ آ اَنُ تَّتُولُوُ آاْمَنَّاوَهُمُ لَا يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدُ فَتَنَّاالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ الآيه ما ورالتدلع الله الشخاص ول فيرالبشر كوفر ما تا م و لَقَدُ كُذِبَتُ رُسُلٌ مِنْ قَبُلِهِمُ الآيه ما كُذِبُو اوَ أُو دُو احَتْى اَتَاهُمُ نَصُرُ نَاوَ لَا هُبَدِلَ لِكُلِمَاتِ اللّهِ قَبُلِكَ فَصَبَوُ وُ اعَلَى مَا كُذِبُو اوَ أُو دُو احَتْى اَتَاهُمُ نَصُرُ نَاوَ لَا هُبَدِلَ لِكُلِمَاتِ اللّهِ وَلَى اللّهُ مُن نَبًا ي الْمُرسَلِينَ. يَحْرَفُر مَا تا م دياسَ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ال ہاب میں میں نے بہت سے ارباب قلوب ومشاہدات سے مشورہ کیا ہے ہیں سب نے اس اشارہ پر اتفاق رائے ظاہر کیا کہ عزلت ترک کرنا اور گوشہ سے نکلنا مناسب ہے اس کی تا ند بعض صالحین کے متواتر کثیر التعداد خوابوں سے بھی ہوئی جن سے اس بات کی شہادت ملی

کہ اس حرکت کا مبدء خیر وہدایت ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہرایک صدی کے اختتام پر مقرر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہرایک صدی کے آخر میں زندہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

#### امام صاحب ذى القعد ووس عين نيثا بوريني

پی ان شبادات ہے امید متحکم ہوئی اور حسن طن غالب ہوااور ماہ ذی القعد 190 ہجری میں اللہ تعالیٰ آسانی ہے نیشاء پور لے گیا کہ وہاں اس کا م کے انجام دینے کے لئے قیام کیا جائے اور بغداد ہے کہ ہجری میں نکلنا ہوا تھا اور گوشنشنی قریب گیارہ سال کے رہی اور خیشا پور میں جانا اللہ تعالیٰ نے تقدیم میں نکلنا ہوا تھا اور نہ جس طرح بغداد ہے نکلنے اور وہاں کے منا پور میں جانا اللہ تعالیٰ نے تقدیم میں امکان بھی نہیں گذرا تھا اس طرح نیشا پور کو جانا بھی مخانب بجائب تقدیم اس اللہ تھا جس کا محمود اللہ تھا اور اللہ تعالیٰ دلوں مخانب بجائب تقدیم اس اللہ تعالیٰ دلوں مخانب بجائب تقدیم اس اللہ تعالیٰ کی انگیوں میں دوانگیوں کے درمیان ہے اور میں جانتا ہوں کہ اگر فی درجوع کیالیکن اصل میں بیر جوع نہیں تعالیٰ دلوں نہیں جانتا ہوں کہ اگر تھا جس سے دنیاوی کی طرف رجوع کیالیکن اصل میں بیر جوع نہیں تعالیٰ کی انگیوں میں دوانگیوں کے درمیان ہے نہیں تعالیٰ کی انگیوں میں دوانگیوں کے درمیان ہے نہیں تعالیٰ کی طرف رجوع کیالیکن اصل میں بیر جوع کیالیکن اصل میں سارہ بورع کہتے ہیں حالت سابق کی طرف رجوع کیالیکن اصل میں اس میں کی طرف بلاتا تھا اور اس وقت میر اارادہ اور نیت تول طریق تعلیٰ کی طرف براتا ہوں جس کے لئے عزت وجاہ دنیاوی کو ترک کرنا پڑتا ہوں جس کے لئے عزت وجاہ دنیاوی کو ترک کرنا پڑتا ہوں جس کے لئے عزت وجاہ دنیاوی کو ترک کرنا پڑتا ہوں جس کی الحال میر اارادہ اور نیت اور آرد و بجزا اس کی وجہ سے رہ بمزارت کا ساقط ہونا مشہور ہے ۔ ایس کی الحال میر اارادہ اور نیت اور آرد و بجزا اس کی وجہ سے رہ بمزارت کا ساقط ہونا مشہور ہے ۔ ایس کی الحال میر اارادہ اور نیت اور آرد و بجزا اس کی ورب معلوم نہیں کہ میں اپنی مراد کو بہنچوں یائے خدموں میں کا کام رہوں ۔

سیکن ایمان یقین اور مشاہرہ نے جھے کو یہ یقین دلایا ہے کہ سوائے القد بزرگ کے رجوع اور قوت کسی کو حاصل نہیں ۔ یہ حرکت میری جانب سے نتھی بلکہ ای کی جانب سے تھی اور میں نے خود کی خود کی نیا بلکہ جو بچھ کیا اس نے ہی مجھ سے کرایا ۔ پس القد سے یہ دعا ہے کہ وہ اول خود مجھ کو مالے بنائے اور مجھ کو ہدایت بخشے اور پھر میر سے سبب مصالح بنائے اور مجھ کو ہدایت بخشے اور مجھ کو الی بصیرت دے کہ حق حق نظر آئے اور مجھ کو اس کی پیروی کی قونی عطا کرے اور باطل باطل نظر آئے اور مجھ کو اس سے اجتناب کی تو فیق عطا کرے۔

#### تتمدذ كراسباب فتوراعتقا داوراس كاعلاج

اب ہم ان اسباب ضعیف ایمان کا جو بل ازیں بیان ہوئے پھر ذکر کرتے ہیں اور ان لوگوں کی ہدایت اور ہلا کت سے نجات کا طریق بھی بنائے ہیں۔

جن لوگوں نے اہل تعلیم کی سی سنائی باتوں کے سبب جیرت کا دعویٰ کیا ہے ان کا علاج تو وہی ہے جو ہم کتاب قسطاس مستقیم میں بیان کر چکے ہیں اس رسالہ میں اس کا ذکر کر کے طول نہیں و یناجا ہے۔

اور جوابل اباحت الشبه اوراو ہام پیش کرتے ہیں ان کوہم نے سات اقسام میں محصور کیا ہے

ا جہل کہ ان کہ اور الل اباحتد از پفت وجہ بود۔اول بخد اے تعالی ایمان ندارند وحوالہ کار ہا جلیوت ونجوم کر دند۔ بنداشتند کہ ایں عالم جیب ہا آ۔ نمہ حکمت وٹر ریب ازخود بیدا آمدہ یا خود بمیشہ بودہ یا تعلی طبیعت است وثنل ایشاں چوں کے است کہ خطے نیکو بیند و پندارد کہ ازخود بدید آمدہ بسے کا ہے قادر و عالم عمرید و کسیکہ نا بیما کی او بایں حد بوداز راہ شقاوت تگردو۔

دوم (۲) بآخرت گردیدندو پنداشتند که آدمی چون نباتست که چون مبیر ونیست شود وسببای جبل است بنفس خود کهایدیست و هرگزنمیرد-

سوم (۳) بخدا تعالی و آخرت ایمان دارند ایمانے ضعیف وکیکن گویند که خدائے عز وجل بعبادت و ماچه حاجت وازمعصیت ماچدرنج ۔ ایس مدبر جائل است بشراجت که ہے پندارد که عنی شراجت آنست که کار برائے خدا مے باید کر دند برائے خود ۔ ایس ہم چنانست که بیارے بر ہیز نکند عکو بد کہ طبیب رااز انچه که ک فر مان او برم یا نبرم ۔ ایس خن راست است و لیکن او ہلاک شود ۔

چهارم (۷) گفتند کیشر عمیفر ماید که دل زشهوت خشم دریا پاک کنید واین ممکن نیست که آدمی راازی آفریده اید که خشم اند پس مشغول شدن باین طلب محال بود و این احتقان ندانستند کیشر عاین نفر موده و بلکه فرموده است که خشم و شهوت رااد ب کنید که حدود عقل و شرایعت را نگاه دارد حق تعالی فرموده است و الکاظمین الغیظ شاگفت برکسیکه خشم فرد خورد و نه برکسیکه اورانشم نبود -

لهنجم (۵) گویند که خدار حیم است بهرصفت که باشیم بر مارحمت کندوندانند که بهم شدیدالعقاب است -خشم (۷) بخو دمغرور شوند و گویند که ما بجائے رسیده که معصیت مارا زیان ندارد \_آخر درجه ای ابلهمان نوق درجه انبیانیست وابیتان بسبب خطامیگریستند ہے۔

رب بین سیر کے از شہوت خیز دنداز جہل وایں اباحتیاں گرد ہے باشند کے شہات گذشتہ نی نشنید باشند۔ولیکن گرد ہے راہدید کہ ایشاں براہ اباحت میر دند۔ایشاں را آن نیز خوش آید کہ درطبع بطالت وشہوت غالب بود معاملہ بایشاں بشمشیر باشد نہ کجت۔ (انتخاب از کیائے سعادت) اوران کی تفصیل کتاب کیمیائے سعادت میں بیان کی گئ ہے۔

جن لوگوں نے طریق فلسفہ سے اپنا ایمان بگاڑ لیا ہے جی کہ بوت کے بھی منکر ہو بیٹھے ہیں ان کے لئے ہم حقیقت نبوت بیان کر چکے ہیں اور وجود نبوت یقینی طور پر بدلیل وجود خواص ادو سے ونجوم وغیر وہنا چکے ہیں اور ای واسطے ہم نے اس مقدمہ کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔ ہم نے وجود نبوت کی دلیل خواص طب ونجوم سے ای واسطے ذکر کی ہے۔ کہ بیخود ان کے علوم ہیں اور ہم ہرن کے کی دلیل خواص طب ونجوم سے ای واسطے ذکر کی ہے۔ کہ بیخود ان کے علوم ہیں اور ہم ہرن کے عالم کے لئے نبوم کا ہوخواہ طب کا علم طبعی کا ہویا سحر وطلسمات کا۔ اس کے علم سے ہر ہان نبوت لا ایا کرتے ہیں۔

ابرے وہ لوگ جوزبان سے نبوت کے اقراری ہیں اور شریعت کو حکمت کے مطابق بنانا چاہتے ہیں سووہ در حقیقت نبوت سے منکر ہیں اور وہ ایسے حکم پرایمان لائے ہیں جس کے لئے ایک طالع مخصوص ہیں اور جواس بات کا مقتضی ہے کہ اس حکیم کی پیروی کی جائے اور نبوت کی نبعت ایساایمان رکھنا تیج ہے۔

#### نبوت نبوت ایک مثال سے

بلکہ ایمان نبوت ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ سوائے عقل کے ایک اور حالت بھی خاب ہے۔ جس میں ایمی نظر حاصل ہوتی ہے جے خاص باتوں کا ادراک ہوتا ہے اور عقل وہاں سے کنارہ رہتی ہے جیے دریا فت رنگ ہے کان ۔ اور آ واز سننے ہے آ کھے اور امور عقلی کے ادراک ہوتا ہے کہ سب خواص معزول رہتے ہیں ۔ اگر وہ لوگ اس کو جائز نہ جھیں تو ہم اس کے امکان بلکہ اس کے وجود پر دلیل قائم کر بچکے ہیں اوراگر اس کو جائز شبھیں تو اس سے بہ خابت ہوتا ہے کہ یہاں بہت ایسی اشیاء بھی ہیں جن کو خواص کہا جاتا ہے اور جن پر عقل کو اس قد ربھی تصرف یہاں بہت ایسی اشیاء بھی ہیں جن کو خواص کہا جاتا ہے اور جن پر عقل کو اس قد ربھی تصرف عاصل نہیں کہ ان کے آس پاس ذرا بھی پیٹک سے بلکہ عقل ان امور کو جٹا انے گئی ہے اور ان کے عمال ہو نے کا حکم دیتی ہے مثلاً ایک وا نگ افیون زہر قاتل ہے کیونکہ وہ افراط برودت سے خون کو موق میں مجھے گا کہ مرکبات سے جو چیز یں خون کو موق میں مجھے گا کہ مرکبات سے جو چیز یک تیر یہ پیدا کرتی ہیں کونکہ ہی دو عضر بارد ہیں تیر یہ پیدا کرتی ہیں کیونکہ ہی دو عضر بارد ہیں لیکن یہ معلوم ہے کہ سیروں پائی اور مٹی کی اس قدر تبریز بیز ہیں ہو کتی پس اگر کسی عالم طبعی کوافیون کا کیکن یہ موتو وہ اس کو محال کے گا اور اس کے حال رہونا کی جو وہ وہ اس کو محال کے گا اور اس کے حال کے گا اور اس کے حال کی جو وہ وہ اس کو محال کے گا اور اس کے حال

ہونے پر بیدلیل قائم کرے گا کہ افیون میں ناری اور ہوائی اجزاء ہوتے ہیں اور ہوائی اور ناری اجزاء فیون کی برودت زیادہ نہیں کرتے اور جس حالت میں بجمیع اجزاء بانی اور مٹی فرض کر لینے سے اس کی الیے مفر طاہر بد ثابت نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ اجزاء حارہ وہواوا گیل جائے سے اس حد تک تبرید کیونکر ثابت ہو تکتی ہاں کو وہ خفل بقینی دلیل سمجھے گا اور اکثر دلائل فلسفہ در باب طبعیات والحیات اس متم کے خیالات پر بینی ہیں وہ اشیاء کی وہی حقیقت سمجھتے ہیں جو عقل یا وجود میں پاتے ہیں اور جن کو بھی نہیں سکتے یا جس کو موجود نہیں و کھتے اس کو محال تھر الیتے ہیں اور اگر میں بوقت انتظل میں پاتے ہیں اور جن کو بھی متما داور مالوف نہ ہوتیں اور کوئی دعوئی کرنے والا بیہ کہتا کہ میں بوقت انتظل حواس امر غائب جان لیتا ہوں تو اس کی بات کو ایسے عقل برسنے والے ہرگز نہ مانے۔

#### أيك اورمثال

لے : بیتعویز خاتمہ کتاب پرمرقوم ہے۔

بیں اور ان میں کچھ ہند سہ ہائے خاص لکھے جاتے بیں اسٹکل کے برسطر کا مجموعہ پندرہ ہوتا ہے خواہ اس کوطول میں شار کردیا عرض میں یا ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ تک تعجب ہا سطح خص پر جواس ہات کوتو تصدیق کر لے لیکن اس کی عقل میں اتن ہات نہ ساسکے کہ نماز دور کعت اور ظہر کی چارر کعت اور مغرب کی تین رکعت مقرر ہوتا ہوجہ ایسے خواص کے ہے جونظر حکمت ہے نبیس سوجھ سکتے اور ان کا سبب اختلاف اوقات مذکور ہے۔

#### ارکان احکام شرعی کی توضیح بذر بعد ایک تمثیل کے

ان خواص کا ادراک اکثر نور نبوت ہے ہوتا ہے تعجب کی بات یہ ہے کی اگر ہم ای عبارت کو بدل کرعبارت جمین میں بیان کریں تو پیاوگ اس امرا ختایا ف او قات مذکورہ کوضر ورتمجھ لیس کے سوہم کہتے ہیں کدا گرشم وسط تا میں ہو وطالع میں ایاغارب میں تو کیاان اختاا فات ہے تھم طالع میں اختلاف نہیں ہو جاتا ۔ چنانچہ اس اختلافات مسیر شمس پر زایجُوں عمرُوں اور او قات مقررہ کے اختلافات کی بناء رکھی گئی ہے لیکن زوال اور مٹمس کے فی وسط السماء ہونے میں پا مغرب اورمنس کے فی الغارب ہونے میں کچھ فرق نہیں ہے اس امر کی تصدیق کی بجز اس کے اور کیا تبیل ہے کہ اس کو بعبارت منجم سا ہے جس کے کذب کا غالبًا سوم تبہ تجربہ ہوا ہوگا مگر باو جوداس کے تو اس کی تصدیق کئے جاتا ہے حتیٰ کہا گرمنجم کسی کو یہ کیے کہا گرمش وسط ساء میں ہو اور فلاں کوکب اس کی طرف ناظر ہواور فلاں برج طالع ہواور اس وقت میں تو کوئی لباس جدیدیپنے تو تُو ضرورای لباس میں قتل ہوگا تو وہ مخص ہرگز ای وقت میں وہ لباس نبیں پہنے گا اور اوقات شدت کی سردی برداشت کرے گا حالانکہ یہ بات اس نے ایسے منجم سے بی بوگی جس کا کذب بار ہامعلوم ہو چکا ہے کاش مجھ کو بیمعلوم ہو کہ جس شخص کے عقل میں ان عجا ئبات کے قبول کرنے کی گنجائش ہواور جو نا جار ہوکراس امر کا اعتراف کرے کہ بیا یسے خواص ہیں جن کی معرفت انبیا ء کوبطور معجز ہ حاصل ہوئی ہے وہ خص اس قتم کے امور کا ایسی حالت میں کس طرح ا نکار کرسکتا ہے کہ اس نے بیامورا یسے نبی سے سے ہوں جومخبرصادق ہواورموید بانمعجز ات ہو اوربھی اس کا کذب نہ سنا گیا ہواور جب تو اس بات میں غور کرے گا کہ اعداد رکعات اور رمی جمار وعد دارکان حج وتمام دیگرعبادات شرعی میں ان خواص کا ہوناممکن ہے تو تجھے کوان خواص اور خواص ادوبیدونجوم میں برگز کوئی فرق معلوم نه ہوگالیکن اگرمعترض پیہ کیے کہ میں نے کسی قدرنجوم

اور کسی قدر طب کا جوتجر بہ کیا تو ان علوم کا اس قدر حصی پیا پس ای طرح پراس کی سچائی میرے دل میں بیٹھ گئی اور میرے دل ہے اس کا استبعاد اور نفرت دور ہوگئی لیکن نسبت خواص نبوت میں نے کوئی تجربہ بیں کیا پس اگر چہ میں اس کے امکان کا مقربہوں مگر اس کے وجود و تحقیق کا علم کس ذریعہ سے حاصل ہوسکتا ہے۔

#### ہمارے کل معتقدات کی بناء تجربہ ذاتی پڑہیں ہے

تواس کے جواب ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ توالے تجربات ذاتی کی تصدیق پر ہی اقتصار نہیں کرتا بلکہ تو نے اہل تجربہ کے اقوال بھی سنے ہیں اور ان کی ہیروی کی ہے ہیں تجھ کو چا ہے کہ اقوال اولیا ء کو بھی سنے کہ انھوں نے تمام مامورات شرعی میں بذریعہ تجربہ مشاہدہ حق کیا ہے ہیں اگرتو ان کے قریب پر چلے گا تو جو بچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں سے بعض امور کا اور اک بذریعہ مشاہدہ تجھ کو بھی ہوجائے گالیکن اگر تجھ کو تجربہ داتی نہ ہوتو بھی تیری عقل قطعاً بی تم دے گی کہ نہ بوتو بھی تیری عقل قطعاً بی تم دے گی کہ نہ نہ بوا اتفا قامریض ہوگیا اور اس کا والد مشفق طبیب حاذق ہواں شخص نے جیسے ہوش سنبیالا تب سے وہ اپنی الد نے اس کے خطب کی خبر سنتا رہا ہے ہیں اس کے والد نے اس کے سنبیالا تب سے وہ اپنی اور کہا کہ بیدوا تیر سے مرض کے لئے مفید ہوگی اور اس بیاری سے تھو کو شفاء دے گی تو بتاؤ کہ ابنی حالت میں گوہ وہ دوا تائج اور بدذا نقہ ہواس کی عقل کیا تھم دے گی کہ کے میری بچھ میں نہیں شفاء دے گی کہ وہ اس کو احمق سمجھے گا علی ہذا تھیاس ارباب بصیرت تیر سے قو تف کی وجہ کہ اگر وہ ایسا کر بے تو تو اس کو احمق سمجھے گا علی ہذا تھیاس ارباب بصیرت تیر سے قو تف کی وجہ سے تی کہ کو ایسا کر بے تو تو اس کو احمق سمجھے گا علی ہذا تھیاس ارباب بصیرت تیر سے قو تف کی وجہ سے تی کھو اس کو احمق سمجھے گا علی ہذا تھیاس ارباب بصیرت تیر سے قو تف کی وجہ سے تی کھو اس کو احمق سمجھے گا علی ہذا تھیاس ارباب بصیرت تیر سے قو تف کی وجہ سے تی کھواحمق سمجھے ہیں ہوا سے تی کھواحمق سمجھے ہیں ہوا

پس اگر بچھ کو بیشک ہو کہ مجھ کو بیکس طرح معلوم ہو کہ نبی الظیمان ہمارے حال پر شفقت فرمات نے تھے اوراس علم طب سے واقف تھے تو اس کا ہم بیہ جواب دیتے ہیں کہ بچھ کو بیکس طرح معلوم ہوا ہے کہ تیرا باب بچھ پر شفقت رکھتا ہے بیام محسوس نہیں لیکن بچھ کوا پ باپ کے قر ائن احوال وشواہد اعمال سے جو و و اپنے مختلف افعال و برتاؤ میں فلا ہر کرتا ہے بیام الیے بینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ بچھ کواس میں ذراشک نہیں ہے ای طرح پر جس شخص نے اقوال رسول اللہ علیہ معلوم ہوا ہے کہ بچھ کواس میں ذراشک نہیں ہے ای طرح پر جس شخص نے اقوال رسول اللہ علیہ اس

740

پراوران احادیث پرنظر کی ہوگی جواس باب میں وارد ہیں کہ آپ ہدایت حق میں لیسی تکلیف اٹھاتے تھے اور کو گول کو درتی اخلاق واصلاح ومعاشرت اور ہرا یک ایسے امر کی طرف جس سے اصلاح دین و دنیا متصور ہو بلا کران کے حق میں کس کس شم کی لطف و مہر بانی فرماتے تھے تو اس کو اس بات کاعلم بیٹینی عاصل ہو جائے گا کہ ان کی شفقت اپنی امت کے حال پر اس شفقت سے بدر جہا زیادہ تھی جو والد کو اپنے بچے کے حال پر ہوتی ہے اور جب و و ان بجائب افعال پر جو ان کی خبر نبی وی گئی زبان سے قر آن مجید واحادیث میں دی گئی اور ان امور پر جو بطور آٹار قرب قیامت بیان فرمائے گئے اور جن کا ظہور مین حسب فرمووہ جناب ہوتا ہے خور کر ہے گا تو اس کو بیلم بیٹینی حاصل ہوگا کہ وہ ایک ایک حالت پر پہنچ فرمووہ جناب ہوتا ہے خور کر ہے گا تو اس کو بیلم بیٹینی حاصل ہوگا کہ وہ ایک ایک حالت پر پہنچ جس کو بجز خاصان بارگا والی کے اور کوئی اور اک نبیس کرسکتا اور ایسے امور کا جن کا اور اک عقل جس کو بجز خاصان بارگا والی کے اور کوئی اور اک نبیس کرسکتا اور ایسے امور کا جن کا اور اک عقل جس کو بجز خاصان بارگا والی گئی اور اس کے معمد افت نبی التیکیوں کے علم بیٹینی حاصل کرنے کا جس کو بیلی ہو جن ہو کہ اور اس جو بیلی ہو تا میں ہو جا نبی موجا نبی سے بیلی ہو جا نبی کے اور کوئی اور اسادیث کی التیکیوں کے علم بیٹینی حاصل کرنے کا جس کو بیلی ہو بیلی ہو جا نبی ہو گا کہ وہ انہیں گے۔

اس قدرتنبیر وفلفہ ببندا شخاص کے لئے کافی ہے اس کاؤکر ہم نے اس سبب سے کیا ہے کہ اس ذرانہ بیں اس کی شخت حاجت ہے۔

ر ہاسب چہارم ریعنی ضعف ایمان بوج بداخلاقی سواس مرض کا علاج تین طور ہے ہوسکتا ۔

#### ضعف ايمان بوجه بداخلاقي علماءاوراس كاعلاج ·

اول: یہ کہنا جا ہے کہ جس عالم کی نسبت تیرا یہ گمان ہے کہ وہ مال حرام کھاتا ہے اس عالم کا ہال حرام کی حرمت سے واقف ہونا ایسا ہے جیسا تیرہ حرمت شراب وسود بلکہ حرمت ، نبیبت وکذب و چفل خوری سے واقف ہونا کہ تو اس حرمت سے واقف ہے کیکن باو جوداس علم کے تو ان محر مات کا مرتکب ہوتا ہے کیکن نہ اس وجہ ہے کہ تجھ کوان امور کا داخل معاصی ہونے کا ایمان نہیں ہے بلکہ بوجہ شہوت کے جو تجھ پر غالب ہے پس اس کی شہوت کا حال بھی تیری شہوت کا سا حال ہے جس طرح شہوت کا عال ہے تھ ہوئے کا ایمان حال ہے جس طرح شہوت کا جو تجھ پر غالب ہے اس طرح اس پر ہے پس اس عالم کا ان مسائل سے حال ہے جس طرح شہوت کا تجھ برغلبہ ہے اس طرح اس پر ہے پس اس عالم کا ان مسائل سے حال ہے جس طرح شہوت کا جو تجھ برغلبہ ہے اس طرح اس پر ہے پس اس عالم کا ان مسائل ہے

زیادہ جاناجس کی وجہ سے وہ تجھ ہے تمیز ہاں ہات کا موجب نبیں ہوسکتا کہ ایک گناہ فاص سے وہ رکار ہے بہت سے اشخاص ایسے ہیں جو علم طب پر یقین رکھتے ہیں کیکن ان سے بلا کھانے میوہ اور پینے سرد بانی کے صبر نہیں ہوسکتا۔ کو طبیب نے ان چیز وں کے استعمال کرنے ہے منع کیا ہولیکن اس بات سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ اس بد پر ہیزی میں کوئی ضرر نہیں یا یقین نبعت طبیب ہوئی میں کوئی ضرر نہیں یا یقین نبعت طبیب میں کوئی ضرر نہیں یا یقین نبعت طبیب صحیح نہیں ہوتا کہ اس طرح پر ہمجھنا جا ہے۔

دوئم نما مخف کو بیکہوکہ تھوکو بیہ بھمناوا جب ہے کہ عالم نے اپناعلم ہوم آخرت کے لئے بطور فرخیرہ جمع کیا ہوا ہے اور وہ بیگان کرتا ہے کہ اس علم سے میری نجات ہوجائے گی اور وہ علم میری شفاعت کرئے گا۔ بس وہ بوجہ فضیلت علم خود اپنے اعمال میں تسائل کرتا ہے اگر چہ میمکن ہے کہ علم اس عالم پرذاتی جست کا باعث ہواور وہ بیمکن ہجستا ہے کہ وہ علم اس کے لئے زیادتی درجہ کا باعث ہواور وہ بیمی ممکن ہے باعث ہواور وہ بیمی ممکن ہے لئے زیادتی درجہ کا باعث ہو ۔ اور بیمی ممکن ہے کہ باکرتا ہے اگر تو نے اس کو دکھ کے زیادتی درجہ کا باعث ہو ۔ اور نیمی ممکن ہے کہ باکرتا ہے اور تو علم سے جو بہرہ ہوتہ تو بیسب اپنی بدا عمالیوں کے ہلاک ہوجائے گا اور کوئی تیری شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔

اور کوئی تیری شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔

سوئم علان تقیقی عالم تقیق ہے بھی کوئی معصیت بجزائ کے کہ بطریق افزش ہوظا ہرئیں ہوتی اور نہوہ بھی معاصی پراصر ارکرتا ہے کیونکہ علم تقیقی وہ شے ہے جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ معصیت زہر مہلک ہے اور آخرت دنیا ہے بہتر ہے اور جس کو بیمعلوم ہوجا تا ہے تو وہ اچھی شے کواوئی شے کے وض نہیں بچیا گریے علم ان اقسام علوم سے حاصل نہیں ہوتا جس کی تحصیل میں اکثر لوگ مشغول رہتے ہیں ہی وجہ ہے کہ اس علم کا بتیجہ بجزائی کے اور پچرنیں کہ ان لوگوں کواللہ اکثر لوگ مشغول رہتے ہیں ہی وجہ ہے کہ اس علم کا بتیجہ بجزائی کے اور پچرنیں کہ ان لوگوں کواللہ تعالیٰ کی معصیت پرزیادہ جرات ہوجاتی ہے لیکن علم حقیقی ایساعلم ہے کہ اس کے پڑھے والے میں جسیت اللہ وخوف خدا نہیں اس عالم اور معاصی کے بطور پر وہ علی ہوجاتا ہے بجزائی صورت حال لغزش کے جس سے انسان بمقتصائے بشریت جدانہیں حاکل ہوجاتا ہے بجزائی صورت حال لغزش کے جس سے انسان بمقتصائے بشریت جدانہیں ہوسکتا اور بیام ضعف ایمان پر دلالت نہیں کرتا ۔ کیونکہ مومن وہی مخص ہے جس کی آز مائش ہوتی ہوتی ہو ۔

خاتمه

پس میہ وہ امور ہیں جوہم مذمت فتنہ و تعلیم اور ان کی آفات و نیز ان کے بے فرصنے انکار
کرنے کی آفات کے باب میں بیان کرنا جاہتے تھے۔ہم القد تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم
کوان صالحین میں شامل کرے جن کواس نے پہند بدہ اور ہرگزیدہ کیا اور جن کوراہ حق و کھایا اور برا کو بھی نہیں بھو لتے اور جن کو برایت بخشی ہے اور جن کے دلول میں ایسا ذکر ڈالا ہے کہ وہ اس کو بھی نہیں بھو لتے اور جن کو شرارت نفس سے ایسا محفوظ کیا ہے کہ ان کواس کی ذات کے سواکوئی شے نہیں بھاتی ،اور انھوں شرارت نفس سے ایسا محفوظ کیا ہے کہ ان کواس کی ذات کے سواکوئی شے نہیں بھاتی ،اور انھوں نے ایپ نفس کے لئے اس کی ذات کو خالصتاً پہند کیا ہے اور وہ بجز اس کے اور کی کوا پنا معبود نہیں ہے تھے۔فقط

نست بالخير

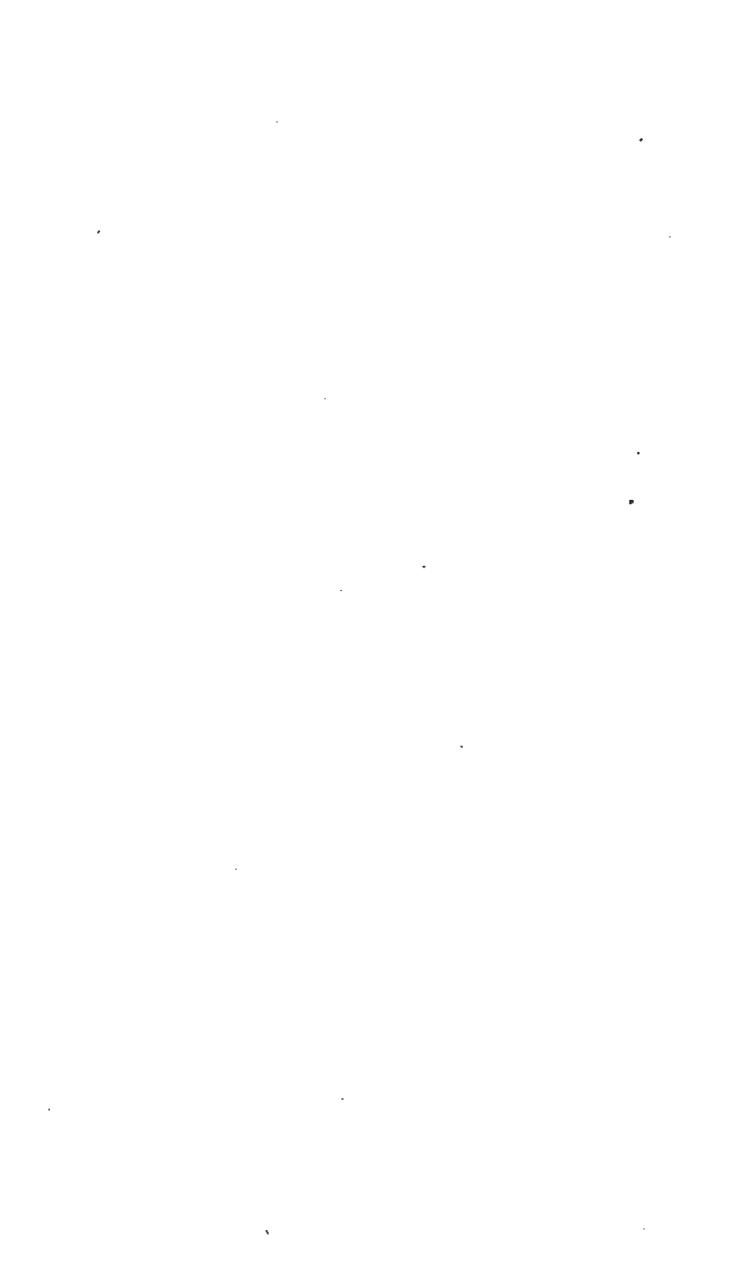

# مجموعه رسائل امام غزالي

جلرسوم

حصهوم

نهافة الفلاسف

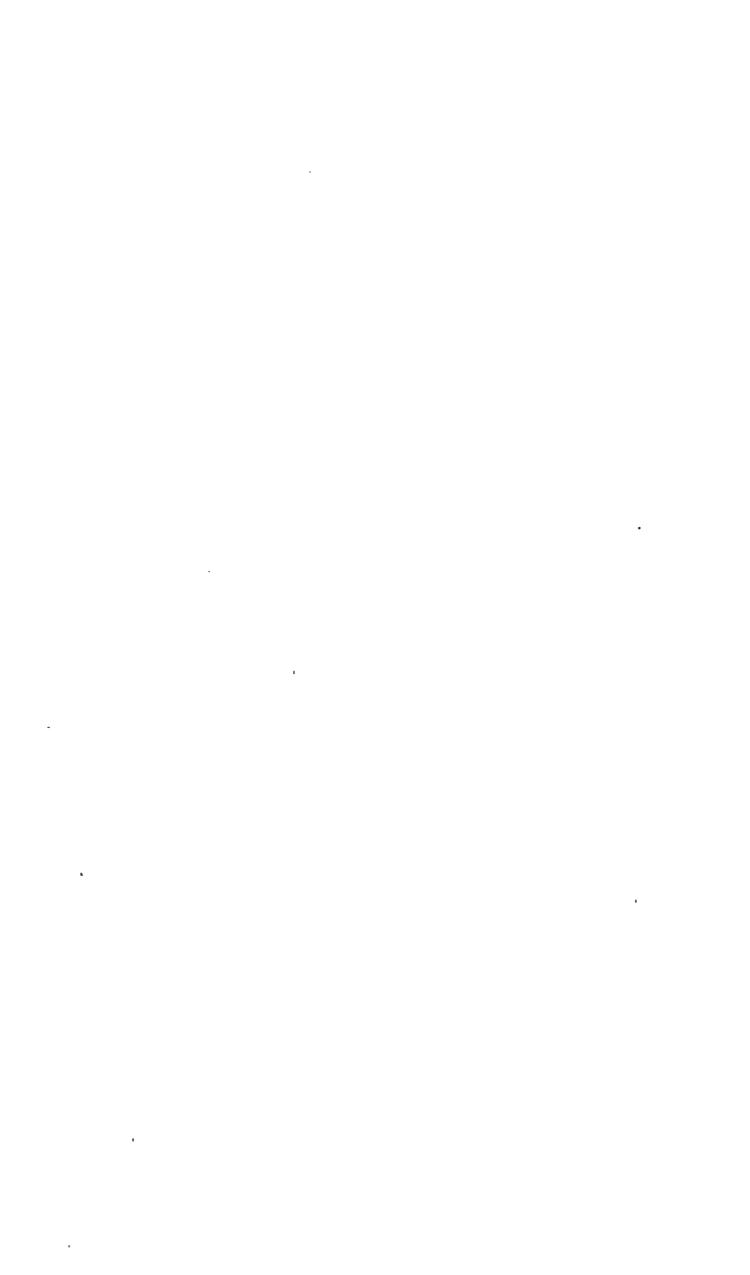

# بسم الله الرحمن الرحيم ولارد الإراثي معسر مول والله

#### يبش لفظ

11

#### (صدر، انڈوٹرل ایسٹ کلچرل اسٹڈیز حیدر آباد)

پیش نظر کتاب امام غزائی کی شہرہ آفاق کتاب تھا فہ الف لامفہ کااردو زبان میں ایک دکش اور متین اظہار ہے۔ مترجم سلمہ ندصرف فلفہ اسلام سے خاص شغف رکھتے ہیں بلکہ انھوں نے اس کتاب کا جامعہ عثمانیہ میں ایم اے کے طلباء کو سالہا سال درس بھی دیا ہے۔ امید کی جاسکتی ہے کہ انھوں نے امام غزائی کے مفہوم کو بمجھ کراردوزبان میں صحیح طریقہ سے اداکر دیا ہے۔

غزائی کی کتابوں کا زمانہ حال تقاضہ کررہا ہے اور اسکی کی وجوہ ہیں: غزائی کا لفظہاس قدر اس قد وسیح بگنی اور انسان دوستانہ ہے کہ ہرقوم اور ہر ملت و فد ہب کے پیروکو انسان اور انسانی معاملات پران کے خیالات سے دلچپی پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ صرف اپنے زمانہ ہی کے لئے پیدا ہمیں کے گئے جے ۔ان کے خیالات اور تصورات ہر دم تا زہ اور ہر دم تو اتا نظر آتے ہیں۔اب بعد میں آنے والے مغربی فلاسفہ کے خیالات کی نہ صرف انھوں نے پیش بنی کی ہے بلکہ فلسفیانہ ظریقہ سے ان کو اوا بھی کیا ہے فرانس کے شہیر عالم فلسفی ڈیکا ڈٹ ( فیل کی ہے بلکہ فلسفیانہ ظریقہ سے ان کو اوا بھی کیا ہے فرانس کے شہیر عالم فلسفی ڈیکا ڈٹ ( فیل مفلف کا آغاز کیا ،غزائی میں ہے ہمیں ،ایک دکھش انداز میں ملتا ہے تسکیک وار تباب ہی نے انہیں حقائق عالم کے چرہ سے نقاب کشانی پر آمادہ کیا اور انجوں نے شک بھی ا تناکیا کہ شک سے شک انبیں یقین کی راہ پر لے آیا اسکاٹ لینڈ کا وجین اور طباع فلسفی ہیوم ( فیل سے شک آئیس کے تعرب کی راہ پر لے آیا اسکاٹ لینڈ کا وجین اور طباع فلسفی ہیوم ( فیل سے مسلسلے کے تارو بود کو بھیر کر رکھ دیتا ہے، پھر کوئی اس قانون کی صحت پر ایمان سے دست علیت کے تارو بود کو بھیر کر رکھ دیتا ہے، پھر کوئی اس قانون کی صحت پر ایمان سے دست علیت کے تارو بود کو بھیر کر رکھ دیتا ہے، پھر کوئی اس قانون کی صحت پر ایمان سے دست علیت کے تارو بود کو بھیر کر رکھ دیتا ہے، پھر کوئی اس قانون کی صحت پر ایمان ہے وہم

صدیوں پہلے امام غزال نے اسکام کو بڑی حسن و خوبی ہے انجام دیا ہے: علت و معلول ہیں نہ ربط خروری ہے نہ کئی ہے، حض عادی ہے۔ جرمنی کے عظیم المرتبت فلفی کانٹ ( KANT ) نے فکر کے تضادات کو اضح کیا اور بتلایا کہ عقل نظری ان تضادات ہیں جتلا ہے، وہ کا نتات کے متعلق متضاد نتائج کو استے ہی مضبوط اور توی مقد مات ہے اخذ کر سکتی ہے اور اس ہے صاف واضح ہوتا ہے کہ کا نتات کا تصور دوسر ہے مابعد الطبیعاتی ماورائی تصورات کی طرح مض ایک نظری غیر متعین تصور ہے۔ ہی چیز غزائی پر کشفا واضح ہو چی متعین تصور ہے۔ ہی چیز غزائی پر کشفا واضح ہو چی متعین تصور ہے۔ ہی چیز غزائی پر کشفا واضح ہو چی متعین اور قد ماء کے فلفہ کی بنیاد وں کو منہدم کرنے ہیں اس کا استعال انھوں نے بڑی تا ہرانہ تو ت ہے کیا جبکا مظاہرہ پیش نظر کتاب ہیں بڑی خوبی سے ہوتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے زندگی ، دین و فد ہب اور عشل صحیح کے حقیقی واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے میں انہوں نے زندگی ، دین و فد ہب اور عشل صحیح کے حقیقی واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے میں انہوں نے زندگی ، دین و فد ہب اور عشل صحیح کے حقیقی واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے میں انہوں نے زندگی ، دین و فد ہب اور عشل صحیح کے حقیقی واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے میں انہوں نے زندگی ، دین و فد ہب اور عشل کی تھیوں ہے اکتاب کی دو صافی انہوں و میں میں اور و کے اسرار و غوش کو جانے کا صحابہ ہیز ہو کو کا کا میں کرتی ہے اور غزائی اپی دوسری مخلد اند کر تصانیف سے طالب مشت تی کو صراط مشتقیم اور دیں تیم پر لے چلتے ہیں۔

موغزائی کی اکثر کتابوں کا اُردوزبان میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن تہا فہ اب تک بھی اُردوزبان میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن تہا فہ اب تک بھی اُردوزبان میں چیش نہ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر میرولی الدین میدان فکر میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ جوانی ہی سے میں نے دیکھا ہے کہ اکلوغز ائی سے ایک فطری لگا وُرہا ہے۔ اُکی سے خدا کرے کہ سمی مفکور ٹابت ہوا در پیش نظر کتاب ذی فکر افراد کو جوعر بی زبان سے واقعی نہیں ہیں فکر ونظر کا موادم ہیا کر سکھے۔

#### بسم الثدالرخمن الرحيم

## ديباچه

مشہور عالم مستشرق ذنکن بی میا کڈ وٹالڈ کی نظر میں۔امام غزالی تاریخ اسلام میں نہایت عظیم المرتبت اور یقینا سب سے زیادہ دردمند فرد تھے۔وہ بعد میں آنے والی نسلوں کے ایسے معلم ہیں جن کو چار عظیم السٹان المیہ کا ہم مرتبہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کے مشائی ،فیلسوف، ابن رشدا ور باتی سب محض حقیر شارح اور حاشہ نویس نظر آتے ہیں۔

ا مام غزالی کی مرتبت ومقام کے متعلق اکثر محققین اسلام کی جورائے ہے اس کا نچوڑ میا کثر و نالڈنے اپنے الفاظ میں اداکر دیا ہے۔

نظام قاعدُه مَكْرَمَت المام بُمام نظام مُمام نعير ملت صدرالورئ عليه سلام شهنشه علائے زمال كه پوسته مُمّدست بجابش قواعد اسلام

ا مام کی ذات و شخصیت میں ان کے اپنے زمانہ کے تمام فکری پہلواور سارے ہی مسائل مرکوزنظر آتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان تمام سے ہوگز رہے تھے، اِن کا دین و مذہب محض تقلیدی نہ تھا، حقائی کا کشف تھا، اجمال کی تفصیل تھی ، فلسفیا نہ نظامات الفاظ اور الفاظ ہی پر مرکوز سارے تناز عات واختلافات کو چھوڑ کر انھوں نے ائیاع رسول عربی صلواۃ اللہ علیہ میں جن حقائی کا اپنے نو رِم کا شفہ سے مشاہدہ کیا تھا ، ان کو انھوں نے مضبوط تھام بضحو اسے مثارہ ہر چہ کو ید دیدہ کو ید ، اور جب وہ اپنے کا م سے فارغ ہوئے تو تصوف وین اسلام کی عمارت کی بنیا داور علوم دین کا خلاصہ قرار پاچکا تھا۔ لیکن امام عالی مقام نے نہ صرف احکام شریعت اور قانون خداوندی پر عمل کر کے اپنے خلام کو آ راستہ و پر استہ کیا تھا اور اپنے باطن کو اضلاق ذمیمہ اور صفات رذیلہ سے پاک کیا تھا اور اپنے نفس کے مرقع کو ان پاک

صورتوں سے جوشکوک واوہام سے منزہ ہیں مزین کیاتھا اور حق تعالیٰ کے جمال وجلال کا مشاہدہ کیاتھا اور دوام حضور حق انھیں حاصل تھا، بلکہ ' فلسفہ کے مسائل اور مواد پران کی گرفت ان تمام فلا سفہ سے زیادہ تھی جوان کے زمانہ تک گزر چکے تھے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بید میں آنے والے فلسفیوں سے بھی زیادہ مضبوط تھی' (میاکڈونالڈ)

گاملے کزائرِ دانش اوروشن شد انچہ بر خلقِ جبال بدز حقائق مستور فکرِ بر قفا رامحرم فکرِ بر قفا رامحرم دل پاکش نظرِ لطف خدارامنظور

ہمارا مطلب میہ ہے کہ امام کو تا لہد یعنی حکمت ذوقیہ اور بحث ونظر یعنی حکمت بحسٹیہ دونوں سے کامل حضہ ملاتھا اوران ہی کی ذات کامل کے فیض سے علم مجمل مفضل ہوگیا:

هُوَ الْمَيُومِ اَوُ فِي العالِمِينَ ترفَعاً وَاوُفَرُ هُمْ فَطَلاً وَارفَعَهُم قَدراً

ہُو الْمَيْونِ الْعَالِبِ تَعَافَةِ الفلاسفِه النهی امام ہمام کی ایک بیش قبہت تصنیف ہے جس میں فلسفیوں کی خوب خبرلی گئی ہے، ان کی بے مائیگی ، تضادِفکر اور اختثارِ خیال کوا جھی طرح فلا بر کیا گیا ہے۔ ان ہی کے ہتھیار کوان کے خلاف استعال کیا گیا ہے اوراس حقیقت کو بخو کی واضح کر دیا گیا ہے کہ فلسفیوں کے مقد مات اور ظرُرُق ہے، ان کی '' چناں وچنیں'' سے یہ یہ میں طرح ممکن نہیں ۔!

جال ہمده مزیں دلکد کوب خیال می شود مجروح و خست و پائمال
نے صفائے مائدش نے لطف وفر نے سوئے آسان راوسنر (رومی)

اس کتاب میں غزالی کی قو ت بخسٹیہ کا اچھا مظاہرہ ہوتا ہے۔ بحث کے میدان میں اثر کروہ فلفہ کو تشکیک وار تباب کی آخری صدود تک پہنچا دیتے ہیں اور آئر لینڈ کے مشہور ومعروف مشکک و یو و ہیوم (سے تاسہ) سے سات سوسال قبل اپنی جدلیات کی شمشیر بے بیام سے علیت کے دبط کو کا مشکر کر کھو ہے ہیں جس پر آج بھی علوم جدیدہ کی بنیاد قائم ہے۔ جو محض طُنی ہے، بقین نہیں ۔غزالی کے بتلائے ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمین علت ومعلول کے متعلق صرف اتنامعلوم ہوسکتا ہے کہ ان میں سے ہرایک دوسرے کے بعد ظہور پذیر ہوتا ہے، یعنی جیسا کہ سمجھا جاتا رہا کہ علت ومعلول میں ایک ضروری دبط ظہور پذیر ہوتا ہے، یعنی جیسا کہ سمجھا جاتا رہا کہ علت ومعلول میں ایک ضروری دبط

پایا جاتا ہے اور علت معلول کو بیدا کرتی ہے ، بیمض ایک بے بنیا وظن ہے۔علت ہیں نہ کوئی قوت پائی جاتی ہے جس کی وجہ ہے وہ معلول کو پیدا کر سکے اور نہ ہی ان دونوں میں کوئی ضروری وظعی ربط پایا جاتا ہے جس کی ضد کا تقور نہ کیا جا سکے۔

وہ حکماء وفلا سفہ کے اس دعویٰ کی تر دید کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، ازلی وابدی ہے۔ دلائل قاطعہ سے وہ ان کے کلام کا فساد ظاہر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جمارا مقصد فلا سفہ کے مذہب کی تنقیص کے سواکسی اور چیز کا اہتما منہیں ، ان کی دلائل کا بطلان ہے، کسی فاص غہب کے ایجا بی طور پر اثبات کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ غرجب حق کا اثبات ایک دوسری کتاب ہیں ہوگا جس کا نام قواعد العقائد ہوگا۔

غزالی دلائل سے بہ ٹابت کرتے ہیں کہ حکما عمنائع وخالق عالم کے ثبوت سے قاصر ہیں۔ ندصرف بیہ بلکہ وہ اس کی وحدانیت کے ثبوت سے بھی عاجز ہیں اور نہ ہی وہ بیہ ٹابت کر سکتے ہیں کہ خدا غیر جسمانی ہے یا یہ کہ عالم کا کوئی خالق یااس کی کوئی علت بھی ہوسمی ہوسکتی ہے اور نہ وہ یہ ٹابت کر سکتے ہیں کہ روح انسانی ایک جو ہرقائم بالذات ہے۔

غزالی دلائل وبرائن قاطعہ ہے یہ واضح طور پر ظاہر کردیتے ہیں کہ فلاسفہ یہ ٹابت نہیں کر سکتے کہ خداا ہے بخیر کواورانواع واجناس کوگئی طور پر جانتا ہے، نہ وہ یہ ٹابت کوئیں کر سکتے ہیں کہ خداخو دا بنی ذات لوجا نتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ خدا جزئیات کوئیں جانتا۔ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ آسان حیوال متحرک بالا رادہ ہے اور انھوں نے آسان کی حرکت کی جوغرض بیان کی وہ قطعاً باطل ہے۔ فلاسفہ کا یہ خیال غلط ہے کہ آسان تمام جزئیات کے عالم ہیں۔ فلاسفہ نے جو قیامت اور حشر اجساد کا انکار کیا ہے یہ ان کی فاش غلطی ہے۔ بی تو یہ ہے کہ فابت ہی نہیں کر سکتے کہ دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے غلطی ہے۔ بی تو یہ ہے کہ فابت ہی نہیں کر سکتے کہ دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے مان کا دیریا ہونالازم ہے۔

اس طرح امام بُمام نے تھافہ میں فلاسفہ کی تر دید کے لئے ہیں مسائل انتخاب کئے ہیں جن کی تفصیل اوپر کئے ہیں جن کی تفصیل اوپر کئے ہیں جن کی تفصیل اوپر پیش کی گئی۔

جب امام غز الی اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں، فلاسفہ کی سفاہت کھل کرسا منے آجاتی ہے اور تہا فہ کا قاری امام کے ہم آواز ہوکر کہتا ہے کہ: فلفہ چوں اکثرش باشد سفہ ہم کل آں

بم سفه باشد كه حكم كل حكم اكثر است

یعنی فلفہ کے لفظ کا بڑا صنہ سفہ ہے جس کے عنی بیوتو فی یا نادانی کے ہیں، چونکہ یہ مسلّم ہے کہ تھم الا کثر تھم الکل لبندا سارا فلسفہ ہی سفہ یا بے عقلی و نادانی قرار پاتا ہے۔!اب صدید البصر طالب کوزندگی کی کوئی عقلی اساس نظر نہیں آتی ،غزالی فلسفیوں کو بوتانی مشلکین اور ہیوم کے بازو باز دلا کر کھڑا کردیتے ہیں، ہرشتے قائل شبہ یا مشکوک ہوجاتی ہے اور فلسفہ وسفہ، کا مرادف قرار پاتا ہے۔ حقائق اشیاسے جاہل و بے خبر! بحث ونظر کے پرستار فلسفہ وسفہ، کا مرادف قرار پاتا ہے۔ حقائق اشیاسے جاہل و بے خبر! بحث ونظر کے پرستار سے غزالی یہ کہتے ہوئے سائی دیتے ہیں۔!

اے خوردہ شرابِ غفلت ازجامِ ہوں مشغول شو بخویش چوں خر بجرس! ترسم کہ ازیں خواب چوبیدارشوی مستی بردد،ودردسرماندوبس!

جب فلف جمیں زندگی کی کوئی عقلی اساس فراہم نہیں کرسکتا توانسان کے لئے صرف وی الہی کا اسراہاتی رہ جاتا ہے اور غزالی زندگی کی اساس اسی وجی کو قرار دیتے ہیں جو انہیاء کے قلوب پرنازل کی جاتی ہے اس میں شک وریب کی گنجائش نہیں ،اس میں حق صرح ہوتا ہے ، یقین واد غان پیدا کرنے کی پور کی قوت ہوتی ہے ۔ نبی اور فلفی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ نبی جو پھی کہتا ہے وہ یقین واد غان کی پور کی قوت ہوتی ہے ۔ نبی اور فلفی میں کہی تر دو، کوئی شک وشبہ کوئی طن وقیاس ،کوئی وہم واحمال نہیں ہوتا ، کیونکہ وہ اس یقین کی بنیا و پر کہتا ہے جو حق تعالی اس کے قلب میں کسی ایسے ذریعہ سے پیدا کر دیتا ہے ۔ جو مشاہدہ کی جیشیت رکھتا ہے ، اور وہ اس کواور صرف اس کو 'دحق' ' سمجھتا ہے ۔ بھلا وہ شخص جو بہاڑی کی جیشیت رکھتا ہے ، اور وہ اس کواور صرف اس کو 'دحق' ' سمجھتا ہے ۔ بھلا وہ شخص جو بہاڑی کی جلندی ہے آفا ب کو ند د کھ رہے ہوں ، اس بات میں شک کرسکتا ہے کہ قاب طوع نہیں جو اس بلندی سے نیچ آفا ب کو ند د کھ رہے ہوں ، اس بات میں شک کرسکتا ہے کہ آفا طلوع نہیں ہوا۔ ؟

الله من یا محقق کے پاس مشاہدہ نہیں ہوتا، ندمشاہدہ جیسی کوئی چیز ہوتی ہے،اس کے پاس ' ظنون' (قیاسات) وتعقلات ضرور ہوتے ہیں گرمخالف اختالات کی پر جیعائیاں ان کو اس طرح دھندلا بنائے رکھتی ہیں کہ وہ نوریقین سے محروم رہتا ہے، اطمینان قلب و سکنیت خاطر کی دولت خوداس کے پاس نہیں ہوتی ،وہ دونروں کو بید دولت کہاں سے لاکر

دے سکتاہ۔؟!

موجود ہ سائنس کے جدید انجشافات نے بہت سے فکری نظریات کو مشاہدہ کی حقیقت ان کی گرفت سے حقیت دیدی ہے لیکن علمائے سائنس کو اعتراف ہے کہ انتہائی حقیقت ان کی گرفت سے باہر ہے، وہ یہ تک نہیں جان سکے کہ'' انر جی'' یا، قوت کی حقیقت کیا ہے، وہ صرف یہ جان سکے ہیں کہ انر جی کیا کر تی ہے لیکن انر جی کیا ہے، اس کاعلم انہیں نہیں ۔اس طرح انھیں اعتراف ہے کہ کا نئات کے راز ہائے سربست سے وہ اب تک پوری طرح واقف نہیں ہوسکے اور ہر راز کے تحت ایسے بے شار راز سربستہ ہیں ۔جن کے سے انکشاف کے لئے نسل انسانی کو ابھی صدیاں در کار ہیں لہذا جو کھی آج کہا جارہا ہے وہ حرف آخر ہر گرنہیں !ای لئے انبیاء کی ایکارشروع سے بیر بی ہے کہ۔

ا ذالم تَرى الهِلال فَسَلِم لِلنَّاسِ دَاوِه ' بالابصار یعنی جب تو خود ہلال کوئیسِ و کمیے سکا، (حقیقت کامشاہرہ نہ کرسکا) تو ان لوگوں کی بات کو مان لے، جنھوں نے اپنی آنکھوں سے ہلال کود یکھا ہے!

قفافہ سے غزالی بس یہی ٹابت کرنا جا ہتے ہیں کہ جب زندگی کے لئے کوئی عقلی
اساس فراہم نہیں کی جاسکتی تو ہمیں انبیاء ہی کی طرف رجوع کرنا چاہئے نبی کی بہت بڑی
ضدمت اور نبی کے ذریعہ حق تعالی کا ایک عظیم ترین احسان سے ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو
بیتین واڈ غان کی ایک ایسی بیش بہا دولت عطا کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ
نہیں کر سکتی !

سرگشته چه می روی تو ، چون آب بجوی! کیس بجریراز آب حیات است بجوی!

پھریدیفین ان بنیادی باتوں کے متعلق ہوتا ہے جوانسان کی ابدی فلاح کے لئے سئب بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اوراس کی شخصیت کی ایسی تغییر کرتی ہیں جو ہمیشہ کے لئے خلل سے خالی ہوتا ہے۔ اوران کے متعلق صحیح علم حاصل کرنے کا کوئی مادی ذریعہ آج تک بھی ایجاد نہیں ہوا۔ مثلاً نظام عالم میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کیاوہ قطعا آوارہ وآزاد ہے یااس کواپنے اعمال وافعال کی جواب دہی کرنی ہوگی ، کیاوہ محض بخت وانفاق ہی سے عبث پیدا ہوگیا اوراس کو کسی هیقت الحقائق کی طرف رجوع ہونا نہیں؟ حیات موجودہ کا تعلق حیات آئے سے کیا ہے؟ کیا موت فنائے محض کا نام ہے یااس کی حقیقت محض انقال ہے، حیات آئے سے کیا ہے؟ کیا موت فنائے محض کا نام ہے یااس کی حقیقت محض انقال ہے،

یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا؟ اگرانسان ایک ابدی حقیقت ہے اور موت سے دو فنانہیں ہوتا تو بعد الموت اس کوکن احوال سے گزرتا ہوگا؟ وغیرہ ۔ ظاہر ہے کہ جب تک ان جیسی بنیا دی باتوں کے بارے میں یقین واذ غان پیدا نہ ہونہ جد وجبد زندگی اور حرکت عملی کی کوئی سمت قائم ہوئئتی ہے اور نہ اس جدوکدا ورعمل میں یکسانیت واستفامت پیدا ہوئئتی ہے، یعنی روحانی کیا ظرے اس کی شخصیت کی تغیر ہرگز نہیں ہوئئتی۔

نمی دانی تو جایلی گومیت فاش! نظر به نقش اولی یابه نقاش؟

تعور ی در کے لئے تقور سیجے کہ کمی نی کی تعلیم موجود نہیں ، صرف فلسفیوں کی تعلیم موجود نہیں ، صرف فلسفیوں کی تخلیقات اورائی موشکا فیاں موجود ہیں جولم و لائس آسے ہے معمور ہیں ، مقل کو تقید سے فرصت نہیں ' بعد میں آنیوالا ہرفلسفی اپنے پیشر و کے خیالات کے تا رو پود کو بھیر رہا ہے ، فلسفے کے نظامات پیدا ہور ہے ہیں اور فنا ہور ہے ہیں ، اس شغل کا حاصل محض ' ابیقو ری الذہیت ہے ' الی حالت میں کیا کسی حق کے متلاثی کو ان چند سوالات کے متعلق جومثال کے طور پر اور پیش کئے گئے نوراطمینان کی مسرت اور دلجمعی وسکنیت حاصل ہو سکتی ہے؟ ہاں ، الی مثالیں ضرور ملتی ہیں (اور خود غزالی کے ساتھ میں معاملہ رہا) جو اضی سوالات میں غلطال و پیچاں ہے اور تلاش وجہو کی واد یوں میں بھنگ رہے تھے ، ان کی روشنی نظر آئی اور پھر وہ اس روشنی میں ہوگئے ہیں ہوگئے جی کا و سے پھوٹی ہیں ۔

عاقلال از بے مرادی ہا دے خویش ! با خبر محصد از مو لا ئے خویش!

جیسا کہ ہم نے او پر ہلادیا ہے کہ کتاب تہا فہ میں امام غزائی نے متعدد موقعوں پر تصریح کردی ہے کہ اس کا مقصد فلا سفہ کی صرف تر دید ہے ہتیں نہیں ، ان کے فہ ہب ک کنذیب اوران کے دلائل کا بطلان ہے ، کسی خاص فہ جب کی جانب سے مدافعت نہیں ، فلنفہ کے بجز ونارسائی کو واضح کرنا ہے اور فلسفیوں کی سفاہت اور بے خبری کا فلا ہر کرنا ہے ، فلسفہ کے بجز ونارسائی کو واضح کرنا ہے اور فلسفیوں کی سفاہت اور بے خبری کا فلا ہر کرنا ہے ، لیکن اگر طالب 'نسیم معرفت کے بچھ چھونگوں کے لئے اپنے سینے کے در بچوں کو کھولنا جا ہتا ہے 'تو غزالی ہدایت کرتے ہیں کہ پہیں' کتاب العمر الفیکر' سے اس کی بچھ لہریں ل کسی بیا ہیں یا ''تاب التو حید' سے اور یہ کتی ہیں یا ''تاب التو حید' سے اور یہ کتی ہیں یا ''تاب التو حید' سے اور یہ کتی ہیں یا ''تاب التو حید' سے اور یہ

سب کتابین 'احیاء' ہیں ہیں، اور ایک بڑی مقداران معلومات کی جن ہے تمھارے ذوق معرفت کی بچھزیا وہ تسکین ہوگ' کتاب المقصد الاقصی فی اساء اللہ الحنی ہیں طے گی خصوصاً اسائے مشتقہ من الا فعال کی بحث ہیں ، اگرتم اس عقیدہ کے ہمراہ بچی طلب کے ساتھ صرت معرفت کے خواہش مند ہوت یہ بحث صرف ہماری ان کتابوں میں ملے گی جنمیں ہم نااہلوں کی آئھ سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔' (الاربعین فی اصول الدین می المطبعة العربیہ)۔

طالب صادق کے لئے امام کی نشان دادہ کتابوں کی طرف مراجعت ضروری ہے،ان کے مطالعہ کے بعداس کومعلوم ہوگا کہ امام کی تھیجت و وصیت بیتھی کہ:

از کنز وقدوری نوال یافت خدارا درمصح دل بین که کتاب به ازی نسیت سیاحی دل کن که دیارے به ازی نسیت دریاد خداباش که کارے به ازی نسیت

پیش نظر کتاب ہمافہ کے اس ایڈیشن کا ترجہ ہے جس کو مصر کے عالم سلیمان دنیانے کچھ وصر آبل این مقد ہے اور حواثی کے ساتھ شائع کیا تھا۔ جب میں مجد لطنی جعد کی کتاب '' تاریخ فلاسفۃ الاسلام'' کے ترجے سے فارغ ہوا جس کی اشاعت دارالتر جمہ جاسہ میں ہو چکی تو میرا خیال ہوا کہ جامعہ عثانیہ کے ایم اے کے جنوں نے اپنا اختیاری مضمون فلفہ اسلام لیا ہے۔ تہافہ کے ترجمہ کی ہمی ملیاء کے لئے جنوں نے اپنا اختیاری مضمون فلفہ اسلام لیا ہے۔ تہافہ کے ترجمہ کی ہمی ملیاء کے لئے جنوں نے اپنا اختیاری مضمون فلفہ اسلام لیا ہے۔ تہافہ کے ترجمہ کی ہمی ما حب محیل ہوجائے۔ چنا نچہ میں نے اپنے ایک عزیز عالم دوست مولوی سیدا حمد نقوی ما حب کی اعانت سے اس کام کی طرف توجہ کی اور کتاب کے ایک بڑے جھے کے ترجمے سے فراغت حاصل کی لیکن بعض موانعات کی وجہ سے اس کی محیل نہ ہو تکی ۔ چند ماہ قبل ان ہی عزیز کی عنایت واعانت سے بحد اللہ بیتر جمہ تحیل پاسکا۔ میرا بیخوشکوار فریفنہ ہے کہ مولوی صاحب کا میم مقلب سے شکر سے اداکروں جن کی حسن اہداد کے بغیر ترجمہ کا بیم شکل کام مجھ سے ممکن نہ تھا۔ مولوی صاحب اس کام میں میرے برابر کے شریک رہے جیں۔ اور اپنا بہت ساراوقت عزیز اس میں صرف کیا ہے۔ میں مولوی صاحب کا تدول سے شکر گزار ہوں بہت ساراوقت عزیز اس میں صرف کیا ہے۔ میں مولوی صاحب کا تدول سے شکر گزار ہوں بھی اپنے فاضل دوست ڈاکڑ ابولفر خالدی ، ریڈر شعبہ تاریخ ، جامعہ عثانیہ کا رہیں منت ہوں کہ انھوں نے اس مو دے کو شروع سے آخر تک با معان نظر دیکھا اور اپنے مفید میں اپنے فاضل دوست ڈاکڑ ابولور عے آخر تک با معان نظر دیکھا اور اپنے مفید میں اپنے فاضل دوست ڈاکڑ اور شور عے آخر تک با معان نظر دیکھا اور اپنے مفید میں اپنے فاصل دوست ڈاکڑ اور شور عے آخر تک با معان نظر دیکھا اور اپنے مفید

(مجموعه رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه سوم) - (مجموعه رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه سوم) - (مجموعه رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه سوم)

مشوروں سے میری اعانت کی ۔

بریوں سے برق کی کہ در دوصد ق میانِ اہلِ دفا آشنا کی ازلیست میں اپنے استاد محتر م ڈاکٹر سید عبد اللطیف صاحب کا بھی اعماقِ قلب سے شکر گزار ہوں کہ انھوں نے اس ترجمہ کواپنے ادار ؤ۔انڈ دندل ایسٹ کلچرل انسٹی ٹیوٹ' سے اشاعت کا انتظام فر مایا ہے۔

توے ہمہ حسن لطف را پیرایہ سودائے وفاوصد ق را سرمایہ الل المفلم اللہ میں میں المفلل وڈ دبکا ز لکن صدق بلاز لکن

ميرولی الدين حيدرآ باددکن ۲۰\_اگست ۱۹۲۲ء بشم الله الرِّخمنِ الرِّجمِيمِ \_

## مُقد مئه مح وحاشيه نگار

میں نے حضرت امام غزائی کی بہت ی تصانیف کا مطالعہ کیا ہے'۔ جن سے ان کی بلند پایٹ خصیت کا عام طور پر اعتراف کیا جاتا ہے، گر جھے'' کتاب تہافتہ الفلاسف' میں ان کی ایک خاص حیثیت نظر آئی ،اور میں سجھتا ہوں کہ ہروہ مخص جواس کتاب کا بہ ظرِ عائر مطالعہ کر ہے ،خود اس کو جیرن کے بغیرندر ہے گا۔

مشیت النی کو اس کتاب کی جب دوبارہ طباعت منظور ہوئی تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اس ایڈیشن میں تہا فتہ کی اس خاص حیثیت کو داضح کرنے کے لئے بعض حقائق کا ذکر کر دول۔

میں بیامرواضح کردیتا جاہتا ہوں کہ غزالی اوران کی تصنیف'' تہافہ'' دونو جس صورت میں کہ یہاں فلاہر ہوں مے وہ ہالکل نئے ہوں مے، اس سے پہلے وہ اس صورت میں متعارف نہیں ہو سکے ہیں۔

سویہ بات بعض اوگول کے نزدیک جیرت اٹھیز ہو لیکن وہ فخص جس کا مطفح نظر یافت حق ہوتا ہے۔ وہ مخص عوام الناس کی دہشت زدگی اوران کے تعجب کے خیال سے اپنی اس رائے سے نہیں پلیٹ سکتا۔ جس کی دلیل سے تا ئید ہوتی ہے اوراس پر ججت قائم ہو پکی ہوتی ہے۔

میں نے اس کتاب کے حواثی میں بعض بعض جگہ امام سے اختلاف بھی کیا ہے۔ گراس اختلاف کا مقصد بغض و بدگمانی نہیں ، اور کہیں انکی حمایت بھی کی ہے گراس حمایت کا مطلب محض جوش اعتقاد نہیں اور نہ عصبیت ہے مقصو دصرف واقعات اور حقائق کی تلاش ہے اور انکی یافت کا ارادہ ، اور وہی مراد ہیں۔ ہمخض کے کمل کی تغییر نیت کی بنیا د پر ہوتی ہے اور طالب نیکی کا مدد گائحد ابوتا ہے۔ فقط

سلیمان دنیا مورند ۱۷ مفر ۱۲۳ هج مطابق ۹ بنوری <u>۱۹۳۷</u>ء

### حيات غزاليً

ابو حامد غز الی ۳۵۰ ہج میں خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوئے بچپن ہی میں والد کا سایہ سرے اُنھ گیا۔ان کا دور بتیمی غربی اور فلا کت میں گزرا۔ایک معونی منش بزرگ نے ان کی سر برتی کی اوران کوایے گھر کے تریب آیک مدرسہ میں واخل کیا، جہاں اکثر طالب علموں کی گذر بسر کا خود مدرسہ تھیل ہوتا تھا۔

غزالی کچھ دنوں یہیں تخصیل علم میں معروف رہے، پھر جرجان روانہ ہوئے ، وہاں سے نیشا پور کئے جہاں امام الحرمین (ضیا الدین الحقیق) مدرسہ نظامیہ کے پرنہل سے ۔ ان بی کی سرپرتی میں امام غزائی فقہ، اصول فقہ، منطق وکلام کی تخصیل کرتے رہے، گرموصوف کی وفات کے بعد (لیمنی ۸ سے معر میں) امام غیشا پور سے معسکر کو چلے گئے، پچھ دنوں وہاں قیام کرنے کے بعد بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں (۲۸۳ مر) ان کو قدریس کی مخدمت مل کئی اس زمانہ میں امام کی علمی شہرت بہت پھیل کئی تنی، اوران کے صلاح درس میں خدمت مل کئی اس زمانہ میں امام کی علمی شہرت بہت پھیل کئی تنی، اوران کے صلاح درس میں خدمت میں سوسے زیادہ اکابر علماء شریک رہا کرتے تھے، پھرکی وجہ سے وہ وہاں سے بھی نگل پڑے اور تقریباً وں میں دشت نوردی کرتے ہوئے پھر نیشا پورادر وہاں سے طوس چلے آئے اور وہیں ۱۳ جمادی النانی ۵۰۵ میں ان کی فرات ہوئی۔

میں ان کی عالم فانی سے رحلت کے بارے میں وہی کہوں گا جو فرانس بیکن امشہورا گریز فلفی التوفی الالاء) نے کہا تھا: ''میری روح تو خدا کے پاس مہمنج جائے گا۔ ایکن میرانام بہت موں مثل کے بنچ دب جائے گا۔ لیکن میرانام بہت می قوموں اور آئندہ نسلوں میں محفوظ رہے گا۔''

غزالی کا نشو ونما ایسے دور میں ہوا جبکہ دنیائے اسلام اختلافات ندہب کے طوفانوں میں گھری ہوئی تھی ،اور ہر جماعت بیعقیدہ رکھتی تھی کے صرف دہی تاجی ہے،جیسا

کہ خدائے تعالیٰ کا قول ہے، کھٹ جسڑ بہنمالیڈیھٹ فیر خون جب آراءاس قدرمتقابل و متباین موں توبہ تامکن تھا کہ سب رائیں سیح موں ۔خودرسول اللہ نے فرمایا تھا۔''میری امت ۲۲،فرقوں میں بٹ جائے گی ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا'' غذائی ای بی ترخیم کسنداں فرم تا تھی۔ تقدیمُ مدد شامد نا مدافق مدائد

غزالی ابنی آخرت کوسنوار نے برحریص تھے ، ہرے حشر اور نا موافق روحانی انقلاب سے ڈرتے تھے، آخروہ کیا کرتے ؟ اس میں کوئی شک نہیں کے تقلید تو کسی ایک فریق کی جانب ماکل ہونے کا نام ہے، محرحزم واحتیاط کا تقاضہ ہے کہ بحث وتفتیش کی جائے ،نفذ جَید کا استعال کیا جائے کیونکہ جو معاملہ در پیش ہے یا تو سعادت ابدی ہے یا شقاوت ابدی ۔غزالی نے آخریمی کیا' چنانچہ وہ کہتے ہیں:'' ادبان وملل میںعوام کا اختلاف' پھر مذا بب میں ائمہ کا اختلاف ایک ایسا بحمیق ہے جس میں اکٹر غرق ہوکررہ مجے ،اور بہت کم ہیں جو بیجے ہیں۔عنفوان شاب سے تو کیا بلکہ ابتداء شعور واحساس سے اس بحرعمیق کی شناوری وغوطه زنی کرتار ہا ، خا نف یا بزول کی طرح نہیں ، بلکه اندرو نی گہرائیوں کا کھوج كرنے والےغوطەزن كى طرح ، ہرا ندہيرے ميں جو ہرحقیقت كاجو يار ہا، ہرمشكل كامقابله كيا، ہرگرداب میں اینے (سفینہ عقل) كو پھنسايا، ہر فرقد كے عقيده كى ميں نے جھان بين کی ، ہر جماعت کے ندہبی اسرار کو کھو لنے کی کوشش کی تاکہ اہل بدعت واہل سنت اور حق پرست و باطل پرست میں تمیز کرسکوں ۔ میں نے کسی باطنی کونہیں چھوڑ ا جب تک بیانہ معلوم ۔ گرلیا کہ اس کے باطن کا راز کیا ہے ۔ کسی طاہری کونہیں جھوڑ اجب تک اس کا پیتہ نہ لگایا کہ اس کی ظاہریت کا ماحصل کیا ہے۔ حقیقت فلفہ سے وا تغیبت حاصل کرنا حیا ہتا تھا،اس لئے فلفی بھی جھے سے چھوٹ نہ سکا معتقمین وصوفیہ بھی نہ نے سکے، میں نے کوشش کی کہ متعلمین کے کلام کی غایت معلوم کروں اورصوفیہ کی صفوت کا بھیداس برمطلع ہونے کے لئے میں زیادہ حریص رہا،عبادت گزار تو میں نے اُن پرنگائی لگادیں کہ دیکھوں کہ انھیں حاصل عبادت كياملاك برزنديق جوحالت تغطل من ربتا باس كى بحى بجس من رباتا كه معلوم کروں کہ اس کی جرادت کے کیا اسباب ہیں؟ حقائق کی دریافت کاسودامیرے سرکے لئے نی چیز نہ تھا، یہ میری باہوش زندگی کی ابتدائی زندگی سے وابستہ ہے، میں کہدسکتا ہوں کہ بیمیری فطرت میں خداکی طرف سے و دیعت ہے جھن میرے اختیار وخواہش ہے نہیں 'اورای ذوق نے میرے دور شاب کے آغازی میں میری تقلید کی زنجیروں کوتو ژااور مجھے موروثی عقائد کے تاریک قیدخانہ ہے آزاد کردیا'' تقلیدگی گرال باری اور موروتی عقائد کی چاردیواری سے رہائی ساتھ ہی مختلف وگوتا گول آراء وعقائد پر عالمانہ و تقیدی نظری بے باکانہ جراء ت کی فرمہ داری جس چیز پر ڈالی جاتی ہے یقینا وہ تشکیک ہے۔ دوسر ہے اہم واقعات کی طرح تشکیک کی ابتدا بھی انسانی ذہن میں اچا کل خبیں ہوتی ، یہ انسانی ہے تت الشعور میں ابتدا و ب پاؤں قدم رکھتی ہے ، یہاں تک کہ وہ اسے افتدار کے لئے راہ نکالتی جاتی ہوتے جیں اور ایک دوسر کی کال تسلط ہوجا تا ہے۔ بھی اس اسب وعوائل بھی مختلف ہوتے جیں اور ایک دوسر کی کال تسلط ہوجا تا ہے۔ بھی اس اسب وعوائل بھی مختلف ہوتے جیں اور ایک دوسر کی مدد کرتے جیں ، بعض وقت اس کے اسباب استے خفی ہوتے جیں کہ مفتش کی نظر ہے بھی اور جس کی اسباب کیا جی اور کب پیدا ہوتے جیں ایسا سوال کہ وہ اسباب کیا جیں اور کب پیدا ہوتے جیں ایسا سوال کہ وہ اسباب کیا جیں اور کب پیدا ہوتے جیں اس مل ح غز الی کے اس میں بحث کرنے والے مختلف نظریات کے حامل ہوتے جیں اس مل ح غز الی کے بارے میں بھی جن او کول نے بحث کی جارے میں وہ ان کے اس دور زندگ کے بارے میں مختلف خالات رکھتے ہیں۔

پروفیسر کامل ضیاد اور جمیل صلیبا کی ایک رائے ہے تو پروفیسر دیبور کی دوسری 'ڈاکٹر زویمر کی تیسری' پروفیسر میکڈ انلڈ کی چوتھی' مگر جہاں تک پیس سجھتا ہوں بیتمام رائیں رجماً بالغیب ہیں' اور ملطی سے متمر انہیں' میرے نز دیک غزالی کی زندگی ہیں تشکیک کے دو اہم دور ہوتے ہیں۔

ا۔ پہلا دور جس میں شک خفیف طور پرنمودار ہوا' جیسا کہ اکثر اہل نظر افراد میں ہوتا ہے۔

۲۔ دوسرا دور جب کہ شک سخت اور تیز تر ہوتا جار ہا تھا'ا ورعقائکر باطلہ کے خس وخاشاک کے لئے برق بنآ جار ہا تھا اس طرح جیسا کہ او نیچے درجہ کے فلاسفہ واہل فکر میں ہوتا ہے۔

غزالی نے اس پہلے دور میں اپنی نظر کے آگے متعدد فرقوں کورکھا'ادران کے ذہن کے سامنے مختلف دمتضاد عقائد وآراء پیش ہونے لگے'اپ عقائد کو دوسر نے فرقوں کے مقابل ایک فریق کی طرح رکھ کر بہ حیثیت ایک منصف کے انھوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے موروثی عقائد کی پوسیدہ دیوار ڈھادی اور تمام فرقوں میں سچائی کے موتی کی حالی کرنے ان کاشک اس مرحلہ میں (اگر ہمارا خیال سے ہے ہو) اس بات پر آگا ہے کہ جن کس فریق کیجا نب ہے؟

غزائی نے اس سپائی کی تلاش کے لئے جن چیزوں کو معیار بنایا وہ دو تعین اعقل و حواس ا بغوا ہر کتاب وسنت ۔ اس کے علاوہ ان دلائل وفروع سے بھی انھوں نے مددلی جو اس زمانہ میں متعارف تھے۔ ان دلائل میں انھوں نے بلا کا اختلاف پایا 'جیسا کہ وہ جواہر القرآن میں ایک جماعت کے بارے میں لکھتے ہیں ۔''ان کے پاس دلائل بہت متناقش ہیں 'جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوئے دو سروں کو بھی گمراہ کیا''اورا بناذکر کرتے ہوئے ہیں 'جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوئے دو سروں کو بھی گمراہ کیا''اورا بناذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں نائس بارے میں ہم کوکوئی تعجب نہیں ہے' واقعہ سے کہ اس میدان میں ہمارے اسپ خرد نے بار مالغزشین کھائی ہیں۔''ان ولائل کا با ہمی تنافض و تصاداور اتناز ہروست اسپ خرد نے بار مالغزشین کھائی ہیں۔''ان ولائل کا با ہمی تنافض و تصاداور اتناز ہروست اختلاف قدرنی پیر ہے' کیونکہ ان کی قوت وضعف اور حق و باطل کے مدارج ایک سے نہیں

ضروری تھا کہ غزالی کی توجہ ابتدا ان کی دلائل کی طرف ہوتی ۔ پہلے تو وہ ان کو تھیدی نظر سے پر کھ لیت 'پھر ان کے مدلولات کو جانچتے ' بھی وہ ان دلائل پر اس علم کی روشی ہیں تبھر و کرتے جس کو وہ '' نیتی '' کے نام سے موسوم کرتے ہیں: اور جس کے بار سے میں وہ لکھتے ہیں: '' کسی معلوم کا انکشاف اس علم کے ذریعہ درجہ یقین تک پہنچ جاتا ہے، اور اس منزل ہیں شک کا فور ہوجا تا ہے، کیونکہ اس علم کے ساتھ علطی کا امکان نہیں ، غلطی سے امان اُسی وقت ملتی ہے جب اس ورجہ کا یقین حاصل ہوجائے کہ اس یقین کو اس مختص کی کوشش بھی متزلزل نہ کر سکے جو پھر کوسونا بنا سکتا ہو، یا لاٹھی کوسانپ، کیونکہ یہ یقین ایسانی ہوتا ہے جیسا کہ حساب کے اس عام اصول کا علم کہ دس تین سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں لاٹھی کوسانپ بنا سکتا ہوں تو یہ تماشہ دیکھنے کے بعد بھی حساب کے اس اصول سے میر اا یقان نہیں ہے۔ سکتا ، با وجود یکہ اس کی تو سے اعزز پر میر سے تجب کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔'

جب علم حق غزالی کی نظر میں یہی ہوا تو اب حق کی میزان بھی وہی ہوگی جواس کی طرف رسائی کراتی ہو،اور ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے مطلوب کے تعتین کے بارے میں استے سخت ہوں اور اعتبار وقوت کے او نچے درجہ کے طالب ہوں تو ضروری ہوگا کہ صرف عقل وحواس ہی منظور بارگاہ رہیں ، باتی چیزیں رد کردی جا کیں ، کیونکہ ان دونوں کے سوائے ان کے نز دیک کوئی چیز مطلوب کو ٹابت نہیں کر سکتی تھی ،اور یہی چیزاس وقت ان کے لئے نصب العمر بھی ۔

ای طرح حواس کی قوت پرے غزالی کا بھردسہ اُٹھ گیا ،اب امتخان کے لئے عشل کی باری آئی ، لکھتے ہیں :''محسوسات جھ سے کہتے ہیں کہتم کس چیز پراعتبار کرتے ہو؟ عشل پر؟ تم کو کیا اطمینان ہوسکتا ہے کہ اس کا بھی ہماری ہی طرح حشر نہ ہو، تم تو ہم پر بھی اسی طرح اعتبار کرتے تھے ،گر حاکم عقل آیا اور اس نے ہمارے فیصلوں کے ورق چاک کردیے ،اگر ایسا نہ ہوتا تو تم ضرور ہمارے فیصلوں پر مہر تصدیق لگا دیتے ،لیکن فر راسوچو تو کیا اس حاکم کا بھی کوئی بالاتر حاکم نہیں ہوسکتا ، جس طرح کہ اس کوہم پر بالا دی حاصل ہے ،تو کیا وہ بھی اس کے فیصلوں کی بھی و لی ہی تکذیب نہ کرے گا جیسا کہ وہ ہمارے فیصلوں کی کرتا ہے ،اور اس کی قوت محسوس نہ ہونے کے باوجود اس کے وجود سے انکار نہیں ہوسکتا ۔''

آ گےغزالی لکھتے ہیں:''شعور نے اس کے جواب میں تھوڑ اسا تو قف کیا نیند میں یا حالت سکون ہی میں دل اس کے دلائل کی تائید کی طرف مائل ہوگیا ، پھر وہی نیبی آ جا اس کے دلائل کی تائید کی طرف مائل ہوگیا ، پھر وہی نیبی آ داز میر کا اول میں آنے گئی گویا وہی محسوسات مجھ سے کہدر ہے ہیں ،!'' کیا تم سوتے

میں خواب نہیں ویکھتے ،کیا مختلف واقعات ومرئیات کا دہاں نظارہ نہیں ہوتا ، اوران کے ا ثبات دا ستقلال کی تم کوایک عارضی اورموہوم ہی تو قیع نہیں ہوجاتی ؟ تم سجھتے ہو کہ تم حماری بدلذ تیں ، یاتمحارے بہآلام مستقل ہیں؟ مگر جب آنکھ کھل جاتی ہے تو بیتمام عیش ومسرت یا ساری تکلیف ورنج سب، یا در ہوجائے ہیں ، کو یاریت پر بنے ہوئے تعلیے تھے جوز مین پر آرہے ، پھرتم جس چیز کو بیداری کہتے ہواور جس پر بھروسہ کرتے ہوکیا وہ خواب کے مقابلے میں بہت زیادہ پائیدار چیز ہے؟ کیا اس کے عیش وقع ،اس کے رنج وعذاب کو بھی کچھ ثبات وووام حاصل ہے؟ کون صانت و ہے سکتا ہے کہ وہ بھی خواب ہی کی طرح نہیں؟ کیاممکن نہیں کہتم پر کوئی اور ایس حالت طاری ہوجائے جوتمحاری اس نام نہاد بیداری کوبھی خواب ہی کی ایک قسم ثابت کردے ،اورجب سے حالت تم پرطاری ہوؤ سے عیش وخورسندی جس کے مزیے تمعارے دلوں کوموہ لیتے ہیں، داستانِ پارینہ کے خیالی مزے معلوم ہونے لگیں ،اوراس کے خوف ورنج کاشمیں ویسے ہی احساس ہونے گے جیسے کسی انسانہ کے ہیبت تاک واقعات سن کرتم پرلرزہ طاری ہوسکتا ہے۔ شایدممکن ہے کہ بیحالت۔ وہی ہوجس کوصوفیہ"احوال" سے تعبیر کرتے ہیں اور ممکن ہے یہ حالت موت ہو، جیسا کہ رسول المنافقة في مايا ب:"المناس نيام اذاماتو افا نتبهوا" (اوگ سور بي جب مرتے ہیں تب جاگ انھیں مے ) جب یہ خیالات میرے ول میں گز رنے گئے اور شعور میں جاگزیں ہونے لگے تب میں اپنا علاج سوچنے لگا ، تکر کچھ مجھائی نہیں دیتا تھا ،سوائے اس کے کہ پھراسی دلیل و ہر ہان کے سلسلہ کی آ ز مائش کروں ،اس دلیل و ججت کی تشکیل علوم اولیہ کے اصول ہی ہے ممکن تھی ،گرجس کا دل ان اصول ہی ہے اُٹھ رہاتھا تو ان دلائل ہے کیا تنتقی حاصل کرسکتا تھا؟ پس مرض بردھتا گیا جوں جوں دوا کی ، کےمصدق اس سوج نے میری پریشانی میں اضافہ کردیا ،اس تم کی حالت پریشانی جس کو اسفسط ' سے تعبیر کیا جاتا ہے مجھ پرتقریباً دومہینے طاری رہی۔''

ریفز الی کے آیام تذبذب کا دوسرا دور ہے جس میں شک نے شدت کی کیفیت پیدا کر لی تھی۔ اس دور میں غز الی کسی چیز ہے علمئن نہیں تھے، کسی عقیدہ کی یابندی ان کے لئے گوارا نہ تھی، نہ کوئی دلیل ان کے دل میں تشفی کی پُرسکون لہر پیدا کر عتی تھی، اور نہ کوئی جست اس شک کی تیزی کے آئے تا ہے مقاومت رکھتی تھی، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گذرا کہ خدا کی رحمت جنبش میں آئی اور اُس نے ان کی دشگیری کے لئے اپنا دسیت شفقت آگے بڑھایا

اور انھیں اپنے سابیۂ عطوفت میں لینے کے لئے آمادہ ہو گئے ، گُر تا بیدِ نیبی (جیسا کہ اس کی بمیشہ عادت ہے ) بھی اچا تک نہیں ہوتی ، رحمت النی پہلے تو آپی چیک دکھلادی ہے ، گویا ایک تبسم دلنواز سے وہ پہلے تو نظر کر رہی ہے ، گمر پھرانجان ، (یہاں تک کہ بولنا پڑتا ہے بملی اک وندگئ اُنکھ کے آگے تو کیا

بات كرتے كمئي لب تشكر تقرير محى تھا)

آ خر کارغز الی کواس رحمتِ اللہیہ نے ، جس کے لئے وہ بہت بیتاب تھا ، اپنے آغوشِ محبت میں لے لیا اوران کواس تسکین کا سامان عطا کیا جس کا حصول کسی اور ذریعیہ ہے ممکن ہی نہ تھا'۔وہ لکھتے ہیں :۔

اس طرح غزالی شک وتر دّد کے چگر کوجوحقیقت کی میزان کے گردتھا، تو ژ چکے تھے اور ضرورت عقلی کی میزان ان کے ہاتھ آگئ تھی ،اب فرقوں کے ہارے میں شک رہ گیا تھا کہ کونسافر قدحق پر ہے ،ابھی وہ اس مہم کو طے نہ کر سکے تھے، گرجو میزان کہ ہاتھ آگئ تھی اس کے ذریعہ ان مشکلات کے بننے میں کوئی دشواری نہ تھی ،اس لئے وہ آگے بڑ ہے ہیں، چنانچہ کلھتے ہیں:

"جب خدانے بچھے اس مرض سے شفادی تو میں یہ اندازہ کرنے کے قابل ہوا کہ حقیقت کے مثلاثی چارہی گروہ کو قرارہ یا جاسکتا ہے: استظمین جوا پے آپ کواہل نظر وفکر بھی کہتے ہیں، ۲- باطنیہ جوا پے آپ کو' فرقہ تعلیمیہ' کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں، جن کا خیال ہے کہ امام معصوم ہی انوار حقیقت کے سرچشمہ سے ابتدائی فیضان حاصل کرسکتا ہے ہے۔ امام معصوم ہی انوار حقیقت کے سرچشمہ سے ابتدائی فیضان حاصل کرسکتا ہے ہے۔ سے اللہ فاسفہ ، جوا پے آپ کواہل منطق و جھتے ہیں۔ ہیں پہلے فرقد کے علم کلام آپ کوار باب کشف و مشاہدہ و مقر بین بارگاہ سعاوت سجھتے ہیں۔ میں پہلے فرقد کے علم کلام کی جانچ اور دو بارہ نظر پرآمادہ ہوا ، اور اس کے محققین کی کتا ہیں دیکھیں ، یہ میدان میری کی جانچ اور دو بارہ نظر پرآمادہ ہوا ، اور اس کے محققین کی کتا ہیں دیکھیں ، یہ میدان میری دکھا میں ، پچھ مقالے اور کتا ہیں میں نے بھی اس علم میں تصنیف کیں ، گواس بارہ میں مجھے دکھا میں ، پچھ مقالے اور کتا ہیں میں نے بھی اس علم میں تصنیف کیں ، گواس بارہ میں مجھے اطمینان نہ تھا کہ یہ علم حقیقت کی طرف پوری رہنمائی کرسکتا ہے ، اور میرے مقصود کو بھی اس علم میں تصنیف کیں ، گواس بارہ میں میں تصنیف کیں ، گواس بارہ میں میں نے تشفی ہو کتی ہے۔ ''

علم کلام کا مقصد کیا ہے؟ غزالی اس کی کسی قدر تشریح اس طرح کرتے ہیں ایک مسلمان فخص کے عقیدہ کی حفائد اس علم کا مقصد ہے۔ وہ جوا پنے عقائد کی بنیاد کتاب وسنت قرارد یتا ہو،اور یہ چا ہتا ہو کہ ان شکوک و شبہات کے تیروں ہاس کا عقیدہ چھانی ہونے ہے محفوظ رہے جو چا روں طرف ہے اس کی طرف یورش کررہے ہیں ، یا یہ مقصد ہے کہ جس فخص کا سید عقیدہ اسلام کے نور سے خالی ہے اس میں یہ ابدی نور نیت ہیں اگر ہے گرند تو علم کلام کا یہ منصب ہاور نداس سے یہ مکن ہے، کیونکداس کے پاس جیتے ہیں ہتھیار ہیں وہ سارے کے سارے ہیرونی ساخت ہیں۔ اور اس کے حال انہی ولائل وسلمات کے ہتھیار لیکر آگے بڑھتے ہیں، جو بسااہ قات وطوکا وے ویتے ہیں، اور تاریخبوت کی طرح کمزور اور بھد ے ثابت ہوتے ہیں۔ متکلمین کی زیادہ تر توجہ خالفین اور تاریخبوت کی طرح کمزور اور بھد ے ثابت ہوتے ہیں۔ متکلمین کی زیادہ تر توجہ خالفین اور تبین ان کی کمزور یوں کی تلاش میں ہی صرف ہوتی رہتی ہو اور نہیں کے مسلمات و مفروضات کی مدوسے وہ حجت و بر بان کا سامان حاصل کرتے ہیں۔ "

یہ ہے علم کلام کا منشاء و فائدہ جوغز الی نے بتلادیا ،لیکن خودغز الی کا مقصد کیا ہے؟ ند مجی حقیقت کا ایسا ادراک جس کی عقل ہے بھی تا نید ہوتی ہو، یباں تک کہ وہ ریاضی کے مسلمہ اصولوں کی طرح مضبوط ہو جائے ،ان دونوں مقصدوں میں بڑا فرق ہے۔اس لئے غزالی علم کلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: '' جوشخص کے سوائے ضرورت عقلی کے کئی چیز کوقطعاً تسلیم نہیں کرتا اس کے حق میں اس کا نفع تھوڑا ہے، میرے لئے بھی بیا ناکافی ثابت ہوا، اس سے میری کوئی شکایت رفع نہ ہو گی۔۔۔۔اختلا فات ندا ہب میں چیرت کے تاثر کورفع کرنے میں بھی وہ نام کا ثابت ہوا، کوئی تعجب نہیں کہ میر سے سواا ور بھی لوگ اس سے اس قدم کا گمان رکھتے ہوں ، ہاں بعض لوگوں کے لئے اس کی افا دیت ممکن ہے مگر بیافا کہ وہ تام کا گابت میں شار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے صرف مگر بیافا کہ وہ تر تقلیدی قسم کا ہے، اسے اوّ لیات میں شار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے صرف واقعہ کا اظہار مطلوب ہوتے ہیں ، بہت ہی دوائیں ہوتی ہیں جوایک کوفع دیتی جیں تو دوسرے کو ضرب '

جبیا کہ ظاہر ہواغز الی علم کلام میں تصنیف و تالیف کے بھی مالک ہیں ، مگر ساتھ ہی ان کا اعتر اف ہے کہ بیان کے مقصد کے لئے نا کافی سامان مہیا کرتا ہے۔اس سے ان کی تسکیس نہیں ہو عتی ۔

ان لوگوں کو جوعلاء سلف کے احوال سے بحث کرنے کی کوشش کرنے ہیں میرا سے

ہولوث مشورہ ہے کہ انھیں کی شخص کی طرف کسی رائے یا عقیدہ کو منسوب کرنے ہیں جلای

نہ کرنی چاہئے مجمن اس بنیاو پر کہ اس نے اپنی کسی تصنیف ہیں اس کا اظہار کردیا ہے،

اور یہی اس کا آخری اور پختہ خیال ہے۔ انہیں چاہئے کہ مصنف کے ماحول کا بھی مطالعہ

کریں جس میں وہ پوفت تھنیف گھر اہوا تھا اورغور کرنا چاہئے کہ کیا وہ اس کتا ہوا پی

ذاتی اور آخری رائے قرار دیتا ہے یا اس کی تحریمیں کوئی اور محرک بھی کام کر رہا تھا۔

متعلمین کے بعد غرالی نے اپنی توجہ فلسفیوں کی طرف چھیری تا کہ ان کی جانچ کرے خیال

متعلمین کے بعد غرالی نے اپنی توجہ فلسفیوں کی طرف چھیری تا کہ ان کی جانچ کرے خیال

مرف اُن بحثوں کو ہاتھ لگا ہے جن کا تعلق نہ ہب ہے ہے، یہاں عقلی مساکل کے ان

شعبوں کا ان کوعلم ہوا جو نہ ہب کے مسلمہ اصول کی بیخ کنی کرتے ہیں گر بظر تعمق و کیمنے ہیں:

سے معلوم ہوا کہ فلا سفہ کی آ راء میں کشرا خیال فات موجود ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

''ارسطونے اپنے ہرایک پیش روکا ردلکھاہے، منٹی کہ اپنے اُستاد کا بھی جوافلاطون الٰہی کے نام مشہور ہے۔ پھر وہ اپنے استاد کی مخالفت کاعذراس طرح پیش کرتاہے: ''افلاطون میرادوست ہے اور سچائی بھی میری دوست ہے، گرمئیں سچائی کوزیادہ دوست رکھتا ہوں ۔''اس نقل سے ہمارا منشاء فلسفیوں کے مسائل وآراء میں علم استقلال ثابت کرنا ہے، جن کی بنیا دزیادہ تر ظنیات پر ہوتی ہے۔''

محر بہت جلد غزالی نے اس بات کو پالیا کہ اسب خرد کواس راہ میں بے شار کھو کریں گئی ہیں۔ شار کھو کریں گئی ہیں۔

الہاتی مسائل کاحل کرلینا اسالیب کے عقلیہ کے لئے آسان بات نہیں ہے، چنانجدوہ لکھتے ہیں۔

م دہ قیاس کی جوشرط قائم کی ہے، اور کتاب قیاس میں اس کی صورت کے لئے بر ہان منطقی ہے ما دہ قیاس کی جوشرط قائم کی ہے، اور کتاب قیاس میں اس کی صورت کے بارے میں جوشرطیں پیش کی ہیں اور جوطریقے کے منطقی جُو ئیات اوران کے مقد مات میں انھوں نے ایساغوجی و قاطیغور بااس میں قائم کئے ہیں ان میں سے ایک کوبھی و وعلوم ما بعد الطبیعیات میں استعمال نہ کر سکے۔''

ای طرح غزالی لاکارتے ہیں: ''کہاں ہوہ فخص جو کہتا ہے کہ مابعدالطبیعیات کے دلائل ہندی دلائل کی طرح نا قابل تعارض ہیں؟''اور جب تک کہ مابعدالطبیعیات سے دلائل کی توضیح ریاضی کے ان حدود تک نہ جہنچ جائے جن کوغزالی مشروط سجھتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتیں ،اسی بنیاد پرغزالی نے فلسفیوں کا پیچھا کیا ہوادراسی دور میں کتاب تہا فہ بھی جوالۂ قلم کی ہے۔

اس کے بعد غزالی کی توجہ فرقہ تعلیمیہ کی طرف ہوئی جو کہتے ہیں کہ ''محض عقلی بنیادوں پرغلط باتوں پرامیان نہیں لایا جاسکتانہ عقل ہے دینی حقائق کاکتباب ہوسکتا ہے' اورای فیصلہ کی بناء برغزالی بھی عقلی کے امتحان کی خواہش کرتے ہیں ،اوراس حدتک تو گویا یہ فرقہ غزالی ہے متعنق الرائے ہے ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دینی قضایا کو یقیدیات کے لباس میں ظاہر کرنے کا آخر وسلہ کونسا ہے؟ کیاامام معصوم ہے جو حقیقت کے سرچشمہ ہے راست تعلق رکھتا ہے ، ہماری نقل وروایت عموی حیثیت ہے بھی شفی بخش ہو کئی ہے؟ اس نقط نظر پرغزالی کافی بحث کے بعد بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ بھی حقیقت میں دھو کے ہی میں مبتلا ہیں ، امام معصوم جس کو وہ فرض کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی حقیقت میں دھو کے ہی میں مبتلا ہیں ، امام معصوم جس کو وہ فرض کرتے ہیں محض ایک خیالی میں دھو رہے ۔ جس کا واقعات سے کوئی تعلق نہیں ،ان کے خلاف بھی غزالی نے متعدد کتا ہیں تصویر ہے ۔ جس کا واقعات سے کوئی تعلق نہیں ،ان کے خلاف بھی غزالی نے متعدد کتا ہیں ۔

للھي ہيں۔

اب چوتھا فرقہ رہ گیا یعنی صوفیہ جو کشف ومعائنہ پراعتبار رکھتے ہیں ،اورعلم ملکوت کے ساتھ اتصال اوراس کے ذریعہ لوح محفوظ کے اسراز پی پراطلاع ودسترس کے مدی ہیں، لیکن اس کشف ومعائنہ کے حصول کاطریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب وہ ویتے ہیں کہ بیعلم وممل ہے پھرغز الی اس کی توضیح کرتے ہیں اورا پنی ذات سے اس کی تطبیق کرتے ہیں، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں، میں نے بہت بڑے جاہ ومرتبہ کو خیر باد کہاا ورزندگئ فانی کی عارضی مسرتوں کو جواس وقت مجھے بلا تکلیف حاصل تھیں، کسی اہم مقصد کی تلاش میں جواب دے دیا ،اجتما می لذتوں سے اس وقت کنارہ کش ہوا جبکہ ان کے حصول میں میرے لئے کوئی مزاحمت نہی ۔

ای لئے غزالی دشت و بیاباں میں نکل پڑے، کبھی شام کی طرف گئے کبھی جہاز کی طرف، تیسری مرتبہ وہ مصر گئے، کیونکہ اسوقت انھوں نے خلوت گزینی وعزلت نشینی کو العین بنالیا تھا، تا کہ اس صوفیا نہ طریقہ کو آز مایا جائے جس کی بنیاد بیتھی کہ''اس دار غرور کی لذات سے کنارہ کش ہوکر قلب کو دارخلود کی طرف مائل کیا جائے ،اوراپی پوری توجہ کواللہ کی طرف بائل کیا جائے ،اوراپی پوری توجہ کواللہ کی طرف بھیردیا جائے اور بینشااس وقت تک پورائہیں ہوتا جب تک کہ جاہ و مال سے منہ نہ پھیرلیا جائے اورعوام کی صحبتوں سے گریز کیا جائے ۔اوراپی وال کے مال کو این مالوں کی طرف لا یا جائے جس میں کی چیز کا عدم اور وجود دونوں برابر معلوم ہوں۔''

ان کے طریقوں کی انتہا ہے کہ اینے آپ کو کسی تنہائی میں عزات نشین کرلیا جائے، جہال عباوت الی فرائض ونوافل کی قتم ہے انجام پائی جائے ، اور قلب کو ہر بات ہے فالی و فارغ کر کے توجہ میں بکسانیت بیدا کی جائے، پھر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے ، اس طرح کہ شروع میں زبان پرالقدالقد کا ورد برابر جاری رہے، حضور قلب وذبن کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی مشق برابر برحتی جائے، یہاں تک کہ فالت یہ ہوجائے کہ زبان ہے ذکر ختم کرنے پہلی تک کہ لفظ سے ہوتے ہوئے دل اس کو ختم نہ کرے ، یہاں تک کہ لفظ سے ہوتے ہوئے دل میں صرف معنی کا تصور جمنے گئے، آخر کارلفظ وکلہ کا تصور اپنے مفہوم کے تصور کو ہمیشہ ہمیشہ ہی جائے اپنا جائشین بنا کر رخصت ہو جائے ۔ ہی خدتک تو تم کو اپنے اختیارات ہمیں رہے سوائے محسوس ہوں گے، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ ابتمارے وئی اختیارات نہیں رہے سوائے محسوس ہوں گے، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ ابتمار سے کوئی اختیارات نہیں رہے سوائے اس کے کہتم دفع شبہات اور از الہ و ساوس پر قادر ہوتے جارہے ہو ، جب اس سے بھی

غزالی نے ای طریقہ ہے اپ آپ کوآ زمایا اورای ہے ان کے دل کو صفائی وتور عاصل ہوئی، جیسا کہ وہ لکھتے ہیں: ''ان خلوق کے اثنا ہیں جھ پر بہت ہے امور کا انکشاف ، دا، جی کا شار نہیں ہوسکن، میں اس کی قدر محسوں کرتے ہوئے لکھتا ہوں تا کہ ہر طالب کو نفع ہیں ہونیا، میں اس کی قدر محسوں کرتے ہوئے لکھتا ہوں تا کہ ہر طالب کو نفع ہیں ہونے ای ہے مجھے معلوم ہوا کہ حقیق راستہ پر جلنے دالے اصل میں صوفیہ ہیں ، اور ان بی کی سیرت قابل تعلیہ ہے ، ان بی کا مسلک منزل مقصود تک راہبر ہوسکتا ہے۔ ان بی کے پاکیزہ اخلاق قابل بیروی ہیں ،اگر تمام دنیا کے عقلاء و حکماء کی حکمت واسرار شریعت کے جانے والوں کاعلم ہی جمع کیا جائے تا کہ ان کی سیرت واخلاق ہے بہتر کوئی نمونہ چیش کیا جائے ، تو یقینا ہے ، ناممکن ہے ، ان کی تمام حرکت وسکنات ، خواہ ظاہری ہوں یاباطنی چراغ نبوت سے کسب ضیاء کی ہوئی ہیں ، اور اس نور کے ماوراء اس علم میں کوئی ہوں یاباطنی چراغ نبوت سے کسب ضیاء کی ہوئی ہیں ، اور اس نور کے ماوراء اس علم میں کوئی ایسا نور نہیں جس سے فیضان حاصل کیا جا سکے ۔وہ اپنی بیداری ہیں بھی ملا تکہ اور ارواح ان انہیاء کامشاہدہ کرتے ہیں ، ان کی آوازیں ضع ہیں ، اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ انہیاء کامشاہدہ کرتے ہیں ، ان کی آوازیں ضع ہیں ، اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔

اب غزالی کواس علم کا پہتہ چلا جس کے وہ متمنی تھے،ان کی روح نے وہ ادراک حاصل کیا،جس کے بعدلغزش کی گنجا کُش کم ہے۔

اوراس طرح غزالی نے اس شک سے چھٹکارا حاصل کیا جوفر قئہ نا جیہ کی معرفت

کے گردگھوم رہاتھا، اوراس شک سے رہائی حاصل کی جومیزانِ حقیقت کی بہچان میں حائل تھا اوراس کے دوراوراس کے بعد کی تصنیفات کے اندرغزالی اپنی اصلی شکل میں نظر آ کتے ہیں اوران کی مستقل اور آخری آرا 'وافکار کا کھوج آی میں لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کی تصانیف ان کی اصلی تصویر نہیں پیش کرستیں ۔ ان کے اس زمانے کی تحریروں کی صحت پرکامل بحروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ وہ خودروح حقیقت سے آشنائی اوراس کی تلاش کے فرق کو واضح کرتے ہیں ۔ ان کے بزد کیا لوگ اپنی ذہنی فرق کو واضح کرتے ہیں ۔ ان کے بزد کیا لوگ اپنی ذہنی استعداد کے لحاظ سے مختلف مدارج رکھتے ہیں ۔ اور مذہب ایساوسٹی میدان ہے جس کے اندر بکشرت انسانی جماعتوں کا ورودہوتا ہے، اس لئے ممکن نہیں کہ سب بلحاظ فکر وبصیرت اندر بکشرت انسانی جماعتوں کا ورودہوتا ہے، اس لئے ممکن نہیں کہ سب بلحاظ فکر وبصیرت ایک سے جوں ، ان میں سے بعض وہ ہیں جواپنے ذہنی قوئی کوزیادہ استعمال کرتی ہیں ۔ اور بعض وہ ہیں جواپنے ہیں اس طرح ان کے بزد کیا لوگ اور بعض وہ ہیں جواپتی ہیں اس طرح ان کے بزد کیا لوگ بین قبی قبی اس طرح ان کے بزد کیا لوگ بین قبی قبی اس طرح ان کے بزد کیا لوگ بین قبی قبی اس طرح ان کے بزد کیا لوگ بین قبی قبی قبی اس طرح ان کے بزد کیا لوگ بین قبین قبی قبی اس طرح ان کے بزد کیا لوگ بین قبین قبی میں جوتھائی کی تصویروں پر سے گزر جاتی ہیں اس طرح ان کے بزد کیا لوگ

ا یوام ، جن کی ذہنی استعداد بہت بست ہے ، وہ زیادہ ترسکون بسند ہیں ۔ ۲ \_خواص ، جولوگ بصیرت و ذکاوت کی روشنی سے بہر ہ مند ہیں ۔

سان دونوں کے درمیان ایک اور جماعت ہے جن کو اہل جدال کہنا چاہئے کو گریئے۔ میر اسلوک ان سے اس کیونگر میر مجاول کے بیں۔ ان میں سے خواص کا ذکر سنئے۔ میر اسلوک ان سے اس طرح ہوتا ہے کہ انہیں مقاد برصحت کاعلم پیش کرتا ہوں۔ اور معیارِ حسن وقتح کو اُن کے آگے رکھدیتا ہوں۔ تو ان کا تذبذ ب رفع ہوجاتا ہے، اور وہ صواب وخطامیں تمیز کر کے تستی یا لیتے ہیں ان لوگوں میں تین خصاتیں ہوتی ہیں۔

تیز ذہن ۔ ، توی ادراک ہوتے ہیں ، اور یہ فطری عطیہ اور جبلی ملکہ ہے ، اس کا اکتساب ناممکن ہے ۔ ان کا باطن تقلید یا تعصب ندہبی ہے (جوموروثی وسائی مسائل پر ذہن کو مرکوز کردیتا ہے ) خالی ہوتا ہے۔ کیونکہ مقلد کس بات پر کان نہیں دھرتا ، اور گند ذہن اگر ایسی باتیں سنتا بھی ہے توسمجھ نہیں سکتا۔

سوه مجھ پراعتقادر کھتے ہیں کہ میں میزانِ حقیقت کا آشناہوں ،اگر کو ئی شخص تم کوحساب داں نہ سمجھے تو تم وہ علم حساب حاصل بھی نہیں کر سکتے۔

رہ گئے سادہ ذہمن یعنی عوام تو بیدہ ہلوگ ہیں جن کے دماغ میں إدراک حقائق کی صلاحیت نہیں ہوتی البتہ بیدراہِ ہدایت کی طرف موعظمت کے اصول کے ذریعہ بلائے

جا سے جیسا کہ اہل بھیرت حکمت کے اصول کے ذریعہ بلائے جاتے ہیں ، اور مجادلہ پہندلوگوں سے تو مجادلہ ہی بہتر ہوتا ہے ، مگراس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ احسن طریقہ سے ہو ، انہی عینوں اصول کو تر آنِ حکیم ہیں اس طرح پیش کیا گیا ہے ''اُڈ ٹی السی سَبِیْلِ رَبِیکَ بِالْمَحِکُمَةِ وَ الْمُو مُعِظَةِ الْمُحَسِنَةِ وَ جَادِلُهُم بِالْتِی هِی اَحْسَنُ ۔' اس آیت میں بالمجھ کھنے وَ الْمُو مُعِظَةِ الْمُحَسِنَةِ وَ جَادِلُهُم بِالْتِی هِی اَحْسَنُ ۔' اس آیت میں اللہ کے یہ تایا گیا ہے کہ حکمت کے اصول سے بلائے جانے کے قابل ایک گروہ ہوتا ہے ، موعظت کی یہ ورش کی جائے تو انھیں آئیل ہوگئی جیسا کہ پرندے کا گوشت شیر خوار کے لئے معنی ہوتا ہے ۔ اگر اہل مجادلہ کے ساتھ اہل کیا جائے تو انھیں اس ۔ معنی ہوتا ہے ۔ اگر اہل مجادلہ کے ساتھ اہل کیا جائے تو انھیں اس ۔ معنی ہوتا ہے ۔ اگر اہل مجادلہ کے ساتھ اہل کی مثال ایک ہوگی جیسے کی بدوی بیزارق میدا ہوگی جیسے کی بدوی بین کی شہری کو مُض کھور کی غذا کی عادی ہے ، یا کی شہری کو مُض کھور کی غذا کی جائے ، حالا نکہ وہ رو ڈی کھلائی جائے جو صرف مجور کی غذا کا عادی ہے ، یا کی شہری کو مُض کھور کی غذا کی جائے ، حالا نکہ وہ رو ڈی کھلائی جائے ، حالانکہ وہ رو ڈی کھا جائے ، حالانکہ وہ رو ڈی کا عادی ہے ، یا کی شہری کو مُض کھور کی غذا کی ہے۔

اہل مجادلہ ذہنی اعتبار ہے تو عوام ہے کسی قدراو نجی سطح برضرور ہوتے ہیں ، لیکن ان کی ذہنیت میں کافی نقص ہوتا ہے ، ان کی فطرت کمال کی طرف مائل ضرور ہے ، گران کے باطن میں خبث وعنا داور تقلید و تعصّب ہوتا ہے ، اور یہی چیزان کے لئے إ درا کے حقیقت ہے ، افع ہے ، کیونکہ بیصفات ان کے دل پر ٹھتے ہی کر ٹیٹھتی ہے ، جس کی وجہ سچائی ہے ان کا دل گریز کرتا ہے ، ان کے کان اس سے نفور کرتے ہیں ، گراآ پ انہیں تلطف و مدارات ہے جن کی دعوت د ہجئے ، تعصّب وعناد سے ہٹ کر انہیں نرمی سے سچائی کی طرف بُلا ئے تو وہ آ بیس گرا آب میں ہوایت کی گئی ہے۔'

اس اقتباس میں غزالی یہ بتلاتے ہیں کہ ذہنی اعتبار سے لوگوں کے درجات متفاوت ہوتے ہیں ،اورای جماعتِ انسانی میں ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جس پرحقیقت کے رموز مخفی رہتے ہیں ، یونکہ ان کی قوت مدرکہ اس کابو جھ برداشت نہیں کر عمق ،اسی لئے شریعت نے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے گفتگو کروتو ان کی عقلوں کے لحاظ سے کرو، حدیث شریف بھی ہے کہ 'خصاطبو االساس عملیٰ قدر عقولهم اتویدون ان یکذب شریف بھی ہے کہ 'خصاطبو االساس عملیٰ قدر عقولهم اتویدون ان یکذب الله ورصول ہو کہ 'ریعنی لوگوں سے ان کی عقل کے اندازہ سے گفتگو کرو، کیا تم جا ہے ہوکہ فدااور رسول جمثلا نے جا کیں )اس حدیث کوغزالی نے اپنی کتابوں میں اکثر پیش کیا ہے۔

ا بی اس صراحت پر مزید استدلال کرتے ہوئے غزالی فرماتے ہیں'' ند ہب ،جوایک مشترک نام ہے، تین درجوں میں تقسیم ہے:

ا۔ایک تووہ جس کے ساتھ مناظروں اور مجادلوں میں تعصب سے کام بیاجاتا ہے۔

۲۔ وہ جوملی تعلیم وارشاد کے ساتھ چاتا ہے۔

"۔ وہ جس پر اسی وقت تک اعتبار کیا جاتا ہے ، جب تک کہ نظرِ یات بھی اس کا ساتھ دیں اور ہر کامل کے لئے اس اعتبار سے تمین مذاہب ہیں:

معنی اول کے لحاظ سے جو ندہب ہوتا ہو ہ آباؤاجداد کے تخیبلات کا آئینہ دار ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ استادیا اہل وطن کے معتقدات وہنی کاعلمبر دار ، جغرافی یا تعلیم اختلافات کے ساتھ اس میں بھی رنگار کی کا پیدا ہو جانا ظاہر ہے۔ مثلاً کوئی محفر لد کے شہر میں پیدا ہوتا ہے، یا کوئی اشعری، یا شافعی، یا حفل کے وطن میں تواپنے سن شعور ہی سے وہ خود کواپی جماعت کے ساتھ نبیت دینے پر مجبور یا تا ہے، بھر ساتھ ہی تعصب بھی اس کے لئے لازم ہوجاتا ہے کہ اپنی ہی بات کو سی سے اور دوسر سے کی غلط، اس طرح کہاجائے گئی کہ فلاں اشعری یا معتزلی، یا شافعی، یا حفی ہے۔ اس کے معنی سے ہوں گے کہ وہ ان کے عقائد میں پوری طرح جکڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ معاملات ظاہری میں بھی وہ اپ ہی ممنام فرقہ کے ساتھ تعادر دی رکھا ہے۔ یہاں تک کہ معاملات فلا ہری میں بھی وہ اپ ہی مہنام فرقہ کے ساتھ تعادر دی رکھتا ہے۔

دوسراندہب بہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس ندہب سے فاکدے وہدایت کا طالب ہوتا ہے تو اس کواس کی تلقین کی جاتی ہے، پھرایک ہی اصول پربس نہیں کیا جاتا، بلکہ طالب ہدایت کے ظرف کے اعتبار سے اصول مختلف ہوتے ہیں ، کیونکہ طالب کے درجہ فہم وذکا کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی ترکی یابندی کا طالب ال جائے ، یاکوئی کند ذہمن اور درشت فطرت طالب آ جائے ادراس سے کہا جائے کہ خدائے تعالی کی ذات وہ ہے جوکس مکان میں محدود نہیں ہے نہ وہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے، نہ اس سے متصل ہے نہ اس سے متصل ہو کوئی تعجب نہیں کہ وہ خدائے تعالی کے وجود ہی سے انکار کر بیٹے، ہاں البتہ اگر اس سے کہا جائے کہ خدائے تعالی وہ ہے جوعرش پرمتھکن ہے، وہ انکار کر بیٹے، ہاں البتہ اگر اس سے کہا جائے کہ خدائے تعالی وہ ہے جوعرش پرمتھکن ہے، وہ این بندوں کی پیدائش سے راضی رہتا ہے، ان سے خوش ہوسکتا ہے، ان کے ابھے

عملوں کا احجما بدلہ اور الحجمی جزاء دیتا ہے تو اس پراس کا کیسااح چھا اثر ہوگا۔

ہاں بھی یہ بھی ممکن ہے کہ طالب کی تعلیم حیثیت کے لحاظ ہے بعض او نیچے درجہ کی با تیں جن میں سچائی کی روح ہوتی ہے اس کے نہم وذ کا کے لئے زیادہ نا مانوس ثابت نہ ہوں ،ایسے دفت تعلیم وہدایت کا دوسرار نگ بھی ہوسکتا ہے۔

تمیسرا ند بب: جس کا حامل اپنے عقیدہ کو خدااور اپنے درمیان ایک راز کے سمجھتا ہے۔ جس پر سوائے خدا کے کوئی واقفیت نہیں رکھتا ،اپنے کسی خاص محرم راز کے سوائے اپنا مانی الضمیر وہ کسی کوئیں بتلا تایا کسی الی بی جستی کووہ راز دار بنا سکتا ہے۔ جس کووہ اس ورجہ کے قریب سمجھتا ہے ،اوراس راز کا دانا ہونے کی اہلیت اس میں پاتا ہے، اس کی ذکاوت اور رشد طلی کی قابلیت پراس کو مجروسہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد غزالی نے اس حامل راز کی صلاحیت کی شرا کی بتائی ہیں جن کا پہلے بھی ذکر ہوا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزالی سادہ ذبہن والوں سے خدا کے بارے میں وہ کلام کرنا جا ہتے ہیں جوا کی ذبی فہم وبصیرت افراد کے ساتھ گفتگو ہے الگ ہوتا ہے۔اس کے معنی میہ ہیں کہ وہ حقیقت کی تصویر مختلف پیرایوں میں تھینچتے ہیں ،جس کودہ صلاحتوں اور استعدادوں کے فرق مراتب کی بناء برضروری مجھتے ہیں۔

اس طرح ان کے اس وور میں بھی (جیسے دوراطمینان وکشف کہنا چاہیئے )لکھی ہوئی کتابوں اورمقالوں سے ان کی آراء کی تکس کشی نہیں ہوسکتی ، تا کہ ان کے حقیقی خیالات کی تحدید کی جاسکے۔

اس کے بعد ہمارے لئے ممکن ہو جاتا ہے کہ غزالی کے عرصۂ زندگی کو تین دوروں میں تقسیم کریں

پہلا دور <sup>لے</sup> ، جوشک کی ابتداء سے پیشتر کا دَور ہے۔ دوسرام<sup>یا</sup> جوشک یاکش کمش ذہنی کا دّور ہے۔ تیسرا<sup>سلے</sup> طمانیت وسکون کا دَور۔

پہلا دور جوشک ہے پہلے تھا وہ نا قابل تعص ہے،اس دور میں وہ طائب علم عظم عظم، پہنچ کی فکر کے اس درجہ پر جوانہیں کسی مستقل رائے کے قائم کرنے کے قابل بنا تا وہ پہنچ نہ سکتے تھے، پہنچ سے سے دور ہی سات کے دور ہی میں نہ سکتے تھے۔ ہاں ہم بیضرور کہیں گے کہ شک نے انہیں عنفوان شباب کے دور ہی میں آ ملایا تھا۔

رہ گیا دوسرادورتو اس میں ہے بھی شک کے شدیددورکوالگ کردیا ہوگا، کیونکہ
اس میں وہ کسی نقط پرنہیں جہنچ سکے ،البتہ شک خفیف کا دور ہمارے لئے قابل بحث
ہے،اس کا عرصہ بھی طویل ہے، کیونکہ من رشد کے آغاز سے تصوف واہتدا می روشی حاصل
کرنے تک اس کا تسلسل باتی رہا ہے،ہم نے جیسا کہ بتلایا ہے کہ اس دور میں علم کلام پر
غزالی نے کتا ہیں کھی ہیں،اور فلفے نیز نہ ہب باطنی پر تقید کی ہے،اور نمیثا پور و بغداد کے
مدرسوں میں معلمی کے فرائش انجام دیئے ہیں۔ جیرت اگیز چیز یہ ہے کہ حقیقت کی تلاش
میں سرگرداں دماغ نے اس زمانے میں ایسی تصنیفات پیش کی ہیں جو حقیقت کے
مد عابرایجا بی نقط منظر سے بحث کرتی ہیں، اور آ داب قد رئیں میں بھی اس ہیدگی سے سر
مومنحرف نہیں،ایجا بی تصنیف و قد رئیں ہیں، اور آ داب قد رئیں میں بھی اس ہیدگی سے سر
مومنحرف نہیں،ایجا بی تصنیف و قد رئیں ہیں، اور آ داب قد رئیں میں بھی اس ہیدگی سے سر
مومنحرف نہیں،ایجا بی تصنیف و قد رئیں سے مرادیہ ہے کہ وہ جوتقر روتشر سے اس بارے میں
کرتے ہیں شک و تقید سے ماوراء ہوتی ہے۔

تعجب نہیں کہ ایک متشکی و ماغ سے سلبی تالیف وقد رئیں بھی ظہور میں آئے ، لیمنی تقیدو تبصرہ بھی اپنی عبار توں میں وہ کرتا جائے ، کیونکہ جب کوئی سنجیدہ متشکی و ماغ کسی حقیقت کے تشلیم کرنے سے بس و پیش کرتا ہے اور حقیقت مطلوبہ کوتار کی میں سمجھتا ہے توالیہ موقع بربھی وہ اپنے رشحات قلم میں یا کسی ورسی تقریر میں اگراپ ان شبہات کی جھلک بیش کردے اور پھر سنجیدگی کے ساتھ ان پر تقیدی نظر ڈالے تو کوئی تعجب نہ ہوگا فلے اور ند ہب تعلیمیہ کے مباحث پر تقید و تجسس میں غزالی کا تقریباً بہی رنگ ہے۔

 بعد میں غزالی نے اپنا وعدہ پورا کیا اورانھوں نے'' قواعدالعقا کد'' کے نام سے ایک کتاب علم کلام میں تصنیف کی اس سے ظاہر ہے کہ غزالی فلسفہ کی عمارت کواس لئے دُھار ہے جبیں کہ جدیدعلم کلام کی حسین عمارت چنیں ،وہ علم کلام جس کے عقا کدان کے نزدیک مسلم تھے۔

پُن ان ایجا بی معتقدات کی اقد ارکو جواس کتاب ' نتها فه' کی روح بین آئنده علم کلام اوران کے تدریسی تقاریر کی بنیا دیجھنا چاہئے ، بہی اقد ارمجموعی طور پریہ سوال پیدا کرتی بین کہ ایک معتقبی و ماغ کو جوحقیقت کی تلاش میں سرگر داں ہو،حقیقت کی ایسی ایجا بی تصویر تصویر میں ، چاہجے بریمیں ہویا تقریر میں کسی طرح کا میا بی حاصل ہوئی ۔؟

مگرنہیں ،غزالی خوداس مشکل سوال کوحل کئے دیتے ہیں ،جبیبا کہ انھوں نے گذشتہ بیا نات میں توضیح کردی تھی کہ ند ہب کے تین معانی ہوتے ہیں۔

وہ لی ندہب جو محض بر بناء عصبیت گلے لگا لیا جاتا ہے ، کیونکہ وہ اہل وطن کا ندہب ہے یا اہلِ خاندان یا اُستاد کا۔

ہدایت کے سچے متلاشیوں کا ند ہب جوان کے زہنی مدر کات کے تفاوت کے ساتھ متفاوت ہوتا ہے۔

سے وہ ندہب جس کوکوئی شخص اپنی ذات کے لئے مختص کردے ، دوسرے پراس کے اسرار کھولنا مناسب نہ سمجھے ۔ سوائے اس کے کہ جس کواس کا اہل یا محرم راز سمجھتا ہو ، جبیبا کہ پہلے بتلایا گیا۔

پس غزالی کی حالت شک تیسر ہے معنی کے کاظ سے ہے یعنی وہ اس حقیقت کا کھوج لگانا جا ہے تھے، جس کودہ اپنادین بنارہ ہے تھے اورای کی بناء پر وہ روح حقیقت کا کھوج لگانا جا ہے تھے، اس شک سے میمرادنہیں وہ اس فدہب کا پیچھا اٹھائے ہوئے ہیں جس کوعوام اپنے معتقدات کے تاج کا ہیرا بیجھتے ہیں، اس کوتو ڑنا چاہتے ہیں بار کووہ پر ورہ ہیں اس کو دھگا دے کر بھیرنا چاہتے ہیں، نے شک فدہب اہل سنت اس وقت حکومت کا فدہب تھا جس کے سامید میں ان کی نشو ونما ہوئی تھی، اوران مدارس کا فرہب تھا جنموں نے بال ان کے لکچروں کے لئے کھلے ہوئے تھے، ان استادوں کا فدہب تھا جنموں نے ان کی تعلیم وتربیت کا بیڑہ اُٹھایا تھا ،اس لئے ان کی کتب کلا میہ تمامترای و بیاچہ کی نمائندہ ہیں جیسا کے فرماتے ہیں '' تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے اپنے و بیاچہ کی نمائندہ ہیں جیسا کے فرماتے ہیں '' تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے اپنے و بیاچہ کی نمائندہ ہیں جیسا کے فرماتے ہیں '' تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے اپنے و بیاچہ کی نمائندہ ہیں جیسا کے فرماتے ہیں '' تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے اپنے و بیاچہ کی نمائندہ ہیں جیسا کے فرماتے ہیں '' تمام تعریف اس خدا کے لئے ہی جس نے اپنے و بیاچہ کی نمائندہ ہیں جیسا کے فرماتے ہیں '' تمام تعریف اس خدا کے لئے ہی جس نے اپنے و بیاچہ کی نمائندہ ہیں جیسا کے فرماتے ہیں '' تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے اپنے و بیاچہ کی نمائندہ ہیں جیسا کے فرماتے ہیں '' تمام تعریف اس خدا کے لئے ہی جس نے اپنے و بیاچہ کی نمائندہ ہیں جیسا کے فرماتے ہیں ' تمام تعریف اس خدا کے لئے ہی خوالے کی نمائندہ ہیں جیسا کے فرماتے ہیں ' تمام تعریف اس خدا کے لئے ہی خوالے کی خوالے کی نمائندہ ہیں جیسا کے فرماتے ہیں ' تمام تعریف کی خوالے کی

هجويه برمائل امام غزا ليُّ جلد سوم حصه سوم که رست (بیت الفلاسف

برگزیدہ بندوں میں ہے حق کی جماعت چنی اور اہل سنت کا انتخاب کیا۔''

پس بے واضح ہے کہ جس دور میں وہ حقیقت کے مُتلاشی رہے ہیں اس ذور کی تصنیفات وتحریرات سے ان کے افکار وآراء پر کوئی مستقل تھم لگانا سیح نہیں ہوسکتا۔

رہ گیا تیسرادورجس میں وہ صوفیانہ کشف کے نظریہ کی طرف راہ پاتے ہیں، یہ وہ دور ہے جس میں ان کے رشحات قلم پر پھھیج رائے زنی کی جاسکتی ہے۔ اوران کا عندیہ معلوم کیا جاسکتا ہے، تا ہم اس دور کی ساری تصنیفات سے نہیں، کیونکہ غزالی آخری دونوں معنی کے اعتبار ہے اس دور میں بھی پوری طرح آزاد نہ تھے، بلکہ وہ اس موقع پر بھی بعض جگہ نا قابل بیائٹ گہرائی میں غوط زنی کرتے ہیں، جیسا کہ وہ آخر میں آگاہ کرتے ہیں کہ میری خاص خاص کتا ہیں بھی ہیں جن کو جمبور کی نظر سے بچانا جاہتا ہوں، ان میں میک نے میری خاص خاص کتا ہیں بھی ہیں جن کو جمبور کی نظر سے بچانا جاہتا ہوں، ان میں میک نے میرا ادار ہے کہ ان موتوں کو چنے کی فکر کرے، اگر چیکہ مجھے معلوم ہے کہ رمز آشنا ہی کے لئے سزادار ہے کہ ان موتوں کو چنے کی فکر کرے، اگر چیکہ مجھے معلوم ہے کہ ایسے افراد بہت کم نگلیں گے جوان موتوں کے ساتھ بھی شکریز وں کا سلوک نہ کریں۔'' ایسے افراد بہت کم نگلیں گے جوان موتوں کے ساتھ بھی شکریز وں کا سلوک نہ کریں۔'' ورق ہے جو جسس نگا ہوں کو سبق دیتا ہوں کہ تاریخ تھکمت و دانائی کا یہ ایک چیکتا ہوا ورق ہے جو جسس نگا ہوں کو سبق دیتا ہوں کہ تاریخ تھکمت و قرکو تقلید و رجعت کے بد ایل میں میں۔ اس می حفوظ رکھیں۔

# كتاب تتها فه كي ابميت

جیما کہ ہم نے او پر لکھا ہے غزالی نے کتاب' نہاؤ' کواس وقت تالیف کیا ہے جبہ وہ شک خفیف کے دور سے گذرر ہے تھے ، یعنی ابھی حقیقت کی اس روشنی کی طرف ہدایت یا بنہیں ہوئے تھے ، جس سے وہ بعد میں آشنا ہوئے ۔ اس اعتبار سے کتاب تہافہ کو اُن ماخذوں میں شارنہیں کیا جا سکتا ۔ جن سے غزالی کے خیالات کا عکس لیا جا سکتا یا ان کے علمی میلا نات کا پنہ لگایا جا سکتا ہو، نیز غزالی نے اپنی تحریرات کو دوقعموں میں تقسیم کیا ہے۔ :

ایک تشم تو وہ ہے جس کو وہ'' نااہلوں سے چھے رہنے کے قابل تحریرات'' کہتے ہیں ، اس تشم کی تصانیف کا ایک حصہ تو وہ اپنے ہی لئے مخصوص کرتے ہیں ، دوسرے حصوں سے ایسے اشخاص کو استفادہ کی اجازت دیتے ہیں جو خاص شرائط کے حامل ہیں ، (جن کا ذکر او برہو چکا ہے ) مگریہ شرائط کسی شخص میں مشکل ہی ہے یائی جاسکتی ہیں۔

دوسری قسم ان کی تصانف کی وہ ہے جو جمہور عوام کے لئے اور انہی کے لئے مخصوص ہے۔ ان کے عقلی استعداد کے لخاظ نے کتاب تہافہ کو وہ دوسری قسم میں شار کرتے ہیں ،اس لئے بھی اس سے غزالی کی حقیق آراء کی تصویر کشی نہیں ہوسکتی۔

چنانچہوہ خود لکھتے ہیں'' ہمارے رسالیہ قد سیہ میں عقیدہ کے متعلق جود لائل پیش کی تنی ہیں وہ بیں ورق میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ایک فصل ہے کتاب قواعد العقائد کی (اور كتاب "احياء،) كاايك جزوم اليكن عقيده كى بيشتر دلائل زياده تحقيق اورزياده دلچسپ مسائل واشکال کی توضیح کے ساتھ ہم نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں پیش کی ہیں ، جو تقریا ایک سوورق میں پھیلی ہوئی ہیں ، بیالک مکتا کتاب ہے جواپی خصوصیات کے اعتبار ے گویاعلم کلام کا نجوز ہے، ہم نے اس کونہایت شخقیق سے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور موجودہ علم كلام كے سرچشمول سے اس كے ذرايدخوب آگائى ہوسكتى ہے، مگرحقيقت يہ ہے كہ بيہ كتاب عقيده كي توتشكيل كرسكتي بيكن معرفت كي تنويزنبين كرسكتي ، كيونكه مشكلم ( ما برعلم كلام) بھی عامی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ، الااس کے کہاس کا دیاغ ایک عامی بنسبت زیادہ معلومات ہے روش ہوتا ہے، اور عامی محض عقیدہ کا متلاشی ہوتا ہے، اور محکم اینے عقائد جامدہ کے لئے پچھ دلائل کی بھی سندر کھتا ہے، جس کووہ اپنے اعتقادات کی سیر جانتا ہے، اوران کواہل بدعت کی بورشوں سے بیاتا ہوا چرتا ہے، اس کے عقائد کی گرہ کشائی سے معرفت کے حسین چہرہ کی نقاب کشائی نہیں ہوسکتی ۔اگرتم نسیم معرفت کے جھونکوں کے لئے ا ہے سینہ کے در بچوں کو کھولنا جا ہے ہوتو شمصیں کتاب البصر والشکر میں سے اس کی مجھ البريس مل سكتى بين " يا كماب التوكل" كى ابتدأ مين باب التوحيد ب، اوربيسب كما بين احیاء میں ہیں ،اورایک بڑی مقداران معلومات کی جیسے تمھارے ذوق معرفت کی پچھزیادہ تسكين موكى " كتاب" المقصد الاسنى في اساء الله تعالىٰ" ، خصوصاً اساء مشتقه من الا فعال كي بحث میں اگرتم اس عقیدہ کے حقائق کے ہمراہ سجی طلب کے ساتھ صریح معرفت کے خواہش مند ہوتو یہ بحث تمہیں صرف ہماری ان کتابوں میں ملے گی جنھیں ہم نا اہلوں کی آئکھوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں ،خبر دار جب تک کہتم واقعی اس کے اہل نہ بنو، انہیں ہرگز ہاتھ نہ لگانا ہاں شخص اس کا اہل بننے کے لئے اپنے اندر تین خصلتیں پیدا کرنی چاہئیں۔ اعلوم ظاہری کی تخصیل میں استقلال اور اس میں کامل بننے کی کوشش۔

۲-اخلاق ذمیمہ کے میل کچیل ہے اپنی روح کو ہالکل پاک کر لینے کے بعد دنیا کی مواو ہوں ہے اپنے کے بعد دنیا کی مواو ہوں ہے اپنے قلب کا تخلیہ بیباں تک کہ تمھارے قلب میں سوائے سپائی کی طرف میلان کے اور کوئی جہتو ہاتی نہ رہے ،اور شمیں کوئی کام نہ ہوسوائے اس کے ،اور کوئی مشغلہ نہ ہوسوائے حق پرسی کئے اور نہ تمھاری زندگی کا اس کے سوائے کوئی اور نصب العین ہو۔ ،

عہ ہو خوا ہے کی پر کی سے اور نہ تھاری ریدی ہو اسے صوا ہے وی اور تھے ہو۔ شہمیں اپنی فطرت کا جائزہ لینا جائے کہ آیا سعادت کے خمیر کی اس میں گنجالش ہے، اس کی دریافت کے لئے شمصیں علوم کی گہرائیوں کا ادراک بھی کرنا پڑے گا اور

تمھارے ذہن کوا چھی طرح روشن ہونا پڑے گا۔الج''

غزالی کی ندگورہ عبارت ہے آپ کومعلوم ہوسکتا ہے کہ انھوں نے عام کتابوں کو ایک طرف کردیا ہے، اور نااہلوں سے بوشدہ رکھنے کے قابل کتابوں کوبھی ایک طرف آخری صف کی کتابیں ہی مصنف کے دلی خیالات کی آئینہ دار ہیں کر بھی کتاب تہافہ تووہ علم کلام کی کتابوں میں سے ایک ہے، اور پیروہ نہیں ہے جنھیں وہ نا اہلوں سے جھیانا جا ہے ہیں۔ آخری صف کی کتابوں کی ایک اورخصوصیت یہ ہے کہ غزالی اس کے ناظرے بیعبد لے لیتے ہیں کہان کے اسراکوبھی وہ تھلنے نہ دے گا ،اوراینے سوایا اس تتخص کے سواجس کے اندرشرا نظمقررہ جمع ہوں کسی نا اہل کے دیاغ تک جانے نہ دے گا،اور تہافہ کے لئے مصنف نے کوئی عہد نہیں لیا، کیونکہ و ہلم کلام کی کتابوں میں ہے ایک كتاب ہے، چنانچہ جواہرالقرآن میں لکھتے ہیں:''اورانہیں علوم میں سے جو كفار سے قبت آ فرینی اور مجادلہ کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔اور جن سے علم کلام کی شاخ پھوٹتی ہے،جس کا مقصود بدعت وضلالت کی تر دید ہے اور جس سے ماہرین علم استناد کیا کرتے ہیں ، اور ہم . اس کی تشریح دوطریقوں ہے کرتے ہیں ،ان میں ایک قریبی طریقہ'' رسالیہ قد سیہ'' میں اختیار کیا گیا ہے، دوسرااس سے بالا تر طریقہ'' الاقتصاد فی الاعتقاد ہمیں اوراس علم کامقصود عوام کے عقائد کی اہلِ بدعت کے حملوں سے حفاظت کرنا ہے اور اس علم سے عوام کے ذہن کی تفریح بھی ہوتی ہے۔بعض دلجیب حقیقوں کا انکشاف بھی ہوجا تا ہے،ای علم سے متعلق ہم نے کتاب تہافتہ الفلاسفہ تھی ہے۔''

اورای طرح غزالی کتاب جواہرالقرآن میں لکھتے ہیں: ''اور بہی وہ علوم ہیں جن سے میری مراحکم ذات وصفات وا فعال اللی اورغلم آخرت ہے، اس کی پجھمبادیات وقشر بحات ہم نے اپنی بعض تصانیف میں درخ کئے ہیں۔ ایک ایسے خفس کے لئے جس کے واشر بحات ہی مشاغل کی کثرت 'آفتوں کا بجوم' مددگاروں اور رفیقوں کی کی ہمیشہ سے شکایت رہی ہو' احتے بڑے کا موں کا انجام دینا مشکل تھا، تا ہم ہم نے اپنی مقدور بجر کوشش اور خدمت کی ہے، اور ہمیں گمان ہے کہ ہماری قلمی کاوشیں اکثر ذہنوں پر بارگزریں گی اور ممکن ہے کہ بعض غیر شجیدہ نداق والوں کے لئے ضرر بخش بھی ہوں بارگزریں گی اور جمکن ہے کہ بعض غیر شجیدہ نداق والوں کے لئے ضرر بخش بھی ہوں بریستوں کے لئے' اس لئے میرامشورہ ہے کہ وہ اوگ اس سے ذراد وردورہی رہیں ، اور جن لوگوں نے کہ اس سے فائدہ حاصل کیا، وہ ان معلومات کو تا اہلوں کے ہاتھوں کی بیشنے سے بچائیں۔ سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اندرصفات منذ کرہ جمع ہوں۔''

' اس عبارت سے صاف واضح ہے کہ غزالی کے افکار و خیالات کی تر جمانی صرف دوسری صف کی تر جمانی صرف دوسری صف کے البندااس سے غزالی کے حقیق خیالات کا استنباط نہیں ہوسکتا۔

آخر میں ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ غزالی نے اس کتاب کی تصنیف اس وقت کی ہے جبکہ وہ شہرت و جا ہ کے طالب تھے،اوراس فد جب کی تائید کرنا چاہتے تھے جومقبول عوام تھانہ کہ فد ہب حق کی فی نفسہہ۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ اہل سنت کا فرقہ اس زمانہ میں معتز لہ وفلا سفہ کی عقل کا مرکز اریوں کے مقابلے میں مرعوب اوراپی پستی محسوس کررہاتھا، اوراپیے وکلا ، وحامیوں کا طالب تھا جو اس کے فد جب کی اس طرح حمایت کریں کہ ان جا ذب نظر علوم کے اصول ومعطیات ہی ہے ان کے مخالفوں کا ردہو سکے تاکہ فد جب اہل سنت امن واطمینان کی زندگی بسر کرسکے ۔ پس ان لوگوں کے قلمی کارگز اریوں کے لئے جوفخر ونمود کے طالب تھے میدان وسیع تھا۔ ابو حامد الغزائی کے لئے بھی ، جو ان علوم کے ہتھیاروں سے پوری طرح مسلم سے تھے 'اوراس روشی سے اپنا دماغ مؤرر کھتے تھے، کام کرنے کا نہایت اچھا موقع تھا۔ البذا انھوں نے فلسفیوں کے جواب میں یہ کتاب کھی جس کی وجہ سے ان کا نام بہت چیکا مادر پوری دنیا ہے انھوں نے خراج تحسین حاصل کیا ، چنا نچ غزالی لکھتے ہیں۔ 'اب تک علم مادر پوری دنیا ہے انھوں نے خراج تحسین حاصل کیا ، چنا نچ غزالی لکھتے ہیں۔ 'اب تک علم کلام کی کتابوں میں کوئی ایس کتاب نہیں لکھی گئی جس میں خود فلسفہ کے مسائل سے مددلیکر کلام کی کتابوں میں کوئی ایس کتاب نہیں لکھی گئی جس میں خود فلسفہ کے مسائل سے مددلیکر

فلفہ کا ردگیا گیا ہو، ہاں بعض بعض کتابوں میں ان کی مصطلحات کو پچھا ہے پیچیدہ طور پر استعال کیا گیا ،اوران کی ایسی نامکمل تشریح کی گئی ہے کہ عوام تو کیاا چھے اچھے عالم بھی ان کو نہ سمجھ سکیں ،اسی بناء پر میں اس متیجہ پر بہنچا کہ ان کے علم سے کمافتہ 'آگا ہی حاصل کئے بغیر ان کا ردلکھنا ایسا ہے گویا اندھیرے میں تیر چلا نا ۔اس لئے ان علوم کے حتی الا مکان کا طلح رہے ہوا''۔

یہاں پر میں یہ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ طلب جاہ وشہرت کے جس وصف کی نہیت میں نے غزالی کی طرف کی ہے، وہ ان کے حق میں کوئی زیادتی نہیں ، یہ ایک بشری لغزش ہے جس میں ہڑ وں ہڑوں کے قدم 'دگرگا گئے ہیں اور پھر سنجل گئے ۔ چنانچہ جب غزالی صوفیانہ سلوک کی تمنامیں بغداد ہے باہر نگلتے ہیں تو کہتے ہیں :'' میر اارادہ ہوا کہ تدریس کی خدمت برعود کروں .......گرمیر نے تماوازدی کہ اس میں خلوص تدریس کی خدمت برعود کروں ......گرمیر نے تماوازدی کہ اس میں خلوص ولٹ ہیت کی روح نہیں ہے۔ اس کا اصلی محرک طلب جاہ وشہرت ہے ہیں میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اے نفس اگر تو اپنا حال درست نہ کرلے تو تو پھر دوزخ کی کھائی کے ملامت کرنے رائے دونرخ کی کھائی کے کہاں جا جا دوتر تا جار ہا ہے۔''

اوردوسری جگہ لکھتے ہیں (اس وقت جبکہ وہ نمیثا پور میں تدریس کے منصب پر عود کر چکے تھے): "میں بجھ رہا ہوں کہ میں پھر علم وفن کی اشاعت میں حصہ وار بننے کی کوشش کرر ہا ہوں ، حالا نکہ بیہ واقعہ نہیں ہے، میراقدم ای پچھلے زمانے کی طرف پڑر ہا ہے جبال سے مجھے آگے نکل جانا چا بسئے ۔ (اس زمانہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں جبکہ وہ بغداد میں درس وقد رئیس کے فرائض انجام دیتے تھے، اورای زمانہ میں تاب تہا فہ کھی تھی ) میں ای علم کی توسیق واشاعت کی ذمہ داری لے رہا ہوں جو جاہ وغرور کے اکتساب کے لئے زئین تیار کرتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں میرے قول وقل پھر مجھے ماضی کی طرف اوٹارہے ہیں۔ "

اس ساری تشریح کا خلاصہ بین نکلتا ہے کہ کتاب'' تبافہ''غزالی کے اصلی خیالات کی عرکا سی نہیں کرتی ۔ اور نہ ان کے حقیقی مساعی کی نشان بردار ہے۔ اس نظریہ سے تشفی انے کے بعد بھی ہم تو قع کرتے ہیں کہ ناظراس کے مطالعہ سے ایک عمومی دکھیسی محسوس سکتا ہے۔

# تهافتة الفلاسفه

## ويباجيه

خداوندِ کریم ہے اس مناجات کے بعد کہوہ اپنی مقدس ہدایت کی روشنی ہے ہمارے سینوں کو جگمگادے ، اور ہمیں ممرابی کی تاریک خندق میں گرنے سے بچائے ،اور ہمیں حق کے پرستاروں کی صف میں کھڑا کردے ،اور باطل کی آستان کیشی سے ہماری پیشانیوں کو محفوظ رکھ،اوراس سعادت ابدی ہے ہمیں بہرہ اندوز کر ہے جس کا کہاس نے انبیاءواولیا ہے وعد و کیا ہے، اوراس وار فانی سے گزرنے کے بعد اُس دارِ باتی کی جنب سے متمتع ہونے كاموقع دے جوسرورابدى كى لا فانى نعمتوں سے مالا مال ہے، اوران عاليشان لذنوں تك ہاری رسائی کرے جہاں تک مہنچنے سے عقلوں کی بلند پروازیاں اور خیالات کی برق رفناریاں بھی عاجز رہتی ہیں، اوراس فر دوس ابدی ہے نیف پہنیائے جس کی نعتوں کوئسی آ نکھنے دیکھا، نہ کسی کان نے سُنا، نہ کسی قلب بشر پراس کا تقور گزرا۔اور نیز اس دعا کے بعد کہ وہ ہمارے نبی اگرم تحمد مصطفی علیہ اور ان کے آل واصحاب پر لا متنا ہی درود ورحمت بهيج مئن بيكهنا جا بهنامول كهموجوده زماني من ايك اليي جماعت كود كيدر ما بهول جوايخ آپ کوعقل وذ کاوت میں اپنے ہمعصروں سے بدر جہامتاز مجھتی ہے، اور اس لیتے اس کے ا فراد نے فرائض اسلامی ہے بے نیاز و کنارہ کش رہنا اپنا شعار بنالیا ہے ، اور شعام ِ دینی کی تو قیر وعظمت کی ہنسی اُڑاتے ہیں ،اوراپنے وہم وگمان میں اس کواپنااعلیٰ ترین وصف سمجھتے ہیں، اورا پیے عمل سے ایک ونیا کی تمراہی کا سبب بن رہے ہیں، حالا نکہ ان کی صلالتوں کے لیئے کوئی سندنہیں ہے سوائے ایک متم کی تقلید اور ایک متم کی جمود پرستی کے جس کو وہ حرکت مجھتے ہیں ، ان کی مثال میہود ونصاری کے ان افراد کی سی ہے جوایے مسلک پراس لئے فخر کرتے ہیں کہ آباؤ اجداد نے ان کے لئے بیراستہ بنادیا ہے جا ہے عقل وسمبر کی رائے اس سے کتنی ہی غیر منفق ہو، اپنی جبت کو د وفکر ونظر سے منسوب کرتے ہیں ، حالا نکہ فکر و نظر کی کسوٹی پروہ کھوٹی اُترتی ہے، وہ اپنی بحث کی بنیا دعقل وحکمت بتاتے ہیں حالا نکہ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کداس کی بنیا دوسوسہ وتو ہم ہے، و وحکمت وفلفہ کے چشمے سے اپنی پیاس

بجمانا چاہتے ہیں، عالاتکہ وہ آخر کا رسراب ٹابت ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اہل بدعت وصلالت کے لیئے ان کی نقل وروایت کا باغ حقیقت میں ایک صحرائے بے برگ و گیاہ ہے ،اینے کفریات کی تر جمانی میں جن مہیب ناموں سے وہ مرغوت کرتے ہیں وہ ہیں سقراط ، بقراط ،افلاطون ،ارسطاطالیس ،وغیرہ جن کی عقلوں کی تعریف میں وہ زمین وآ سان کے قلابے مِلاتے ہیں اوران کی ذہنی واختر اعی قو توں کی تعریف کے بُل باندھتے ہیں ، کہاس طرح وه موشگا فی کریکتے ہیں اوراس طرح باریک نکات پیدا کریکتے ہیں ، حالا تکہ ان کی عظمتِ رفتہ کے سوائے ان کے مزخر فات پر کوئی سندنہیں ، جن غلط معتقدات کی طرف وہ رہنمائی کرتے ہیں وہ بھی اس طرح ایک نتم کی ذہنی پستی ہے جس طرح کہ اہل بدعت کی شديد تتم كى روايت پرستى ......مى توسمجھتا ہول كەان سے تو و وعوام التجھے جواس تتم کی ذہنی کشاکش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں ،اور دانش وعلم کی جھوٹی طمع کاری سے دُنیا کودھوکانہیں دیتے ہے فہ ہن کشاکش ایک عالمگیرصورت اختیار کرتی جارہی ہے۔جس کی طرف توجه کرنا ان افراد کا کام ہے جواس فتم کے سیلاب سے تو م کی ذہنیت کو بچا کتے ہیں۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ ایک ایک کتاب تکھوں جس میں ان کے خیالات کا ردکیا جائے ،اوران کے کلام واستدلال کے متناقض و بےربطی کوواضح کیا جائے اس طرح ان کی معقولیت کے رعب داب کوقوم کے د ماغوں سے اُٹھایا جائے تا کہ سادہ ذہن عوام اس فتنہ ے محفوظ روسکیں جس کا بتیجہ انکار خدا اور انکار یوم آخرت ہور ہاہے۔ اس لیئے مئیں نے بیہ كتاب للحنى شروع كى ، ميں اپنى اس مهم كى كاميالي كے ليئے خداكى تو فيق ونصرت كا طالب

کتاب کے اصل مطالب شروع کرنے سے پہلے بعض مقد مات کا پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

يهلامقدّ مه

فلسفیوں کے اختلافات کی کہائی طویل ہے، یہاں ایک کی رائے دوسر نے سے نہیں ملتی ، بیمیوں شم کے مسلک ،اور متعدد شم کے ند ہب ہیں، ان کے اس تناقص رائے کے شہوت میں ہم ان کے چیٹوائے اوّل فیلسوف مطلق (جس نے کہان کے علوم کومر تب کیا اور ان کی تنقیع و تہذیب کی ،اور ان کے خیالات سے حشو و زوائد کو چھانٹا، اور ان کی خواہش کے موافق تلخیص کی ہے ) لیعنی ارسطوکو چیش کرتے ہیں جس نے تقریباً اپنے ہرایک پیش

روکی تردیدگی ہے یہاں تک کدا ہے استادا فلاطون الی کی بھی ، ووا ہے اُستادی کا فلات کا عذراس طرح پیش کرتا ہے کہ 'افلاطون ہے شک میرادوست ہے ،اور ہے اُلی بھی میری دوست ہے ،گر ہے اُلی بھی میری دوست ہے ،گر ہے اُلی میر سے نزد یک زیادہ دوست ہے 'اس روایت کے فقل کرنے سے مارا منشاء یہ ہے کہ ان کے اختلافات اوران کی رائے کے عدم استقلال کو واضح کیا جائے اور یہ بتلایا جائے کہ ان کے فیلے زیادہ ترفنی وخمینی ہوتے ہیں نہ کہ تحقیق ویقین کی بنیاد پر قائم ،اوروہ اپنے علوم اللہ کی تھد ایق کے سلط میں علوم حماب و منطق کے مسلمات کی بنا پر استدلال کرتے ہیں اورائی لیے سادہ دیا غوں کو انہی علوم کے ذریعے ہیں۔اگران کے بنا پر استدلال کرتے ہیں اورائی لیے سادہ دیا غوں کو انہی علوم کے ذریعے ہیں۔اگران کے معلوم اللہ یہ کے لئے تیار کرتے ہیں جس کو وہ طریقہ استدراج ، کہتے ہیں۔اگران کے علوم اللہ یہ ایس کی علوم ہوتے ہیں تو وہ بھی اختلافات سے اس طرح پاک وصاف ہوتے جس طرح کہ ریاضی کے علوم ہوتے ہیں تو وہ بھی اختلافات سے اس طرح پاک وصاف ہوتے جس طرح کہ ریاضی کے علوم ہوتے ہیں تو کرا۔

پھرارسطوکی کتابوں کا جہاں ترجمہ ہواہ وہ بھی بہت پھتر کھے وتبدیل سے فالی نہیں ،اسمیس تغییر وتاویل کی بڑی مخبائش ہے ،اس لیے اس کے مفسرین کے درمیان بہت زبردست اختلاف پایا جاتا ہے ،اس کنقل و تحقیق میں زیادہ مضبوط ،اسلامی فلاسفہ ابونفر ہم ۔فارالی ،اورابن سینا ہے ہیں ،لہذاان (فلسفیوں) کے مسائل کی تردید میں ہم جن آراء ومسلمات سے مددلیں گے وہ وہ ہی ہوں گے جوان فدکورہ دونوں فلسفیوں کے نزدیک مسلمات سے مددلیں گے وہ وہ ہی ہوں گے جوان فدکورہ دونوں فلسفیوں کے نزدیک صحیح اور مسلم سمجھے محتے ہیں۔اور جن کو انحوں نے ترک کیا ہے ہم بھی ان کوترک کریں گے ،کیونکہ اختشار کلام سے بچاؤائی طرح سے ہو سکے گا۔ای لیے ہم ان دونوں کے نقل کر دہ مسلمات پراکتفاکریں گے۔

ۇ دىسرامقد مىه

جاننا چاہئے کہ فلا سفہ اور دوسر نے آر توں کے مابین تین شم کا اختلاف پایا جاتا ہے ایک ہے لفظی اختلاف، جیسے صافع عالم کے لئے وہ جو ہر کا لفظ استعال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزویک جو ہرایک وجودی شے ہے۔ موضوعی نہیں، یعنی قائم بذاتہ ہے، قائم بالغیر نہیں، ان کے مخالفین کے نزویک وہ متغیر (یعنی قائم بالغیر) ہوتا ہے۔ سکین ہم یہاں کسی اصطلاح کی تر دید کرنائیں چاہتے کیونکہ آگر قائم بالذ ات
کے معنی پر اتفاق ہوجائے تو اس معنی میں لفظ جو ہر کے اطلاق پر لغوی نقظہ نظر سے غور کرنا
ہوگا اگر اس نقطۂ نظر سے لفظ کا اطلاق جائز قرار دیا جائے تب بیام بحث طلب رہ جاتا ہے
کہ کیا شریعت اس کے استعال کو جائز بھی ہے؟ کیونکہ اطلاق اساء کی تحریم واباحت کو طوا ہر شریعت کی سند پرتسلیم کیا جاتا ہے ۔ اگر کہا جائے کہ اس لفظ کا استعال مسلمین نے طوا ہر شریعت کی سند پرتسلیم کیا جاتا ہے ۔ اگر کہا جائے کہ اس لفظ کا استعال مسلمین نے مفات الہید کے بارے میں کیا ہے اور فقہانے اس کون فقہ میں استعال کیا ہے، اس لیئے رفع التباس کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جواز تلفظ کی بحث اس کے معنی مسمی ہر پر کمی فعل کے جواز یر بحث کے مانند ہوگی۔

دوسری قسم اختلاف کی وہ ہے جس میں ندہی اصولوں میں ہے کی اصول ہے ہوں ہے ہی نزاع واقع نہیں ہوتی ، ندا نہیا علیہم السُّلام کی تقد لیّ کا منشاء یہ ہے کہ فلسفیوں ہے اس بارے میں منازر عدکیا جائے ، مشلا ان کا تول ہے کہ چا ندگر بن کی وجہ یہ ہے کہ سُور نہ اور چا ندکی روشن کے درمیان زمین حاکل ہوجاتی ہے ، کیونکہ چا ندسورج بی سے روشنی مستعار لیتا ہے ، اور زمین ایک کر ہے ہور آسان اس کے اطراف گھر ابُو ا ہے ، اگر چا ند مستعار لیتا ہے ، اور زمین ایک کر ہے ہورج کا نور جھپ جائے گا۔ یا مشلا سُورج گر بن کی تعلیل کے بارے میں ان کا قول ہے کہ ناظر اور سُورج کے درمیان چا ند کا جرم حائل ہوتا ہے ، کیونکہ اس وقت دونوں ایک بی لحد میں دومتھا بل نقاط پر ہوتے ہیں۔

اس قتم کی باتوں میں بھی ہمیں ابطال کی فکرنہیں کرنی چاہئے ، کیونکہ یہ چیزیں کی فہ ہیں ابطال کی فکرنہیں کرنی چاہئے ، کیونکہ یہ چیزیں کی فہ ہمیں ابطال کی فکرنہیں کرنی چاہئے ، کیونکہ یہ چیزیں کی مل مناقشہ پرمحمول کرتے ہیں ، حالا نکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کا تعلق علم ہند سہ اور ہیئت کی مکمل تحقیقات سے ہوتا ہے ، یہاں تک کہ کسوف (سورج گرہن) کے وقت کے قیمن اوراس کے زمانہ امتداد کی چیش قیاسی تک ان علوم سے کی جاتی ہے ، ایسے باضابطہ اور مسلم اصولوں کے مانے کو بلا وجہ شریعت سے جنگ کے مترادف سمجھ لینا خود شریعت کی بوقعتی کے وقعتی کی مترادف سمجھ لینا خود شریعت کی بوقعتی کرنا ہے ، اورا ایک قتم کی نا دان دوتی ہے۔

بعض لوگ اس حدیث کواس کے تعارض کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ آنخضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ ' جا ند اور سُورج خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں ،کسی کی

موت یازندگی کے وجہ سے گرئون نہیں لگتا ، جب تم ان کو گہن تکتے ویکھوتو خدا کے ذکر و تبیج اور نماز کی طرف متوجہ ہو جا و''لیکن اس سے اس حدیث کو کیا تعلق ؟ اس میں صرف کسی کی موت یا حیات سے گرئون کو نسبت و بے کی ممانعت کی گئی ہے اور اس وقت نماز کا تھم و یا گیا ہے۔ جو شریعت کہ غروب وطلوع آ فاب کے وقت نماز کا تھم و بی ہے وہ اگر کسوف کے وقت کسی مستحب نماز کا تھم و بے تو کوئی تعجب کی بات ہے؟

بعض اوگ کہتے ہیں کہ حدیث کا آخری جزویہ ہے کہ 'جب اللہ تعالیٰ کی چزیہ جملی کرتا ہے تو وہ اس کے آگے سربیج دہوجاتی ہے' تو گویا کہ یہ کسوف وضوف بھی ایک قسم کا مجدہ ہیں، اس کا جواب ہے ہے کہ پہلے تو یہ آخری جزو بڑھایا ہوا ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث اتی ہی ہے جہتیٰ کہ اور اگر محج بھی ہوتو اس کی تاویل ممکن ہے، علمی حدیث اتی ہی ہے۔ حدیث تابی ہے کہ اور اگر محج بھی ہوتو اس کی تاویل ممکن ہے، علمی علی اصول جواتی قطعی طور پر سلمہ اصول کے دد کے مقابل بیتا ویل آسان ہے۔ البتہ بہت سے علی اصول جواتی قطعی حیثیت نہیں رکھتے شریعت کے مقابل ان کی تاویل کرلی گئی ہے، اگر مسلمہ اصول کو ہو ہی درگر دیا جائے گا تو ملا حدہ کو ضرور اعتراض کا موقع ملے گا۔ اور عام عقلی اصول کے مقابل شری اصول کو وہ شجیدہ صلتوں میں بے اعتبار کرنے میں کا میابی حاصل کر لیس کے ۔ اس طرح عالم کے حدوث وقد م کے متعلق ان کی بحث ہے، اگر فلسفیا نہ اصول سے حدوث ثابت ہو جائے تو نہ ہب کی تقویت کے لیے بھی کا فی ہے، جا ہما کہ اصول کر ہویا فیرش کی طرح بسلیط ہو، جا ہے مسترس ہویا مقمن شکل والا ہو، جا ہے آسان کی تعداد بارہ ہویا تیرہ ہویا ان ہے کہ ہو، ان واقعات کی تحقیق کا الہیاتی مباحث سے اتنا ہی تعداد بارہ ہویا تیرہ ہویا ان ہے کہ ہو، ان واقعات کی تحقیق کا الہیاتی مباحث سے اتنا ہی تعداد بارہ ہویا تیرہ ہویا زے جھلکوں یا اتار کے دانوں کی تعداد کی تحقیق کا الہیاتی مباحث ہے ہمیں دیاس امر سے ہے کہ ان کا تعلق خدا کے فعل تی تو ہوں کی تعداد کی تحقیق کا ہوسکتا ہے۔ ہمیں دیاس امر سے ہے کہ ان کا تعلق خدا کے فعل توابق کی تعداد کی تحقیق کا ہوسکتا ہے۔ ہمیں کا ہو۔

تیسری قتم وہ ہے کہ کسی ندہجی اصول ہے ان کی نزاع واقع ہوئی ہے۔ جیسے کہ صدوث عالم، یاصفات باری تعالی ، یاحشر بالا جساد وغیرہ ۔ فلسفیوں نے ان سب کا انکار کیا ہے، فلسفیانہ نظریات پر ہماری تنقیدان ہی مسائل پر مرکوز ہوگی اورانہی مباحث میں ان کی دلائل کا بطلان ہمارامقصود ہے۔

#### تيسرامقدّ مه

جاننا جائے ہے کہ ہمارا یہ جی مقصود ہے کہ فلاسفہ کے بارے میں عام طور پریہ جو خسن طلق پایا جاتا ہے کہ ان میں باہمی اختلافات نہیں، اس کولوگوں کے ذہنوں سے زائل کیا جاتا ہے کہ ان میں باہمی مباحث میں صرف ایک طالب حقیقت ہی کی کھوج نہیں کروں گا، بلکہ ایک مرکی یا ایک وکیل نہ ہب کی حیثیت سے بھی۔

ہوسکتا ہے کہ اس تر دید و ابطال کی سعی میں مجھے ان کے تناقض واختلا فات کے پیشِ نظران کی نسبت مختلف فرقوں ہے کرنی پڑے ، جیسے معتز لہ نیا کرا میے کیا واقضیہ میں کیونکہ اس فتم کے تمام فرقوں کے فلسفیانہ خیالات کا میلان ان ہی کی طرف ہے ، اوران کے اصول اوراسلام کے حقیقی اصول میں ایک طرح کا تضاد۔

یا معزز لدایک فرقد تھا مسلمانوں کا جوائے آپ کو اصحاب عدل وتو حید انجی کہنا تھا، اس کی کی شاخیں تھیں لیکن مب کے سب بعض امور پر شغن تھے مثلاً خدا کی ذات پرزیاوتی صفات کی نفی ، کیوکھان کے پاس خداعالم بالذات افزار بالذات وغیرہ ہے نہ کہ بالصفات ، اور مثلاً کلام اللی عادث ہے ، مخلوق ہے ، ایک حیثیت ہے ۔ لین حرف وصوت کی حیثیت ہے ، وہ ظاہری آنکھ ہے قیامت میں بھی نظر نہیں آسکنا ، دہ مخلوق ہے کی حیثیت ہے بھی شابہ منیں ہے ، اور بندہ ہی فالق فیر وشر ہے ، خدائے تعالی کی طرف فیر کی نبست تو کی جا سکتی ہے ، محرشر کی نبیس ، خداوند کی میں منداوند کی میں منداوند کے لیے سوائے فیر اور معملیت کے ہونییں کرتا ، بندہ ہی فالق و ذمتہ دارشر ہے و فیر ہو و فیر ہو۔

ع فرقہ کرامیہ ایوابداللہ تحد بن کرام کے پیرؤوں کا تام ہے، یہ لوگ فداکے جسم دخیز کے قائل تھے کہ وہ وش پر بیٹنا ہوا ہے اور اس ہے جہت علمیا کی طرف ہے مماس ہے، اور ای تشم کے اور بذیانات مصاحب مقالات الاسلام مین لکھتے ہیں "بیمر جیہ کے تیرجویں فرقہ کا نام ہے جو کہتے ہیں کہ تفرنام ہے ذبانی انکار خدا کا ونہ کہ قبلی انکارکا، وغیرہ وغیرہ۔

سے فرقہ ، واقضیہ ، صاحب مقالات الاسلامین کے بیان کے موافق بیر دوافض کا بانسے ال فرقہ جومویٰ بن جعفری امام کوقیا مت تک زند وادر کہیں پوشید و بتلا تا ہے ، اور مانتا ہے کہ ایک روز ان کا ظہور ہوگا اور و وشرق سے مغرب تک ساری روئے زمین کے حاکم ہول گے ، مویٰ بن عبدالرحمان جب ان سے مناظر وکرتے ہے تو کہتے تنے بیہ لوگ میرے نزد یک بارش سے بیکے گندے کول کی طرح ہیں۔

## چوتھامقد مہ

فلاسفظیم اخراعات میں ہے ایک چیز ''اصول استدراج'' ہے ،جس میں وہ ریاضی کی شکلوں کو مقد مات دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ،وہ کہتے ہیں کہ علوم الہیات ، بہت ہی غامض اور دقیق ہیں۔ ان کے مسائل روش ترین و ماغوں کے لیے بھی دقیق ثابت ہوتے ہیں ،ان کے حل کے لیے ریاضیات و منطق کے اصول سے مانوس ہونا فروری ہے ۔جو محض ان کے نفر کی تقلید کرتا ہے ، اگران کے ند بہب میں ان اشکال کو یا تا ہے تو ان سے کشن رکھتا ہے اور جمعتا ہے کہ بے شک یمی علوم ان مسائل کے لیے کے لیے ضروری ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ ریاضی ایٹاء کی کمیت منفصلہ پرخور دفکر کا تام ہاور وہی حماب بھی ہے، اور اس سے البیّات کا تجھنا ای پر موقوف ہے، توبیالیں بجت ہے جیے کوئی یہ کہے کہ علم طب یا نجوم، بغیر حماب کے نہیں آسکتا موقوف ہے، توبیالی بخت ہے جیے کوئی یہ کہے کہ علم طب یا نجوم، بغیر حماب کے نہیں آسکتا ہو گا یا مام معلومات کے حصول میں مدد کرتا ہے، مثلا آسان اجرام ساوی کی وہ البتہ علم ہوہ کے اہم معلومات کے حصول میں مدد کرتا ہے، مثلا آسان اجرام ساوی کی تعداد یا ان کرویت و کیفیت وغیرہ کا بیان ، طبقات ساوی کی تعداد ، کرات می مثلا آسان اجرام ساوی کی تعداد یا ان کے حرکات کی تفصیل وغیرہ تو ہم ان سب چیز وں کو جد لی حیثیت سے یا اعتقادی حیثیت کے حرکات کی تفصیل وغیرہ تو ہم ان سب چیز وں کو جد لی حیثیت سے یا اعتقادی حیثیت سے اعتقادی حیثیت کے حرکات کی تعداد مائل البیات میں نہیں ہیں آسکی ، اس کی مثال ایں ہے جیے ہم کہیں کہ اس کھر کا بنانے والا ، کوئی ذی خر، یا ذی ادادہ ، یا مقدر اور قائم بالذات وجود ہے تو یہ بھے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے یا دی اور اینوں کی گئی معلوم کرلیں ، یہ تو بہ یان ہوگا ، جس کا فاسد ہونا فلا ہر ہے ، یا جیسا کہ کوئی کے کہ اس پیاز کے معلوم کرلیں ، یہ تو بہ یا ان ہو اور نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کے چھکوں کی گئی سے واقعیت معلوم کرلین ضروری ہے ، وغیرہ ، تو یہ ساری با تیں عقل حیثیت سے کیے پہلے اس کے دانوں کی تعداد کامعلوم کرلین ضروری ہے ، وغیرہ ، تو یہ ساری با تیں عقلی حیثیت سے کھن فضول ہیں۔ نہو ، یا اس انار کے نو پیدا ہونے کی دیل سیجھنے کے لیے پہلے اس کے دانوں کی تعداد کامعلوم کرلین ضروری ہے ، وغیرہ ، تو یہ ساری با تیں عقلی حیثیت سے حصن فضول ہیں۔

بال فلسفیوں کا یہ قول کہ معطقیات کے احکام کا سیح ہوتا ضروری ہے بجا ہے ، گرمنطل کو پچھان ہی سے خصوصیت نہیں ہے ، و و تو ایک بنیاد ہے جینے فن کلام بین ' کتاب الخطر' کے نام سے یاد کیا جا تا ہے ، پعض وقت اس کو' کتاب الجدل' کہتے ہیں ، اور بھی ہم اس کو' کہ ارک العقول ' کہتے ہیں ، اگر کوئی سادہ لوح ، ضعیف الاعتقاد فض ، منطق کا نام سنتا ہے تو وہ اس کو ایک عجیب می چینہ بھتا ہے جس کو متکلمین تو جانے ہی نہیں ، اور فلسفیوں کے سوائے اس پر کسی کو دسترس نہیں ۔ ہم اس غلط نہی کے دفع کرنے کے لیے مدارک العقول پر ایک علیجد و کتاب میں بحث کریں عے جہاں ہم متکلمین اور اصولیوں کے الفاظ کو ترک کردیں گے ، اور اس کو منطقیوں ہی کی عبادت میں پیش کریں گے اور انھیں کے کو ترک کردیں گے ، اور اس کو منطقیوں ہی کی عبادت میں پیش کریں گے اور انھیں کے بینی انہی کی ذبان میں مناظرہ کریں گے ۔ اس کتاب میں ، اور ہم یہ بھی واضح کردینا چا ہے ہیں کہ فلا سفہ نے منطق کر بان کی قتم میں مادہ تیاں کی صوری صحت کے متعلق کتاب قیاس میں ، لیم بینی ان کی قتم میں مادہ تیاں کی صحت یاں کی صوری صحت کے متعلق کتاب قیاس میں جوشرا لکا چیش کے جیں ، اور جواصول ایساغوجی اور قاطیفوریاس میں قائم کئے گئے ہیں ، اور جواجز اے منطق اور اس کے مقد مات کے جیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم جوشرا لکا چیش کے جیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم جوشرا لکا چیش کے بین ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم الهیات میں خابر نہیں کی طری سے کسی چیز کو بھی وہ علوم الهیات میں خابر نہیں کر سکے ۔

لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مدارک العقول کو آخر کتاب ہیں چیش کریں کیونکہ وہ مقصود
کتاب کے ادراک کے لیے ایک وسلے کی طرح ہے، لیکن بہت سے ناظرین دلائل کے
سبحضے ہیں اس سے مستغنی ہیں، اس لیے ہم اس کو آخر ہیں رکھیں گے۔ جو تحفق اس کی
ضرورت محسوس نہیں کرتا وہ اس سے اعتراض کرسکتا ہے، ہاں جو آ حاد مسائل ہیں تر دیدی
مباحث کو نہ مجھ سکے تو اسے پہلے کتاب معیار العلم کو (جومنطق ہیں اس نام سے ملقب ہے)
حفظ کر لینا چاہئے۔ مقد مات کے اندرائ کے بعد ہم فہرست مسائل کھیں گے۔
دفظ کر لینا چاہئے۔ مقد مات کے اندرائ کے بعد ہم فہرست مسائل کھیں گے۔
(فہرست کتاب چونکہ شروع ہیں آچکی ہے اس لیے یہاں درج نہیں کی گئی)

#### مسّله(۱)

قدم عالم کے بارے میں فلاسفہ کے قول کا أبطال

تفصیلِ مذہب قدم عالم کے بارے میں فلاسفہ کی آراء میں اختلاف ہے، البتہ جمہور متفد مین ومتاخرین کے نزدیک جورائے مسلم ہے وہ عالم کے قدیم ہونے کے متعلق ہے، لیعنی عالم خدائے تعالی کے ساتھ ہمیشہ موجود ہے اوراس کا معلول ہے، اوراس کے ساتھ ساتھ بلا تا خیرز مانی چل رہاہے، جیسا کہ معلول عقب کے ساتھ ہوتا ہے، یا جیسے سورج کے ساتھ نورکا پایا جانا ضروری ہے، اور بیہ کہ ذات باری تعالی تقذیم عالم پرایسی ہی ہے، جیسی کہ عقب کی تقذیم معلول پراور بیرتقذیم محل بالذ ات اور بالز تبہ ہے نہ کہ بالز مان۔

افلاطون کے متعلق بیر کہا گیا ہے کہ اس کی رائے عالم کے بارے میں بیہ ہے کہ وہ حادث ومکو ن ہے، مگر بعد میں لوگوں نے اس کے کلام کی تا ویل کرلی ،اوراس کے حدوث عالم کے معتقد ہونے ہے انکار کر دیا۔ 9۔

جالنیوں نے آخر عمر میں کتاب (''جالنیوں کے کیا اعتقادات ہیں؟)''میں نے اس مسلد میں سکوت اختیار کیا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ عالم حادث ہے یا تذکیم ،اور بیشتر اس بات پردلیل لا تا ہے کہ اس بارے میں علم ہی نہیں ہوسکتا،اس وجہ نہیں کہ وہ خود اس کو سمجھ نہیں سکتا ، بلکہ مسئلہ فی نفسہ عقلوں کے لیے نہایت دشوار ہے۔ گر ایبا خیال شاذ ہے۔ زیادہ ترجو خیال پایاجا تا ہے وہ یہی ہے کہ عالم قدیم ہے اور یہ کہ بالجملہ یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ حادث قدیم سے بغیر واسط اصلا صادر ہو۔

فلاسفی محد دلائل اگریں ان کی پوری دلائل یہاں نقل کردوں ،اور پھران اعتراضات کو بھی جوان دلائل کو تو ڑنے کے لیے پیش کئے جاتے ہیں ،تو کئی اوراق سیاہ ہوجا کیں گے ، لیکن طوالت سے کوئی فا کدہ نہیں ،اس لیے ہم ان دلائل کو چھوڑے دیتے ہیں جو تحکمانہ اصول پر قائم ہیں ، یا جن کی بنیاو میں ضعیف تخیلات پائے جاتے ہیں ، جوادتی فکر ونظرے درکرد نئے جاسکتے ہیں ،ہم صرف ان دلائل کولیں گے جن کی ذہن میں وقعت ہو سکتی ہے۔ ضعیف خیال والوں کوشک میں ڈالنا تو معمولی طریعے سے بھی ممکن ہے۔

دلیل اقل: فلسفیوں کا تول ہے کہ قدیم سے حادث کا مطلقاً صادر ہونا محال ہے، کیونکہ اگر ہم کی وجود کوقد یم فرض کرلیں جس سے (مثلاً عالم صادر نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ بیاس لیے صادر نہیں ہوا کہ اس کا وجود مربح نہیں ہے بلکہ وجو دِ عالم ممکن یہ امکان محض تھا ، پھر جب اس کے بعد حادث ہوا تو دو حال سے خالی نہیں ، یا تو مربح میں تحبد د پیدا ہوا یا نہیں ، اگر مربح میں تحبد د پیدا ہوا تو عالم امکان محض پر ہاتی رہے گا، جیسا کہ پہلے تھا ، اور اگر مربح میں تحبد د پیدا ہوا تو اس مرجح کو حادث کرنے والا کون ؟ اور اس کو اس نے اب کیوں حادث کرنے والا کون ؟ اور اس موال اپنی جگہ قائم رہا۔

غرض بیرکہ چونکہ قدیم کے سارے احوال مشابہ ہیں ، یا تو اس ہے کوئی چیز حادث نہ ہوگی یا جونی شیئے حادث ہوگی وہ علی الدّ وام ہوگی ۔ کیونکہ حالت ترک کا حالت شروع سے مختلف ہونا محال ہے۔

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ عالم اپنے حدوث سے پہلے حادث کیوں نہیں ہوا؟ ہے توممکن نہیں کہ اس کے حادث کرنے سے قدیم کو عادث مرنے ہی واقعہ حدوث محال ہوسکتا ہے۔

پس یہ بات اس چیز کی طرف ذہن کو منتقل کرتی ہے کہ قدیم بجز سے قدرت کی طرف منتقل ہوا ہے اور عالم محالیت سے امکانیت کی طرف آیا ہے، اور یہ دونوں با تمیں محال بیں ، نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ واقعہ صدوت سے پہلے اس کو (یعنی پیدا کرنے والے کو) کوئی غرض نہ تھی اوراب پیدا ہوئی ہے، اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ امر صدوث کا اس کے پاس کوئی وسلہ نہ تھا اوراب پیدا ہوا ہے۔ البتہ اس بارے میں قربی خیل جوقائم کیا جاسکتا ہے وہ یہ کہاں کے دوسیہ کہاں اور کہ بہا کا کہ وہ یہ کہاں اور کہ بہا کہ اس کے وجود کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پس یہ ہمالا زمی ہوگا کہ عالم بہتے ہے کہ اس کے پہلے قدیم نے اس کے وجود کا ارادہ کیا، اس کے پہلے اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو اب ارادے کا صدوث نہ ہوتو کا ہے کہا ہے کہا ہے کہ وہ کی خات میں ارادے کا صدوث نہ ہوتو کال ہے، کیونکہ وہ محل حوادث نہیں ہے، جب اس کی ذات میں اس کا حدوث نہ ہوتو کال ہے، کیونکہ وہ محل حوادث نہیں کی جاسے گاں۔

پراگرہم اس کے کل حوادث ہونے یانہ ہونے سے قطع نظر بھی کرلیں ، تو کیا اس ارادے کے اصل حدوث میں اشکال قائم نہیں رہتا؟ سوال بدپیدا ہوتا ہے، کہ ارادہ آیا کہاں ہے؟ اوراب کیوں پیدا ہوا، پہلے کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اب پیدا ہوا ہو کیا کمی غیر خدا کی طرف ہے آیا ہے؟ اگر حادث کا وجود بغیر محدث کے وجود کے تشغیم کیا جائے تو سمجھنا چاہئے کہ عالم تو حادث ہے، مگر کوئی اس کا بنانے والانہیں ، ورنہ پھر کون سافر ق ہا لیک حادث اور دوسرے حادث کے درمیان؟ اگر خدا کے حدوث میں لانے کی وجہ ہے یہ حادث ہوا ، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیا قدرت یا غرض یا طبیعت حادث ہوا ہے ہوا ، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیا قدرت یا غرض یا طبیعت کے عدم یا نہ ہونے کے باعث بیرحادث نہ ہوا؟ اشکال بعینہ بلٹ کیا ہے۔ اگر عدم ارادہ کی اوجہ ہوا ، اور یہ کے عدم یا نہ ہونے کے باعث بیرحادث نہ ہوا؟ اشکال بعینہ بلٹ کیا ہے۔ اگر عدم ارادہ کی اور ہے ہوا ، اور یہ ارادہ کی مقدم ارادے کا ایک فعل خودارادے کے کئی دوسر نعل کا مختاج ہوا ، اور یہ ارادہ کی مقدم ارادے کا ، ای طرح سلسلہ نا منائی چلے لگتا ہے۔

اس لیے بیرائے قطعی طور پرقائم کی جاستی ہے کہ عادت کا هدور قدیم سے
(وجود قدیم کی حالت میں سے کسی حالت میں مثلاً قدرت میں یا آلہ میں یا وقت میں یا
غرض میں یا طبیعت میں تغیر کے بغیر) محال ہے اور قدیم میں تخیر حال کا اندازہ قائم کرنا بھی
محال ہے کیونکہ اس تغیر حادث کا اندازہ کرنا اس کے سواد وسر سے امور میں اندزہ کرنے کے
مساوی ہے، اور بیسب محال ہے، اور جب عالم موجود سمجھا جائے اور اس کا حدوث محال
مسمجھا جائے تو قدیم لامحالہ ٹابت ہوجاتا ہے۔

میدان کی سرخیل دلائل ہیں، اور سارے مسائل البیات میں اس موضوع پران کی بحث کا نا زک ترین حصہ، اس لیے ہم نے اس مسئلے کو پیش کیا ہے اور ان کی قوی دلائل ہٹلا دی ہیں ان پر ہمارا۔

اعتراض دوطریقے سے ہوتا ہے،

بہلا یہ کہ اس بات کے تعلیم کرنے میں کیا امر مانع ہے کہ عالم بذریعہ ادادہ قدیم حادث ہوا ہے جس کا وجود ایسے وقت میں مقصی ہوا جس میں کہ وہ پایا گیا ،اور عدم اس وقت تک رہا جب تک کہ وہ پایانہ گیا ۔اور وجود کی ابتدا بحثیت ابتداع ہوسکتی ہے،اس طرح کہ اس سے پہلے یہ وجود ارادہ شدہ امرنہ تھا اس لیے وہ حادث بھی نہیں ہوا،اوراس وقت جب وہ حادث ہوا ارادہ قدیم ہی سے حادث ہوا،اوراس لیے حادث ہوا،پس اس اعتقاد میں کونی بات محال ہے؟

اگریہ کہاجائے کہ اس کا محال ہونا بالکل کھلا ہوا ہے کونکہ صادث کے لیے کوئی موجب وسبب ہوتا ہے اور بغیر موجب وسبب کے صادث کا وجود میں آنا محال ہے، اورجس طرح حادث کا بغیر موجب یا سب کے پیدا ہونا محال ہے ای طرح موجب کا حادث کو جب اس کے تمام ارکان واسباب وشرا لکا ایسے کمل ہوجا کیں کہ کوئی شئے قابلِ انتظار باتی نہ رہے پیدا نہ کرنا محال ہے، جب موجب پوری شرا لکا کے ساتھ موجود ہوتو قابلِ ایجاب شے کا تا ترمحال ہے جیسا کہ حادث اور قابل ایجاب شے کا دوود بلاموجب کے محال ہوتا ہے۔

پس جب وجود عالم سے پہلے صاحبِ ارادہ موجود تھا،اورارادہ بھی موجود تھا،
اور شے قابل ایجاب کی طرف نسبت بھی موجود تھی گر صاحب ارادہ میں کوئی تجد زنبیں ہوا اور نہاراد ہے میں کوئی نئی نسبت پائی گئی ، جو پہلے نہ ہوا اور نہاراد ہے میں کوئی نئی نسبت پائی گئی ، جو پہلے نہ تھی ( کیونکہ بیسب کچھ تغیر ہوگا) تو پھر قابل ارادہ شئے نے کیسے تجد دحاصل کیا،اوراس سے پہلے تجد دسے کون ساامر مانع تھا؟۔

پھر حالت تجدد شدہ حالت سابقہ ہے کسی امریس بھی متمایر نہیں ،کسی حالت میں بھی متمایر نہیں ،کسی حالت میں بھی نہیں ،کسی نبیس بلکہ تمام امور بعینہ جیسے کے ویسے ،پھر قابل ایجاب یا قابل ارادہ شے موجود نہیں ،اوراس کے احوال وشرا تطامل حالت میں موجود ہیں تو یہ حال ہونے کی انتہائی صورت کے ہونے ہیں نہیں ہے بلکہ ان کے بارے ہیں بھی ہے جو صرف عرفی ضروری و ذاتی وجود کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان کے بارے ہیں بھی ہے جو صرف عرفی و وضعی وجود رکھتے ہیں ،مثلاً کوئی شخص اپنی عورت پر طلاق کے الفاظ استعال کرے ، اور جدائی اسی وقت نہ ہوتو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ بعد میں ہوگی ، کیونکہ لفظ کا زبان پر جاری کرنا وضعاً وعرفاً جدائی کے تھم کے لیے بطور علمت ہے ،اس لیے معلول متا خرنہیں کیا جا سکتا کرنا وضعاً وعرفاً جدائی کے تھم کے لیے بطور علمت ہے ،اس لیے معلول متا خرنہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہوکہ طلاق کسی خاص وقت ومقام سے متعلق سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہوکہ طلاق کسی خاص وقت ومقام سے متعلق سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہوکہ طلاق کسی خاص وقت ومقام سے متعلق سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہوکہ طلاق کسی خاص وقت ومقام سے متعلق سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہوکہ طلاق کسی خاص وقت ومقام سے متعلق سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہوکہ طلاق کسی خاص وقت ومقام سے متعلق سوائے اسی کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہو کہ طلاق کسی خاص وقت و مقام ہے متعلق سوائے اسی کے کہ طلاق کی دائی کے در کے دانے کی کہ طلاق کی در سے دوائے کا ارادہ ہو کہ طلاق کسی خاص کے در کھر کے در کی در کی در کی خاص کی در کی در کیا تھی کی در کیا در کیا در کی در کی در کی در کی در کی در کی در کیا در کی در

پس جب وقت ومقام میسر نہ ہوتو شئے معلول کا حصول قابل انظار ہی رہے گا اورظرف مقصود بعنی وقت ومقام کے حصول کے بعداس کا بھی حصول ہوگا ،اگر وہ اس لفظ سے شئے معلول کی تا خیر کا اس طرح ارادہ کرے کہ وہ کسی نا قابل حصول زمان ومکان کے تابع رہے تو معاملہ نا قابل فہم ہوگا ، باوجو داس امر کے کہ وہ طلاق دینے کا حق رکھتا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق تغییلات کے تعین کی آزادی بھی رکھتا ہے۔ جب ہمارے لیے ان رسی چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق متعین کرناممکن نہیں ، جب ہمارے من موجیا فیصلے ان رسی چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق متعین کرناممکن نہیں ، جب ہمارے من موجیا فیصلے

نا قابل فہم ہوتے ہیں تو اس سے صاف طور پر لا زم آتا ہے کہ ایجابات ذاتیہ عقلتہ ضروریہ کے دائرے میں بے اصول و بے قاعدہ تر تیب بھی اور زیادہ نا قابل فہم ہوگی۔

مثلاً ہماری عادات کا مشاہدہ کیجے ،جو چیز ہمارے ارادے ہے حاصل ہوسکتی ہے وہ ارادے کے وجود کی صورت میں ارادے سے متاخر نہیں ہوسکتی ،سوائے اس کے کہ کوئی امر مانع پیدا ہوجائے ،لیں اگر ارادہ وقدرت ثابت ہوجائے اور موانع مرتفع ہوجا کیس آو کوئی وجہ نہیں کہ شے مراد متاخر ہو،البتہ اس تاخر کا تصور عزم کی صورت میں ہوسکتا ہے کیوں کہ مض عزم ایجا فعل کے لیے کافی نہیں ۔جسے لکھنے کاعزم ضروری نہیں کہ لکھنا ثابت ہی کردے ، جب تک کہ عزم کی تجدد نہ ہو،اور وہ توت مشعلہ (برا پیجنہ کرنے والی قوت) سے ہوتی ہے جو حالت فاعلی کی تجدید کرتے ہو،اور وہ توت مشعلہ (برا پیجنہ کرنے والی توت ) سے ہوتی ہے جو حالت فاعلی کی تجدید کرتے ہو۔

پس اگر اراد ہ قدیم کی صورت بھی ہمارے ارادے کی طرح ہوتو تا قرمقصود کا تقور نہیں ہوسکتا۔ اس تقور نہیں ہوسکتا، سوائے کسی امر مانع کے ارادہ اور شے مراد میں کوئی فصل نہیں ہوسکتا۔ اس کے تو کوئی معنی نہیں کہ ہم آئ ارادہ کریں کہ کل کھڑے ہوں گے اور اگر ارادہ قدیم ہمارے عزم کی طرح ہے تو یہ معزوم علیہ (ایجاد کا ئنات) کے وقوع کے لیے کافی نہیں ہے۔ بلکہ قوت ارادہ کی تجدد ایجاد شے کے لیے ضروری ہوگی ، اور اس سے تغیر قدیم کی سند نکلتی ہے۔ پھر حقیقی اشکال باقی رہتا ہے کہ اشتعال یا ارادے کی تجدد (اس کا جو چاہے تا م رکھ لو) اب کیوں جادث ہوئی پہلے کیوں نہیں ہوئی ؟ پس اس صورت میں حادث بلا سبب باتی رہے گایا لا متنا ہی شلسل لازم آئے گا۔

 جس کا اظہار ضروری ہے اوراگرتم ادّعا کرتے ہوکہ اس کی پہچان بہ ضرورت ہے تو پھرتمھارے خالف بھی تمھارے اس علم میں شریک کیوں نہیں ہیں؟ ارادہ قدیم سے حدوث عالم کے اعتقادر کھنے والے تو بیشتر افرادعالم ہیں، ان کی تعداد ہر ملک و ہر تو م میں پھیلی ہوئی ہے اورکوئی شخص اسے گمان نہیں کرسکتا کہ وہ کسی ایسی شے پرتعین ہیں جس کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں۔ شرط منطق پر اس بات کے محال ہونے کی دلیل قائم کرٹی ضروری ہے کہ حدوث عالم کی علت ارادہ قدیم نہیں، کیونکہ تمھارے سارے فدکورہ بیانات میں ہمارے عزم وارادہ کے ساتھ ایک تمثیل کے استبعاد کے سوائے کچھ نہیں ہے اوروہ غلط ہے، ارادہ قدیم حادث ارادوں سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا، رہ گیا خالص استبعادتو بغیر دلیل کے میکائی نہیں ہے۔

ا ستبعادتو بغیر دلیل کے بیکا فی نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ ہم بہضرورت عقلی جانتے ہیں کہ موجب کا تصوّ رمع اس کی تمام شرا نط کے بغیر شے قابل ایجاب کے نہیں ہوسکتا ،اوراس کو جائز رکھنا ضرورت عقلی کے مغائر ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھرتمھارے اور تمھارے اس مخالف کے درمیان کیا فرق ہے، جو کہتا ہے کہ ہم اس قول کا محال ہونا بہضرورت جانتے ہیں کہ ذات واحد کلیات کو ایجالی حالت میں لانے ہے پہلے اس کی عالم ہوتی ہے،اورصفت علم ذات پرزآ کد ہوتی ہے،اورعلم تعدد معلوم کے ساتھ خود بھی متعدد ہو جاتا ہے؟ اور بیے ہے علم الہید کے متعلق تمھارا مذہب ،اوربيه بهارے اصول كے لحاظ ہے محال ہے ليكن تم كہتے ہوكے علم قديم كا حادث كے ساتھ قیاس نہیں کیا حاسکتا ،اورتم میں ہے ایک جماعت بھی اس بات کومحال خیال کرتی ہے ،اس لیے وہ کہتی ہے کہ خدااینی ذات کے سوائے پچھنہیں جانتا ،لہذاو ہی عاقل ہے وہی عقل ہے وہی معقول ہے، اورسب ایک ہے، اس پر اگر کوئی یہ اعتراض کرنے کہ عاقل عقل ا در معقول کا اتحاد بهضر ورت محال ہے، کیونکہ ایسے صانع عالم کا وجود جوابی صنعت کونہیں جانتا عقلاً محال ہے، اوراگر وجود قدیم اپنی ذات کے سوائے مجھنہیں جانتا تو اپنی صنعت کوبھی یقینانہیں جانتا، اورحق یہ ہی ہے اللہ تعالی ان سارے خرافات ہے بالاتر ہے، کیکن ہم اس مسئلہ کے متلازم حدود ہے آ محے نہیں بوجتے ۔ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہتم اپنے اس مخالف کا کیوں انکار کرتے ہو جو کہتا ہے کہ قدم عالم محال ہے ، کیونکہ وہ ایسے دورات فلکیہ کومتلزم ہوتا ہے جن کی کوئی انتہانہیں ، جو بے شارا کا ئیوں پرمشمل ہیں۔واقعہ یہ ہے کہ ان دورات کوان کے حدی ، ربع ،اورنصف میں تقسیم کیا جاسکتا ہے مثلاً فلک مثم سال میں ایک مرتبہ

دورہ کرتا ہے ،اورفلک زخل تمیں سال میں ایک بارتو ادوارزخل ادوار تمس کے ۱/۱۳ \* ۱/۱۳ ہوں گے کیونکہ وہ ۱/۱۱ = ۱/۱۱ ہوں گے کیونکہ وہ ۱/۱۱ = ۱/۱۱ ہوں گے کیونکہ وہ ۱/۱۱ میں ایک مرتبہ دورہ کرتا ہے پھر جب دورات زخل کے شار کی کوئی انتہا نہ ہوگی توادوارشمس کے شار کی بھی کوئی انتہا نہ ہوگی ، باوجود یکہ وہ اس کا ہمیشہ ۳۰ را ہوتا ہے بلکہ اس فلک کواکب کے ادوار کی بھی کوئی انتہا نہ ہوگی جوتر یسٹھ ہزارسال میں ایک باردورہ کرتا ہے جیسا کہ دن رات میں ایک مرتبہ سُورج کے حرکت مشرقیہ کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔

اگرکوئی کے کہ اس چیز کا محال ہونا بہ ضرورت عقلی معلوم ہے تو تم اس کی تقید کا کیا مسکت جواب دے سکتے ہوکہ یہ بوچھا جاسکتا ہے کی اِن دورات کے اعداد جفت ہیں یاطاق ؟ یا جفت وطاق دونوں ؟ یا نہ جفت ہیں نہ طاق ؟ اگرتم جواب دو کہ جفت وطاق دونوں ہیں یا یہ کہ نہ جفت ہیں نہ طاق تو یہ دونوں با تمیں بہ ضرورت غلط ہیں ،ادراگر یہ کہوکہ جفت ہیں تو جوڑ نے سے طاق ہوجا تا ہے تو جولا محدود ہے اس کے ہاں ایک عدد کے جوڑ نے سے طاق ہوجا تا ہے تو جولا محدود ہے اس کے ہاں ایک عدد کے جوڑ نے سے طاق ہوتا ہوجا تا ہے تو جولا محدود ہے اس کے ہاں ایک عدد کے جوڑ نے سے طاق ہوتا ہوتا ہوتا ہیں نہ طاق۔

اگریہ کہاجائے کہ جفت وطاق کی توصیف عدد متنا ہی کے لیے ہوتی ہے غیر متنا ہی کے لیے ہیں ہوتی اسے مرکب ہوتو اس کے لیے ہیں ہوتی تو ہمارا جواب یہ ہے کہ الیک مجموعہ جو چندا کا ئیوں سے مرکب ہوتو اس کا لا را و ارا وغیرہ حاصل ہوگا جیسا کہ او پر معلوم ہوا ، پھر یہ کہنا کہ جفت وطاق کی توصیف نہیں ہو سکتی ، تو یہ ایک ظاہر البطلان بات ہوگی فکر ونظر کے اصول سے خارج پھرتم اس اعتراض سے کیسے چھٹکا رایا سکتے ہو؟

اگریہ کہا جائے کہ خلطی تمھارے الفاظ میں ہے کیونکہ مجموعہ چندا کا ئیوں سے مرکب ہوتا ہے اور بید دورات تو معدوم ہیں کیونکہ ماضی تو گزر چکا مستقبل بطن عدم میں ہے اور مجموعہ اعداد کالفظ موجودات حاضر کی طرف اشارہ کرتا ہے نہ کہ غیر حاضر کی طرف۔

تو ہمارا جواب ہے کہ عدد کی تقسیم دوہی قسموں میں ہوتی ہے، طاق یا جفت ،اس کے سوائے محال ہے، چاہے عدد موجود و باقی ہویا فنا ہو چکا ہو، مثلاً ہم کچھ گھوڑوں کی تعداد فرض کرتے ہیں، تو ہمارا تھو رضروراس کے جفت وطاق ہونے کی طرف جائے گا چاہے بیگھوڑے اب موجود ہوں یا نہ ہوں یا ہے کہ وجود کے بعد معدوم ہو گئے ہوں ، بہر حال قضیہ میں کوئی فرق نہیں آسکتا ،ہم ہیاس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ تمھارے ہی اُصول کی نہیا د پر

موجودات حاضرہ محال نہیں ہوسکتے ،یہ اکائیاں متغائر بالوصف ہوتی ہیں،ان کی کوئی انتہائییں ہوتی۔اروارِ انسانی جوموت کے بعداجہام سے مفارقت حاصل کرچکی ہیں الیم ہتیاں ہیں جن کی تعداد کی جفت وطاق ہیں تعیین نہیں ہوسکتی، تو پھرتم اس قول کا کیوں انکار کرتے ہوکہ اس کا بطلان بضرورت معلوم ہوتا ہے اور یہ ایسانی ہے جیسا کہتم حدوثِ عالم کے ساتھ تعلق اراد و قدیم کے بطلان کا دعوی کرتے ہو،ارواح کے بارے میں یہ رائے وی ہے۔ بس کو ابن سینا نے اختیار کیا ہے اور شاید یہ فرہب ارسطوکا ہے۔

اورا گرید کہا جائے کہ اس بارے میں افلاطون کی رائے سیخ ہے جو کہتا ہے کہنس قدیم ایک ہی ہے جواجسام میں تقتیم ہوجا تا ہے ، اور جب ان کوچھوڑتا ہے تو اپنے اصل کی طرف لوٹ جا تا اور متحد ہوجا تا ہے۔

توہماراجواب ہے کہ بیا عقادی نہایت ہی کرورصورت ہاورضرورت علی کی بنابراس کوروکردیا جاتا چاہئے۔ہم تو کہتے ہیں کہ یفس نریدگاہ، یفس ممرکا ہے وغیرہ ،اس کے برعس اگر بیہ کہاجائے کہ نفس زیدہی نفس عمرو ہے تو یہ بات ضرورت عقلی کی بنابر باطل ہوگ ۔ہم میں سے ہروی شعورا پی ذات کا ادراک کرتا ہے اوروہ جانتا ہے کہوہ خورہی ہے ، دوسرانہیں ہے ،اگراس میں دوسرے کا نفس ہوتا تو ان دونوں کے شعوران ادراکات میں بھی باہم مشترک ہوتے جونفول مدرکہ کی صفات وا تیہ میں داخل ہیں ،اور ہراضانی حالت میں ارواح کے ساتھ نفوذکرتے ہیں،اگرتم کہوکہ نہیں،اس کے ساتھ نفوذکرتے ہیں،اگرتم کہوکہ نہیں،اس کے سوائے ہیں،اورت ابدان کی صورت میں نفوک منفسم ہوجاتے ہیں،تو ہمارا جواب بیہ ہے کہ ایک اکائی کا نشام ،جس کے جم میں کمیت مقداری کے مطابق کوئی گئا وَبرد حاوزہیں ہوسکتا ،بہ ضرورت باطل ہے، ناممکن ہے کہ ایک اکائی تجزیہ کے گئا وَبرد حاوزہیں ہوسکتا ،بہ ضرورت باطل ہے، ناممکن ہے کہ ایک اکائی تجزیہ کے گئا وَبرد حاوزہیں ہوسکتا ،بہ ضرورت باطل ہے، ناممکن ہے کہ ایک اکائی تجزیہ کی طرف کوٹ کراکائی بن جائے ۔البتہ یہ کی موسکتا ہے جس میں جم وکھتے ہو، جسے سمندرکا پانی کہ نہروں اور تاکیوں میں مقسم ہو کتی ہے؟

ہمارا مقصودا س تمام بحث سے بدظا ہر کرنا ہے کہ اس بار نے میں فلفی مخالف کو نیجا نہیں دکھا سکے پینی اس اعتقاد کے ثبوت میں کی اراد و قدیم کا تعلق کسی شے کے حدوث سے بہضرورت باطل ہے وہ کوئی قوی دلیل نہیں رکھتے ،اوراس مدعی کے اعتراض سے بھی ان کا بچنا ناممکن ہے، جو کہتا ہے کہ ان کے اعتقادات عقلی بنیا دوں پر قائم نہیں۔ پیرائش عالم ہے ایک سال یا گئی سال پہلے ایجاد کا ئنات پر قادرتھا، اوراس کی قدرت کی پیدائش عالم ہے ایک سال یا گئی سال پہلے ایجاد کا ئنات پر قادرتھا، اوراس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، تو کہنا پڑے گاوہ صبر کرتار ہااور عالم کو پیدائہیں کیا، بعدازاں پیدا کیا، تو معلوم ہونا چا ہے کہ مذت بڑک متناہی ہے یا غیر متناہی؟ اگرتم کہوکہ متناہی ہو وجود باری تعالیٰ متناہی اوّل ہوا، اوراگر کہوکہ غیر متناہی ، تو اس میں ایس مذت گزری جس کے کھات کی اکا ئیوں کی کوئی انتہائہیں ۔ تو جارا جواب یہ ہے کی مدت وز مان ہمارے یاس مخلوق ہیں، اور ہم آئندہ صفحات ہیں اس حقیقت پر روشنی ڈالیس گے۔

بھراگر کہا جائے کہتم اس شخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہو جوضر ورت عقل کی بنا کی بجائے کسی دوسری بناپراستدلال کرتاہے اور قدم عالم کو اس طرح ٹابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اوقات تعلق اراد ہُ قدیم کے ساتھ جواز کی صورت میں ، ہرحال میں مساوی رہیں گے اور حدوث عالم کے پہلے اور بعد وقتِ معینہ کے امتیاز ات کو قائم نہیں کیا جا کے گا، اور یہ بھی محال نہیں ہے کہ تقدم و تاخر ہی کا قصد کیا گیا ہو لیکن سفیدی وسیا ہی کی جگہ سفیدی سے کیوں متعلق ہوا؟ یا بیہ کہ ایک ممکن کی بجائے دوسرےممکن کو کیوں امتیاز بخشا ؟ ہم پر بنائے ضرورت عقلی جانتے ہیں کہ شے اپے منثل سے تقصص نہیں ہو عتی الآبصورت مخصِص کے، اگریہ جائز رکھا جائے کہ دومماثل چیزوں میں امتیاز بغیر مخصِص کے ممکن ہے، تو حدوثِ عالم كافعل بھى جائز ہوگا ، كيونكه عالم ممكن الوجود ہے، جيسا كه وهمكن العدم بھى ہے،اوروجودی پہلونے عدمی پہلو کے مقابل، بغیر فقص کے امکان کے شخصیص حاصل كرلى ہے۔ اگرتم كہوكہ ارادے نے خصوصیت بخشى تو سوال اختصاص ارادہ اور درجہ اختصاص کی نسبت پیدا ہوتا ہے، پھرا گرتم کہو، کہ وجو دِقد یم کے کاروبار میں کیوں کا سوال نہیں ہوسکتا،تو پھرلازم ہے کہ عالم بھی قدیم ہو،اوراس کے لیے صافع وسب کی دریا فت بھی نہ ہونی جا ہے ۔ای طرح جس طرح کہ وجہ نا قابل دریافت ہے،اورا گر تھے تدیم کود ونوں ممکنات میں ہے کسی ایک کے ساتھ جائز رکھا جائے تو یہ بات خلاف تیاس ہوگی کہ عالم خاص خاص ہئیتوں کے ساتھ متشکل ہو،اس کی ایک ہئیت کی جگہ دوسری ہئیت ہو، کیونکہ اس صورت میں بیکہا جائے گا کہ اتفاق سے ایسا ہوگیا، جیسا کہتم کہتے ہو کہ ارادہ ا یک وقت کی بجائے دوسرے وقت کے ساتھ مختص ہو گیا ،اورا یک ہئیت کے بجائے دوسری ہئیت کے ساتھ اور بیا تفا قاہوگیا ،اوراگرتم کہو کہ بیسوال غیرمتعلق ہے، کیونکہ بیے ہراس چیز

یر وادرہوسکتا ہے،جس کا خدانے ارادہ کیا ہے اور ہراس چیز پر جس کا وہ اندازہ كرتا ہے، تو ہم كہتے ہيں كرنہيں اس كاجواب لازى ہے كيونكہ يد ہرواقعہ كے متعلق كيا جاسكتا ہے،اور ہمارے خالفین كے ليے بھى پيدا ہوتا ہے خوا وان كے مفروضات كچھ ہول۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ عالم موجود ہوا، جس کیفیت میں بھی کہوہ ہوا، جس تہج پر بھی ہوا، اورجس مکان میں بھی ہوا، بہر حال کسی کے ارادے سے ہوا، اور وہ ایک الی صفت ہے کہ اس کی خصوصیت ہی ہے ہے کہ کسی شئے کو اس کے مثل کے مقابل تخصیص دنیا ہے ،معترض کا بہ کہنا کہ ارادہ بمقابلہ امثال کسی خاص شینے کے ساتھ کیوں مخصوص ہوااس تول کی طرح نا کار و ہوگا کہ علم نے اس معلوم کا احاطہ کیوں کیا جس پر وہ محیط ہے؟ حالانکہ اس کا جواب بہی دیا جائے گا کہ ملم ایک ایسی صفیت ہے جو شخصیص کی توجیہ سے بالاتر ہے ،ایبای اراده بھی ایک ایس صفت ہے کہ اس کانعل شخصیص وانتیازی توجیہ سے بالاتر ہے۔ اگر كہا جائے كد: كسى البي صفت كا اثبات كداس كى خصوصيت شنے كوايي مثل ہے متاز کرتی ہو، غیر معقول ہے، کیونکہ اس میں ایک قتم کا تناقض پایا جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ شے کے مثل ہونے کے معنی میہ ہیں کہ اس کے لیے کوئی امتیا زنہیں ، اور متاز ہونے کے معنی بیہ ہیں کہ اس کا کوئی مثل نہیں۔اور نہ بیگمان کرنا چاہئے کہ دوسیا ہیاں دوکل میں ہر حیثیت سے متماثل ہوتی ہیں، کیونکہ ایک صورت ایک محل میں ہوتی ہے تو دوسری صورت دوسرے کل میں اور یہی امتیاز کا موجب ہے اور نہ سیا ہیاں دووقتوں میں اورا یک محل میں متماثل مطلق ہوسکتی ہیں۔ کیونکہ بی فی الوقت ایک دوسرے سے فرق رکھیں گی ،تو ہر لیاظ سے ہم ان کومساوی نہیں کہدیئے ،اس لیے اگر ہم بیکہیں کہ دوسیا ہیاں باہم متماثل ہیں توائیے مثل کے ساتھ سیابی کی اضافت اختصاصی ہوگی نہ کہ اطلاقی ،اگروہ مکانی وزمانی طور پرمتحد ہو جائیں تو دوسیا ہیاں مجھ میں نہیں آئیں گی اور ندو نی سمجھ میں آسکتی ہے۔

یہ سوال اس وقت حل ہوسکتا ہے جب یہ معلوم ہوجائے کہ ادادے کا تصور بہیں کیا ہو رہارے ادادے کے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی شئے کو اس کے مثل سے ممیز کرسکتا ہے، مثلاً میرے سامنے پانی کے دو بیالے ہیں اور دونوں میں مساوی پانی ہے۔ اور مجھے کسی ایک سے غرض نہیں ہے بلکہ دونوں سے ہیں اور دونوں میں مساوی پانی ہے۔ اور مجھے کسی ایک سے غرض نہیں ہے بلکہ دونوں سے ہیں کا متایاز کی علمت کی بنایر ایسا ہوگایا خود میں کسی ایک ہی کو امتیاز دوں تو بیالے میں کسی امتیاز کی علمت کی بنایر ایسا ہوگایا خود میری ذاتی خصوصی تحریک کی بنایر، اگرید دونوں شہوں تو پھر ادادے کی بنایر ایسا ہوگایا خود میری ذاتی خصوصی تحریک کی بنایر، اگرید دونوں شہوں تو پھر ادادے

ك تخصيص الشے عن مثله كا تصوّر محال موكار

اس پراعتراض دوطریقوں ہے ہوتا ہے۔

(۱) تمحارایہ قول کہ ارادے کی انتیازی خصوصیت کا تصوّر نہیں کیا جاسکتا یا بربنائے ضرورت عقلی ہے یا بربنائے نظرت دونوں میں سے ایک کا دعویٰ بھی ممکن نہیں ، کیونکہ ہمارے ارادے کے ساتھ ارادہ اللی کی مماثلت فاسد قتم کی ہے۔وہی ہی فاسد جیسے ہمار ے علم میں اور علم اللی میں مماثلت ۔اللہ کاعلم بہت سے امور میں ہمار علم سے علیحد ہ وخدا ہے، یہی حال اراد ہے کا بھی ہونا جا ہے تمھارا دعویٰ ایباہی ہے جیسا کہ كوئى كے كداكك وجودايداى بإياجاتا ہے كدجوندخارج عالم بندداخل عالم، نداس سے متصل ہے نہاں ہے منفصل کیونکہ وجود کی ایس تعریف سمجھ میں نہیں آسکتی جس طرح کہ ہم ا ہے وجود کے بارے میں ایسی تعریف نہیں سمجھ سکتے ،تو اس مخص سے کہا جائے گا یہ تو ہمات ہیں، اس چیز کی تُوعقلا بھی تقیدیق کرتے ہیں۔ہم پوچھتے ہیں کہ پھراس قول کے انکار کی کیا دجہ ہے کی اراد ؤ خداوندی کی صفت تخصیص عن الشے مثلہ ہوتی ہے،اس کو بھی ضروت عقلی كى بنايرسليم كيا جاسكتا ہے۔ اگرارادے كے لفظ سے اس كا مفہوم معنين نہيں ہوسكتا ،تو دوسرانام رکھا جاسکتا ہے، الفاظ کے رد وبدل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ہم اس کے اطلاق کی تجدید اذن شری کی بنا پر کرتے ہیں کیونکہ صفت ارادہ موضوع ہے (عرفاً)اس چیز کے لیے جس سے کوئی غرض صاحب ارادہ کی وابستہ ہو،اور ظاہر ہے کہ خدا کوئسی چیز ہے کوئی غرض تبیس ،صرف یہال معنی اصلی مقصود ہیں ،لفظ کی پیروی مقصود ہیں ۔ہم اپنے لیے اراد ہے کوغیر متصور نہیں کہد سکتے ،مثلاً ہم تھجور کے دومساوی مقدار کے ڈھیر فرض کرتے ہیں جو کمی مخض کے آھے رکھے ہوئے ہوں جوان دونوں کو بیک وقت نہیں لے سکتا ،البته اپنے ارادے سے کوئی ایک لے سکتا ہے ، فرض کروان میں سے کوئی وجہتح یک جوکس ایک کوامیاز یا اختصاص دے (جس کا تم نے بہلے ذکر کیا ) یہاں موجود نہیں ہے۔ ایسے وقت دوہی صورتیں یائی جاتی ہیں ۔ایک یہ کھنص ندکوری اغراض کی مناسبت سے دونوں و جیروں میں مساوات نہیں ہے، یہ کہنا تو غلط ہوگا اوراگر مساوات کا تعتین کیا جائے تو مخص ندکور جیرت سے دونوں ڈھیروں کو تکتے ہی رہے گا اورایے ارادے میں تخصیص الشے عن ملكة كى صفت ند بونے كى وجد كسى كے لينے برجمى آمادہ ند بوكا اورب بات بھى صريح البطلان اعتراض کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تمعارے ندہب کے أصول ہے بھی تو تم شخصیص الشے عن مثلہ کی صفت کے اقر ار پرمجبور ہو، کیونکہ تم سہتے ہو کہ عالم کسی سبب موجب کہ کی بنا ہرائی مخصوص ہیئتوں کے ساتھ موجود ہواہے جس کے مختلف اجزاء ایک دوسرے کے مماثل ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بعض اجزاء کے ساتھ اختصاص کیوں برتا گیا؟ کیونکہ تخصیص الشے عن مثلہ کا محال ہونافعل میں طبعًا یا ضرور تا مساوی ہے۔ ا گرتم کہو کہ عالم کا نظام گئی سوائے اس نہج کے جو پایا گیا ہے اور کسی نہج برممکن نہ تھا ،اوراگر عالم موجودہ غالم سے چھوٹا یابر اہوتا توبہ نظام تاقص ہوتا،اورابیا ہی تمھارا تول افلاک اورستاروں کی گنتی کے بارے میں ہے کہ کبیر مخالف صغیر ہوتا ہے،اور کیٹر قلیل سے بوقت ضرورت افتراق بالیتا ہے، توبیجی کو یامتماثل نہیں ہیں۔ بلکہ مختلف ہیں گرید کہ بشر کی طاقت استدراک ان کی مقادر و تفصیلات کی حکمت و مصلحت کا اوراک کرنے سے عاجز ہے، البتہ وہ بعض باتوں میں حکمت کا دراک کرسکتی ہے جبیبا کہ معدّ ل النہار ہے فلک بروج کے میل دفاع کی حکمت وعلت ، یا اوج فلک اور فلک خارج الرکز کی حکمت ،اور بیشتر تواس کے اُسرار تامعلوم ہی رہتے ہیں ،لیکن ان کا ختلا ف معلوم ہوسکتا ہے اور اس بات میں تعجب نہ ہوگا کہ شئے کے ساتھ نظام امر کاتعلق بہونے کی وجہ سے شے اپنے مخالف سے متمیز ہوسکتی ہے، رہے اجزائے وقت ( زمانہ ) تووہ امکان اور نظام کی طرف نسبت کے لحاظ سے قطعی طور پر متشابہ ہیں ، اوراس دعوے کا امکان نہیں ہے کی اگران کے تخلیق عالم ہے کھلہ بھر پہلے یالخلہ بھر بعد بھی پیدا ہونے کا خیال کیا جائے تو نظام کا تصور مہیں ہوسکتا۔اس لیے ثابت ہوا کہ احوال کی متماثلت کاعلم بہضرورت عقلی ہوتا ہے۔

ہمارا جواب سے ہے کہ خود فلسفیوں نے اقر ارکیا ہے کہ عالم کوخدانے ایسے وقت پیدا کیا جواس کے لیے درست سمجھا گیا ،اس قول کے علاوہ ان کے اور بھی ایسے اصول ہیں جن کو مان کراس بحث کا معارضہ کیا جاسکتا ہے ،مثلاً فلکیات میں ان کا ایک اُصول ہے جہت حرکت ،منطقہ پرحرکت میں مقام قطب کا تعنین ۔

فلسفیوں نے اس کی تفصیل یوں کی ہے کہ آسان ایک کرہ ہے جودوقطیوں کے مدار پر (دونوں بھی گویا دو ثابت ستارے ہیں) حرکت کررہا ہے ادراس کرہ ے کے اجزاء باہم متماثل ہیں کیونکہ وہ بسیط ہیں ،فلک اعلیٰ جوفلک نئم ہے اصلاً غیرمرکب ہے اور شالی وجنو بی قطبین پر حرکت کررہا ہے ،ہم یو چھتے ہیں کہ ان نقطوں میں سے جوفلسفیوں کے وجنو بی قطبین پر حرکت کررہا ہے ،ہم یو چھتے ہیں کہ ان نقطوں میں سے جوفلسفیوں کے

زدیک غیر متنائی متقابل نقاط کے جاتے ہیں کوئی دو قطبیل نقسور کئے جاسکتے ہیں، تو یہی دونوں نقطے قطبیت وثبات کے شالی وجنو بی سرے پر کیول متعین کئے گئے اور منطقہ کا خط ان دونوں نقطوں پر سے اس طرح کیوں نہیں گزرگیا کہ قطب، منطقہ کے دونوں متقابل نقطوں کی جانب عود کر جاتا ؟ اور اگر آسان کی مقد ار کبراور شکل میں کوئی حکمت تھی تو کس نے قطب کواس کے مثل سے امتیاز بخشا، جس کی بنا پر دوسرے اجز اونقاط مچھوڑ کر اس نقطہ کا قطب ہونا متعین ہوا، حالانکہ تمام نقاط اور دیگر کروی اجز امسادی صفات رکھتے ہیں؟ مسئلہ زیر بحث کے طوفان میں فلسفہ کی ناؤٹر کی طرح پھنس جاتی ہے!

اوراگرکہا جائے کہ شایدہ و مقام جہاں نقطہ قطب واقع ہوا ہے، اپنے غیر یامش کی نبست بدلیا ظ خاصیتِ تناسب کو بی کل قطب ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اس لیے وہ وہاں استقر ار پکڑتا ہے، اس طرح کہ وہ اپنے مکان وخیز ووضع اور اس چیز ہے جس پر بعض اور ناموں کا اطلاق کیا جاتا ہے الگ نبیں ہوتا، اور تمام مقامات فلکیہ کی وضع زمین وافلاک کے دُور کی وجہ معبد ل ہوجاتی ہے مگر قطب کی وضع قائم رہتی ہے، تو شاید یہ مقام اینے غیر کی نبعت ٹابت الوضع ہونے کے لیے انسب ہے۔

توہم کہتے ہیں کوفلسفیوں کے اس بیان سے کرہ اوّل کے اجزائے طبی میں اور یہ ان تقاوت کی صراحت مِلتی ہے،اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اجزاباہم متشابہ ہیں ہوں ہوں ہے اصول کے خلاف ہے۔ کیونکہ ان کے استدلال کی ایک بنیا دیہ ہے کہ آسان کی شکل کا کروی ہوتا لازم ہے۔ اور اس کے اجزاطبی طور پر بسیط اور متشابہ ہیں ان میں تفاوت نہیں ہے اور زیادہ بسیط شکل کرہ کی ہے گرجب حمانی اصول سے ان کے ربع (ارم) اور سدی (۱۲۱) وغیرہ ہو کتے ہیں تو ضرور ہے کہ ان میں زاو ہے بھی پیدا ہوں ،اور یہ چز کورسدی (۱۲۱) وغیرہ ہو کتے ہیں تو ضرور ہے کہ ان میں زاو ہے بھی پیدا ہوں ،اور یہ چز کھی موجب تقاوت ہے اور یہ بات طبع بسیط پرام زائد کے بغیر ممکن نہیں ، باوجودان کے میں موجب میں خلف آراء ہونے کے اس کا جواب مشکل ہے۔ پھر فاصیت کے بارے ہیں بھی سوال قائم رہتا ہے کہ تمام اجزائی فاصیت کے لئے وجا خصاص کیا ہوگی ؟ اسلیے ہم کہتے ہیں پیدا ہوگا کہ متشابہ خواص میں کی فاصیت کے لئے وجا خصاص کیا ہوگی ؟ اسلیے ہم کہتے ہیں کہتام اجزائاس حقیق ہی تو آسان کے جم میاض اس کے آسان ہونے کی بنا پر مستحق قرار نہیں کا اس مقام کوشن اس کے جم میاض اس کے جم میاض اس کے مام اجزائی اس کے ساتھ مشارکت سے حقصیص کی دیا جاتا تا اس مقام کوشن اس کے جم میاض اس کے مام اجزائی اس کے ساتھ مشارکت سے حقصیص کی دیا جاتا تا اس مقام کوشن اس کے جم میاض اس کے ساتھ مشارکت سے حقصیص کی

کوئی وجہ ضروری ہے، جویا تو صرف تحکمانہ شان ہے۔ یا تخصیص الضے عن مثلہ کی صفت ہے، ورنہ جیسے کہ وہ اپنے اس قول پر قائم ہیں کہ احوا کا گنات ، واقعات عالم کے جذب وقبول میں مساوی الخاصیت ہیں، اس کے مقابل ان کا مخالف بھی اپنے اس قول کو قبت سمجھتا ہے کہ اجزائے آسان اس مقصد کے قبول میں جس کے لیے استقر اروضع تبدل وضع سمجھتا ہے کہ اجزائے آسان اس مقصد کے قبول میں جس کے لیے استقر اروضع تبدل وضع سے اولی ہوتی ہے، مساوی ہوتے ہیں، اس مسئلے کے حل کی کوئی صورت فلا سفد کے ہاں مہیں۔

دوسراالزام حرکت افلاک کی جہت کے تعیّن کے اصول کی بنا پر پیدا ہوتا ہے لیعنی بعض تو مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے ہیں اور بعض اس کے برعکس ،گر جہات مسب کے مساوی ہوتے ہیں اسکا کیا سب ہے؟ اور جہات کی مساوات بلاتفریق اوقات کی مساوات بلاتفریق اوقات کی مساوات کی طرح ہے۔

اگریہ کہاجائے کہ سب کے سب اگرایک ہی جہت سے وُورہ کریں تو اصلاع مجھی متبائن نہیں ہوگے،اور تمام ایک ہی وضع میں ہوں گے جو بھی مختلف نہ ہوگی حالانکہ بیہ مناسبات عالم میں مبدأ حوادث ہیں'۔

توہم کہتے ہیں کہ جہت وحرکت میں عدم اختلاف کوہم لازم نہیں ہیجھتے ، بلکہ کہتے ہیں کہ فلک اعلیٰ مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہے۔اور نیچے کے افلاک اس کے باتعکس ،اور جو چیزیں کہ ان حرکات کے نتیجے کے طور پر حاصل ہوتی ہیں یاان کا حاصل ہوتا ممکن ہے وہ بالعکس صورت میں بھی ممکن ہیں ،وہ اس طرح کہ فلک اعلیٰ مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرے اور جواس کے پنچے ہیں اس کے بالعکس : تو حاصل فرق معلوم ہوجائے گا ،اور حرکت کی جہت ، دوری اور متقابل ہونے کے باوجو دمساوی ہوں گی ، تو پھر کیوں ایک جہت اینے متماثل جہت ہے متمیزی گئی ؟

اگر کہو کہ دونوں جہت ہاہم متقابل ومتضاد ہیں تو پھریہ مساوی کیسے ہوسکتی ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ آپ ہی کا تو قول ہے کہ تقدّ م وتا قر وجو دِعالم ہیں متضاد چیزیں ہیں ، پھراُن کی مساوات کا دعویٰ کیسے کیا جاسکتا ہے؟

یا جیما کہ بعض کا خیال ہے کہ اوقات مختلفہ کی مساوات امکان وجود کی طرف نسبت دینے سے معلوم ہوسکتی ہے ،اور ہر مصلحت کی بنیاد پراس کا فرض کرنا وجود میں ممکن ہے ،ابیا ہی مقامات واوضاع اوراماکن وجہات قبول حرکت کی طرف نسبت میں مساوی ہیں اور تمام مسلحتیں ان ہے متعلق رہتی ہیں ،اس مساوات کے باوجودا گرآپ کے اختلاف کا دعویٰ چل سکتا ہے تو آپ کے مخالف کا دعویٰ بھی احوال اور ہیئیتوں کے اختلاف کے بارے میں چل سکتا ہے۔

(ب) دوسرااعتراض دان کی اصل دلیل پر ہے کہ تم قدیم سے حادث کا مداوت تو بعیداز قیاس بیھتے ہولیکن اس امرکاتم کواعتراف ہے کہ عالم میں حوادث واسباب کھیلے ہوئے ہیں، اگر حوادث کی نسبت حوادث ہی کی طرف کی جائے تو ایک غیر مناہی سلسلہ پیدا ہوگا ، جومحال ہے، یہ کی عظمند کا اعتقاد نہیں ہوسکتا ۔ اگریمکن ہوتے تم اعتراف صالع اوراثبات واجب الوجود سے (جومسنتد کا ننات ہے) مستعنی ہوسکتے ہو،اوراگریہ حوادث کا سلسلہ کی انتہا پرزک سکتا ہے تو اس انتہا پرقد م ہے، لبذاتم مارے می اصول کی بنا پرقد یم سے حادث کا صدور جائز رکھنا ضروری ہوا۔

ادراگر کہا جاوے کہ ہم قدیم سے حادث کا (چاہے کوئی حادث ہو) صدور بعید
از قیاس ۳) نہیں بیجھے ،البتہ ہم اُس حادث کا صدور بعید بیجھے ہیں جواق ل حوادث ہے، کیونکداس کے بیشتر حدوث جہت وجود کی ترجیح کا کوئی اخیاز نہیں رکھتی ،نہ تو حضور وقت کے اختبار سے ، اور نہ المہ یا شرط یا طبیعت یا غرض یا کس سبب کے اختبار سے ، البتہ اگر وہ اقل حوادث نہ ہوتو محل قائل کے استعداد یا وقت موافق کی موجودگی یا کسی اور تو افتی امکان کی ہنا پر کسی دوسری شئے کے حدوث کے وقت اس کا قدیم سے صادر ہوتا جا تز ہوسکتا ہے۔
کی بنا پر کسی دوسری شئے کے حدوث کے وقت اس کا قدیم سے صادر ہوتا جا تز ہوسکتا ہے۔
ہمارا جواب یہ ہے کہ حصول استعداد مرکانی یا زمانی یا کسی شرط تحبد د کے بار سے میں سوال بدستور قائم ہے بہر حال یا تو سلسلہ غیر ختابی ہوگا یا د جودقد یم سے خسلک ہوگا جس سے حادث اول کا ظہور ہوا۔

اگرکہاجائے کہ صورواعراض وکیفیات بقریر ادّہ میں سے کوئی چیز حادث نہیں،
البتہ کیفیات حادثہ افلاک کی حرکت ، یعنی حرکت دوریہ اوراوصاف اضافیہ جواس میں متجۃ دہوتے ہیں، جیسے تثلیث ، تربیع ، تسدیس وغیرہ (جوکرہ یا کواکب کے بعض حقوں کی باہمی شبتیں ہیں یاز مین سے ان کی نبیت ہے جیسے طلوع وشرق وزوال آفاب سے حاصل ہوتی ہیں) اورزمین سے بعد (یہ کوکب کے اوج بلندی پرہونے کی وجہ سے ہوتا ہے) اورزمین سے بعد (یہ کوکب کے اسفل ترین درج میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے) اور فی تمایلی بعض اقطار کا (جوکوکب کے اسفل ترین درج میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے) اور دفع تمایلی بعض اقطار کا (جوکوکب کے شال وجنوب میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے) اور دفع تمایلی بعض اقطار کا (جوکوکب کے شال وجنوب میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے)

) تو یہ اضافتیں حرکت دوریہ کے لیے لازم ہیں، ان کی موجب حرکتِ دوریہ ہے، رہ گئے وہ حوادث جومقع فلک قرے مشتملات میں سمجے جاتے ہیں جوعناصر اربعہ ہیں، اور جوحوادث کہ عرضی طور پر ان پر چیش آتے ہیں، جیسے کون وفساء وامتزاج وافتر ال ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف استحالہ تو یہ ایک دوسرے کی طرف منسوب تو رہے ہیں: مگران کے اسباب کا انتہائی سلسلہ حرکت ساوی دوری کے مبادی تسلسل سے منسلک رہتا ہے۔اورکواکب میں سے ایک کی دوسرے کی طرف یاکسی کی زمین کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ یہ اجزائے فلکیہ اورکو کہیہ کی ایک دوسرے کے ساتھ یاز مین کے ساتھ این میں سے ایک ہوئی۔

اس تمام بیان سے بینتجہ نکاتا ہے کہ حرکت دوریہ جودائی اورابدی ہے تمام حوادث کا مبدا ہے، اور حرکت دوریہ آسانی جی ، وہ نفوس جس کی نفوس آسانی جی ، وہ نفوس جس کی نسبت حرکت دوریہ کے ساتھ ایسی بی ہے جیسی ہماری ارواح کی ہمارے ابدان کے ساتھ ، اور جب یہ نفوس قدیم جی تو ضروی ہوا کہ حرکت دوریہ جوان کی تا بع مستلزم ہے وہ بھی قدیم ہونے کی وجہ سے باہم مشابہ ہوں کے تواحوال حرکت بھی باہم مشابہ ہوں کے تواحوال حرکت بھی باہم مشابہ ہوں میں جینی ہمیشہ حالت دور میں رہیں گے۔

لہذاتھ ورہیں کیا جاسکا کہ حادث قدیم سے بغیر واسطہ حرکت دور بیابد بیہ کے صادر ہوا ہو، اور پھر بیحرکت دور بیدائی اور ابدی ہونے کے لحاظ سے توقد یم سے مشابہت رکھتی ہے اور باقی صور توں میں حادث سے ، بینی اس کا ہر قابل تصور جز وحادث ہوتا ہے جو پہلے حادث نہ تھا۔ پس دو (حرکت دوریہ) اس حیثیت سے کہ حادث ہے، اپنے اجز ااور نہتوں کے ساتھ مبدا حوادث بھی ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ ابدی متشابہ احوال ہے نفس ازلی سے صادر بھی ہوئی ہے پس اگر عالم میں حوادث ہیں تو وہ ضروری طور پرحرکت ہے دوریہ ابدی خابت دوریہ سے متعلق ہیں ، اور عالم میں تو حوادث موجود ہیں اسلیے حرکت دوریہ ابدی خابت دوریہ ابدی خابت

تو ہمارا جواب یہ ہے کہ حرکت دوریہ جو ٹابت کی جاتی ہے حادث ہوگی ، یا قدیم اگرفتد یم ہے تو بہ جوادث کا مبدأ اول کیے ہوئی ؟ اورا گر حادث ہے تو کسی دوسرے حادث کی مختاج ہوگی اور بہی سلسلہ چلتارہے گا ، اور تممارایہ تول کہ وہ ایک صورت سے قدیم سے مثابہ ہے اورایک صورت سے حادث ہے تو گویاوہ ٹابت مجد دہے ، یایہ کہ اس کا تجد د ثابت ہے اور وہ متجد دالثبوت ہے، اس لیے ہم پوچھیں گے کہ اس حیثیت سے کہ وہ ثابت ہے مبدا حوادث ہے یا اس حیثیت سے کہ وہ متجد دہے؟ اگر ثابت ہونے کی حیثیت سے ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثابت متشابہ الاحوال سے ایک چیز کس خاص وقت میں دوسرے اوقات سے متمیز ہوکر کس طرح صا در ہوئی؟ اگر متجد دہونے کی حیثیت سے ہے تو اس کی ذات میں تحجد دکا باعث کیا ہے؟ پھر وہ بھی دوسرے سبب کی مختاج ہوگی، اور یہ جواب الزامی ہے۔

فلفی بعض حیلے اس الزام سے نگلنے کے لیے تراشتے ہیں جن کا ہم آئندہ مسائل میں ذکر کریں گے اور یہاں ان کوطوالت کلام سے نیخے کے لیے چھوڑتے ہیں ،البتہ ہم یہ ضرور کہیں مے کہ حرکت دوریہ مبدأ حوادث ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی بلکہ یہ تمام حوادث ابتدا اللہ تعالیٰ کے ایجاد وظل سے تعلق رکھتے ہیں ادراس بات کا بھی ہم ابطال کریں گے ،کہ آسان ایک حیوان مخترک ہا دراس کی حرکت ،اختیاری اور ہماری طرح شعوری ہے۔ دلیل دوم: فلاسفہ کہتے ہیں کہ جو خص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ عالم اللہ تعالیٰ سے متاقر ہے، اور اللہ متعدم ، تواس کا قول دو حال سے خالی نہیں لئے یا تواس کی اس سے متاقر ہے، اور اللہ متعدم ، تواس کا قول دو حال سے خالی نہیں لئے یا تواس کی اس سے متاقر ہے، اور اللہ متعدم ، تواس کی جو حسل کے عددا یک کا تقدم دو یہ ،اب یہ قدرتی

تقدم -بالذات مرادب، بالزمان بین، جیسا که عددایک کا تقدم دو پر، اب به قدرتی طور پر (باوجود به جائزر کھنے کے که عالم وجود زمانی میں ذات الوہیت کے ساتھ ہ، یا ذات الوہیت کا تقدم معلول پر علت کے تقدم کی طرح ہے) ایبائی تصور ہے جیسا کہ زید کا تقدم اس کے سابھ پر یا ہاتھ کی حرکت کا تقدم انگشتری کی حرکت پر، یا جیسے پانی میں ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ہی پانی کی حرکت ، دونوں با تمیں زمانی حیثیت سے قریب میں ہاتھ کی حرکت کے دوسرامعلول، مثلاً بیکہا جائے قریب میں دیا کی حرکت کی وجہ سے اس کے سابھ کی حرکت کے دوسرامعلول، مثلاً بیکہا جائے گا کہ ذید کی حرکت کی وجہ سے اس کے سابھ کے حرکت کی وجہ سے بانی حرکت کی وجہ سے اس کے سابھ کے حرکت کی ۔ اور پانی میں ہاتھ کی حرکت کی وجہ سے بانی حرکت میں آیا، اس کے سابھ کی حرکت کی دور بانی میں ہاتھ کی حرکت کی وجہ سے بانی حرکت میں آیا، اس کے برغیس بنہیں کہا جائے گا کہ ذید نے سابھ کوحرکت

ویے کے لیے حرکت کی ، یا ہاتھ پانی کی حرکت کے لیے تحر کہ ہوا۔
اگر عالم پر تقدم ہاری کی بہی نوعیت مان کی جائے تو لا زم آئے گا کہ دونوں (عالم اور قدا) حادث ہیں یا دونوں بھی قدیم ہیں ، یہ تو محال ہوگا کہ ایک قدیم رہ دوسرا حادث ، یا اگر یہ منتا ہو کہ خدا کا تقدم عالم اور زمانے پر بالذ ات نہیں ہے ، بلکہ بالز مان ہے۔ تو اس وقت وجو دِعالم وز مانے سے بہلے ایسا وقت بھی ہوگا جس میں عالم معدوم ہوگا ، جب عدم

وجود پرسابق ہوتو اللہ أسمة ت مديد ميں سابق ہوگا جس (مدت) كى جہتِ آخر كاتو كنار و ہوگا گرجہتِ اقبل كاكو كَنار و نه ہوگا ، تو كو ياز مانے ہے پہلے زمانہ غير متناى ہوا ، اور بيد قضيہ متناقض ہا اور جب قِدم زمانی كاتھة را يك تھة رمحال ہوگا ، اور جب قِدم زمانی واجب ہوگا ، نیز قدم واجب ہوگا ، نیز قدم متحرک بھی واجب ہوگا ، نیز قدم متحرک بھی جوز مانے كوا بن حركت دوا مى سے مداومت بخشا ہوا جب ہوگا۔

اعتراض

اس پر ہمارا ہے ہے کہ زمانہ حادث اور مخلوق ہے اور اس کے پہلے مطلقا کوئی زمانہ تھا ہی نہیں اور ہمارے اس قول کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ عالم اور زمانہ پر متعقدم ہے ہے کہ اللہ تقااور عالم نہ تھا ، پھر وہ تھا اور اس کے ساتھ عالم کا وجود ہوااور ہمارے اس قول کا مطلب کہ وہ تھا اور عالم نہ تھا ہے کہ ذات باری کا تو وجود تھا گر ذات عالم کا عدم نہ تھا اور ہمارے اس قول کا مطلب کہ وہ تھا اور ہمارے اس قول کا مطلب کہ وہ تھا اور اس کے ساتھ عالم بھی تھا ہے ہوگا کہ ان دو ذاتوں کا وجود ہے۔ تقد م ہے تر اداس کے وجود کا مفرد ہوتا ہے، اور عالم خض واحد کی طرح ہے کا وجود ہے۔ تقد م ہے تر اداس کے وجود کا مفرد ہوتا ہے، اور عالم خض واحد کی طرح ہے ، اگر ہم کہیں کہ (مثلاً) اللہ تھا اور عیسیٰ نہ واتو لفظ (اللہ یا عیسیٰ ، اگر ہم کہیں کہ (مثلاً) اللہ تھا اور عیسیٰ نہ تھا پھر اللہ تھا اور عیسیٰ نہ واتو لفظ (اللہ یا عیسیٰ )سوائے وجود ذات اور مدم ذات کے کسی بات کا مضتمیٰ نہ ہوگا ، دوسرے فقرے میں لفظ دو ذاتوں کے وجود کا متنتمین ہوگا اور اس کی ضرورت نہ ہوگا کہ کسی تیسری چیز کو مقدر فرض کیا جائے ، اگر تو ت واجمہ تیسری شے کو خواہ مخواہ مقد رکرنے کے لیے درانداز ہور بی ہوتوں وقت یا زبانہ تھا۔ واجمہ کے مقاومت کی ہم یہاں ضرورت بچھتے ہیں۔

اگر آب جائے کہ جارے اس قول کا کہ خدا تھا اورعالم نہ تھا ایک تیسرا امغہوم بھی ہوسکتا ہے جو جو جو جو ات اورعدم عالم کے سواء ہے، اور وہ اس دلیل ہے کہ اگر ہم مستقبل میں عدم ہ مراب ہوگی ، ہمارایہ قول سمج نہ ہوگا کہ خدا تی اور عالم نہیں ، اور ماضی کے لیے یہ کہ خدا تی اور عالم نہیں ، اور ماضی کے لیے یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ و تھا عالم نہ تھا ، تو ہمارے قول ' تھا' اور ' ہے' میں فرق ہوگا ، اور وہ ایک دوسرے کا قائم مقام نہیں ہوسکتا ، اب ہم ای فرق پر بحث کریں گے ۔ اس میں کوئی فرق موسکتا ، اب ہم ای فرق پر بحث کریں گے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ، وجود ذات اور عدم عالم میں کوئی فرق حاصل نہیں ہوتا بلکہ تیسرے معنی میں ہوتا ہے مثل ہم ستقبل میں عدم عالم میں کوئی فرق حاصل نہیں ہوتا بلکہ تیسرے معنی ہم ہوتا ہے مثل ہم ستقبل میں عدم عالم میں کوئی فرق حاصل نہیں ہوتا ایم نہ تھا اور عالم نہ تھا ، تو کہا جائے گا یہ فطی ہے ، کیونکہ ' تھا' کا لفظ صرف ماضی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ دلیل

مِلی کہ لفظ'' تھا'' کے تحت ایک تیسرامنہوم پوشیدہ ہے اوروہ ماضی ہے ،اور ماضی بذاتہ'' زمانہ'' ہے ،اور بغیراس کے ماضی ایک حرکت ہے جوصرف زمانے کے ساتھ ساتھ ہی گزرسکتی ہے، پس ضرورت عقلی کی بنا پرلازم آتا ہے کہ عالم سے پہلے زمانہ ہوگا ، جومنقصی ہوتا گیا ، یہاں تک کہ وہ وجو دِ عالم پر ننتی ہوگیا۔

توجم کہتے ہیں کہ مفہوم اصلی دونوں لفظوں سے وجو دِ ذَات اور عدم ذات ہے اورتیسراامرجس سے دونوں لفظول میں امتیاز پیدا ہوتا ہے وہ ہماری نسبت لازمیه قیاسی ہے، اس دلیل سے کہ اگر ہم مستقبل میں عدم عالم کوفرض کرئیں پھر اس کے بعد دوسرا وجود فرض کرلیں تو ہم اس وقت کہیں سے کہ اللہ تھا اور عالم نہ تھا اور ہمارا قول سیح ہوگا جا ہے ہم اس سے عدم اول مرادلیس باعدم ٹانی جو بعد وجود کے ہوتا ہے، اوراس بات کی ممل دلیل کہ بینست قیای ہے یہ ہے کمستعبل کے لیے جائز رکھا جاتا ہے کہ بعید وہ ماضی ہو جائے پھراس کو ماضی ہے تعبیر کیا جاتا ہے ،اورساری گڑ بز ہماری تو ت واہمہ کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کے وجود کے ابتدائے تھو رہے اس وقت تک قاصر ہے جب تک کداس کے ساتھ اس کے '' ماقبل'' کا سوال نہیش کرے اور میہ ' ماقبل'' كاتصة ربى وه شے ہے جس سے ہمارى تؤت واہمہ پیچھانبیں چھڑائلق ،ہم به سمجھنے لگتے ہیں کہ شے مقتق موجود جو ہے وہ زیانہ ہے ،اور بیواہمہ کی اس کمزوری کی طرح ہے کہ جس کی بنا پر (مثلًا ) و ہ اجسام کی متنا ہیت کو وہاں تصو رکرنے سے عاجز ہے جہاں راس فلک ملتا ہے ، سوائے اس سطح کے جس کے فوق مجھے ہو، اس لیے وہ تھو رکرتا ہے، کہ ماورائے عالم بھی کچھ ہونا چاہئے ، جا ہے خلاہی کیوں نہ ہو،اورا گرکہا جائے کہ سطح عالم کے فوق کوئی فوق نہیں \_ اوراس سے بعید کوئی بُعد نہیں ،تو قوت واہمداس کے تتلیم کرنے سے مرعوب ہوتی ہے ،جیسے ا كركها جائے كى وجو دِ عالم كے ماقبل كوئى قبل نبيس ہے جو وجود ثابت شده كى طرح ہوتو قوت واہمداس کے قبول کرنے سے مریز کرنے لگتی ہے، بس جس طرح جا ترسمجا جاسکتا ہے کہ فوق العالم سی خلاء یا ملا و کے فرض کر'' نے سے واہمہ کی تکذیب کی جائے ، بایں دلیل کہ بیہ تو بُعد لا متنا ہی ہوگا جس کو خلاء کہا جائے گا،جس کا فی نفسہ کوئی مفہوم نہیں اور بُعد اس جسم کا تابع ہوتا ہے جس کے اقطار میں تباعد مکانی پائی جائے ، کیونکہ جسم متناہی ہوگا تواس کا تالع بُعد بھی متابی ہوگا توبہ ٹابت ہوجائے گا کہ خلا وملا کاکوئی مفہوم ماوراء عالم نہیں ،اور بیہ بات باوجود توت واہمہ کی اس کے اذعان پر آماد گی کے مقم ہوگی ،ای طرح میہ

ہمی کہنا چاہئے کہ جس طرح بُعد مکانی تائی جسم ہوتا ہے بُعد زمانی بھی تابع حرکت ہوتا ہے، جوامتدادِحرکت کا نام ہے۔ جیسا کہ بُعدِ مکانی ہیں اقطار جسی کا امتداد ہے، اور جب اقطار جسم کی متناعیت پر قائم کردہ دلیل ہے اس کے ماوراء بُعد مکانی کا اثبات ممنوع ہوتا ہے، ای طرح حرکت کے دونوں کناروں کی متناہیت پرکوئی دلیل قائم کی جائے تو وہ اس کے ماورا بعد زمانی کے فرض کرنے سے مافع ہوگی، چا ہے تو ہے واہم کتنی ہی اس کے دوور کے تصورے لیٹی رہے ۔ کیونکہ بُعد زمانی (جس کی نسبت دے کر آبل و مابعد کے الفاظ کی تعنین کی جاتی ہے ) اور بُعد مکانی (جس کے ساتھ نسبت و کے کرمافوق و ماتحت کے الفاظ کی تعنین کی جاتی ہے ) اور بُعد مکانی (جس کے ساتھ نسبت و کے کرمافوق و ماتحت کے الفاظ کی تعنین کی جاتی ہے ) کے درمیان کوئی فرق نہیں ،اگر مافوق کے او پر کسی مافوق کا ہونا جائز رکھا جائے تو ماتبل ہے پیشتر کسی ماتبل کے بارے میں تحقیق کی جانی صرف خیالی اور واہمی چیز ہوگی ، اور یہ مسئلہ زیر بحث کی لازمی صورت ہے، قابلی غور و تامل ! اور قلفی انتخاص آراء ماورائے عالم کسی خلاء یا ملاء کے وجود کے قابلی نہیں۔

اگر کہاجائے کہ یہ موازنہ نیز ھا ہے، کیونکہ عالم کونہ فوق ہے نہ تحت اس لیے کہ وہ کروی ہے، اور کرتہ کوفوق وقت نہیں، بلکہ ایساہوتا ہے کہ جس جہت کوتم فوق کا نام دیتے ہو، بدیں وجہ کہ وہ تحصاری ہوگی ہو یہ جہت تحت ہوگی ہو یہ جہت کہ بھاری ہوگی ہو یہ بہ بیدا ہوتا ہے۔ پھر جو جہت کہ تحصاری طرف نسبت کرتے ہو ہے تحت ہو وہ تی تمھارے غیر کی طرف نسبت دیتے ہو فوق ہے، تم اس کو کر وارض کی جانب آخر میں فرض کردگے، اوروہ تمھارے بحائی کی اس طرح کھڑا ہوگا کہ تم اس کو کر وارض کی جانب آخر میں فرض کردگے، اوروہ تمھارے بحائی کی اس طرح کھڑا ہوگا اجزائے آسانی جس کو تم ون میں اپنا فوق خیال کرتے ہو، وہ بعید رات کے وقت تحت الارض ہیں، اور جو چیز کہ تحت الارض ہے وور کے ساتھ فوق الارض کی طرف عود کرتی الارض ہیں، اور جو چیز کہ تحت الارض ہے وور کے ساتھ فوق الارض کی طرف عود کرتی جانب کی جانب کہ ما کیک کٹری فرض کریں، جس کا جاسکنا کہ وہ انقلا نی نتیجے کے طور پر آخر ہوجائے، جیسا کہ ہم ایک کٹری فرض کریں، جس کا انہا تک اصطلاحا فوق کہیں گے، اور جو مقابل کی جانب ہے اس کو تحت کہیں گے، اس سے ایک مرا موٹا اور دوسرا سرا باریک ہوتو ہم اس جہت کو جو باریک کی جانب ہے اس کی خانب ہے اس کی جانب ہو سے کہ اگر وضع ہیں جو تا ہیں بحت کو جو باریک کی جانب ہے اس کی مثال اخرائے عالم میں اختلاف ذاتی فا ہر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو مختلف نام ہیں جن کے تیام کی مثال اخرائے عالم میں اختلاف ذاتی فا ہر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو تو تام ہی علی ہو جائے گا۔ اور عالم مذکور وکٹری کی ہیں جن کے کہا گروضع ہیں۔ کو تکس کیا جائے تو نام بھی علی ہوجائے گا۔ اور عالم مذکور وکٹری کی ہوئے ہوئے کو تکس کیا جائے تو نام بھی علی ہوجائے گا۔ اور عالم مذکور وکٹری کی ہوئے۔ کو تکس کیا جائے تو نام بھی علی ہوجائے گا۔ اور عالم مذکور وکٹری کی ہوئے۔ کو تکس کیا جائے تو نام بھی علی ہوجائے گا۔ اور عالم مذکور وکٹری کی گا۔ اور عالم می علی ہو جائے گا۔ اور عالم مذکور وکٹری کی ہوئے۔ کو تکس کیا جائے تو نام بھی علی ہوجائے گا۔ اور عالم می علی ہو جائے گا۔ اور عالم می علی ہو تو تا کہا کی جو تارکے کو تیا کہا کی جو تارکے کی جو تارکے کی جو تارکے کی جائے گا۔ اور عالم کی خور کی گائے کی جو تارکے کی گائے کی خور کی کو تو تارکے کی جائے کی خور کی کو تارکے کی خور کی کی خور کی کی خور کی کو تو تارکے کی خور کی کی خور کی کو تارکے کی خور کی کو تارکے کی

تواس طرح متبذل نہیں ہوتا ، فوق و تحت توایک نسبت ہے تمھاری طرف جس میں اجزائے عالم اوراس کی سطوح مختلف نہیں ہوتیں ، لیکن عدم جووجودِ عالم پر متقدم ہوتا ہے ، یااس کی انتہائے اوّلین جواس کے لیے ذاتی ہے۔ یہ تھو رنہیں ہوسکتا کہ وہ بھی متبذل ہوکرا نتبائے آخرین کے سرے پر مل جائے ، اور نہ وہ عدم جو فنائے عالم کے بعد داقع ہوسکتا ہے ، یہ تھو رہوسکتا ہے کہ پھر لاحق سے سابق ہوجائے ، بس انتہائے عالم کے وہ دونوں کنارے جن کاایک اوّل اور دوسرا آخر ہے ذاتی اور ثابت کنارے ہیں ،ان کی اضافتوں کی تبدیلی جن کاایک اوّل اور دوسرا آخر ہے ذاتی اور ثابت کنارے ہیں ،ان کی اضافتوں کی تبدیلی ہوسکتا ہے ، پس ابتدا کا تصوّر ہوسکتا ہے ، پس ابتدا کا تصوّر ہوسکتا ہے ، پس اس وقت تم کو یہ کہنا جا سکتا ، بخلاف فوق و تحت نہیں ہو جگر یہ کہنا و بعد تابت ہو جائے تو زمانے کے دوجود عالم کے واقعہ کے لیے قبل و بعد نہیں ہے ، پس جب قبل و بعد ثابت ہو جائے تو زمانے کے لیے سوائے اس معنی ہیں و بعد کی تعبیر کی جاتی ہے اور کوئی معنی نہیں ہو کئے ۔

اب رہایہ قول کہ خدائے تعالیٰ کا وجودتھا اور عالم اس کے ساتھ نہ تھا 'تو صرف

ہمارا پیے کہنا کسی دوسری شے کے اثبات کا موجب نہیں ،البتہ وہ قول جس کووہم کاعمل ثابت کرتا ہے یہ ہے کہ وہ مخصوص بے زیان ومکان ہے۔ مخالف جوقد مجسم کامعتقد ہے،اس کے حدوث کی فرضیت کے لیے اپنے وہم کی اطاعت کرتا ہے ،ای طرح ہم جوحدوث جسم کے قائل ہیں،بسااوقات اس کے قدّم کی فرضیت کے لیے اپنے وہم کی بات مانتے ہیں۔ بیتو جسم کے بارے میں ہوا، جب ہم زمان (وقت ) کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو مخالف ایسے زمان کے حدوث کے اندازے پرجس کاکوئی قبل نہ ہوقا درنہیں ہوسکتا ،حالانکہ اعتقاد کی یمی کیفیت ہے کہ اس کے خالف تصور کا وہم میں جگہ پالینا بالکل ممکن ہے، لیکن فلفی کے اس عقیدے کے مخالف تصور کی وہم میں بھی منجایش نبیں جس طرح کہ مکان ک بارے میں تنجایش نہیں ،تو مویا جو خص کہ جسم کی متناہیت کا عقاد کرتا ہے اور جونہیں کرتا ، دونوں بھی ایسے جسم کا تصو رکرنے سے عاجز ہیں جس کے ماوراء نہ خلاء ہونہ ملاء، وہم اس کے قبول کرنے کے لیے آماد ونہیں ہوتا ،اگر کہا جائے کے عقل صریح بر ہنائے دلیل جسم کی مناہیت کے وجود سے مانع نہ ہوتو وہم کی جانب التفات نہیں کیا جاسکتا۔تواسی طرح عقل صریح کسی ایسے آزاد وجود سے مانع نہیں ہوسکتی مگوکہ واہمہاس کے تصوّ رہے عاجز کیو (نہ بہو) کیونکہ وہم کسی ایسے جسم متناہی کے تصورے مانوس نہیں ہوسکتا جس کے بعد ہی دوسراجهم نه ہو، چاہے وہ فضائے تلخل ہو بدنیتیتِ خلاءا یہے ہی وہم کسی ایسے حادث واقعہ ہے بھی مانوس نہیں ہوسکتا جس سے ماقبل کوئی نہ کوئی حالت نہ ہو قبل حادث کی عدیم الوقتی کے تصوّ رہے اے خواہ مخواہ رعب ساطاری ہوجاتا ہے،اور یبی اصل باعث تلطی کا ہے

اوراس کی مقاومت ای متم کے معارضہ سے ہوسکتی ہے۔ قِدَم زمان کے لڑوم کے متعلق فلسفیوں کی دوسری وجہہ فلسفی کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کر تمعارے نزد کی خدا پیدایش عالم

ے پیشتر، چاہے ایک سال پہلے ہویا سوسال یا ہزارسال یا غیر منائی مدت ' (بدانداز عمقدار وکمیّت کے اعتبار سے متفادت ہوتے ہیں) تخلیق عالم پرقادرتھا، تو قبل وجود عالم سے مقدار وکمیّت کے اعتبار سے متفادت ہوتے ہیں) تخلیق عالم پرقادرتھا، تو قبل وجود عالم سی شئے ممتد ومقد رکا (جس کا ایک حضہ دوسرے سے امدواطول ہو) اثبات ضروری ہے، لیکن اگرتم کہتے ہوکہ لفظ سالباسال کا اطلاق ممکن نہیں سوائے حدوث فلک کے واقعہ اوراس کے دور کے ،اس لیے ہم' سال' کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسر الفظ استعال کرتے ہوے کہتے ہیں کہ اگر جم فرض کرلیں کہ عالم کے ابتدائے وجود ہے آسان نے

(مثلاً) ایک ہزار دورے کئے ہیں تو کیاحق سمانہ تعالی اس پر قادر تھا کہ اس سے پہلے ای کی طرح ایک دوسراعالم پیدا کرے جو ہمارے زمانے تک ایک بزارایک سودوروں کے بعد پہنچ جائے؟ اگراس كاجواب يہ ہوكنہيں تو كويا قديم عجز سے قدرت كى طرف منقلب ہواہے، یاعالم عدم امکان سے امکان کی طرف آیا ہے، اگرکہوکہ بال اور یبی جواب ضروری بھی ہے تو کیا فرض کیا جاسکتا ہے کہ وہ تیسرا عالم بھی ایسا پیدا کرے جو ہمارے زمانے تک ایک ہزار دوسودورول کے بعد پہنچ جائے؟اس کا جواب ضرورا ثبات میں دیاجائے گاتو ہم کہیں مے کہ یہ عالم جس کو جماری مفروضہ ترتیب کے اعتبارے ہم تمیراعالم کہتے ہیں ،اگر وہی سب سے پہلے ہوتو کیا وہ اس کو دوسرے عالم کے ساتھ پیدا کرنے برقا درنہیں ہوسکتا تھا کہ ہم تک دو ہزار دوسودوروں کے بعد پہنچ جائے ،اور دوسرا ایک ہزار ایک سو دوروں کے بعد اور دونوں سرعت اور حرکت کی مسافت کے اعتبار سے ماوی رہیں؟ اگرتم کہوہاں ،توبیر محال ہے کیونکہ دوحرکتوں کا جن میں ہے ایک سریع ہواورا کی بطی مساوی نتیج بر پنچنا محال ہے، پھر اگرتم کبوکہ تیسرا عالم جوہم تک ایک ہزاردوسودوروں کے بعد پہنچاہے تو ناممکن ہے کہ اس دوسرے عالم کے ساتھ پیدا کیا جائے جوہم تک ایک ہزارایک سودوروں کے بعد پنچتا ہے۔ بلکہ پیضروری ہے کہ اس عالم کواس عالم ہے اس مقدارز مانہ سے پہلے پیدا کیا جائے جس مقدار ہے کہ عالم ٹانی عالم اوّل پرمقدم ہے اوراس کا نام ہم اوّل اس لیے فرض کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وہم سے زیادہ قریب ہے،جب ہم اس موجودہ وقت سے اس کی جانب صعود کرتے ہیں تو مقدارِامکان اول مقدارِامکان آخرے دو چند حاصل ہوگی ،اور ایک امکان آخر بھی ضروری ہے جو اِن دونوں کے مقابل دو چند ہو۔

پس بیامکان مقدارکیت کے ساتھ جس کا ایک هته دوسرے سے به مقدار معلومہ اطوال ہو،اس کی حقیقت پچھ ہیں ہو سکتی سوائے ''وقت' یا''زبان' کے اور بید کمیّات مقد رہ ذات باری تعالی کی صفت نہیں ہیں ،اور نہ عدم عالم کی صفت ہیں ، کیونکہ عدم کوئی چیز نہیں جس میں مقاویر مختلفہ کے وجود کا تھو رہو سکے اور کمیّت صفت ہے جوذات کمیت کی طالب ہے تو یہ صفت حرکت کے سوااور پچھ نہیں ہوسکتی ،اور کمیّت وقت یاز مانے کے سوا بچھ نہیں ہوسکتی ،اور کمیّت وقت یاز مانے کے سوا بچھ نہیں ہوسکتی ،اور کمیّت وقت یاز مانے کے سوا بچھ نہیں ہوسکتی اور بہی قدر حرکت ہے، تو جب تمھارے پاس وجو دیا لم سے پہلے کوئی شے ذوکمیّت متضاد کا ہونا ضروری ہے تہ ہمارے نز دیک وہی وقت یاز مانہ ہے ہیں عالم کے شود وکمیّت متضاد کا ہونا ضروری ہے تہ ہمارے نز دیک وہی وقت یاز مانہ ہے ہیں عالم کے

<u>یملے تم</u>ھارے نز دیک زمانہ ماہ جابت ہے۔

اس پر ہمارااعتراض ہے ہے۔ ہیتمام وہم کی کارگزاری ہے، اور سبل طریقہ اس کے دفعیہ کا ہے ہے کہ زمان ومکان کا تقابل کیا جائے ، پس ہم کہتے ہیں کہ کیا خدا کی قدرت میں بید نہ تھا کہ فلک اعلیٰ کواس کے سمک میں بقدرا کیے گز کے بڑا پیدا کرتا ؟اگرتم کمجو کہیں تھا تو بیضرا کا بخر ہما، اورا گرکہو کہ ہاں تھا تو اورگز ہما گزای طرح غیر ختبی اعداد تک ہم سے سوال کرتے جا ہیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ اس میں ماورائے عالم ایسے بعد کا اثبات ہوتا ہے جس کے لیے مقدار روکہت حاصل ہو، کیونکہ اگزیا اگزی بڑائی الی وسعت ہوتا ہے جس کے لیے مقدار روکہت حاصل ہو، کیونکہ اگزیا اگزی بڑائی الی وسعت عالم خلاء یا ملاء موجودہ ہے۔ کوئی بتائے کہ اس کا کیا جواب ہے؟ ایسا ہی بیدوال بھی ہے کہ کیا غالم خلاء یا ملاء موجودہ کرہ عالم کے پیدا کرنے پر قادر نہ تھا جوموجودہ کرہ ہے بقدرا کیک خدائے تعالی ایسے کرہ عالم کے پیدا کرنے پر قادر نہ تھا جوموجودہ کرہ ہے بقدرا کیک گزیادہ گرنے ہوگا اورخلاتو کوئی جزئیس یا وسعت کرنے کہ کوئی ہاں طرح ملاء کاشفی رخ خلاکا ایجا بی زخ ہوگا اورخلاتو کوئی چیزئیس کے۔ پھریہ سلبی مقدار کیے پیدا ہوئی ؟ ہمارا یہ جواب بھی محض وجود عالم ہے تبل امکانات ہے۔ پھریہ سلبی مقدار کیے پیدا ہوئی ؟ ہمارا یہ جواب بھی محض وجود عالم سے تبل امکانات وہی گی ہے۔ بہر ہے۔ بھریہ سلبی مقدار کیے پیدا ہوئی گرنے ہی اگر جود عالم کے پرے امکانات دوئی گی ہے۔ بھر ہوئی گی ہیں ہوئی گرنے ہوئی اس ہے۔ بھر سابی مقدار کیے بیدا ہوئی ہوئی ہیں۔ برے، جویہ کرنے ہوئی کی ہی ہوئی ہیں۔ برے، جویہ کرنے کی خرود عالم کے پرے امکانات دوئی گی ہے۔ بھر یہ کوئی فرن نہیں ہے۔

پھراگر کہا جائے کہ ہم یہ بنیں کہتے کہ جو چیز ممکن نہیں ہے وہ فرض کی جائتی ہے عالم کاموجودہ جسامت ہے بڑایا چھوٹا ہونا جب ممکن ہی نہیں تو مفروض بھی نہیں ہوسکتا۔

ممر بدعذر باطل ہے تمن وجہ ہے۔

(۱) یعقل کی محض ڈیٹ ہے، کیونکہ عالم موجود و وسعت سے بقدرا کیگر بڑایا مجھوٹا ہونا ایسی توبات نہیں ہے جیسے کہ سابی وسفیدی کا ایک جگہ جمع ہو جا نایا وجود وعدم کو،ایک جگہ جمع کرنا ، ناممکن البتہ ہے کہ نفی واثبات کو ملایا جائے ،اوراسی طرف سارے محالات کا مرجع ہے، باتی توایک تنم کا تحکم فاسد ہے۔

(۳) اگر عالم کا موجورہ وسعت سے ہؤایا چھوٹا ہوناممکن نہیں تو کو یا اس کا وجود موجورہ وسعت کے ساتھ واجب ہوا ممکن نہ ہوا، اور مسلّم ہے کہ واجب علّت سے مستغنی ہوتا ہے پھرتو یہ دہر یوں کا نہ ہب ہوا جو کہتے ہیں کہ صانع عالم کوئی نہیں، اور کوئی سبب جو مسبّب اسباب ہو پایانہیں جاتا ،گرییلسفیوں کا تو مذہب نہیں۔

(٣) اس دعویٰ کے فاسد ہونے کی ایک بیہ بھی وجہ ہے کہ فالف اس دعویٰ کے مستعارض ومتقابل دعویٰ کے بہر بھر است چیش کرسکتا ہے، مثلاً ہم کہیں گے کہ وجودِ عالم اپنے وجودے پہلے ممکن نہ تھا، بلکہ وجودا مکان کے ہم آ ہنگ وہم وسعت ہے نہ کم ہے نہ زیادہ ،اگرہم کہوکہ اس دعویٰ ہے بھی قدیم کا بجز ہے قدرت کی طرف انقال فابت ہوتا ہے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ وجود ممکن نہ تھا اس لیے مفروض بھی نہیں ہا اور غیر ممکن کے حصول کا اتناع بجز پر دلالت نہیں کرتا،اگرہم کہو، کہ جب وہ ممتنع الحصول تھا تو پھر ممکن کے حصول کا اتناع بجز پر دلالت نہیں کرتا،اگرہم کہو، کہ جب وہ ممتنع الحصول تھا تو پھر ممکن ہونا کہ ایک جا ایک حال میں جو ممتنع ہواں کا دوسرے حال میں ممکن ہونا کہ ایک کے ساتھ جمع کی جونا کا کہ نہیں ہوسکتا، جبیا کہ کوئی چیز دومتفاد چیز وں میں ہے کی ایک کے ساتھ بھی کہ جائے تو دوسرے کے ساتھ بھی کہا تھا تو بھی نہوں ،اگر ہم کہیں گے کہ اقد اربھی جائے تو ممکن ہوگا۔اگر تم کہوکہ: حالات مساوی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اقد اربھی مساوی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اقد اربھی مساوی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اقد اربھی مساوی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اقد اربھی میازیادہ ممتنع ہواجب یہ ممکن ہو وہ بھی ممکن ہو۔

پس مہی طریقیہ مقاومت ہے۔

البتہ تحقیقی جواب ہے کہ جن جن امکانات کے احتالات بعضوں نے ذِکر کیے وہ سب بے معنی جی ،صرف قابل نسلیم امریہ ہے کہ خدائے تعالیٰ قدیم ہے اور قادر ہے اس کے لیے کوئی فعل ہمیشہ کے لیے محال نہیں ،وہ جوچا ہے کرسکتا ہے۔اس اذعان میں زمانے کے امتداد کے جبوت کی کوئی ضرورت نہیں ورنہ وہم کو وسوسہ کی نا قابلِ اختیام ہیں یہ یہ یہ کی امتداد کے جبوت کی کوئی ضرورت نہیں ورنہ وہم کو وسوسہ کی نا قابلِ اختیام ہیں یہ یہ یہ یہ اگر نے کا موقع مل جاتا ہے۔

اسم اعظیم بکند کارخوداے دل خوش باش کہ بہلیس وحیل دیومسلمان نشود قبرم عالم برفلا سفہ کی تیسری دلیل قبرم عالم برفلا سفہ کی تیسری دلیل

فلفی بتے ہیں: وجود عالم کواس کے موجود' ہونے کے پہلے' ممکن' ہونا جا ہے' کیونکہ ممتنع ہونے کے بعد پھراس کاممکن ہونا محال ہے۔اور بیدامکانِ وہ ہے جس کا اوّل کیونہیں ، یعنی وہ ہمیشہ سے ثابت و برقرار ہے ،اور عالم کاوجود ہمیشہ ممکن رہا ہے' کیونکہ ان احوال میں سے کوئی حال ایبانہ تھا کہ کہا جائے کہ عالم اس میں ممتنع الوجود ہو، پس جب امکان بمیشد وسکتا ہے تو ممکن بربنائے تو فیقِ امکان بمیشد وسکتا ہے، پس ہمارے قول کے (کداس کا وجود ممیشہ ہیں کہ اس کا وجود ممیشہ بمیشہ ممکن ہے تو مو یااس کا وجود بمیشہ بمیشہ ممکن ہے تو مویاس کا وجود بمیشہ بمیشہ ممان ہوجائے محال سمجھا جائے تو ہمارایہ قول کہ اس کا وجود بمیشہ بمیشہ ممکن ہوجائے ماکان ہوجائے گا'اورا گر ہمارا یہ قول کہ امکان بمیشہ رہتا ہے باطل ہوجائے ، تو ہمارا قول کہ امکان کے لیے اوّل ہوجائے ، تو ہمارا قول کہ امکان ہمیشہ رہتا ہے باطل ہوجائے ، تو ہمارا قول کہ امکان کے اوّل ہوتا ہے، تو وہ اس سے پہلے غیر ممکن ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا جب کہ عالم ممکن نہ تھا اور نہ اللہ اس کے قودہ اس سے پہلے غیر ممکن نہ تھا اور نہ اللہ اس کے اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس کی انتہا ہو کی ہوگا ہو دی ہوگا ہو کہ کی اس کی انتہا ہو کی ہوگا ہ

ہمارااعتراض اس دلیل پریہ ہوگا کہ عالم ہمیشہ ممکن الحدوث ہونو ضرورایا کوئی وقت ہونا چا ہے کہ اس کے حادث ہونے کا تصور ہوتے ،اوراگراس کو ہمیشہ موجود فرض کیا جائے گا، تو پھر حادث نہیں ہوگا، اور موافقتِ امکان پرواقع نہ ہوگا، بلکہ اس کے خلاف پر اوریہ اس قول کی طرح ہے کہ مکان کے بارے میں عالم کا موجودہ جم سے بڑا ہونا، یا فوق العالم سی جم کا پیدا ہونا ممکن ہے، اوراس طرح اس فوق پر دوسرا فوق ہوگا، بلکم ترا الی لانہا یہ کا کیونکہ زیادتی کے امکان کے لیے انہائیں اوراس طرح ماتھ ملاء مطلق کا وجود بھی ہوگا جس کی غیر متنا ہیت ناممکن ہے، اوراس طرح ایساوجود جس کے کنارے کی انہانا ممکن ہے، بلکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے، ممکن جم متنا ہی السطح ہوتا ہے، لیکن اس کی مقادیر کے کرو مغرکو شعین نہیں کیا جاسکا، اوراس طرح مکن الحدوث ہی ہوتا ہے اور مبادی وجود تقدم و تا تر میں شعین نہیں کیا جاسکتا، اوراس طرح مکن الحدوث حادث ہونا متعین ہے کونکہ و ممکن ہے نہ کہ غیر ممکن ۔

فلفی کہتے ہیں کہ ہر حادث شے سے پہلے مادّہ ہوتا ہے جس میں حادث شے پائی جاتی ہے اور چونکہ حادث مادّہ ہے مستغنی نہیں ہوسکتا'اس لیے مادہ حادث نہیں ہوتا البتہ حادث جو ہیں وہ صُوّر رواعراض اور وہ کیفیات ہیں جو مادّہ پر طاری ہوتی ہیں۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر حادث واقعیۂ حدوث ہے قبل تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا تو محال ہے خالی نہیں ہوسکتا: وہ ممکن الوجود ہوگا، یاممتنع الوجود یا واجب الوجود ممتنع ہونا تو محال ہے کیونکہ ممتنع بذاتہ ممتنع بذاتہ ہوتا ہو دنہیں ہوسکتا ،اور بذاتہ واجب الوجود ہونا بھی محال ہے، کیونکہ بذاتہ

واجب بھی معدوم نہیں ہوسکتا ، پس لا زم ہوا کہ بذاتہ ممکن الوجود ہو،لبذااس کے وجود سے قبل اس کے لیے امکانِ وجود حاصل ہوگا ،اورامکانِ وجودایک وصف اضافی ہے جس کا ا بنی ذات ہے اپنے لیے قوام نہیں ہوسکتا ،تولامحالہ اس کے لیے ایسامحل قرار دینا ہوگا جس کی طرف و ہمضاف ہو،اور بیسوائے ماڈے نے کوئی اور کل نہیں ہوسکتا،اس لیے و ہ اسی طرف مضاف ہوگا، جیسا کہ کہاجاتا ہے کہ نیہ مادّہ حرارت و برووت کیا سیابی وسفیدی یاحر کت وسکون وقبول کرسکتا ہے، یعنی اس میں ان کیفیتوں کا حدوث یا ان تغیر ات کا طاری ہوناممکن ہے، پس امکان ماقرہ کے لیے ایک وصف ہوگا، اور ماقرہ کے لیے ماقرہ تونہیں ہوسکتا، اس لیے اس کا حادث ہونا بھی ناممکن ہوگا ،اگر حادث ہوگا تو پھر اس کا امکان وجوداس کے و جود برسالِق ہوگا ،اورامکان قائم بنفسه ہوگا ،اورکسی طرف مضاف نه ہوگا ، باو جود بیکه وہ وصف اضافی ہے ،اوراس کا قائم بنفسہ ہوناسمجھ میں ہیں آسکتا،اورنہ بیر کہا جاسکتا ہے کہ امکان کے معنی اس کے مقدر ہونے اور قدیم کے اس پر قاور ہونے کے ہیں ، کیونکہ ہم کسی چیز کامقد رہونا جانتے ہی نہیں ، بجزاس کے ممکن ہونے کے پس ہم اُس کومقد رکہیں گے کیونکہ وہ ممکن ہے،اور جوممکن نہیں اس کومقد رہمی نہیں کہیں گے،پیس ہمارے قول مقذ رکے معنی ممکن ہی کے ہول محے، بدہ ادا کہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ وہ چیز مقد رہے کیونکہ وہمقد رہے۔ اور مقد رنبیں ہے کیونکہ وہمقد رنبیں ہے، اس کوتعریف الشے بنفسہ کہا جائے گا ( بعنی کسی چیز کی تعریف ای چیز کے نام سے )اس سے بیٹا بت ہوا کہ اس کاممکن ہونا ایک دوسرا قضیہ ہے جو ظاہری طور پرسمجھ میں آ رہا ہے ،اوراس سے ایک اور قضیہ کی تعریف کی جاتی ہے،وہ یہ کہ اس کا ہونامقد رہے، یہ تو محال ہے کہ اس کوممکن قرار دے كرعلم قديم كي طرف منسوب كياجائ - كيونكه علم نسي معلوم كامتقضى موتاب لهذاامكان معلوم علم کے سوائے کچھا در چیز ہوگی ، پھروہ وصف اضافی بھی ہے اس لیے کوئی ایسی ذات ضروری ہے جس کی طرف اس کو مضاف کیاجائے اوروہ مادے کے سوائے سمجھ نہیں ،اور ہرحادث کے پہلے تو ۔ ما دّہ سابق ہوتا ہی ہے،لبذامادّ ہُ اوّلیہ حادث قرار نہیں یائے گا۔

اعتراض اس براس طرح ہوتا ہے کہ جس امکان کا کہتم نے ذِکر کیا ہے وہ محض ایک عقلی فیصلے سے ماخوذ ہے۔ جن جن چیزوں کا وجود عقل نے فرض کیا ہے، اوران کے مقد رہونے کومتنع قرار نہیں دیا، اس کوہم ''ممکن'' کا نام دیں گے، اورا گرعقل نے کسی چیز کو

ممتنع قرار دیا ہوتو ہم اس کو' محال'' کہیں گے ،اورا گراس کے عدم کامقد رہونا فرض نہیں کیا ہے تو ہم اس کو' واجب' کہیں گے ،پس یہی وہ عقلی فیصلے (یاعقلی قضایا) ہیں جو کسی ایسے موجود کے مختاج نہیں جن کی صفات کی حیثیت ہے وہ پائے جانمیں ،اس وعوی کے اثبات میں تین دلائل چیش کی جاسکتی ہیں:

(۱) اگرامکان کسی الی شے موجود کا مقتنی ہے جس کی طرف اس کو مضاف کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ اس کا امکان ہے تو یہ کسی شے موجود کے المتناع کا بھی مقتضی ہوگا ، اور کہا جائے گا کہ وہ اس کا امتناع ہے ، کیکن ممتنع کے لیے بذات کوئی وجود نہیں ہوسکتا اور نہ ماقہ پر کوئی محال طاری ہوسکتا ہے کہ امتناع کو ماقہ وکی طرف مضاف کیا جائے۔

(۲) کسی سیاجی وسفیدی کے بارے میں عقل ان کے وجود سے پہلے ان کے ممکن ہو یہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اگریہ امکان کسی ایسے جسم کی طرف منسوب کیا جائے جس پریہ (سیاجی وسفیدی) طاری ہوتی ہیں (اس طرح کہ کہا جا سکے کہاس کے معنی یہ ہیں کہاس جسم کے لیے سیابی سفیدی ممکن نہ ہوگا اور امکان اس کی طرف منسوب امکان کی کوئی تعریف ہوگا ،البتہ ممکن جوہوگا وہ جسم ہوگا اور امکان اس کی طرف منسوب ہوگا، پس ہم کہیں گے کہ نفس سیاجی کائی ذات کوئی تھم نہیں ہے۔ کہ وہ ممکن ہے یا واجب ہے ہوگا، پس ہم کہیں گے کہنفس سیاجی کائی ذات کوئی تھم نہیں ہے۔ کہ وہ ممکن ہے یا واجب ہے یا ممتنع ہے ،البتہ صرف یہی کہا جائے گا کہ وہ ممکن ہے، پس عقلی فیصلے کی بنا پر امکان ثابت ہوگیا، جوسی ذات موجود کے قرار دینے کا محتاج نہیں جس کی طرف اس کو منسوب کیا جا سکے۔

معدوم نہیں ہوگا،اور جب معلوم کی فی فرض کی جائے تو علم کی فی لا زم ہوگی، پس علم اور معلوم دو چیزیں تھیریں، ایک کو تا بع سمجھا جائے گا اور دوسرے کومتبوع، اورا گرہم فرض کرلیں کہ امکان کے اندازے سے عقلاچٹم پوشی کر جاتے ہیں تو بھی ہم کہیں گے کہ امکان کی نفی نہیں کی جاسکتی بلکہ ممکنات فی نفسہ ممکنات ہیں، جاہے نتنل اس کے اندازے سے تعرض کر جائے ۔ اگر عقول اور عقلا سب کے سب معدوم بھی ہو جائیں تو بھی امکان بہر حال باقی رہے گا۔

لیکن تین امور میں کوئی بجت نہیں ہوسکتی: (۱) امتناع بھی ایک وصف اضافی ہے جوموجود مضاف الیہ کا مقتضی ہے، اور ممتنع کے معنی اجتماع ضدین کے بیں، جیسے کوئی سفیدی کامحل ہوتو وہاں سیابی کا اجتماع ممتنع ہوگا، لہذا کوئی موضوع ضروری ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے اور اس کوصفت کے ساتھ موصوف کیا جائے ، لبذا ایسے وقت کہا جائے گاکہ، اس کا ضداس سے ممتنع ہے، لبذا امتاع ایک وصفِ اضافی ہوا جس کا قوام کسی موضوع کے ساتھ ہوگا جس کی طرف وہ مضاف ہور ہا ہے، رہ گیا وجوب تو وہ پوشیدہ نہیں، وہ موجود واجب کی طرف مضاف ہوتا ہے۔

(۲) فی نفسہ سیا ہی کاممکن ہونا بھی غلط ہے، کیونکہ اگراس سے مجر دسیا ہی مطلب لیا جائے بغیر مخل قابل حلول کے تو وہ ممتنع ہوگی نہ کہ ممکن ،اوراس وقت ممکن ہوگی جبکہ جسم میں بئیت کیلئے تیار ہوتا ہے،اور تبدیلی جسم ہی تبدیل بئیت کیلئے تیار ہوتا ہے،اور تبدیلی جسم ہی شمکن ہے ممکن ہے ،ورنہ سیا ہی کی تو کوئی مجر دزات نہیں ہوسکتی ،جس کے لیے امکان کی تو صیف کی دیا ئے۔

(۳) بعض لوگوں کے نزدیک رُوح قدیم ہے، کین اس کا ابدان سے تعلق ممکن ہوتا ہے، کین تمھارے قول کی بنا پر بیتعلق لا زم نہیں ، اور جولوگ اس کے حدوث کے قائل ہیں ، تو ان ہیں سے بعض فریق تو بیت بحضے ہیں کہ وہ ماقہ میں منطبع ہوتی ہے اور مزاج کے تابع ہوتی ہے (جیسا کہ جالینوس نے بعض مقامات ہیں اس کی توجیات پیش کی ہیں )لبذارُ وح ماقے ہیں ہوگی ، اور اس کا امکان ماقے کی جانب مضاف ہوگا ، اور بعض لوگ اس کو حاوث تو سمجھتے ہیں گئن اس کو منطبع نہیں سمجھتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نفس ناطقہ کا مدتم و ماقہ ہونا ممکن ہوتا میں صورت میں حدوث پر سابق امکان مادہ کی طرف مضاف ہوگا ، لہذا جسم میں غیر منطبع ہونے کے باوجو در وح کا اس سے تعلق ہوگا ، کیونکہ وہ بی اس کی مد ہر و عاملہ ہے میں غیر منطبع ہونے کے باوجو در وح کا اس سے تعلق ہوگا ، کیونکہ وہ بی اس کی مد ہر و عاملہ ہو

بس اس طریقے ہے امکان اس کی طرف منسوب ہوگا۔

اس کے متعلق ہمارا جواب ہے ہے کہ امکان ، وجوب ، اورا متناع کو قضایائے عقل رفیلے )
عقلیہ کی طرف منسوب کرنا توضیح ہے، البتہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ قضایائے عقل (عقلی فیصلے )
سے مُر اد ہے ان کاعلم ، اورعلم ، شے معلوم کا مقضی ہوتا ہے ، اس لیے کہا جائے گا کہ کوئی شے معلوم ، جیسے کسی چیز کا رنگ یا کسی چیز جاندار ہونا اورا سے ہی دوسر نے قضایائے کلیہ جوان کے نزد یک عقل ثابت ہیں ، و وعلوم ہیں جہنی کہ فلاسفہ نے صراحت کی ہے کہ کلیات کا ذہنی اعیان (لیعنی جواہر) میں وجو دنہیں ہے، حتی کہ فلاسفہ نے صراحت کی ہے کہ کلیات کا ذہنی وجو دہوتا ہے ، اعیانی وجو دنہیں ہوتا ، البتہ جو چیزیں کہ اعیان میں موجود ہیں و و جزئیات مخصیہ ہیں جو غیر معقول طور پر محسوس ہوتی ہیں ، ان ہی کلیات کے سب سے عقل ماذ و عقلیہ شخصیہ ہیں جو غیر معقول طور پر محسوس ہوتی ہیں ، ان ہی کلیات کے سب سے عقل ماذ و عقلیہ سے تعنید کرایک قضور موائی ہی اس صورت میں '' رنگ'' کا تصور موائے سیا ہی وسفید کی سے ہٹ کرایک قضور نہیں ہوسکتا ) پس بغیر تفصیل و خمیص کے رنگ کا تصور جو ذہن میں یا کسی و بیری اور جس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس کا وجو د ذہنی ہے نہ کہ اعیانی ، یہ اگر ممتنع نہیں ہوتی ہے نہ کہ اعیانی ، یہ اگر ممتنع نہیں ہونی چا ہے ۔

رہان کا یہ قول کہ اگر عقلا معدوم ہوجا کیں یاوہ چشم ہوشی کرلیں تو بھی امکان معدوم نہیں ہوتا تو ہم ہو چھتے ہیں کہ اگران کا عدم فرض کیا جائے تو کیا قضایا ، کا یہ ہوسکتا ہے اجتاس وانواع ہیں، معدوم ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ کہیں کہ ہاں (اور جواب یہی ہوسکتا ہے کیونکہ انواع واجناس قضایا ہے عقلی ہیں) تو امکان کے بارے ہیں بھی ہمارا یہی جواب ہوگا، دونوں با توں میں کوئی فرق نہیں ہے، اوراگر دعوکی کریں کہ وہ علم خداوندی میں باتی رہے ہیں تو امکان کے بارے میں بھی ہماری رائے یہی ہے، لہذا الزام ان پروارد ہے اور ہمارا مقصودان کے تاقی کلام کا محض اظہار ہے۔ رہا امتناع کے متعلق ان کا عذر کہ وہ ممتنع ہے، تو یہ بتلا ویا جانا ضروری ہے کہ تمام محال اشیاء اس قسم کی نہیں ہوتیں ۔ ب شک متنع ہے، تو یہ بتلا ویا جانا ضروری ہے کہ تمام محال اشیاء اس قسم کی نہیں ہوتیں ۔ ب شک شر یک باری کا وجود محال ہو اور وہاں کوئی ایسا ما وہ تو نہیں جس کے طرف امتناع کو مضاف شر یک باری کا وجود محال ہونے کے معنی ہیں اللہ تعالی کی انفر او یت مضاف الیہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان بناتہ اور اس کے وجود کا واجب ہونا، اور انفر اویت مضاف الیہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان

کے اصول کی بنا پروہ واجب نہیں ہوتا ، کیونکہ عالم اس کے ساتھ موجود ہے، تو وہ منفر دنہیں ہوسکتا ، اگروہ دعویٰ کریں کہ نظیر ہے اس کی انفرادیت بذاتہ اوراس کے وجود کا واجب ہوتا ، اورانفرادیت مضاف الیہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان کے اُصول کی بنا پروہ واجب نہیں ہوتا ، کیونکہ عالم اس کے ساتھ موجود ہے، تو وہ منفر دنہیں ہوسکتا ، اگر وہ دعویٰ کریں کہ نظیر ہے ، کیونکہ عالم اس کے ساتھ موجود ہے، تو وہ منفر دنہیں ہوسکتا ، اگر وہ دعویٰ کریں کہ نظیر سے اس کی انفرادیت واجب ہمتنع ہے، اوروہ اضافت ہے خداتعالیٰ کی اس کی انفرادیت کی طرح منبیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے انفرادیت ، نظیر سے انفرادیت کی طرح نہیں ہے، نظیر سے اس کی انفرادیت تو واجب ہے، بخلوقات مکنہ سے اس کی انفرادیت کو جہ تکلف لاتے واجب نہیں ہے، اس کی طرف امکان کی اضافت کو جہ تکلف لاتے ہیں، جیسا کہتم امتاع کواس کی ذات کی طرف منسوب کرنے میں امتاع الی الوجوب کی عراد میں جو اور جوب کی تحریف سے اس کی طرف انفرادیت کی اضافت کرتے ہو۔ اور دوجوب کی تحریف سے اس کی طرف انفرادیت کی اضافت کرتے ہو۔ اور دوجوب کی تحریف سے اس کی طرف

سیائی وسفیدی کے بارے میں عذر کیا جاتا ہے کہ یہ نہ روح رکھتی ہیں نہ ذات منفرد، اگراس کے بیمعنی لیئے جائیں کہ وجود کے لحاظ ہے ایسا ہے تو بیر بھی ہے ،ادراگراس کے معنی یہ لیئے جائیں کہ وجود کے لحاظ ہے ایسا ہی جو بیری کہ ذبمن کے لحاظ ہے بھی ایسانی ہے تو بیری خونہیں، کیونکہ ذبمن سیائی اور سفیدی دونوں کا ادراک کرتا ہے،اور دونوں کی ذات میں امکان کا تکم لگا تا ہے۔

ارواح حادثہ کے بارے ہیں جوعذر کیاجا تاہو وہ تو بالکل باطل ہے، کیوں کہ ان کے لیے ذات مفرد، اورامکان سابق علی الحدوث ثابت ہے، اورکوئی چیزان ہیں ایس نہیں جس کی طرف اس امکان کومضاف کیا جائے، اورفلسفیوں کا یہ تول کہ ماق ہے لیے ارواح کا مدیر ہوناممکن ہے تو یہ مضافات بعیدہ ہیں، اگرتم اس پر اکتفا کروتو یہ کہنا بعید نہ ہوگا کہ''امکان حدوث کے معنی یہ ہیں کہ اس پر قادر کے لیے ان کو حدوث ہیں لا ناممکن ہوگا کہ''اس ہیں کسی فاعل کی طرف اضافت ہوگی باوجود یکہ وہ اس ہیں منطبع نہیں ہے، جیسا کہ تمحارے نزدیک اس کی اضافت انفعال پذیرجم کی طرف ہوتی ہوتی ہے، جیسا کہ تمحارے نزدیک اس کی اضافت انفعال پذیرجم کی طرف ہوتی ہے، جیسا کہ تمحارے نزدیک اس کی اضافت انفعال پذیرجم کی طرف ہوتی مسلم نہیں ہے، تو فاعل کی طرف نبیس ہے، پس اس صورت میں جبکہ دومقاموں پر انظہاع مسلم نہیں ہے، تو فاعل کی طرف نبیت میں کوئی فرق نہیں کیونکہ مسلم نہیں ہے، تو فاعل کی طرف نبیت ہیں کوئی طرف نبیت میں کوئی فرق نہیں کیا۔ دونوں صوتوں میں انظہاع تو ہوتا ہی ہے۔ اگر کہا جائے کہ تم نے اپنے اعتر اضافت میں اشکالات کا مقابلہ محض اشکالات ہی سے کیا ہے اور اِن اشکالات کا کوئی حل پیدائیں کیا۔

تو ہمارا جواب ہے ہے کہ اس معارضہ سے صرف آب کے کلام کا فاسد ہونا فا ہر ہوتا ہے ،اور معارضہ اور مطالبہ ہی ، کی صورت میں ان اشکالات کی گر ہیں کھل جاتی ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں فلا سفہ کے نہ ہب کی تغییش کے سوااور کسی چیز کا اہتمام نہیں کیا ہے ، مقصد ہے ہے کہ ان دلائل کا بطلان و تغیر ثابت ہوجائے ، کسی خاص نہ ہب کے ایجا بی طور پرا ثبات کی ہم نے یہاں کو شش نہیں گی ہے ، چونکہ ہم کتاب کے مقصد سے ہمنا نہیں چاہتے ،اس لیے حدوث کو ثابت کرنے والی دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں سی محصت نہیں جاری غرض فلا سفہ کے وعوی معرفت قدم کو باطل کر دینا ہے ، روگی نہ بہت کا اثبات ، تو ہماری غرض فلا سفہ کے وعوی معرفت قدم کو باطل کر دینا ہے ، روگی نہ بہت کا اثبات ، تو اس موضوع پراس کتاب سے فارغ ہونے کے بعد ہم قدم فی فیما فیما کیں گے ، بشر طیکہ تو فیق این موضوع پراس کتاب سے فارغ ہونے کے بعد ہم قدم اعدالعقا کدر کھیں گے ، جس میں ایم دائل ایم ہم قو اعدالعقا کدر کھیں گے ، جس میں انہدا می دلائل کا و سے ہی اہتمام کریں گے ، جسینا کہم نے اس کتاب میں انہدا می دلائل کا اہتمام کیا ہے۔

مسئلہ (۲) اَبدُ یہتِ عالَم' اورز مان وحرکت کے بارے میں فلاسِفہ کے قول کا ابطال

جاننا جاہئے کہ یہ مسئلہ اول کی فرع ہے ، کیونکہ فلاسفہ کے نز دیک عالم جیبا کہ از لی ہے اوراس کے وجو د کی ابتدانہیں ہے ، اسی طرح وہ ابدی بھی ہے جس کی کوئی انتہانہیں ، اسکا فساد وفنامتصور نہیں ہوسکتا ، بلکہ وہ اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔

ان کی دو چاردلائل جن کا ہم نے ازلیت کے بارے میں ذکر کیا ہے ،ابدیت کے بارے میں بھی صادق آتی ہیں اور اعتراضات بھی اُن پراُسی قسم کے دار دہوتے ہیں ، اِن میں کوئی فرق نہیں ۔

فلفی کہتے ہیں کہ عالم معلول ہے،اوراس کی علّت ازلیتِ ابدیت ہے،اوراس کی علّت ازلیتِ ابدیت ہے،اوراس کی علّت متغیر نہ ہوگی تو معلول بھی متغیر نہ ہوگی تو معلول بھی متغیر نہ ہوگا،اوراس پرامتاع صدوث کی دلیل قائم کرتے ہیںاور بہی دلیل انقطاع میں بھی بعینہ صادق آتی ہے،اور بیان کا پہلامسلک ہے۔

ان كادوسرامسلك بيرے كه عالم جب معدوم ہوجائے تواس كاعدم وجود كے بعد

ہوگا تو اس کے لیے''بعد'' ہوگا جس میں زیانہ ثابت ہوتا ہے۔

ان کا تیمرامسلک ہے ہے کہ وجو دِامکان منقطع نہیں ہوتا،ایابی وجود مکن کے رواہے کہ وہ توفیق امکان پر باتی رہے، گرید دلیل مضبوط نہیں، کیونکہ ہم اس کا از لی ہونا تو محال ہجھتے ہیں گرابدی ہونا محال نہیں ہجھتے (اگر خدائے تعالیٰ اس کوابد تک باتی رکھنا چاہے) کیونکہ حادث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا طرف آخر ہو، ضرورت فعل تو یہ کہ وہ حادث ہو،اوراس کے لیے طرف اقال ہو، پہضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آخر ہی ہو،البتہ ابوالبذیل العقل ف کا پہتول ہے کہ جیسا کہ عالم کے لیے ماضی میں دورات نامنائی کا ہونا محال ہے،اس طرح یہ مستقبل میں بھی محال ہے،گرید قول فاسد ہے،اس وجہ نامنائی کا ہونا محال ہے،اس طرح یہ مستقبل وجود میں بھی دافل نہیں ہوتا نہ بحثیت مثلاتی (یعبی بعد میں آکر ملنے والا) در ماضی تو وجود میں تمام تر بطور متلاحق ہی دافل ہوتا ہوں ہیں ہوتا اور جیسا کہ طاہر کیا جاچکا ہے کہ ہم بقائے عالم کوابدی طور پرعقلا محال نہیں سمجھتے البتہ ہم اس کے بقاوفنا کو کس کے ممل کی طرف منسوب سمجھتے طور پرعقلا محال نہیں سمجھتے البتہ ہم اس کے بقاوفنا کو کس کے ممل کی طرف منسوب سمجھتے ہیں، اور یہ دونوں قسم اپنے وقوع میں شرقی حیثیت سے بھی ممکن سمجھی جاتی ہیں تو اس میں عقلی جیں، اور یہ دونوں قسم اپنے وقوع میں شرقی حیثیت سے بھی ممکن سمجھی جاتی ہیں تو اس میں عقلی جیں، اور یہ دونوں قسم اپنے وقوع میں شرقی حیثیت سے بھی ممکن سمجھی جاتی ہیں تو اس میں عقلی جیں، اور یہ دونوں قسم اپنے وقوع میں شرقی حیثیت سے بھی ممکن سمجھی جاتی ہیں تو اس میں عقلی جیں موار پر مزید بحث و نفیش کی طرف مضرور سے بھی

رہ گیا ان کا چوتھا مسلک تو وہ کال ہے۔وہ کہتے ہیں کہ جب عالم معدوم ہوجائے تو اس کے وجود کا امکان تو ہاتی رہے گا، کیونکہ امکان محالیت میں متقلب نہیں ہوتا،اوروہ وصف اضافی ہے، پس ہر حادث ان کے خیال میں مادہ سابقہ کا مختاج ہے۔اور ہرمعدوم ہونے والا کس ایسے مادہ کامختاج ہے۔اور ہرمعدوم ہونے والا کس ایسے مادہ کامختاج ہے جس سے وہ معدوم ہوتے ہاں لیے مواداورا صول معدوم نہیں ہوسکتے ہمرف اس کی صورواعراض معدوم ہوتے ہیں۔جواب اس کا وہی ہے جو پہلے گزرا،ہم نے اس مسئلے کواس لیے الگ پیش کیا ہے کہ اس میں ان کی دودلیلیں اور ہیں۔

وليلاؤل

اس دلیل کو جالینوس نے اختیار کیاہے، وہ کہتا ہے کہ (مثلاً) اگر سُورج عدم کو تبول کر ہے تو اس کا خاتمہ مذت مدید میں ہوگا، رصدی ولائل توبیہ ہیں کہ اس کے لیے ہزاروں سال درکار ہوں مے اوراس سے کم کسی طرح نہیں ہوں مے ۔ جب اتن مذت دراز کے بغیراس کا خاتمہ نہیں ہوسکتا توبیاس بات کی دلیل ہے کہ فاسد بھی نہیں ہوسکتا۔

اعتراض اس پعض وجوہ ہے ہوتا ہے (۱) اس دلیل کی شکل اس طرح قائم کی جاتی ہے کہ اگر سُورج فاسد ہوجائے قو ضروری ہے کہ اس سے ذبول (Decay ) لاحق ہوں ہیں تالی محال ہے ، اس لیے مقدم بھی محال ہے اور اس قیاس کا نام ان کے پاس 'شرطی مصل'' ہے اور سے غیر لازم نتیجہ ہے کیونکہ مقدم غیر شیح ہے جس کی طرف شرط آخر مضاف نبیں ہو گئی جیسا کہ وہ کہ در ہے ہیں کہ اگر اس کا فساد ، ذبول ہے تو ذبول لازم ہے ، تو بیتا لی اس مقدم کے لیے (کہ اگر سُورج کا فساد ہوتو اس کا ذبول لازم ہے ) لازم نبیس اس مقدم کے لیے (کہ اگر سُورج کا فساد ہوتو اس کا ذبول لازم ہے ) لازم نبیس ہے ، بجز اس کے کہ اس پر شرط کا اضافہ کیا جائے اور کہا جائے کہ ''اگر وہ ذبول طور پر فاسد ہوتو آئی طویل مدت میں اس کے لیے ذبول لازم ہے۔'' یا یہ بیان کیا جائے کہ فاسد کی کوئی صور سے ، بی ہوتا کی کا نوم ہوجائے فاسد کی کوئی صور سے ، بی ہوتا کے کہ اس ذبول بھی فاسد کی کوئی شے بغیر ذبول کے فاسد نبیس ہوتی ، ہاں ذبول بھی فاد کے اسباب میں سے ایک سب ضرور ہے۔اگر کوئی چیز حالت کمال پر ہونے کے فاد کے اسباب میں سے ایک سب ضرور ہے۔اگر کوئی چیز حالت کمال پر ہونے کے بعض وصف یکا یک فاسد ہوجائے تو تعجب نہیں ہوگا۔

(ب) اگریت لیم بھی کیا جائے کہ فساد بغیر ذبول کے نہیں ہوسکتا ، تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ اس کو ذبول نہیں ہوسکتا ، رصدگا ہوں کی اطلاعوں پر توجہ کرنا تو ایک قسم کی محال پندی ہے ، کیونکہ اس ذریعے سے صرف اس کی مقادیر تقریبی کاعلم ہوسکتا ہے ، اور سُورج تو ہ جس کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ دو زمین کی جسامت ہے ایک سوستر مُنازیادہ ہے ، یا اس کے قریب قریب ، اگر اس میں سے پہاڑوں کی پچھ مقدار کا نقصان فرض کیا جائے تو ہمار ہے حس کواس کا ادراک نبیں ہوسکتا ، ممکن ہے کہ وہ اس وقت حالت ذبول میں ہو، اور اس وقت تک بہت پچھ پہاڑو غیرہ اس میں سے برباد ہو چکے ہوں اور جس کواس کا ادراک نبیں ہور ہا ہو، کیونکہ علم '' مناظر'' کی اطلاعات محض تقریبی ہوتی ہیں اور یہ بات ایس ہے جیسی کہ کہی جاتی ہے کہ یا قوت وطلاء دومرکب عضر ہیں جو قابل بات ایس ہے جیسی کہ کہی جاتی ہے کہ یا قوت وطلاء دومرکب عضر ہیں جو قابل بات ایس ہے جیسی کہ کہی جاتی ہے کہ یا قوت وطلاء دومرکب عضر ہیں جو قابل بات ایس ہے گئے ہوں اور ہیں مدی ہا تو شاید اجزائے شمی کے نقصان کی بھی رصدی ہا دی کی مذت میں وہی نبیت ہوگا ، تو شاید اجزائے ہو کہ می سوسل میں نقصان کی بھی رصدی ہا دی کی مذت میں وہی نبیت ہو تو ہا ہو کہ ہو تا ہو ہو کہ اسوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چیز جس پر ظاہر نہیں ہوئی تو تا ہیں ہو گئی ہو تا ہیں ہو گئی ہو تا ہو ہو کہ ہو کہ اسوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چیز جس پر ظاہر نہیں ہوئی تو ثابت ہوا کہ یہ دلیل نہا ہیت درجہ فا سد ہے۔

اس قتم کی اور کثیر دلائل ہم یہاں درج کر سکتے ہیں جن کوعقلانے مستر دکر دیا ہے

محرہم نے مثال کے طور پر ایک دلیل یہاں نقل کی ہے تا کہ ان دلائل کی وقعت کا انداز ہ ہوکہ ان کا تعلق کس میں میں م ہوکہ ان کا تعلق کس متم کی خرافات ہے ہے، اور ہم نے کیوں انھیں ترک کیا ہے یہاں ہم نے صرف اِن چار دلیلوں پراکٹفا کیا ہے۔ جن کے شبہات کے حل میں غور ونظر کی احتیاج ہوتی ہے۔

د وسری دلیل :

عدم عالم کے محال ہونے کے متعلق اتکی دلیل یہ ہے کہ عالم کے جو ہرمعدوم نہیں ہو سکتے ، کیونکہ معدوم کرنے والاسبب کوئی سمجھ میں نہیں آسکتا ،اور جو چیز کہ معدوم نہیں ہوسکتی ،اگرمعدوم ہو جائے تو ضروری ہے کہاس کے لیے کوئی سبب ہو،اور بیسبب یا تو ارا د ہ قدیم سے متعلق ہوگا، جومحال ہے، کیونکہ جب اولااس نے اس کے عدم کا ارادہ نہیں کیا تمر بعد میں کیا تو تکویا پیتغیر ہوا، یااس حالت کی طرف مودی !! ہوگا کہ قدیم اوراس اراد ہتمام ا سوال میں ایک ہی صفت پر قائم ہے اور شیئے مقصود ( بیعنی عالم ) عدم سے وجود کی طرف متغیر ہو، پھروجود سے عدم کی طرف ،اور جو پچھ ہم نے اراد ۂ قدیم سے حادث کے وجود میں آنے کی محالیت کے بارے میں ذکر کیاہے وہی عالم کے معدوم ہونے کے محال ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہاں ایک دوسری شکل کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ شے مقصود لامحاله مريد (اراده كرنے والے) كافعل ہوگى ،اورجو يملے فاعل ند تھا بھر فاعل ہوجائے كا،تواس صورت ميں اگروه في نفسه متغير نبيس ہوا تو ضروري ہوگا كهاس كافعل موجود ہو بعد اس ہے کہ موجود نہ تھا ، کیونکہ اگر وہ جیسا کہ تھا ویسا پاتی رہے تو اس کے لئے کوئی فعل بھی ٹا بت نہیں ہوتا ،اوراب جب کہ اے کوئی تعل نہیں تو کوئی قعل اس سے صادر بھی نہیں ہوگا اور عدم تو کوئی چیز تبیں ہے وہ تعل کیے ہوسکتا ہے؟ پھر جب اس نے عالم کو معدوم كرديا، اوراس كے ليے كى فعل كى تجديد كى جو پہلے نہ تھا تو يەفعل كيا ہے؟ كياوه وجود عالم بى كافعل ٢٠ بيتو محال ٢٠ كيونكه جب وجودكا سلسله منقطع بوعميا ، توبيه وجود عالم كافعل نہیں ہوسکتا؟ اگر بیعدم کافعل ہےتو معلوم ہونا جا ہے کہ عدم تو کوئی چیز نہیں کہ اس کے لیے فعل ہو، کیونکہ کمترین درجہ قعل کا میہ ہے کہ وہ موجود ہو، اور عدم عالم تو کوئی وجودی شے نہیں کہ کہا جائے کہ وہ فاعل کے فعل سے ہوا ہے، اوراس کوموجد نے وجود بخشا ہے۔اس شکل كے عل كے بارے ميں متكلمين ميں بھى جارفريق ہو سے ميں ،اور برفرقد خاص خاص طریقے برمشکل بسندوا قع ہوا ہے۔ چنانچہ

معتزلہ کتے ہیں کہ جوفعل اس ...... صادرہوا ہو وہ دورکھتا ہے اور یہ فا کافعل ہے،اس کو وہ پیدا کرتا ہے (گرکس کل بین ہیں) ہیں عالم اس سے دفعت معدوم ہوسکتا ہے۔اور یہ فنائے مخلوق خود بھی فناہوسکتی ہے اس طرح کہ اس کے لیے کس دوسر نیا کی ضرورت نہیں، ورنہ سلسلہ غیر متناہی چلے گالیکن یہ فجت کی وجود سے فاسد ہے مثلاً (۱) فنا کوئی شے معقول وموجو دنییں کہ اس کے لیے عمل طاق فرض کیا جائے۔ پھراگر شے موجود ہوتو اپنی ذات کو بغیر کسی معدوم کرنے والے کے کیسے فنا کر علق ہے؟ پھر کس چیز سے موجود ہوتو اپنی ذات کو بغیر کسی معدوم کرنے والے کے کیسے فنا کر علق ہے؟ پھر کس چیز سے موجود ہوتو اپنی داراس میں طرکر دیا ہے میں ہوگا کے اور اس میں طرکر دیا ہے ہو جاتی ہیں، کو کھلا واحد ہی کے لیے کیوں نہ ہو،اگر دونوں کا اجتماع جا نزر کھا جائے تو وہ دونوں میں، کو کھلا واحد ہی کے لیے کیوں نہ ہو،اگر دونوں کا اجتماع جا نزر کھا جائے تو وہ دونوں مند نہیں بچر کہا ہیں گی اور عالم فنانہ ہوگا،اوراگر فنانہ عالم میں پیدا کیا گیا ہے۔اور نہ کسی مند نہیں ہی دوسری خدائی ہوا ہی خواہر عالم میں سے بعض کو چوڑ کر بعض کو معدوم کرنے دوسری کی خدائے تعالی جواہر عالم میں سے بعض کو چوڑ کر بعض کو معدوم کرنے بہا نہ وہا کیں، بلکہ سوائے فنا کو حادث کرد سے کے کسی بات پر وہ قادر نہیں، لہذا تمام جواہر عالم فنا ہوجا کیں گی گو وہا کی ضرح کی بات پر وہ قادر نہیں، لہذا تمام جواہر عالم فنا ہوجا کیں گی ہے، کیونکہ جب وہ کسی خاص کی بات پر وہ قادر نہیں، لہذا تمام جواہر عالم فنا ہوجا کیں غاص کی بات پر وہ قادر نہیں، کہا گر ہوگی۔

دوسرافرقہ کرامیہ کا ہے، جو کہتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کافعل بس معدوم کرنا ہے،
اور'' معدوم کرنا' ایک شے وجودی ہے۔ جس کوخدائے تعالیٰ اپنی ذات میں پیدا کرتا ہے،
تو عالم اُس سے معدوم ہوجاتا ہے۔ الی ہی ایک شے وجودی ان کے پاس' ایجاد' ہے
جس کوخدائے تعالیٰ اپنی ذات میں پیدا کرتا ہے، اوراس سے موجوداتِ عالم ظہور میں آتے
ہیں، لیکن یہ اعتقاد' فاسد' ہے کیونکہ اس سے قدیم کامل حوادث ہونا لازم آتا ہے، پھریہ
عقلی اصول سے بھی خارج ہے۔ کیونکہ ایجاد سے تو صرف وجودہی سمجھ میں آتا ہے، جوارادہ
اور قدرت قادر کی طرف منسوب ہوتا ہے، پس سوائے ارادہ وقدرت کے کسی دوسری چیز کا
فاہت کرنا اور وجود مقدار کو عالم بتانا سمجھ میں آسکتا ہے ند معدوم کرنے کا طریقہ ہی قابل
فہم ہے۔

تیسرافرقہ اشعریہ کا ہے۔الشعریہ کا ایک گروہ کہتاہے کہ اعراض بذاتہ فناہوجاتے ہیں،ان کے بقا کا تو تصوّ ربھی نہیں ہوسکتا کیونکہ اس معنی کے لحاظ ہے ان کے بقا كاتصوركيا جائے توان كے فنا كاتصور نہيں ہوسكتا ۔ رہ گئے جوا ہرتو وہ بذات باتی نہيں رہ كئے ،البت اپ وجود پر بقائے زائد كے اصول ہے باتی رہ كئے ہيں، پس جب خدائے تعالیٰ نے ان كے ليے بقا كو پيدائهيں كيا تو جوا ہرعدم بقا كی وجہ ہے معدوم ہو كئے ہيں، پہ عقيدہ بھی فاسد ہے، كيونكہ يہ محسوں واقعات كے خلاف ہے،اس ہے بدلازم آتا ہے كہ سابى ياسفيدى باقی رہ عتی بلکہ ہر حالت ميں متجة دالوجود ہے،اور عشل اس بات سے ايسانى انكاركرتی ہے جييا كہ اس بات ہے ايسانى عقل (بر بنائے مشاہدہ) تو بھی فيصلہ كررتى ہے كہ انسان كر سے بال جوآج ہوتے ہيں وہى كل بھى ہوتے ہيں مشاہدہ بالوں كی سابى ميں بھی وہى كل بھى ہوتے ہيں مشاہدہ بالوں كی سابى ميں بھى كرتى ہے۔ پھر اس عقيد ہے ہيں ايك دوسرى مشكل بھى ہے كہ باتی رہنے والا بقاسے باتی رہنا ہے مضامدہ کی دوسری مشكل بھی ہے كہ باتی رہنے والا بقاسے باتی رہنا ہے دوسری مشكل بھی ہے كہ باتی رہنے والا بقاسے باتی رہنا ہو بھر ايك دوسری مشكل بھی ہے كہ باتی رہنے والا بقاسے باتی رہنا ہو گئے والی چیز ہے، جو پھركسى دوسرى بقا كی حب ہوگی اور بيسلملہ لا متنا ہی ہوجائے گا۔

چوتھا فرقہ ۔اشعریوں ہی کا دوسراگروہ ہے، جو کہتاہے کہ اعراض تو بذاتہ فنا ہوجاتے ہیں ،رہے جواہرتو وہ اس طرح فناہوتے ہیں کہ اس میں خدائے تعالیٰ نہ حرکت پیدا کرتا ہے نہ سکون ، نہ خاصیتِ جمع نہ تفریق ،اس لیے جسم کو باقی رہنا محال ہوجا تا ہے ،لبذا وہ معدوم ہوجا تا ہے۔

مویااشعریہ کے بید دونوں فرقے اس پر مائل ہیں کہ معددم کرنا خود کوئی فعل نہیں ہے بلکہ فعل سے زک جانا ہے ،عدم کافعل ہونا اُن کے قیاس سے باہر ہے۔

فلاسفہ کہتے ہیں کہ مذکورہ اصول جب باطل قرار پائیں گے تو فنائے عالم کو جائز نہ رکھنے کے سوااور کوئی صورت باتی نہ رہے گی ،فلاسفہ کا یہاصول ، کہ 'عدمِ فنائے عالم ثابت ہے'' باوجودان کے عالم کوحادث سجھنے کے جبیبا کہ وہ ارواح کوہمی حادث ہونے کے باوجود ناممکن العدم سجھتے ہیں ،ان کے متذکرہ بالا اصول کے قریب قریب ہے۔

حاصل کلام یہ کہ ان کے پاس ہرقائم بالذات چیز جو کسی کل میں نہیں ہوتی ،اس کا وجود کے بعد عدم مصور نہیں ہوسکتا، چاہے وہ قدیم ہویا حادث ،اگران سے کہا جائے کہ جب آگ پانی کے یہ عدوم ہوجاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں ،وہ جب آگ پانی جائے کی جب آگائی جائے تو پانی کیے معدوم ہوجاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں ،وہ ہما ہو باتا ہے ، پھر پانی ہوجاتا ہے ، پس جومادہ کہ ہوا میں ہولی باتیہ ہے وہ مادہ ہے جو پانی کی صورت کامل ہے ،یہ ہیولی ہی صورت مائے کوا ہے ۔الگ کردیتا ہے

اورصورت ہوائیکوا ختیار کرلیتا ہے،اور جب بھی ہواکو سردی گلتی ہے تو وہ کثیف ہو کریائی میں مبدل ہوجاتی ہے، یہ نہیں کہ ماڈے نے تجد وحاصل کیا، بلکہ ماذِ ہ سب عناصر میں مشترک ہوتا ہے،اس میں اس کی بیصور تیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔

ہارا جواب:۔ یہ ہے کہ شکامین کے جن فرقوں کائم نے ذِکر کیا ہے ممکن تھا کہ ہم اِن كا تفصيلاً ذِكركر كے بتلاتے كه إن كا ابطال تمهارے اصول كى بنا پر قائم نہيں رہتا ، كيونكه تمھارے بنیادی اصول میں بہت سی چیزیں وہی ہیں جوان کے ہاں ملتی ہیں ، مگر ہم بحث كوطول وينانبين حاسة ،اس ليه ان من سه صرف ايك كاذ كركري مع مه يوجية ہیں کہ تم اس شخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہوجو کہتا ہے کہ' موجود کرنا''اور''معدوم كرنا"ارادة قادرے موتاب، جب حق سجانه تعالى نے جاباكوئى چيز وجود ميس آگئ اور جب وہ جا ہامعدوم ہوگئ، اس کے معنی یہ ہول کے کہ خدائے تعالی بدرجد اکمل قادر ہے،ادر اِن سب افعال میں وہ خودمتغیر نہیں ہوتا بلکہ فعل کو متغیر کرتا ہے۔ رہاتم مارا قول کہ فاعل کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی فعل. صاور ہوتو کوئی چیزاس سے صاور ہوتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کدائ سے صاور ہونے والی چیز وہ ہے جومتجد دہوتی ہے،اوروہ عدم ہے کیونکہ فعل سے قبل عدم نہ تھا، پھرعدم نے تجد و حاصل کیا ، پھرو ہی اس سے صادر ہوتا ہے۔ اگرتم کہو کہ عدم تو کوئی چیز نبیس پھروہ صادر کیسے ہوا؟ تو ہم کہیں گے کہ بیتو بتلائے کہ کوئی چیز نہ ہونے کے باوجودوا قع کیے ہوتی ہے؟ سمجھ او کہ ہمارے نز دیک صدور کے معنی وقوع ہی کے ہیں ،صرف بید کہ اس کی نسبت قدرت کی طرف کی جاتی ہے، جب اُس کا وتوع سمجھ میں آسکتا ہے تو اس کی نسبت قدرت کی طرف کیوں سمجھ میں نہیں آتی ؟ اور تمھارے اوراس شخص کے درمیان کیا فرق ہے جواعراض و صور پر عدم کے اصلا طاری ہونے کا انکار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہتو کوئی چیز نہیں ہے چھر کیے طاری ہوسکتاہے!اوراس کوطریان وتجد د کاوصف کیسے دیاجاسکتاہے؟ ہمارے نز دیک تو بیٹک اعراض وصور پرعدم کاطریان ہوسکتا ہے ،اوراس کا طریان کی صفت کے ساتھ موصوف ہونا غیرمعقول نہیں ہے، طاری ہونا گویا داقع ہونا ہے،الفاظ کے روّ وبدل ہے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا ،ربی نسبت اس واقع معقول کی قدرتِ قادر کی طرف تو وہ بھی اس طرح معقول ہے۔

اگر کہا جائے کہ اس بات کا الزام اس ند ہب کودیا جاسکتا ہے جوکسی شئے کے وجود

کے بعد اس کے عدم کو چائز رکھتا ہے، اس لیے اس سے پوچھا جاسکتا ہے کہ اس پرکوئی
چیز طاری ہوئی؟ ہمارے پاس تو کوئی شے موجود ہوکر پھر معدوم نہیں ہو بھی ،اعراض کے
معدوم ہونے کے معنی یہ بیں کہ اُن پراُن کا ضدطاری ہوتا ہے جوخود بھی موجود ہے، عدم
خالص کا طاری ہونانہیں جوکوئی چیز نہیں ، پس جو چیز کہ چیز ہی نہ ہواس کا وصف طریان کے
ساتھ کیسے ہوسکتا ہے! جسے ہم کہیں کہ باتوں پرسفیدی طاری ہوئی ہے تو یہاں طاری ہونے
والی چیز سفیدی ہے جوموجود ہے، ہم یہ تونہیں کہتے کہ عدم سیائی طاری ہوا ہے۔

بہ تول فاسد ہے دو دجہ ہے

(۲) فلاسفہ کے نزدیک بعض اعراض ایسے ہیں جوبغیرکس ضدکے معدوم ہوجاتے ہیں، کیونکہ جوحرکت ان کے عدم کے لیے ہوتی ہے ان کی ضدکی حرکت نہیں ،اوراس کے اورسکون کے مابین جونقائل ہے وہ گویا کہ ملکہ اور عدم کا مقابلہ ہے، یعنی وجود وعدم کا مقابلہ ،اورسکون کے معنی عدم حرکت کے ہیں، پس جبحرکت معدوم ہوجائے گی، تو سکون تو طاری نہیں ہوگا، جواس کا ضد ہے اور وہ عدم محض ہے، ایسی ہی وہ صفات جو از قبیل استکمال ہیں جیسے کہ آئکہ کی رطوبہ جلید یہ میں محسوسات کہ تصویروں کا چھپنا، بلکہ معقولات کی تصویروں کا جھپنا، بلکہ معقولات کی تصویروں کا ذہن مدرکہ میں چھپنا، کیوں کہ اس عمل کا مطلب یہ ہے کہ کی

وجود کا افتتاح کیا جار ہاہے ، بغیر اس کی ضد کے زوال کے ،اوروہ ( یعنی تصویریں ) جب معدوم ہوجا کمیں تو اس کے معنی میہ جیں کہ ان کا وجود زائل ہوگیا بغیر کسی ضد کے تعاقب کے ، کو یاان کا زوال عبارت ہے عدم محض سے جو طاری ہوا ہے ۔ لبذاعدم طاری کا وقوع سمجھ میں آگیا یعنی معقول ہوگیا ،اورجس چیز کا بذائیہ واقع ہونا سمجھ میں آگیا یعنی معقول ہوگیا ،اورجس چیز کا بذائیہ واقع ہونا سمجھ میں آسکتا ہے ( جا ہو و کوئی چیز ہو ) اس کا قدرت قادر کی طرف منسوب ہونا بھی سمجھ میں آسکتا ہے۔

پس بیہ ظاہر ہوگیا کہ جب بھی تسی حادث کا واقع ہونااراو و قدیم ہے تصور کیا جا سکتا ہے تو کسی واقع کے عدم یا وجود ہونے کی حالتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم ۔

## مسّله(۳)

فلاسفہ کے اس قول کی تلبیس کے بیان میں کہ خدائے تعالی فاعل و صانعِ عالم ہے،اور عالم اسی کے عل اور صنعت سے ظہور میں آیا ہے

ان كايد بيان محض ظامرى قيمت ركها ہے حقیق نہيں۔

وَہر یوں کوچھوڑ کرتمام فلاسفہ اس بات پرمتفق ہیں کہ کا کنات کے لیے صافع کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بی صافع عالم ہے اور اس کا فاعل بھی ہے، اور کا گنات اس کی صنعت وفعل سے ظہور پذیرہوئی ہے۔ گران کے اصول کی بنا پریہ بیان ایک تتم کی تلبیس ہے کیونکہ ان کے اصول کی بنا پریہ بیان ایک تتم کی تین ہوتا ہی نہیں جا ہے ، اور اس کی تین وجوہ ہیں:

ا۔ ایک وجہ کا تعلق تو خود فاعل کی ماہیت ہے۔ ب۔ دوسری کا تعلق خود فعل کی ماہیت ہے۔ ج۔ ایک وجہ وہ ہے جو فعل و فاعل کی درمیانی نسبت سے تعلق رکھتی ہے۔ (۱) جس وجہ کا تعلق فاعل کی ماہیت سے ہے وہ یہ ہے کہ صانع عالم کا صاحب ارادہ وصاحب اختیارگل ہونا ضروری ہے، جوانی مشیت میں آزاد ہو، گران کے پاس اس کی ہستی الی نہیں ہے، اس کا کوئی ارادہ بی نہیں ، بلکہ ارادہ اس کی کوئی صفت بی نہیں ہے، جو پچھ بھی اس سے صادر ہوتا ہے، وہ لز دمی اور اضطراری طور پر ہوتا ہے۔ دوسرے بیر کہ عالم قدیم ہے، حادث جو ہے وہ محض نعل ہے۔

تیسرے یہ کہ خدائے تعالی ان کے نزدیک ہرا عتبارے ایک ہے اورایے ایک سے اورایے ایک سے مرکب ہے، وہ اس سے کیے صادر ہوسکتا ہے؟ اب ہم آگے ان کی ان تینوں وجوہ پروشنی ڈالیس سے ۔اور ساتھ ساتھ سے بھی بتلائیں سے کہ ان کے دلائل کس قدر مغالط آمیز ہیں۔ ثروید وجہ اقل :

ہم کہتے ہیں کہ فاعل عبارت اس ہستی ہے ہے۔جس سے فعل ،اراد و فعل کے ساتھ صادرہوتاہے،علی السبیل الاختیار،اورشے مقصودکے علم کے ساتھ صادر ہوتا ہے، اور تمہارے یاس تو عالم خدائے تعالیٰ سے ایسے صادر ہوتا ہے جیسا کے معلول علت سے، کو باصادر ہوتا لازم وضروری ہی اور اس کا دفع ہوتا خدائے تعالی سے متعور نہیں ہوسکتا۔ عالم کا لزوم اس کی ذات ہے ایباہی ہے،جیبا کہ سی مخض کے سامیہ كالزوم اس كى ذات سے، يانوركالزوم سورج سے، اورظا بر ہے كداس كوكسى چيز كافعل قرار نہیں دیا جاسکتا اسکی مثال توالی ہے جیسے کوئی کے کدروشنی ، جراغ کانعل ہے اور سابیہ محض كافعل ہے، تواس میں جواز كا تكلف يا ياجائے گا،اور بيہ جواز حدود ہے خارج سمجما جائے گا، یایہ کہاجائے گاکہ اس نے ان الفاظ کوبطریق استعارہ استعال کیاہے ، جومستعارله، اورمستعار منه کے درمیان وصف وا حد کی شارکت کے وقوع برمکنی ہور ہاہے اور وہ بیر کہ فاعل سبب ہے علی الجملہ ، جیسے چراغ روشنی کا سبب ہے اور سُورج نور کا المیکن فاعل کوفاعل صانع محض سبب کی بنا پرنہیں کہا جاسکتا ، بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ علیٰ وجہ مخصوص سبب ہے، یعنی ارادہ واختیار کی وجہ ہے سبب ہے، جیسے کوئی کیے کہ دیوار فاعل نہیں ہے، اور پھر فاعل نہیں ہے اور جماد (جسم غیرنامی ) فاعل نہیں ہے، تعل تو جاندار کا کام ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرسکتا ،اور کوئی اس کو جھوٹا نہیں کہ سکتا ،لیکن فلاسغہ کی رائے میں پھر کا بھی ایک فعل ہے ،اوروہ معل وگرانی یا میل جانب مرکز ہے۔ ای طرح آگ كالبحى تعل ہے، اور وہ حرارت كا پيداكرنا ہے۔ ان كابيديقين ہے كہ جو چيز خداے صاور ہوتی ہے وہ ان تمام اشیاء کے مشابہ ہے۔لیکن بیا یک نضول ی بات ہے۔

ا مركبا جائے كه بر موجود بذات واجب الوجود نبيس بوتا ، بلك وه موجود بغير ه ہوتا ہے توجم اس چیز کا نام ''مفعول'' رکھتے ہیں اوراس کے سبب کو' فاعل'' کہتے ہیں ۔ ہمیں اس کی فکرنہیں کہ سبب فاعل بالطبع ہے یا بالا اراوہ ہے، جبیبا کہتم اس کی فکرنہیں تر تے کہ فاعل بالوسیلہ ہے یا بغیروسیلہ، ملک فعل ایک جنس ہےاوراس کی تقسیم دونوع میں ک جاتی ہے۔ایک وہ جو بوسلہ واقع ہوتاہے، دوسراوہ جو بغیروسلہ واقع ہوتاہے، نیز جنس ، ۔ ، ، ۔ ، ہونے ہی کے اعتبارے اس کی تقسیم اورووطرح ہوسکتی ہے،ایک وہ جوبالطبع واقع ہوتا ہے، دوسری وہ جو بالاختیار واقع ہوتا ہے۔اس پر دلیل میہ ہے کہ جب ہم'' کہتے ہیں اوراس سے فعل بالطبع مُراد لیتے ہیں توبہ لفظ ہاریے عام لفظ ' کیا'' کا متباقض نہیں ہوتا، بلکہ نوع فعلیت ہی کا ایک بیان ہوتا ہے جیسا کہ ہم کہیں'' کیا'' اوراس سے بلا وسیلہ كرنے كااراد وكريں ، توبيہ بوسيله كرنے كا متناقض نہيں ہوگا، بلكه عام لفظ ' كيا' ' كى ايك نوع اورایک بیان ہوگا،اور جب ہم کہتے ہیں "کیا" اوراس سے بالاختیار کرنا مراد لیتے ہیں تو پی تکرار نہیں ہوگی ،جیسے ہم کہیں ' وحیوان انسان' ' ( تو اس میں عام اور خاص مفہوم کی شرکت ہے تناقض نہیں ہے اس طرح ) لفظ مذکورنوع فعلیت کا ایک بیان ہوگا ، جیسے ہم کہیں كه بوسيله "كيا" - اگر مارا تول" كيا" اراده كالمضمّن ہے اوراراد و فعل كي ذاتيت ہے تعلق رکھتا ہے، اس حیثیت ہے کہ وہ تعل ہے،تو ہمارا تول'' کیا'' بالطبع متناقض ہوگا جیسا كرد كيا" اوردنيس كيا" تو ماراجواب بيه ك يتسميه فاسد ب، كونكه برمسيت كوبر لحاظ سے فاعل کہنا جائز ہوسکتا ہے نہ ہرمستب مفعول ہوسکتا ہے، اگر ایسا ہوتو یہ کہنا سیحے نہ ہوگا کہ جماد کے لیے تعل نہیں ہے اور تعل صرف حیوان کے لیے ہے، اور یہ بات تومسلم ہے کہ جماد کا بھی نغل ہوتا ہے ،مگر صرف بطورا ستعارہ اس کو فاعل کہا جاتا ہے ، جبیبا کہ'' طالب'' کو على سبيلِ المجاز''مريد'' كهاجاتا ہے۔جیے ہم كہتے ہیں پھرلڑ ھكتا ہے، كيونكہ وہ مركز كاارادہ کرتا ہے،اوراس کا طالب ہوتا ہے ،اورطلب وارادہ حقیقت میں تضور نہیں کئے جاسکتے جب تک کہ شے مقصود مطلوب کے علم کے ساتھ اس کا تصوّ رنہ ہو، اور سوائے جاندار کے اور کسی کے ساتھ ارادے کا تقورنہیں کیا جاسکتا۔ رہاتھ ارا قول کہ لفظ "کیا" عام ہے اوروہ بالطبع اور بالاراد و دونوں حالتوں میں تقسیم ہوتا ہے تویہ غیرمسلم ہے۔' جیسے کوئی کہے''اراد ہ کیا'' لفظ عام ہے اور دوحالتوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک وہ ہے جس میں کوئی شخص ارادہ

کرتا ہے، شے مقصود کے علم کے ساتھ دوسری میں ارادہ تو کرتا ہے گرشے مقصود کاعلم نہیں ، تو ایسا کہنا فاسد ہوگا ، کیونکہ ارادہ ضرور تأعلم ہی کو مضمن ہوتا ہے ، ایسا ہی نعل ضرور تا ارادے ہی کو مضمن ہوتا ہے۔

ر ہاتمھارا قول کہ لفظ''کیا'' بالطبع' مہلی حالت کالفیض نہیں ہے تو عرض ہے کہ ایسا نہیں ، حقیقت میں وواس کالفیض ہی ہے تکراس کالفیض ہونا سطی نظر میں پایانہیں جاتا اورطبع اس سے شدت کے ساتھ نفورنہیں کرتی ، کیونکہ وہ مجاز آباتی رہتا ہے ، اور جبکہ وہ ہرا عتبار سے مُستِب ہوتا ہے اور فاعل بھی مُستِب ہے تو مجاز آاس کا نام نعل رکھا گیا ہے۔

اور جب به كمها جائے كه "بالاختياركيا" تو و و تحقيقي تكراركبلائے كى ، جيسا كه كميس ''ارادہ کیا''اوروہ اپنی شے مقصود ہے واقف ہے،البتہ اس کا تصوّ رتب نہ ہوگا جبکہ كهاجائ صرف" كيا" عجازى طور سے ،اور جب حقيقى طور پر" كيا" كهاجائ تونفس كواس قول سے کہ ''بالاختیار کیا'' ہے نفور نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے معنی حقیقی طور پر کرنے ہوں سے،نہ کہ مجازی طور پر جیسا کہ کوئی ہے" زبان سے بات کی" یا" آگھ سے د یکھا' 'تو جائز نہ ہوگا کہ اس کے معنی میں دل کی نظر (بعنی شعوری نظر) کومجازی طور پر معجما جائے ،ابیا ہی ہاتھ اورسر کی حرکت کے بارے میں گفتگو ہو،مثلاً کوئی کہے کہ''اس نے ا ہے سرے کہا' 'بعنی اشارہ کیا ،تو یمی وجہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ زبان سے کہا اور آ کھے سے دیکھا تو یہ بُرانہ ہوگا۔اس کے معنی نفی احمال مجاز کے ہوں سے ،اور بیقدیم کی لغزش کا مقام ہے یہاں اِن اغبیاء کی دخوکا دہی ہے ہوشیارر بنا جا ہے۔ اگر بیکہا جائے کہ فاعل کو فاعل کانام رکھنالغوی اعتبارے ہے، ورنے عقلی طور برتو طاہر ہوتا ہے کی جو چیز کس چیز کا سبب ہوتی وہ دوطرف منقسم ہوتی ہے، یا تو وہ ارادی طور پرسبب ہوتی ہے یا غیرارادی طور پر،البتداس امر میں اختلاف ہے کہ فاعل کو فاعل کہنا دونوں قسموں میں حقیقی طور پر ہے یانہیں؟ اس کے ا نکار کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ عرب کہتے ہیں السنسبار تسخسر فی آگ جلاتی ہے والسَّيْفُ يَقُطُعُ لَوادِكَانِي بِ-وَالسَّلَجُ يَبُودُ بِرفَ مُحْمِرًا لَى بِوَالسَّقِمونيايسهل سقمونیا اسہال لاتی ہے والخبریشیع رونی سیر کرتی ہے والماء سردی یانی بیاس بجھا تا ہے۔اس طرح ہم کہتے ہیں'' مارتا ہے''اس کے معنی بیہ ہیں کہ مارنے کافعل اس سے سرز دہوتا ہے۔ ہارا کہنا کہ جلاتا ہے،اس کے معنی یہ بیں کہ جلانے کا کام کرتا ہے،ایابی کہنا کا نتا ہے لیعنی کا شنے کا کام کرتا ہے، اگرتم کہو کہ بیسب مجازی ہے تو بیا یک قتم کی بےسند ہات ہوگی۔

توہماراجواب ہیہ ہے کہ بیسب بطریق مجازے اور قطل حقیق تو وہی ہوتا ہے جو بالا رادہ ہو، اس کی دلیل ہیہ ہے کہ مثلاً ہم کوئی حادث فرض کریں جس کا حصول دوا مر پر موقوف ہو، ایک ارادی دوسراغیرارادی، تو عقل فعل کوارادے ہی کی طرف نبست دے گ، اور لغوی طور پر بھی ایسا ہی سمجھا جائے گاجیے کہا جائے کہ ایک انسان آگ میں ڈالا گیا اور وہ مرگیا تو ڈالنے والا قاتل ہوگا نہ کہ آگ، اور یہ کہا جائے کہ فلال شخص نے اس کوتل کیا تو بہی بات مجھے ہوگی ، اگراہم فاعل کا اطلاق صاحب ارادہ اور بے ارادہ دونوں پر برابر سمجھا جائے بات محجھا جائے کہ دونوں پر برابر سمجھا جائے ہوگی ، اگراہم فاعل کا اطلاق صاحب ارادہ اور بے ارادہ دونوں پر برابر سمجھا جائے ، تو کیوں لغوی اور عرفی مجازی طور پر ) نہ سمجھا جائے ، تو کیوں لغوی اور عرفی وعقلی اعتبارے قتل کو صرف صاحب ارادہ سے منسوب کی جاتا ہے؟ حالا نکہ آگ بی عمل قتل کی علمت قریبی ہے، ادر آگ میں گرنے والے شخص کا جاتا ہے؟ حالا نکہ آگ بی عمل قتل کی علمت قریبی ہے، ادر آگ میں گرنے والے شخص کا فعل پر بوائی ہیں ہیں گرنے والے شخص کا وہ وہ بھی قاتل کہلائی استعارہ کے طور پر ہوگا، لبذا اس سے محل ارادہ ہوتا ہے ادر آگ کی تا تیم بلا ارادہ ہوگی خور میں ہوگا جس سے فعل ارادہ کے ساتھ صادر ہو، ای طرح آگر کا نات بی جس کا دونا کی ساحب ارادہ اور صاحب اختیار نہ سمجھا جائے تو وہ صرف مجازی طور پر صانع اور فاعل سمجھا جائے تو وہ صرف مجازی طور پر صانع اور فاعل سمجھا جائے تو وہ صرف مجازی

اگرکہا جائے کہ ہم خدائے تعالی کے فاعل ہونے سے بیمُر ادلیتے ہیں کہ وہ اپنے میں کہ وہ اپنے میں کہ وہ اپنے ہیں کہ وہ اپنے ہیں کہ وہ اسبب ہے، اور عالم کا قوام اس سے ہے، اور وجو وِ باری تعالی نہ ہوتو وجو دعالم کا تصوّر بھی نہیں ہوسکتا ،اگر باری تعالی کا عدم فرض کیا جائے تو عالم کا عدم ثابت ہوگا، جیسا کہ اگر شورج کا عدم فرض کیا جائے تو نور کا عدم بھی ما ننا ہوگا، اس طرح ہم خدا کو فاعل سجھتے ہیں، اگر مخالف انکار کرتا ہے کہ اس معنی میں فعل ثابت نہیں ہوتا تو اس کو دوسر الفظ اختیار کرنا جائے۔

ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہماری غرض یہ بتلانا ہے کہ اس معنی پر ہم فعل وصنعت کے لفظوں کا اطلاق نہیں کر سکتے بعل وصنعت کے معنی وہی ہیں جو حقیقی طور پرارادے سے صادر ہونے کے ہوتے ہیں ،اورتم حقیقت میں فعل کے معنی کی نفی کر چکے ہو،اور تم کمل اسلامی کے مظاہرے میں کھنا کا اظہار کررہے ہو،کسی ند ہب کو بے معنی الفاظ کے استعمال پر سراہانہیں جاسکتا،اس کی صراحت کردو کہ خدائے تعالی کا کوئی فعل نہیں ہوتا،تا کہ دین

اسلام سے تمھارے معتقدات کا پر دہ جاک ہوجائے ۔ تنگیس سے کام نہ لویہ کہتے ہوے کہ خدائے تعلیل سے کام نہ لویہ کہتے ہوے کہ خدائے تعالی صانع عالم ہے اور عالم اس کی صنعت ہے، تمھارے پاس تو صرف الفاظ کا ذخیرہ ہے، حقیقت کی نفی ہے، اور اس مسئلہ (بعنی اس فعل) سے مقصود تمھاری اس تلمیس کی پر دہ دری ہے۔

دوسري وجه

فلاسفہ کے اُصول کی بُنیاد پر'' عالم' 'اللہ تعالیٰ کافعل ٹابت نہیں ہوسکتا، کیونکہ فعل
کی شرطان کے ہاں معدوم ہے، فعل عبارت ہے 'احداث کا تنات' سے اور کا تنات توان
کے پاس قدیم ہے، حاوث نہیں ،اور فعل کے معنی ہیں بذر بعیدا حداث شے کوعدم ہے وجود
میں لے آتا ،اوراس کا قدیم میں تھو رئیس ہوسکتا ، کیونکہ موجود کی ایجاد ممکن نہیں ،اس وقت
شرط فعل یہ ہوگی کہ عالم حادث ہو، مگر عالم توان کے پاس قدیم ہے۔ پھر یہ کیسے خدا کافعل
ہوگا ؟

اگرکہاجائے کہ حادث کے معنی ہیں ''موجود بعد عدم' 'قہم یہ بحث کرتے ہیں کہ فاعل نے جب حادث کیا تو صدور میں آنے والا (لیعن عالم) اس سے ضرور متعلق تھا،اگر متعلق تھا تو وجو و مجرد کی حیثیت سے جا یا عدم مجرد کی حیثیت سے؟ یا دونوں حیثیتوں سے؟ اور یہ کہنا تو باطل ہے کہ اس سے متعلق چیز عدم سابق ہے، کیونکہ فاعل کا اثر عدم پر نہیں ہوسکتا تو اب کہنا ، اور عدم اس حیثیت سے کہ وہ عدم ہے کی فاعل کا مختاج بھی نہیں ہوسکتا تو اب کہن کہاجائے گا کہ وہ تحیثیت موجوداس سے متعلق ہوتا ہے۔ اور اس سے صادر ہونے والی چیز وجو و مجرد ہے، اور اس کی ذات وہ ہے جس کی طرف سوائے وجود کے کی چیز کی نبست نہیں دی جا سکتی ،اگر وجود کو دائی فرض کیا جائے تو نبست کو بھی وائی فرض کرنا ہوگا ،اور اگر بینست دائی مجمی جائے تو منسوب الیہ تو زیادہ فاعل اور زیادہ و اوا می تا شیرر کھنے والا ہوگا ، یہنست دائی مجمی جائے تو منسوب الیہ تو زیادہ فاعل اور زیادہ و اوام کی تا شیرر کھنے والا ہوگا ، کیونکہ وہ فی الحال فاعل کے ذریعے عدم سے متعلق نہیں ہوتا ہے ، باقی رہا ہے کہنا کہ اس حی تعلق نہیں ہوتا ہے ، باقی رہا ہے کہنا کہ اس حی تعلق نہیں ہوا ، اگر عدم کی سبقت و جود عدم کے بعد وجود ہیں آیا ہے ، حالا نکہ عدم اس سے متعلق نہیں ہوا ، اگر عدم کی سبقت و جود رہوں آیا ہے ، اور مائی جائے کہ اس سے متعلق نہیں ہوا ، اگر عدم کی سبقت و جود رہوں آیا ہے ، اور یہ کہا جائے کہ اس سے متعلق خصوص و جود ہے نہ کہ ہر وجود ، اور وہ وہ د

وجود مسبوق بالعدم ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا مسبوق بالعدم ہونا فاعل کے فعل کی وجہ سے نہیں ہے ، یہ وجود تو وہ ہوگا جس کا صدور فاعل سے اس وقت متصور ہوگا جبکہ عدم کو اس پرسابق مانا جائے اور عدم کی سبقت فاعل کے فعل کی چیز نہیں ہے ، لہذا اس کا مسبوق بالعدم ہونا ، فاعل کا فعل ہوسکتا ہے نہ اس کے فعل ہونے پر ہونا ، فاعل کا فعل ہوسکتا ہے نہ اس سے تعلق رکھتا ہے ، پس اس کی شرط اس کے فعل ہونے پر ایسی شرط ہے جو فاعل کو اس میں غیر موثر بناویتی ہے۔

ر ہاتمھا رایہ تول کہ موجود کی ایجادمکن نہیں ،تو اگراس سے تمھاری مُر اویہ ہے کہ عدم کے بعد وجودازسرنو، دوبارہ نبیں ہوسکتا توضیح ہے، اوراگر بینر ادے کہ وہ این موجود ہونے کی حالت میں موجد کی وجہ ہے موجود نہیں ہوتا توبیہم بیاطا ہر کر کیے ہیں کہ وہ اہے موجود ہونے کی حالت میں موجود ہوسکتا ہے نہ کہ معدوم ہونے کی حالت میں ، توشے مجھی اس وقت موجود ہوگی جب کہ فاعل اس کا موجد ہو، اور بحالیہ عدم ، فاعل اس کا موجود تونبیں ہوسکتا ،اس کے وجود کی صورت ہی میں ہوسکتا ہے،اورا یجاد کا قریب قریب مطلب ہی سے کہ فاعل اس کوموجود کر رہاہے اورمفعول موجود ہور ہاہے کیونکہ وہ عبارت ہے نسبتِ موجد کی موجد کی طرف ،اوربیسب چیزیں وجود کے ساتھ بی ہول گی نہ کہ اس سے سلے ،لہذاا بیجادموجود ہی کے ساتھ ہوگی ،اگر ایجادے مرادوہ نسبت ہے جس سے فاعل موجد تھمرتا ہے اور مفعول موجود۔اس لیے ہمارایہ فیصلہ ہے کہ عالم خدائے تعالیٰ کا ازلی اورابدی فعل ہے،اورکوئی حالت الیی نہیں جس کا خدائے تعالیٰ فاعل نہ ہو، کیونکہ وجود فاعل سے ربط رکھتا ہے ،اگر بدربط ہمیشہ رہتا ہے تو وجود بھی ہمیشہ رہے گا ،اگر منقطع ہوجاتا ہے تو وجود بھی منقطع ہوجائے گا ،ایبانہیں جیسا کہتم سجھتے ہو کداگر باری تعالیٰ کاعدم فرض کیا جائے تو عالم باتی رہتاہے ، کیونکہ تم گمان کرتے ہوکہ وہ ایک بانی کی طرح ہے ، بنائے ممارت کے ساتھ ،اوروہ بانی کومعدوم سجھنا اور پنا کو باتی سمجھنا ہے ، بنا کی بقاباتی کی وجہ ہی سے نہیں ہے بلکہ اس کی ترکیب میں بموستِ مسکہ (روک رکھنے والی خشکی) کی وجہ سے ہے اور اگر اس میں توت ممکد ، جیسے یانی ،نہ ہوتو شکل حادث کی بقا کا تصور با وجوداس کے لیفعل فاعل کے بیں ہوسکتا۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ فعل جو فاعل سے متعلق ہوتا ہے وہ بحیثیت اس کے حدوث کے ہوتا ہے وہ بحیثیت اس کے حدوث کے ہوتا ہے نہ کہ بحیثیت اس کے عدم سابق کے ،اور نہ صرف موجود ہونے کی حیثیت کے، وہ فاعل سے اس کی اپنی دوسری حالت وجود ہیں متعلق نہیں ہوتا ، یعنی جب کہ وہ ایک موجود

اگرکہا جائے کہ تم نے فعل کے فاعل کے ساتھ ہونے اوراس سے غیر متاثر ہونے کے جواز کا اعتراف تو کرلیا ، اب بیلازم آتا ہے کہ اگر فعل صادث ہوگا تو فاعل بھی حادث ہوگا ، اوراگر وہ قدیم ہوگا تو فاعل بھی قدیم ہوگا ، اگر تم نے فاعل کے فعل کو تا خرز مانہ کے ساتھ مشروط کیا ہے تو بیخال ہے ، کیونکہ مثلاً کوئی پائی میں ہاتھ ہلاتا ہے تو ساتھ بی پائی کا ہلنا بھی ضروری ہے ، پائی تو پہلے بلے گانہ بہت بعد ، کیونکہ اگر اس کے بہت دیر بعد بلے تو ہاتھ کا مسی مقام پر ہوتا سمجھ میں نہ آئے گا ، اوراگر پہلے بلے تو کو یا اس بلنے کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہے ، اس کا اس کے ساتھ بی ہوتا اس کا معلول ہے ، اور فعل ای کی وجہ سے ہے ، اگر ہم فرض کریں کہ ہاتھ قدیم ہے پائی میں بل رہا ہے تو کو یا پائی کا بلنا بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیشتہ ہے ، ہا وجو دا پی بینگی کے وہ اس کا معلول ومعقول ہے ، اس کی دوا میت کا ساتھ ہیشتہ ہے ، ہا وجو دا پی بینگی کے وہ اس کا معلول ومعقول ہے ، اس کی دوا میت کا مفروضہ کال نہیں ہوسکن ، عالم کی الی بی نبیش ہوسکن ، عالم کی الی بی نبیشت خدا ہے تعالی کے ساتھ ہے ۔

تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم نعل کا فاعل کے ساتھ ہوتا محال نہیں سجھتے ،ہم نعل کو صادت ہمجھتے ہیں جسے ،ہم نعل کو صادت ہمجھتے ہیں جیسا کہ بانی کا ہلنا ، یہ عدم سے حادث ہوا ہے تو جائز ہوگا کہ نعل ہو، حیا ہے

ذات فاعل ہے متاخر بعید ہویا قریب ہو، البتہ ہم محال جس بات کو بچھتے ہیں ووقعل کا قدیم ہونا ہے، کیونکہ جو چیزعدم سے حادث نہ ہوگی تو اس کا نام نعل رکھنا ایک مجازی بات ہوگی نہ کے حقیقی ،روگئی معلول اورعلت کی ساتھ داری ،تو دونوں کا حادث ہونا مجھی جائز ہوسکتا ہے اور دونوں کا قدیم ہونامجی ،مثلاً بیکہا جاتا ہے کہلم قدیم ذات قدیم سُجانہ تعالیٰ کی بحثیت اس کے عالم ہونے کے علت ہے،اس میں کوئی موقع اعتراض کانہیں ہے،اعتراض اس چیز پر ہے جوفعل کہلا یا جاتا ہے ، کیونکہ معلول علت کوفعل علت نہیں کہا جا سکتا مگر مجاز آ ، ہاں جو چیز معل کہلاتی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ عدم سے حادث ہو، اگر کوئی جائز رکھنے والا قدیم دائم الوجود کواس کے غیر کافعل بنلا نا جائز رکھے تو یہ جواز ایک قتم کا استعار ہ ہوگا ،اورتمھا را یہ تول کدا گرہم یانی کی حرکت کو انگلیوں کے ساتھ قدیم دائم فرض کریں تو ' اپانی کی حرکت .. نعل کی تعریف سے خارج نہیں ہوسکتی "ایک قشم کادھوکاہ، کیونکہ انگلیوں کا تو کوئی ذاتی فعل نہیں ہے،البتہ فاعل جو ہے وہ انگلیوں والا ہے، جوصاحب ارادہ ہے اگر ہم اس کوقد میم فرض کریں تو انگلیوں کی حرکت تو اس کافعل ہوگی ،اس حیثیت ہے کہ ہر جزء حرکت جوعدم ہے حادث ہواس اعتبار ہے فعل ہوگا، رہی یانی کی حرکت ، تو ہم بنہیں كہتے كدوہ اس مخص كافعل ہے جس نے ابناہاتھ بانى ميں بلايا، بلكه وہ الله سكانه كافعل ہے،اور کسی صورت پر بھی ہوتعل ہے،اس حیثیت سے کہ وہ حادث ہے، الآاس کے کہ وہ دائم الحدوث ہے، وہ مجمی فعل ہے،اس حیثیت سے کہوہ حادث ہے۔

اگرکہا جائے کہ: جب تم نے فاعل کی طرف فعل کے نبیت کا اس حیثیت ہے کہ وہ اس کے ساتھ موجودر ہتا ہے اعتراف کرلیا، اور مان لیا کہ بیدو لیم ہی نسبت ہے جیسی کہ معلول کی علّت کے ساتھ ہوتی ہے، اور تم علّت کی نبیت ہیں تھو ردوام کو بھی تسلیم کر چکے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مراد عالم کے فعل ہونے ہے۔ اس کا معلول دائم النسبیة ہونا خدائے تعالیٰ کا، اگرتم اس کا فعل نام ہیں رکھتے ہوتو پھرکوئی دوسرانا مرکھاو۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ اس تصل سے ہمارا مدعا یک ثابت کرنا ہے کہ تم لوگ اساء کے تختل سے بہتھیں کام چلاتے ہو،اور حقیقت میں تمھارے پاس خدائے تعالی فاعل حقیق نہیں ہے،اور نہ عالم اس کافعل حقیق ہے،اوراس اسم کا اطلاق مجازی طور پر کرتے ہونہ کہ حقیق طور پر ،اور بیصاف طاہر ہو چکا ہے۔

#### تنيسري وجيه

اس بارے میں یہ ہے کہ فلاسفہ کے اصول کی بنا پر عالم خدائے تعالیٰ کا فعل نہیں ہوسکتا ، کیونکہ وہ فعل و فاعل کے درمیان ایک شرطِ مشترک بتلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ' ایک سے ایک ہی چیز صا در ہوسکتی ہے' اور مبدا اوّل تو ہرصورت سے ایک ہے، اور کا نئات مختلف چیز وال سے مرکب ہے، تواس اصول کے اعتبار سے تھو رئیس کیا جا سکتا کہ عالم ان کے نز دیک خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔

اگرکہا جائے کہ عالم سارے کا سارا خداتعالی ہے بغیر واسط صدور نہیں پایا ہے،

بلکہ اس سے جوصا در ہوا ہے وہ وجو دِ واحد ہی ہے جواق ل مخلوقات بھی ہے اور جیسے ' مقلل محرد' بھی کہا جاتا ہے، اور جو جو ہر مجر د ہے اور قائم بالذ ات ہے، غیر مخیز ہے، اپنی ذات کا علم رکھتا ہے اور اپنے مبدا و کو پہچانتا ہے، شریعت کی زبان میں اسے فرشتہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، پھراس سے تیسری چیز صا در ہوتی ہے، تیسری سے چوتھی ، اس طرح تو سط موجو دات پیدا ہو جاتی ہے۔

فعل کے اس اختلاف و کٹرت کی چندصورتیں ہوں گی:

(۱) یا توبہ توائے فاعلہ کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا جیسے کہ ہمارے افعال جوقوت شہوانی کے تابع ہوتے ہیں تو ہے غضبی سے مختلف ہوتے ہیں۔

(۲) یابیداختلاف مواد کی وجہ ہے ہوگا ،جیبا کہ دھوپ ، ڈیھلے ہوے کپڑے کو سفید کردیتی ہے، مگر انسان کے چہرے کو سیاہ کردیتی ہے، اور بعض جواہر کو گلادیتی ہے ادر بعض کو جما کر سخت کردیتی ہے۔

(۳) یا بیداختلاف آلات کی دجہ ہے ہوگا ،جیبا کہ کوئی بڑھئی ککڑی کو آرے ہے چیرتا ہے، بسولے ہے چھیلتا ہے،اور ہر ماہے ئوراخ بنا تاہے۔

(۳) یا بیا ختلاف کفرت وسائط کی وجہ ہے ہوگا، اس طرح کہ وہ تو کام ایک ہی کرے گراس نعل سے دوسر انعل ظہور میں آئے ،اس طرح افعال کی کثر ت ہوتی جائے۔
اوران تمام اقسام کا صرف مبدأ اوّل میں ہونا محال ہے کیونکہ اس کی وَ ات میں اختلاف نہیں ہے۔نہ دوئی ہے ،نہ کثرت ہے،جیبا کہ تو حید کے دلائل میں آگے بیان ہوگا، اور نہ وہاں مواد کا اختلاف ہے (اور بیر کلام مبدأ اوّل میں ہے جس کومثلا ماد وَ اول

فرض کیا جائے) اور نہ وہاں اختلاف آلات ہے کیونکہ خدائے تعالی کے ساتھ اس کا ہم رتبہ کوئی وجود نہیں ہے (اور بید کلام حدوثِ آلیہ اولی ہیں ہے) ندکماس کے سوائے جو کچھ عالم میں اللہ تعالیٰ سے صاور ہوتا ہے بطریق توسط ہی صاور ہوتا ہے، جبیا کہ پہلے بتلایا جاچکا ہے۔

تو ہمارا جواب سے ہے کہ :اس سے سے لازم آتا ہے کہ عالم میں ایک چرزئی مفردات سے مرکب نہیں ہو کتی ، بلکہ تمام موجودات اکائیاں یامفردات ہی ہوتے ہیں ،اور ہراکائی دوسری اپنی مافوق اکائی کے لیے معلول ہے اوراس کے ماتحت اکائی کی علت ہے ، یہاں تک کہ سلسلہ اس معلول تک آتھیرتا ہے جس کا پھرکوئی معلول نہیں ،جیسا کہ اس کے برعس صورت میں سلسلہ علت چلے گا ،اورآ خری علت بوگ ، مالانکہ ایسانہیں ہے ،جسم ان کے پاس مرکب ہوتا ہے دو چیزوں سے صورت لا اور ہو لئے ،ان دونوں کے اجتماع سے ایک چیز بتی ہے ، اورانسان مرکب ہے جسم اوروح سے ،گرایک وجود دوسری ہی علت سے وابست دونوں کا وجود ایک دوسری ہی علت سے وابست ہوتا ہے ،اورآ سان بھی ان کے بزدیک ایسا ہی ہوتا ہے ،وہ ایک ذی روح چرم (جسم) ہوتا ہے ،اورآ سان بھی ان کے بزدیک ایسا ہی ہوتا ہے ،وہ ایک ذی روح چرم (جسم) ہے جس کی رُوح نہ تو جسم سے حادث ہوئی ہے اور نہ ہم رُوح سے ، بلکہ دونوں بھی ایک دوسری ہی علت سے عادت ہوئی ہا اور نہ ہم رُوح سے ، بلکہ دونوں بھی ایک دوسری ہی علت سے ؟ گی رُوح نہ بیاں تک کہ (بربنا نے ضرورت عقلی ) مرکب پھرسوال ترکیب علت کی طرف پلٹتا ہے ، یہاں تک کہ (بربنا نے ضرورت عقلی ) مرکب یہ تو یہ تھو رہوتا ہے کہ کو تکہ مبدأ اقل تو بسیط ہے ، اور مبدأ آخر میں ترکیب ہے ،اس تو یہ تھو رہوتا ہے تو پھران کا یہ اور باطل ہوجاتا ہے کہ مرکب اور بسیط کا انتقابوا ہے جب بیٹا بت ہوتا ہے تو پھران کا یہ تو یہ تھو تھو تا ہے تو پھران کا یہ تو ل باطل ہوجاتا ہے کہ مرکب اور بسیط کا انتقابوا ہے جب بیٹا بت ہوتا ہے تو پھران کا یہ تو ل باطل ہوجاتا ہے کہ ''ایک سے صرف ایک ہی صادر ہوسکان ہے''

اگرکہاجائے کہ:جب ہماراندہب سمجھ لیاجائے نوبہ شاشکال رفع ہوجاتے ہیں، کیونکہ موجودات کی تقسیم دوقسموں میں ہوتی ہے۔وہلہ جوسی محل میں استقرار پاتے ہیں، جیے اعراض وصور اوروہ جن کے لیے کل ضروری نہیں۔آخرالذکری پھر دوقسمیں ہیں۔ جو اجراض وصور اوروہ جن کے لیے کل ضروری نہیں۔آخرالذکری پھر دوقسمیں ہیں لے وہ جواپ غیر کے لیے کل ہوتے ہیں جیسے اجسام وہ جن کے لیے کوئی کل نہیں، وہ موجودات جو جواہر قائمہ بالذات کہلاتے ہیں، ان کی تقسیم بھی دو میں ہوتی ہے۔وہ جواجسام پراٹر نہیں کر سکتے بلکہ جواجسام پراٹر نہیں کر سکتے بلکہ ارواح پر کرتے ہیں، ان کوہم ارواح کہتے ہیں۔وہ جواجسام پراٹر نہیں کر سکتے بلکہ ارواح پر کرتے ہیں، ان محقول مجرزہ کہتے ہیں۔

وہ موجودات جو کسی کل بی میں استقرار پاسکتے ہیں، جیسے اعراض ، تو وہ حادث ہیں ، ان کے لیے حادث علین بھی ہیں جوایک مبدا کی طرف منتی ہوتی ہیں ، جوایک معودت سے حادث ہے، اوراس میں مورت سے حادث ہے، اوراس میں کوئی بحث نہیں ہے، البتہ بحث جس چیز میں ہوہ ہیں اصول قائمہ بالذات جن کے لیے کوئی محرث نہیں ۔ اوروہ تین ہیں ہی اجسام ، بیسب میں ادنی ہیں ۔ عقول جم ترقہ ، بیدہ ہیں جن سے اجسام کا تعلق نہیں ہوتا نہ بحثیت انظام عی بیسب میں اعلی ہیں ہی ارواح ، ان کا درمیانی مرتبہ ہے، انہی سے اجسام کوایک نوع کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہے تا ٹیر اوراح ، ان کا درمیانی مرتبہ ہے، انہی سے اجسام کوایک نوع کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہے تا ٹیر اوراج ، ان کا درمیانی مرتبہ ہے، انہی سے اجسام کوایک نوع کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہے تا ٹیر اوراج ، ان کا درمیانی مرتبہ ہے ، انہی سے اجسام کوایک نوع کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہیں اوراجسام پراثر کرتی ہیں۔

اجسام کی تعداد دس ملے ہے: نوآ سان کی دسواں آسان وہ ماذہ کہلاتا ہے جو مقعر فلک قمر کا حاشیہ ہوتا ہے۔ اور بینوآ سان جاندار ہوتے ہیں ان کوجسم اور زوح ہوتی ہے، وجود کی حیثیت سے ان کی حسب ذیل ترتیب ہے۔:

مبداً اقال سے اپنے دجود میں عقل اقال نے فیضان پایا، اوروہ موجود قائم بالذات ہے، نہ تو جم ہے اور نہ جم میں معطیع ہوئی ہے، اپنی ذات کو جانتی ہے، اپ مبدا کو بھی جانتی ہے، اس کا نام ہم عقل اقال رکھتے ہیں، (اور نام رکھ لینے میں کوئی مضا لقہ نہیں ہے) چا ہوتو اے فرشتہ کہ لویاعقل کہ لویاجو چا ہو کہو، اس کے وجود سے پھر تین چیزیں لازمی طور پر پھوٹی ہیں، اعقل کی روپ فلک اقصی ، (یعنی نواں آسان) اور جرم سے فلک اقصیٰ ۔ پھر عقل فائی سے عقل فائث، اور دوپ فلک کواکب اور جرم فلک کواکب پھوٹتے ہیں، پھر عقل فائی سے عقل رابع اور دوپ فلک زمل ،اور جرم فلک زمل ، اور جرم فلک زمل ، کور جرم فلک رامل پھوٹتے ہیں، پھر عقل فائن سے مقل رابع اور دوپ فلک قر اور جرم فلک مشتری ، ای طرح پھوٹتے چاتے آخری عقل سے ، معمولی عقل ،اور دوپ فلک قمر اور جرم فلک قری عاشہ نی ہوٹتے ہیں۔ آخری عقل سے ،معمولی عقل ،اور دوپ فلک قمر کا عاشیہ پھوٹا ہے ، یہ عاشیہ ایک میں ۔ آخری عقل فعال ، اس سے فلک قمر کا عاشیہ پھوٹا ہے ، یہ عاشیہ ایک از وہوتا ہے ، یہ عاشہ ایک فعال اور وہوتا ہے ، یہ عاشہ ایک میں وفساد قبول کرسکتا ہے۔

اور ما ذے ہر کات کوا کب کی سبب مختلف متم کے امتزاج عاصل کرتے رہتے ہیں اس سے معد نیات ونبا تات وحیوا نات کاظہور ہوتا ہے۔

یہ کوئی ضروری نہیں کہ عقل سے عقل لا متنابی طور پر پھوٹتی چلی جائے ، کیونکہ میہ

عقول مختف الانواع ہیں، جو چیز کدا یک کے لیے تا بت ہودوسرے کے لیے لا زی نہیں۔
اس سے یہ بات لگتی ہے کہ مبدأ اوّل کے بعد عقول وس وا ہیں ، اور افلاک نو ۔ ۱۹ اور ان مبادی شریفہ کا مجموعہ (مبدا اوّل کے بعد ) نیس الموتا ہے ۔ اور اس سے جو صاصل ہوتا ہے وہ یہ عقول اوّل ہیں ہے ہر عقل کے تحت تین چیزیں ہوتی ہیں ، عقل ، روح فلک ، جرام فلک ، تو ضروری ہے کہ اس کے مبدأ میں لا محالہ حثیث ہو، اور معلول اوّل ہیں تو کر من کا تھو رنہیں ہوسکتا ، سوائے ایک صورت کے ، وہ یہ کہ وہ اپنے مبدأ کو جانتا ہے ، اور اپنی وَات کو بھی جانتا ہے ، اور وہ باعتبار اپنی وَات کے ممکن الوجود ہے ، کو تکہ اس کے وجود کا وجوب اس کے غیر کے ساتھ ہے نہ کہ اس کی اپنی وَات کے متال کا اس کے اس کے ایک سوتھ ہے نہ کہ اس کی اپنی وَات کے متال کو ابن ہونا چا ہے ، اس لیے اس سے عقل کا ساتھ ، اس لیے اس سے عقل کا صدور ہوتا ہے ، اس حیثیت ہے کہ وہ اپنی وَات کو پیچانتی ہے ، اور اس سے جرم فلک صدور ہوتا ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی وَات کو پیچانتی ہے اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی وَات کو پیچانتی ہے اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی وَات کو پیچانتی ہے اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی وَات کو پیچانتی ہے اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی وَات کو پیچانتی ہے اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی وَات میں مکن الوجود ہے ۔

یبال لازی طور پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ معلول اوّل میں پھر بیہ تثلیث کیسے پیدا ہوئی طالا تکداس کا مبداتو ایک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ مبدااوّل ہے ایک کے سوا پچھ صادر نہیں ہوا، یعنی وہ ذات عقل جواہنے آپ کو پہانتی ہے، اور مبداً اوّل کے لیے ....... بہ ضرورت لازم ہے۔ من جہتِ مبدائیں، کیونکہ عقل مبداتو اپنی ذات میں ممکن الوجود ہے، اور اس کے لیے مبدااوّل ہے امکان نہیں ہے ہے بلکہ وہ تو اپنی ذات کے لیے ہے، اور ہم ایک ہے ایک ہی کا صدور بعیداز قیاس نہیں بچھتے ، اور ذات معلول کے لیے (من جہت ایک مبدائیں بلکہ خود اس کی جہت ہے) امور ضرور یہ لازم ہوتے ہیں۔ چاہے اضافی مبدائیں بلکہ خود اس کی جہت ہے کثرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی جہت کے مرکب کا بسیط کے وجود میں آنے کے لیے مبدا نبرا ہے، اور یہ ای صورت برمکن ہے کہ مرکب کا بسیط کے ساتھ التھا ہوجائے۔ کیونکہ التھا ہضرور کی ہی ہے، اور اس کے بغیر گریز نہیں۔ اور وہ ی ہے ساتھ التھا ہوجائے۔ کیونکہ التھا ہو جائے۔ کیونکہ التھا ہو کیا ہوئے کیونکہ کیا ہوئیں کیا ہوئی کی کیونکہ کی ہوئی کیونکہ کیا ہوئی کے دور اس کی خوالی کیونکہ کیا ہوئی کی کیونکہ کی ہوئی کیونکہ کیونکہ کیا ہوئی کی ہوئی کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی ہوئی کیونکہ کیا ہوئی کیونکہ کی ہوئی کیونکہ کیونکہ کی ہوئی کیونکہ کی ہوئی کیا ہوئی کی کیونکہ کی ہوئی کیونکہ کی ہوئی کیونکہ کی ہوئی کیونکہ کی

تو ہمارا جواب یہ ہے کہ: یہ جو بچھ بھی تم نے ذِکر کیا ہے محض تحکمات یا ظنیات ہیں ، سی تو یہ ہے کہ یہ ظلمات فوق ظلمات ہیں۔اگر کوئی اس تتم کا خواب بیان کرے توایسے خواب کواس کے سوء مزاج سے منسوب کیا جائے گا۔اس متم کے ظنون فاسدہ کو سائنس کا درجہ دیا جانا تعجب انگیز ہے۔

ان پراعتراض تو بے شارطریقوں سے ہوسکتا ہے۔ تمرہم چندہی وجوہ ذیل میں درج کرتے ہیں:۔

پہلااعتراض یہ ہے کہ:۔ تم جودو کی کرتے ہوکہ معانی کڑت میں سے کوئی ایک معلول اوّل میں ممکن الوجود ہونا، میں وجود ہیا میل اوّل جو دوون اور ہونا ہیں وجود ہیا فیروجود؟ اگر کہوکہ میں وجود ہونا ہیں ہیدا ہو تکی ، اگر کہوکہ میں وجود ہونا ہیں کہ تہ ہیں پیدا ہو تکی ، اگر کہو فیروجود و تو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ مبدا اول میں کٹرت ہے ، کیونکہ وہ موجود ہے ، اور اسکے باوجود واجب الوجود ہی ہے، لبند اذ جوب وجود فیرنس وجود ہے ، اور اس کے اس کٹرت کی وجہ سے خلفات کا صدور اس سے جائز ہے، اگر کہوکہ وجوب وجود کے معنی سوائے موجود کے کہوئیں ہیں ، پھراگر تم کہوکہ ، اس کا ممروجود ہونا جانا جائی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایمان ہو جود کے معنی سوائے وجود کے کہوئیوں ہیں ، پھراگر تم کہوکہ ، اس کا موجود ہونا جانا جائی ہیں البتہ اس کے وجود کا جانا جانا ممکن نہیں ، (الّا اس کے کہ دوسری دلیل قائم کی جائے ، البتہ اس کے وجوب کا پہیانا جانا ممکن نہیں ، (الّا اس کے کہ دوسری دلیل قائم کی جائے ، البتہ اس کے وجوب کا پہیانا جانا ممکن نہیں ، (الّا اس کے کہ دوسری دلیل قائم کی جائے ) اس وقت وہ اس کا فیر ہوگا ، اور با بجملہ ، وجود امر عام ہے، جوواجب اور ممکن ہیں ایک میں منعتم ہوتا ہے، اگر کمی ایک تم کافصل زائد علی العام ہوگا تو دوسری قشم کافصل ہی ایک فرق نہیں ۔ ہوگا کوئی فرق نہیں ۔

آگر کہا جائے کہ امکانِ وجودتواس کے لیے اس کی ذات ہے ہوتا ہے ،البتراس کا وجوداس کے غیر سے ہوتا ہے ،تو جو چیز کہ اس کے لیے اس کی ذات سے ہو ،اور جواس کے غیر سے ہو ، دونوں ایک کیسے ہوں گے ؟

توہم پوچے ہیں کہ: پھروجوب وجود کیے ہوتا ہے؟ مکن ہے کہ وجوب وجود کیے ہوتا ہے؟ مکن ہے کہ وجوب وجود کی نفی سے مین وجود کی نفی سے مین وجود کی نفی اوراس کا اثبات دونوں ممکن نہیں ، کیونکہ یہ کہناممکن نہیں ہے کہ وہ موجود ہے بھی اورنہیں بھی ہے، البتہ یہ کہناممکن ہے کہ وہ موجود ہے کہ وہ اورنہیں بھی ہے، البتہ یہ کہناممکن ہے کہ وہ موجود ہے کہ وہ موجود ہے گرممکن اورنہیں بھی ہے، کہ وہ موجود ہے گرممکن اوجود نہیں ہے ، کہ وہ موجود ہے گرممکن الوجود نہیں ہے ، کہ وہ موجود ہے گرممکن الوجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے نہیں الوجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے نہیں الوجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے نہیں

بہچانی جاسکتی ،اگرجیسا کہ فلا سفہ کا دعویٰ ہے بیچے ہے کہ امکانِ وجود ، وجود مکن کے سواکوئی شے ہے۔معلول اول کوجوابے مبدا کاعلم ہوتا ہے کیاوہ اس کے اپنے وجود کا عین ہے اوراس کے اپنے علم کا عین ہے باان دونوں کا غیر؟ اگر کہو کہ عین ہے تو اس کی ذات میں کثرت نہیں ہو عتی سوائے اس کے کہ اس کی ذات ہی کی تعبیر کثرت سے کی جائے ،اگراس کاغیرکہو،تویہ کثرت مبدأاوّل میں موجود ہوگی کیونکہ وہ اپنی ذات کو جا نتاہے، اور اپنے غیر کو بھی ،اگر دعویٰ کرتے ہو کہ اس کا چی ذات کو پہچا نناہی اس کی عین ذات ہے،اور جو چیز کہ بینیں جانتی کہ وہ اپنے غیرے کیے مبدا ہے تو وہ اپنی ذات کو بھی نہیں جان سکتی ، کیونکہ عقل معقول کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، لہذا وہ اپنی ذات ہی کی طرف منسوب ہوگی ،تو ہم کہتے ہیں کہ معلول کا اپنی ذات کو جا نتا ہی اس کی عین ذات ہے ، کیونکہ وہ اینے جو ہر میں عقل ہے،اس لیے آئی ذات کوجانتی ہے،اور عقل، عاقل اورمعقول ، يبالسب ايك بين ،توجب اس كا ايني ذات كوجا ننا بي عينِ ذات بهتو اپني ذات کو بحیثیت معقولِ عِلْت کے جاننا جا ہے ، چونکہ عقل ومعقول دونوں ایک ہیں ،لہذاان کی تحلیل ذات میں ہوسکتی ہے،اس سے بیلازم آئے گا کہ یا تو کثر ت کا وجود نہ ہو،اوراگر ہوتو بیمبداءاول میں ہی یائی جائے گی ،اوراس سے مختلفات صادر ہوں گے،اگر وحدانیت کے دعویٰ کورک کرنا جائے ۔اگرکہاجائے کہ مبدااول اپی ذات کے سوائے کچھ تبیں جانتا،اوراس کا اپنی ذات کو جانناہی عین ذات ہے تو عقل،عاقل،اورمعقول،ایک ہو گئے اورمبداا بنی ذات کے سوا کچھنیں جانیا۔

تواس کا جواب دوطریقوں ہے دیا جائے گا: ۔

ایک بیرکہ بیرہ ہے جس کے بینی برفساد ہونے کی ایک علامت بیہ کہ ابن بینا جیسا حکیم اوردوسر ہے حققین نے اس کو بالکل ترک کردیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مبداء اول اپنی ذات کو جانتا ہے ،اوراً س فیضان کا مبداء ہے جس کا افاضیہ دوسروں پر ہوتا ہے تو تمام موجودات کو بھی بشمول اس کی پوری الواع کے ،عقل کلی کے ساتھ ، نہ کہ جزئی کے ساتھ ، جانتا ہے ،ابن بینا وغیرہ اس دعویٰ کو بھی لغو بچھتے ہیں کہ مبداً اوّل ہے ایک ،ی عقل ساتھ ، جانتا ہے ،ابن بینا وغیرہ اس دعویٰ کو بھی لغو بچھتے ہیں کہ مبداً اوّل ہے ایک ،ی عقل کے سوا بچھ صادر نہیں ہوتا ، پھر جو چیز کہ اس سے صادر ہوتی ہے اس کا بھی اس کو علم نہیں ہوتا ، پھر اس کا معلول عقل ہے جس سے عقل نفس فلک اور چرم فلک کا فیضان ہوتا ہے ،اوروہ اپنی ذات اور تمیوں معلولوں کو جانتی ہے ،اورا پنی علیہ ومبدا کو بھی جانتی ہوتا ہے ،اوروہ اپنی ذات اور تمیوں معلولوں کو جانتی ہے ،اورا پنی علیہ ومبدا کو بھی جانتی

ہے،اب معلول،علمت سے اشرف ہوجاتا ہے، کیونکہ علمت سے تو سوائے ایک کے پچھ فیضان نہیں ہوتا،اوراس سے تمین چیزوں کا فیضان ہوتا ہے،اور اول، توا پی ذات کے سوائے پچھٹیں جا نتا اور یہا پی ذات کو جانتی ہے،اورنفس مبداً اوّل کو جانتی ہے،اورنفس معلولات کو جانتی ہے،اورنفس معلولات کو جانتی ہے،اورنفس معلولات کو جانتی ہے۔ پہلاکون اللہ تعالی کے لیے اس رُ ہے کو پسند کرے گا، جواس کوتمام موجودات سے بھی حقیر کرویتا ہے؟ اُن موجودات سے جواپ آپ کوبھی جانے ہیں اوردوسرے کوبھی جانے ہیں اوردوسرے کوبھی جانے ہیں؟ کیونکہ جو چیز کہ اپنے آپ کوبھی جانتی ہواوردوسرے کوبھی ،اس سے بلندر تبہ ہوگی جو صرف اپنے آپ کوجان سکتی ہے دوسرے کوئیس عقل کہ اس گہرائی ہیں خوطرز نی کی وجہ سے اُس کی بات ہو اوردوسرے فیم ایک جمد ہے روح کی طرح بے دمہابت کی کی کوکوارا کررہے ہیں، یہ جی فیم اللہ تعالی کوبھی ایک جمد ہے روح کی طرح بے شعور بچھ رہے ہیں، جسے یہ تک معلوم نہیں کہ وُنیا ہیں کیا ہور ہا ہے ، ہاں اپنی مہر بانی سے اثنا فرق ضرور کرتے ہیں، جسے یہ تک معلوم نہیں کہ وُنیا ہیں کیا ہور ہا ہے ، ہاں اپنی مہر بانی سے اثنا فرق ضرور کرتے ہیں، جسے یہ تک معلوم نہیں کہ وُنیا ہیں کیا ہور ہا ہے ، ہاں اپنی مہر بانی سے اثنا فرق ضرور کرتے ہیں کہ ہے جان لاش کوتو بچے بھی نہیں معلوم می کر اللہ تعالی کومرف اپنی این میں معلوم می اللہ تعالی کومرف اپنی دارت کا تو علم ہوتا ہے ( گر دواقعہ کیا ہے بقول اکرالہ آبادی

دلیل خود بیں سے کہدرہی ہے کہتم مسلم مرخدا کیا؟

دل اس کے عاشق سے کہدر ہاہے کداس کے ہوتے سے مایو اکیا؟

ایسے ی کم کرده را ہوں کی شان میں خدائے تعالی قرآنِ شریف میں طنز آفر ما تا ہے: "مَا اَشْهَدْ تَهُمْ خَدُلُقَ السّسَمُونِ وَ اَلاّرُضِ وَ لَا حَلْقَ اَنْفُسَهِمْ ' بیخدائے تعالی کے بارے میں الکل پچوبا تیں کرتے ہیں ،اور قیاسات کے بے لگام گھوڑے دوڑاتے ہیں ،چمن اس احتانہ خیل کی بنا پر کہ اس کے امور قربو بیّت کی کنبہ پر یہ کمز ورعمل انسانی فتح پاکتی ہے ،امیں اپنی عقلوں پر غرور ہے محض اس خوش فہی کی بنا پر کہ اس غلطر یقے سے بانبیاعیم السّلام کی اطاعت کا نام ہے انبیاعیم السّلام کی اطاعت کا نام ہے اور جوسعادت انسانی کی ذمتہ دارہے ) انسان کو چھٹی میل سکتی ہے ،اورای لیے وہ ایس باتیں کررہے ہیں جن کو اگر خواب کی با تیں بھی کہا جائے توسُن کرائی آ جائے۔

دوسراجواب اس کابیہ ہے کہ جو مخص بیر گمان رکھتا ہے کہ اول (یعنی مبدأ اول)
اپنی ذات کے سوائے کچھ نہیں جانتا تو وہ لزوم کثرت سے تو پر بییز کرتا ہے ( کیونکہ اگروہ بیہ کہتا ہے کہ دو دوسر کے بھی جانتا ہے توبیلا زم آئے گا کہ اس کی عقل اس کی غیر ہے، جواس کی اپنی عقل کے سوائے ہے، اور بیابات معلول اول کے لیے لازمی ہے) پھر تو معلول کی اپنی عقل کے سوائے ہے، اور بیابات معلول اول کے لیے لازمی ہے) پھر تو معلول

ا ذل کوبھی چاہئے کہ اپنی ذات کے سوا کچھ نہ جانے ، کیونکہ اگراس نے مبداً اول کو جان لیا اس کے سوا سے کھے اور بھی ، توبیعقل اس کی ذات کے علاوہ ہوجائے گا ، اور بیتعقل اس کی ذات کے علاوہ ہوگی ، حالانکہ اس کی ذات کی علت کے علاوہ ہوگی ، حالانکہ اس کی ذات کی علت کے علاوہ ہوگی ، حالانکہ اس کی ذات کی علت کے سواکوئی اور علت نہیں جو مبدأ اوّل ہے ، لہذا چاہئے کہ معلول اول سوا ہے اپنی ذات کے بچھ نہ جانے ، اس طرح وہ کثرت جو اس صورت سے پیدا ہو سکتی ہے باطل ہوجاتی ہے۔

گر کہا جائے کہ جب معلول اوّل موجود ہو گیا اور اس نے اپنی ذات کو پہچان لیا تولا زم ہوا کہ وہ اسے مبداءا دل کو بھی بہیان لے ،تو ہم جوا با دریا فت کریں سے کہ بدوا قعہ سى علنت كى وجد سے لازم موايا بغيرسى علنت كے موكيا؟ اگركموكد بوجه علنت ،تو مبدأ اول كے سوائے تو كوئى علت نہيں ، اوروہ ايك ب، بيتو تھة رنبيں ہوسكتا كداس سے ايك سے زیادہ صادر ہو، اور جو کچھ صادر ہو چکا ہے وہ ذات معلول ہی ہے ، پھرید دوسری عقل اس ے کیے صاور ہوئی ؟ اور اگر بغیر علت کے لازم ہوا ہے تو وجود اقبل کے لیے بھی موجود ات کثیرہ بلاعلت لا زم ہونا جا ہے۔ کثرت تواس سے لا زمنہیں ہوسکتی اگر کثرت کی بہتو جہید رد كردى جائے ،اس وجہ سے كہ واجب الوجودتوايك كے سوائے ہونبيں سكتا ، اورايك بر جوزائد ہے وہ ممکن ہے،اور ممکن مختاج علّت ہے، یبی بات معلول اوّل کے متعلق بھی کہی جائے گی۔ اگرمعلول اول کاعلم بذاتہ واجب الوجود ہے تو اس سے ان کے قول کا بطلان لازم آئے گا کہ واجب الوجودتو صرف ایک ہی ہوتا ہے، اوراگر میمکن ہے تو اس کے لیے علت کا ہوتا ضروری ہوا ،اورجس کی علت نہ ہواس کا وجود مجھ میں نہیں آسکتا ،اورظا ہر ہے کہ ایباعلم معلول اوّل کے لیے لازم نہیں ہوسکتا ،لہذا امکان وجود ہرمعلول کے لیے ضروری ہوا،ر ہامعلول کاعالم بعلت ہونا تویہ اس کے وجودذات میں ضروری تہیں ، جبیا کہ علّت کا عالم بمعلول ہونا اس کے وجو دِ ذات میں ضروری نبیں ، بلکہ معلول کے ساتھ علم کالازم ہوناعلت کے ساتھ علم کے لازم ہونے سے زیادہ ظاہر ہے۔

نو ظاہر ہوا کہ مبدأاؤل کے ساتھ معلول اوّل کے علم سے کثرت کا حاصل ہونا محال ہے، کیونکہ اس کہ تو جید کے لیے کوئی مبدانہیں ہے، اور وہ ذات معلول کے وجود کے نیے لا زم نہیں ہے، یہ ایسی مجیدگی ہے جس کونسفی سلجھانہیں سکتا۔

تيسرااعتراض .... معلول اوّل كاايي ذات كوجانتا خوداس كي عين ذات بيا

غیر ذات ؟ اگر کہو کہ عین ذات ہے تو وہ محال ہے، کیونکہ علم اور معلوم ایک نہیں ہو کتے ، اگر کہو کہ غیر ذات ، تو ایسانی مبدأ اوّل میں بھی ہونا چائے اوراس سے جو کثر ت المهم پیدا ہوگی وہ تر نتے ہوگی نہ کہ تثلیث ، جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ (۱) اس کی ذات ہے (۲) وہ ابنی ذات کو جانتا ہے (۳) اپنے مبدأ کو جانتا ہے (۳) اور بذاتہ ممکن الوجود ہے بلکہ اور یہ زیادہ کہا جانا ممکن ہے کہ وہ واجب الوجود بغیر و ہے۔ لہذا تممیں ظاہر موجاتا ہے کہ ان محکن جو کثر ت کی توجہیہ کے لیے ضروری ہوئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوجاتا ہے کہ ان فلسفیوں کی فکر کس قدر باطل ہے۔

چوتھااعتراض ......کٹرت کی توجہیہ کے لیے معلول اوّل میں تلیث کافی نہیں ہوسکتی ، کیونکہ ان کے نز دیک آسان اوّل کا جرم مبدأ اوّل کی ذات سے لازم ہوا ہے۔ لیکن اس میں تین صورتوں سے ترکیب واقع ہوئی ہے: اوّل یہ کہ وہ صورت دہیوٹی سے مرکب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان کے پاس برجہم ای طرح مرکب ہوتا ہے۔ توان میں سے برایک کے لیے جدامبدا کا ہونا ضروری ہوا ، کیونکہ صورت ہیوٹی کی مخالف ہوتی ہے ،اوران کے لیے جدامبدا کا ہونا ضروری ہوا ، کیونکہ صورت ہیوٹی کی مخالف ہوتی ہے ،اوران کے فدہم کے لئے طرح مشقل علت نہیں ہوسکتی کہ کسی اورزا کہ علت نہیں ہوسکتی کہ کسی اورزا کہ علت کی ضرورت نہیو،

دوسرے بیک جرم اقصی ، کبری مخصوص عداور تمام مقادیم سے ای مقدار کے ساتھ خصوصیت کے اعتبار سے اپ وجود وات برزا کد ہے، اگراس کی ذات کا موجود و مقدار سے جھوٹا بابر اہونا ممکن ہے تو اس مقدار کے تفقیل کا ہونا ضروری ہے، جو معنی بسیط برزائد ہو، جواس کے وجود کو ایجاب کرنے والا ہو، مگرفلک اوّل کے جسم کا وجود عقل کی برزائد ہو، جواس کے وجود کو ایجاب کرنے والا ہو، مگرفلک اوّل کے جسم کا وجود عقل کی طرح نہیں کیونکہ عقل تو وجود محض ہے کہ بمقابل دوسر سے مقادیر کے کسی مقدار سے خصوصیت نہیں رکھتی ، لبذا بہ کہنا جائز ہے کہ اعقل سوائے علمت بسیط کے کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ ۔

اگر کہا جائے کہ اس مخصوص مقدار کا سبب یہ ہے کہ اگروہ موجودہ مقدارے برا ہوتا تو نظام مقصود کے لیے برا ہوتا تو نظام مقصود کے لیے صلاحیت نبیس رکھتا۔

تو ہم کہتے ہیں کہ کیا جہت نظام کا تعین وجو دِ نظام کے لیے کافی ہے؟ یا کسی علّت کائی ہے؟ ایک علّت کائی ہے؟ اگر کافی ہے؟ اگر کافی ہے تو تم ملتوں کے وضع کرنے سے مستغنی ہو،لبذایہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ

انہی موجودات کے اندرنظام کا وجود ہے اور بلاعلت زائد و کے ان موجودات کامفتضی ہے، اوراگریدکا فی نہیں ہے بلکہ علت کامختاج ہے تویہ بھی مقاویر کے اختصاص کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ علت کامختاج ہے۔ نہیں ہے بلکہ علت ترکیب کابھی مختاج ہے۔

تیسرے یہ کہ فلکِ اقصیٰ دونقطوں میں منقسم ہوتا ہے، جو دونوں قطبین ہیں ،اوروہ دونوں ٹابت الوضع ہیں ،اپنی وضع سے ہٹ نہیں سکتے ، حالانکہ منطقہ کے دوسرے اجزاء ہوتے ہیں تو یہ بات دوحال ہے خالی نہیں۔

یا تو فلک اقصیٰ کے سارے اجزامتماثل ہیں، تو اس صورت ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام نقاط ہیں ہے و و نقطوں کا تعین قطب ہونے کے لیے کیوں لا زم ہوا؟ ہائے اُن کے اجز امختلف ہیں، ان میں سے بعض میں ایسے خواص پائے جاتے ہیں جو بعض میں نہیں، تو ان اختلا فات کا مبدا کیا ہے؟ حالا نکہ جرم اقصیٰ سوائے معنی واحد بسیط کے اور کسی طرف سے صادر نہیں ہوا، اور بسیط کا موجب، بسیط کے سوائے کچھیس ہوسکتا، شکل میں لیا جائے تو معلول گری ہے ، یہ بیچ بھی ایس ہے جس معلول گری ہے ، یہ بیچ بھی ایس ہے جس سے فلفی نکل نہیں سکتا۔

اگر کہا جائے کہ شاید معلول اوّل میں کثرت کی کچھا نواع ضروری ہیں ، گو جہت مبدأ اوّل سے نہ ہوں ، ان میں سے ہم پرتین یا جارتو ظاہر ہوئی ہیں۔ باتی پرہم مطلع نہیں ہوے ، ان کے وجود سے ہماری عدِم اطلاع ہمیں شک میں نہ ڈالے کہ مبدأ کثرت ۔ کثرت ہوتا ہے اور واحد سے کثیر کاصد ورنبیں ہوسکتا۔

توہم کہتے ہیں کہ جب تم اس بات کو جائز رکھتے ہوتو پھر کہوکہ 'تمام موجودات اپنی کٹر ت کے ساتھ (جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے) معلول اوّل ہی سے صادر ہوئے ہیں' تو اس کی کیا نفر ورت ہے کہ نفس فلک یا جرم فلک اقصیٰ ہی پراکتفا کیا جائے ؟ بلکہ یہ بھی جائز قرار دیا جاسکتا ہے کہ جمیع نفوس انسانیہ وفلکیہ اور جمیع اجسام ارضیہ وساویہ مع اپنی انواع کیشر وُلاز مہ کے (جن پرتم اطلاع بھی شہ پائے ہو) اس سے صادر ہوئے ہیں ،ابند ااس صورت میں معلول اول سے استانا ہوجاتا ہے۔

پھر ای اختبار ہے علّت اولیٰ ہے بھی استغناہ وجاتا ہے جب اس سے تولد کنٹر نت کو جائز رکھا جائے تو کہا جائے گاکہ کٹرنت بغیر علت کے لازم آتی ہے، باوجود کیا۔ وہ معلول اول کے وجود میں ضروری نہیں، جائز ہوگا اس کوعلّت اولیٰ کے

ساتھ مقد رکیا جائے ،اوراس کا وجود تو بغیر علّت کے ہوگا ،اور کہا جائے گا کہ کثر ت لا زم ہے، گواس کے اعداد کاعلم نہ ہو،اور جب بھی اس کے وجود کا تصو رمعلول اوّل کے ساتھ جلاعلّت کے ہوگا تو معلول اوّل کے ساتھ بی ہوگا ، بلکہ ہمار نے لفظ ''ساتھ' بی کے ساتھ بھی بلاعلّت بی ہوگا ، بلکہ ہمار نے لفظ ''ساتھ' بی کے وَی سُنے وَل کے ساتھ بھی بلاعلّت بی ہوگا ، بلکہ ہمار نے لفظ ''ساتھ' بی دوہ کے وَی سُنے من رہانی ومکانی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے ،وہ دونوں میں زہانی ومکانی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے ،وہ دونوں میک ایک کوئی وزہانی اوز ہائی اعتبار سے متحد جیں ،نبذا موجود کا بلاعلّت ہونا جائز ہوگا ،ان میں سے کسی ایک کوئی ورہانی ایک کوئی اسکی طرف مضاف کرنیکی کوئی خاص وجہ بیں ۔

اگر کہا جائے کہ اشیاء کی اتنی کثرت ہوگئی ہے کہ وہ ہزاروں سے بھی متجاوز ہوگئیں، اور یہ بعیداز قیاس ہوگا کہ معلول اوّل میں اس حد تک کثرت بہنچ جائے ،لبذاوسا نظاکا ماننا ضروری ہوا۔

توہم کہتے ہیں کہ بعیدازقیاس کہناتوایک قسم کی انکل پچوک می بات ہم معقولات میں اس برکوئی فیصلہ صادر نہیں کیا جاسکتا ، الآاس کے کہ قطعی طور پر محال کہا جاوے ، توہم کہیں ہے کہ محال ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کون امراس کے لیے مانع ہے؟ ایک سے زیادہ کے صدور میں کون می حدفاصل ہے اس لیے ہم اعتقادر کھتے ہیں کہ معلول اوّل ہی سے (جہت علت ہے نہیں) ایک ہویادہ ہویا تین ہوانواع کا صدور جائز ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ چاراور پانچ کے لیے کون ساامر مانع ہے ، اس طر تر ہزاروں تک ہمی چلے جائے بلکہ سی خاص مقدار کے تعین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بس ایک کے تعین کا عدم ازوم کافی ہے ، یہ ہمی ایک دلیل قاطع ہے۔

نیزہم کتے ہیں کہ معلول ٹانی کے بارے میں توضیحات کے کاظ سے بھی آپ کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ (یہ بنایاجاتا ہے کہ) اس سے فلک کواکب کا صدور ہوا ہے، اوراس میں وہ کواکب (تارے) ہیں جوشار میں بارہ سوسے زیادہ مشہور ہیں، وہ جم شکل، وضع ، رنگ، تا شیر شعاوت ونحوست کے لحاظ ہے آپس میں مختلف ہیں، بعض ؤیہ کی صورت کے جی بعض بیل کی ، اور بعض شیر کی ، اور بعض انسان کی شکل ہیں۔ بعض ؤیہ کی صورت کے جی بعض بیل کی ، اور بعض شیر کی ، اور بعض انسان کی شکل سے ۔ ان کی تا شیرات عالم شغل کے ایک ہی محل میں مختلف ہوں جی ، جیا ہے تیہ یہ وقتین کی متم سے ، دول یا سعادت وضوست کی تتم سے ، اور ان کی ذاتی مقدار یں ہمی مختلف ہیں۔ ابدا یہ بینامکن تبیں ہے کہ باوجوداس اختالا ف کے سب ایک بی نوع کی جی ، کیونکہ اگر یہ جائز کی جائز ہوگا کہ تمام اجسام عالم بلحاظ جسمیّت آیی ، کیونکہ آئر یہ جائز کی جائز ، وگا کہ تمام اجسام عالم بلحاظ جسمیّت آیی ہی نوع کے جی ، اس

لیے ان کے کیے ایک بی علت کافی ہے، اگران کی صفات و جوا ہرا ورطبائع کا اختلاف ان کے اختلاف کی دلیل ہے تو اس طرح کواکب بھی لامحالہ مختلف ہیں اور ہرایک اپنی صورت کے لیے ایک اور علت کا، اور اپنی خاصیت کے لیے ایک اور علت کا، اور اپنی خاصیت تمرید و تحقین یا سعد و تحصیل کے لیے ایک اور اپنی خاصیت تمرید و تحقین یا سعد و تحصیل کے لیے ایک اور علت کا اور اپنی موضع کی تخصیص کے لیے ایک اور علت کا اور اپنی موضع کی تخصیص کے لیے ایک اور علت کا اور اپنی موضع کی تخصیص کے لیے ایک اور علت کا، نیز ان کو تحلف جاریا ہوں اور جانوروں کی شکل میں ڈھالنے کے لیے وہ ایک اور علت کا محتول علی محتول محتول ہو ایک ہو جائے گا، اس طرح علت اگر معلول خانی میں معقول مجھی جائے گا۔

یا نیجواں اعتراض: ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی در کے لیے آپ کے ان تحکما نہ اصول ومفروضات کوہم شلیم کئے لیتے ہیں ،تو بھی آپ کواپنے اس قول سے شرمندہ ہونا جا ہے کہ معلول اول کامکن الوجود ہونا،اس سے فلک اقصی کے جرم وعقل ونفس کے ، بہنتھ ہے، پھراس سےنفس فلک کا وجود مقتضی ہے،اوراس کی عقل اوّل ہے عقل وجود کامقتضی ہے، فلک کا وجو متفتضی ہے، تو ہتائے ایسا کہنے والے کے قول میں کیا فرق ہے جو کہتا ہے کہ اس میں انسان کے وجود ہی کا پیتہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تو ایساممکن الوجود ہے جوایئے آپ کو جا نتا ہے،اورا ہے بنانے والے کوبھی جا نتا ہے،اورممکن الوجود ہےصرف وجو دِ فلک ہی كامعنى ليا جار ما ہے۔اس ليے يو جھا جاسكتا ہے كداس كے مكن الوجود ہونے اور فلك كے وجود کے درمیان بتائے کیافرق ہے؟ اور یہ وہ حضرت انسان ہیں جن کے وجود کے ساتھ یہ دو چیزیں بھی گلی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں اوراپنے صانع کوبھی جانتے بیں ، حالانکہ یہ حقیقت آپ کے پاس آسان کے لیے تو ٹابت ہے گر حضرت انسان کے لیے مفنحکہ چیز ہے۔پس جبکہ امکان وجودایک ایباقضیہ ہے جوذات ممکن کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوجا تا ہے (وہ ذات ممکن جاہے انسان ہویا فرشتہ ہویا آسان ہو ) تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی سادہ لوح کیے ان عقلی تجزیوں سے شعور حاصل کرسکتا ہے جہ جا میکہ ا یک مفکر جواین زعم میں بال کی کھال نکا لنے کے لیے آ ماقہ ہو (مطلب یہ کہ س طرح عملی وُ نیا میں انھیں اعتبار کی سندل سکتی ہے )۔ اگر کوئی کے کہ جب تم نے فلسفیوں کا ند ہب باطل كرديا تو پهرتم خودكيا كتے ہو؟ كياتم يد دعوى كرتے ہوكد ايك چيزے برحالت ميں دوچیزیں بیدا ہوسکتی میں ،تو یہ ایک مشم کاعظی مکابرہ ہوگا،یااگر کہتے ہوکہ مبدأاول میں کثرت ہے تو پھرتم تو حید کو چھوڑ رہے ہو، یا اگر کہتے ہو کہ عالم میں کثرت نہیں ہے تو

مشاہدات کا انکار کررہے ہو، یا اگر کہتے ہوکہ یہ کثرت وسائط سے حاصل ہوئی ہے تو پھرتم فلسفد کے مسلمات کے اعتراف پرمجبور ہور ہے ہو۔

تو ہمارا جواب سے ہے کہ اس کتاب میں ہم کسی متم کی ایجانی یا تغیبری بحث درج تہیں کرر ہے ہیں ،صرف ہم فلیفہ کے دعوؤں کومنہدم کرر ہے نہیں ،اوراس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، تا ہم ہم اتنا کہتے ہیں کہ جو تحض بید دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہے دوئی کا صد ورعقلی مکابرہ ہے یا یہ کہ صفاتِ قذیمہ ازلیہ کے ساتھ مبدأ كا اتصاف مناقص تو حید ہے تو اس کے میہ دونوں دعوے باطل ہیں اوران پر کوئی عقلی دلیل نہیں ملتی ، کیونکہ ایک سے دوئی کے صدور برمحال ہونے کی کوئی عقلی تو جیہ ہیں کی جاسکتی ،جیسا کدایک مخص کے دوکل میں ہونے کے محال ہونے کی تو جید کی جاعتی ہے۔ بہر حال بہضر درت یا بالنظر اس کا اعتراف نہیں کیا جاسکتا،اوراس اقرار میں کون امر مانع ہے کہ مبدااول صاحب علم،صاحب ارادہ اورصاحب قدرت ب،جوچا ہے کرسکتا ہے، جوجا ہے فیصلہ کرسکتا ہے، مختلف یا ہم جنس چیزیں پیدا کرسکتا ہے،جیساوہ جا ہے اورجس بنیاد پروہ جا ہے اس کا محال ہونا بہضرورت ہوسکتا ہے نہ بالنظر اور جب ان کے متعلق انبیانے بھی شہادت دی ہے (جن کی تائید معجزات ہے ہوئی ہے) تواس کا قبول کرنا ضروری ہے۔

ربی میہ بحث کہ افعال ،اللہ تعالیٰ کے ارادے سے کیے صادر ہوتے ہیں تو بیا فضول می با تیں ہیں جن کا کو ئی عملی نتیجہ بیں نکل سکتا (بقول علامہ ا قبالٌ خردوالوں ہے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے

کہ بیں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے

جولوگ ایسی با توں کی خوا ہ مخو او کھوج میں لگ کرانھیں علمی اصول سے ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھرانھیں ہمر بھیر کر کھے معلول اوّل ہاتھ آتا ہے، پھریہ کہ و ومکن الوجود ہے،اس ہے آ سان پیدا ہواوہ یہ جانتا ہے۔ پھراس سے وہ پیدا ہوا۔ یہ تمام ایک قسم کی عقلی تعیشات ہیں (اکبرالہ آبادی فرماتے ہیں

فلفی کو بحث کے اندرخداماتانہیں کا ڈورکوسلجھار ہاہے اورسراملتانہیں

ہاں اس فتم کی مبادیات کوہمیں انبیاعلیہم السَّلام سے حاصل کرنا جا ہے۔ اوران ہی کی تفدیق سکون بخش ہوتی ہے ۔عقل ان کو حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ ہمیں کیفیت و کمیت و ماہیت سے بحثوں میں نہیں یر تا جا ہے۔ یہ وہ فضا نہیں ہے جہاں طائر خرد بے تکان پروازکرتا کیمرے، ای لئے صاحب شریعت بیضا، (صلوات الله علیه) نے ارشادفر مایا ہے۔ تفکر وافی خلق الله ولاتفکروافی ذات الله بعنی الله کی مخلوق کے بارے میں غور کرواللہ کی ذات کے بارے میں غور کرواللہ کی ذات کے بارے میں غور مت کرو۔

## مسكله (۱۷)

وجودصانع پراستدلال ہے فلاسفہ کے بحز کے بیان میں

ہم کہتے ہیں کہ لوگ دوشم کے ہوتے ہیں ا

ایک فرقہ اہل حق کا ہے جو بھتا ہے کہ عالم حادث ہے، اور بضر ورت ہمیں اس کا علم ہے کہ حادث اپنے آپ ہے وجود میں نہیں آتا ،اس لئے کسی صافع کا ہونا ضروری ہے اس بنا پر صافع عالم کے بارے میں ان کاعقید ومعقول سمجھا جاتا ہے۔

دوسرا فرقہ دہریوں کا ہے جوسمجھتا ہے کہ عالم قدیم ہے،ای حالت پر رہاہے جیسا کہ وہ اب ہے وہ اس کے لئے کوئی صانع ضروری نہیں سمجھتے ان کا اعتقاد بھی سمجھ میں آسکتا ہے گودلیل ہے وہ باطل کیا جاسکتا ہے۔

البتہ فلاسفہ وہ لوگ ہیں جو عالم کوقد ہم بھی سجھتے ہیں پھراس کے لئے صافع کا وجود بھی ٹا بت کرتے ہیں ہخیل کے ان متناقض بنیا دوں براس کی تر دید ضروری نہیں۔

اگرکہا جائے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عالم کا ایک صافع ہے تو ہم اس ہے کوئی فاعل مختار مراد نہیں لیتے ، جواب ارادے ہے عمل کرتا ہے (نہ کرنے کے بعد) جیسا کہ ہم مختلف کا م کرنے والوں میں (مثل درزی، پارچہ باف یا معمار) اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، بلکہ ہم اس سے توعلّت عالم مُر ادلیتے ہیں، اوراس کا نام' مبدأاذل' رکھتے ہیں۔اس معنے کے لحاظ ہے کہ اس کے وجود کی کوئی علّت نہیں، اوروہ اپنے غیر کے وجود کی علّت ہوں اس تاویل کی بنا پر ہم اگر اس کو صافع کا نام ویں تو ایسے موجود (جس کے وجود کی علّت نہ ہو) کے جوت پر بر بان قطعی قریب میں قائم کی جائے گی۔ پس ہم کہتے ہیں کہ موجود استِ عالم کی یا تو کوئی علّت ہوگی، قریب میں قائم کی جائے گی۔ پس ہم کہتے ہیں کہ موجود استِ عالم کی یا تو کوئی علّت ہوگی،

یاکوئی علق نہ ہوگی ،اگرعلت ہوگی تو اس علت کی بھی پھر علّت ہوگی یاکوئی علّت نہ ہوگا ہو ہوگا ، اوراییا ہی سوال علّت کی علّت کے بارے میں ہوگا ، تو پھریہ یا تو لا متاہی سلسلہ ہوگا ہو کال ہے ، یاکی نقط پرآ کرختم ہوگا ، تو آخری علّت اول کے لئے علّت ہوگی جس کے وجود کی پھرکوئی علّت نہ ہوگا ، ای کوئی اول ان کہ ہیں ہے ،اگر عالم بنفسہ موجود ہے جس کی کوئی علّت نہیں تو مبدا اول کا پنة لگ چکا کیو تکہ ایسے مبدا ہے ہماری مراد سوائے اس کے پھونہیں کہ وہ ایسا وجود ہے جس کی کوئی علّت نہیں ، لہذا اس کا وجود بضر ورت عقلی خابت ہوگیا۔

ایسا وجود ہے جس کی کوئی علّت نہیں ، لہذا اس کا وجود بضر ورت عقلی خابت ہوگیا۔

ہال بیروانہ ہوگا کہ مبدا اول افلاک کو قرار و یا جائے کیونکہ وہ متعدد جیں ، اور دلیل تو حیداس بات ہے مانع ہے صفت مبدا میں نظر کی بنا پر اس کا بطلا ن معلوم ہوسکتا ہے اور یہ کہنا ہمی جو بائز نہ ہوگا کہ مبدا اول کوئی جسم ہی یا سورج ہے یا اس کے سواد و سرے اجرام فلکی کیونکہ وہ جسکتا ہو بائز نہ موگا کہ مبدا اول کوئی جسم ہی یا سورج ہے یا اس کے سواد و سرے اجرام فلکی کیونکہ وہ سکتا اور یہ نظر خانی معلوم ہوسکتا ہے۔

ِ اَلْہُذَا مُقَصُود بیا ہے کہ ایسا موجود جس کے وجود کی کوئی علت ندہو بصر ورت وا تفاق ٹابت ہے البتہ اختلاف صفات کے بارے میں ہے اور ای موجود سے ہم'' مبدا اول ''مراد لیتے ہیں۔

اس کا جواب دوطرح ہے دیا جاسکتا ہے:۔

اول بیرکرتمہارے ند ہب کے اصول سے تو اجسام عالم کا قدیم ہونالا زم ہے اس طرح کہ ان کی کوئی علت نہیں اور تمہارا قول کہ نظر ٹانی سے اس کا بطلان معلوم ہوسکتا ہے ، تو مسئلہ تو حیداور صفات الہیہ کے بیان میں قریب میں یہ بھی باطل کر دیا جا سکے گا۔

دوسراجواب اس مسئلہ سے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ زیر بحث مفروض ہے ، اورای ہو چکا ہے کہ ان موجودات کی علت ہے ، ای طرح علت کی علت ہے ، اورای طرح غیر متنا ہی سلسلہ ہوتا ہے اور تمہارا یہ قول کہ علتوں کا غیر متنا ہی سلسلہ محال ہے تمہار ہو ، ای اصول سے مدل نہیں ہم ہو چھتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو بھٹر ورت عقلی بلا واسطہ علوم کیا ہے یا بالواسطہ ؟ ضرورت عقلی کا دعوی یہاں ممکن نہیں ، اور وہ تمام مسلک جن کا تم نے ان نظر 'کے اعتبار سے ذکر کیا ہے تمہار ہے ایسے حوادث کے جائز رکھنے کی بنا پر جن کا کوئی اول نہیں باطل ہوجاتے ہیں اور جب یہ جائز رکھا جا سکتا ہے کہ وجود میں ایسی چیز واخل کی جا کتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں تو ان علتوں کو کیوں بعید از قیاس سمجھا جا تا ہے جو ایک

دوسرے سے وابستہ ہیں اور طرف آخر میں ایسے معلول پرمنہی ہوتے ہیں جس کا کوئی معلول نہیں اور جانب آخر میں ایسی علت پر ہوتے ہیں جس کا کوئی معلول نہیں؟ جیسا کہ زبان سابق کے لیے آخر ہوتا ہے اور وہ اب چل رہا ہے حالا نکہ اس کا کوئی اول نہیں ہوتا۔

اگر بیدوی کی یا جائے کہ حوادث ماضیہ فی الحال معاموجو دنییں اور نہ بعض احوال میں ہو سکتے ہیں ، اور معدوم کی متابی یا غیر متابی کے ساتھ تو صیف نہیں کی جاسکتی تو یہ بات ان ارواح انسانی کے متعلق بھی لازم ہوگی جوجہم سے آزاد ہو چکی ہیں اور تہبار ساصول کے لحاظ سے فنا بھی نہیں ہوشتیں اوران آزاد شدہ موجودات کی کوئی انتہا بھی نہیں بتائی جاسکتی کیونکہ انسانی جسم سے نطفہ کا سیان برابر جاری ہے اورائی نطفہ سے انسان ظہور ہیں آیا ہے لا الی نہایت پھرانسان مرجاتا ہے اورائی کی روح باتی رہتی ہے جوعدد کے اعتبار سے اس روح کے علاوہ ہے جو پہلے بی آزادی حاصل کر چکی ہے نیز اپنے ساتھی یا ہم سفر بعد آنے والی روحوں کے بھی علاوہ ہے اور اگر بیسب ایک بی نوع کی ہوں تو بھی مفر بعد آنے والی روحوں کے بھی علاوہ ہے اور اگر بیسب ایک بی نوع کی ہوں تو بھی تہبار سے ارواح میں ایک دوسرے سے کوئی با ہمی ربط یا تر تیب نہیں پائی جاتی ناطبعی طور پر ناوضی طور پر اوضی طور پر ناوضی طور پر اورائی ہو تھی ہو تیب ہو سکتی ہے جیسا کہ الل معلومات ہیں ہے کہ ساتھ مرتب رہتے ہیں یا ان کے لئے طبعی تر تیب ہو سکتی ہے جیسا کہ الل معلومات ہیں ہے کیکن ارواح کا تو یہ حال نہیں ہو تی ہے جیسا کہ الل معلومات ہیں ہو کیکن ارواح کا تو یہ حال نہیں ہے ۔

بھی محال ناسمجھا جائے اور یہ عجیب بات ہے کہ بدلوگ اجسام کو مکائی حیثیت ہے ایک دوسرے پرلامتنا ہی طور پر مرتب ہونا تو محال سمجھتے ہیں اور موجودات کوز مانی حیثیت ہے جو ایک دوسرے سے مربوت ہیں جائز سمجھتے ہیں کیا بیصرف محکم نہیں ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

اگر کہا جائے علل غیر متنا ہید کے محال ہونے پر بربان قاطق یہ ہے کہ براکائی
علتوں کی اکائی ہی کی فردیا جز ہوتی ہے جواپی ذات میں یا تو ممکن ہے یا واجب اگر واجب
ہوتو علت کی وہ محتاج کیوں ہوگی اگر ممکن ہوتو سب کے سب امکان ہی کی صفت سے
موصوف ہوتی اور ہر ممکن علت کامحتاج ہوتا ہے جواس کی ذات سے زائد ہوتی ہے اس لئے
کل ایک خارجی علت کامحتاج ہوا اور یہ ناممکن ہے تو ہم کہیں گے کہ ممکن واجب کے لفظ ہم ہم
میں الا اس کے کہ واجب سے وہ وجود مراد ہوجس کی کوئی علت نہیں اور ممکن سے وہ وجود
ہیں الا اس کے کہ واجب ہے وہ وجود مراد ہوتی ہا گریہی مراد ہوتو ہم کواس کے مفہوم پر
اس طرح غور کرنا جا ہے کہ ہر چیز ممکن ہے اس معنی کے لحاظ ہے کہ اس کی ایک علت ہوئی
ہے جواس کے لئے زائد پر زات ہے اور کل ممکن نہیں مانا جا سکتا اس معنی کے لحاظ ہے کہ اس
کے لئے زائد برذات اور غارجی کوئی علت نہیں ہوتی اور اگر لفظ ممکن سے اس کے سوائے
ہے واد مراد ہوتو وہ غیر مغبوم ہے۔

اگرکہا جائے کہ بیتو اس بات کی طرف مودی ہوتا ہے کہ واجب الوجود کا قوام ممکنات الوجود سے ہوتا ہے اور بیخال ہے تو ہم کہیں گے کے اگرتم واجب اور ممکن سے وہی مراد لیتے ہوجس کا ہم نے او پر ذکر کیا ہے تو وہی نفسہ مطلوب ہے، اور ہم بیت لیم ہیں کرتے کہ وہ محال ہے وہ تو ایک بات ہے جیسے کوئی کے کہ قدیم کا توام حوادث سے ہونا محال ہے حالا نکہ زمانہ فلا سفہ کے ہاں قدیم ہے اور دوروں کی اکائیاں حادث ہیں جو کہ ذوات اوائل ہیں مجموعے کے لئے کوئی اول نہیں ہے تو وہ چیز جس کا کوئی اول نہیں ذوات اوائل سے قوام پائی ہے اور ذوات اوائل کی اکائیوں کے متعلق تو تصدیق کی جاتی ہے اور مجموعے کے لئے نہیں کی جاتی تو اس کے ایک ہما جائے گا کہ اس کی ایک علت ہے اور مجموعے کے بعض ہے یا وہ جزو ہے اور اس کے مجموعے کے متعلق تصدیق کی جاتی ہو ایک ہو ایک ہو جاتی ہے دہ اور اس کے مجموعے کے متعلق تصدیق نہیں کی جاتی ہے دہ ایک ہو جاتی ہے دہ اور اس کے مجموعے کے متعلق تصدیق نہیں کی جاتی جے دہ کئی ہو جاتی ہے دہ دن کے وقت تو سورج سے دوشن ہوتا ہے اور رات کوتار یک ہو جاتا

ہے اس طرح ہرا یک زمانہ واقع حادث ہے بعداس کے وہ حادث ناتھا لیعنی اس کے لئے اول ہے گرمجو عے کے لئے ان کے پاس اول نہیں لہذا اس سے ظاہر ہوا کہ جوشخص حوادث کے لئے لیعنی عناصر اربعہ کے صور متغیرہ کے لئے اول کا ناہو نا جائز رکھتا ہے اس کے پاس علل لا تمناہی سے افکار کی کوئی مجھائش نہیں ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فلا سفہ کے لئے مبدا اول کے اثبات کی کوئی نہیں ان ہی مشکلات کی وجہ سے ان کا بیان کر دہ فرق محض کے بنیاد پر قائم نظر آتا ہے۔

اگرکہا جائے کہ دورات فی الحال موجود نہیں اور ناصور عناصر موجود ہیں اور موجود ہانعل صورت واحد ہا ور معدوم کی متابی یا غیر متابی کے دصف ہے تو صیف نہیں کی جا کتی سوائے اس کے کہ وہم میں اس کا وجود فرض کیا جائے اور وہم میں اس کے فرض کی گئی نہیں ہو گئی جو تجائش نہیں ہو عتی جو تجب خیز نہیں ہے آگر چہ مفروضات بھی ایک دوسر ہے کی علتیں ہوتی ہیں اور انسان ان کو بعض وقت اپنے وہم میں فرض کرتا ہے گر یہاں بحث موجود وات عبنی ہیں اور انسان ان کو بعض وقت اپنے وہم میں فرض کرتا ہے گر یہاں بحث موجود وات عبنی ہیں ہے ہا کہ ذہنی ہے رہاارواح مردگان کا مسئلہ تو بعض فلفی اس خیال کے بھی جی کہ ان میں ہوجاتی ہیں اس کے اب ان کا کوئی عدد بی ہاتی نہیں رہتا جس کی غیر متنابی کے ساتھ ہوجاتی ہیں اس لئے اب ان کا کوئی عدد بی ہاتی نہیں رہتا جس کی غیر متنابی کے ساتھ معنی اس کے عدم کے جیں اس کے جو ہرکوجس کے بغیر تو ام نہیں اس لئے روحوں کا کوئی وجود موجود ومحصور ہیں انتہا تیت کی نئی ان ہے مہیں سوائے زندوں کی ارواح کے اور زند ہو تو موجود ومحصور ہیں انتہا تیت کی نئی ان ہے نہیں سوائے زندوں کی ارواح کے اور زند ہو تو موجود ومحصور ہیں انتہا تیت کی نئی ان سے نہیں سوائے وہم کے اگر فرض کیا جائے کہ وہ موجود ہیں۔

ہماراجواب یہ ہے کہ روح کے بارے میں جواشکال ہم نے پیش کیا ہے وہ اللہ بینا اور فارا بی اور دوسرے حققین کے فد جب کے مطابق سے جو کہتے ہیں کہ روح ایک جو ہر قائم بنفسہ ہاور یہ مسلک ارسطواور دوسرے قدیم مفسرین کا (کلام ارسطو) کا ہے جس کو اس مسلک سے اختلاف ہاں ہے ہم بوچھتے ہیں کہ آیا کوئی شے جوغیر فائی ہے وجود میں آئے سکتی ہے اگر کہو کہ بین تو یہ کال ہے اور اگر کہو ہاں تو ہم کہیں گے کہ جب ہر روز ایسی غیر فائی شے وجود میں آئی ہے تا کہ ہمیشہ باتی رہے تو لامحالہ اب تک ایسے لا متما ہی موجودات فائی شے وجود میں آئی ہے تا کہ ہمیشہ باتی رہے تو لامحالہ اب تک ایسے لا متما ہی موجودات بحل ہوگئے ہو گئے ای طرح وقت کا دور اگر منقصی ہوتا رہتا ہے تو اس کے زمانوں میں جلع ہوگئے ہو گئے ای طرح وقت کا دور اگر منقصی ہوتا رہتا ہے تو اس کے زمانوں میں

(جموعه رسائل امام غز الیٰ جلدسوم حصه سوم) ۲۳۹ (تبافته الفلاسف

موجود کا حصول باقی رہتا اور مقتضی نہ ہونا محال نہیں اور اس اندازے پراشکال کا تعین ہوتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ بیہ باقی یاغیر فانی شے آ دمی کی روح ہو کیونکہ تم ان کے لئے دورات لامتنا ہی ثابت کرتے ہو۔

### مسّله(۵)

اس بات پردلیل قائم کرنے سے فلاسفہ کے بجز کے بیان میں کہ خدا ایک ہے اور بید کہ دووا جب الوجود کوفرض نہیں کہ خدا ایک ہے اور بید کہ دووا جب الوجود کوفرض نہیں کیا جا سکتا جوایک دوسر سے کی علت نہ ہول اس بارے میں فلسفیوں کے استدلال کے دوسلک ہیں۔

مسلك اول

ان کا قول ہے کہ اگر دوخدا ہوں تو دونوں واجب الوجود ہوئے اب کسی ہستی کو ہم دومعنی میں واجب الوجود ک<u>ہ سکتے ہیں</u>۔

یا تو وہ اپنی ذات ہے واجب الوجود ہوگی تو اس صورت میں یہ تضور نہیں کیا جاسکے گا کہ دہ اپنی غیرے واجب الوجود ہوگی ہو اسکے گا کہ دہ اپنی غیرے واجب الوجود ہوگی ، اور اس کے وجوب وجود کے لئے علت ہوگی تو اسی صورت میں ذات واجب الوجود اس کو بچھیں گے جو کسی جہت ہے بھی علت کامختاج نہ ہو مقتضی ہوگی اور ہم واجب الوجود اس کو بچھیں گے جو کسی جہت ہے بھی علت کامختاج نہ ہو فلفی یہ بھی کہتے ہیں کہ (مثلاً) نوع انسان زید وعمر کو کہا جاتا ہے صالا نکہ زید اپنی ذات سے انسان نہیں ہوگا اس کے برخلاف زید کسی علت کی وجہ ہے انسان ہوتو عمر انسان نا ہوگا اس کے برخلاف زید کسی علت کی وجہ ہے انسان ہوتو انسان بنایا ہے اس وجہ ہے مربحی انسان ہے لہذا الیے مادہ حالم کی کثر ت ہوگی اور مادہ سے اس کا تعالی اپنے مادہ حالم کی کثر ت کے ساتھ انسان نیت ہیں بھی کثر ت ہوگی اور مادہ سے اس کا تعالی

(جموعه رسائل امام غز الیّ جلد سوم حصه سوم) **۳۸۰** 

معلول کا تعلق ہوگا کیونکہ یہ بعلق صرف ذات انسانیت کے لیے ضروری نہیں اس طرح واجب الوجود کا ثبوت او جود کے لئے اگر اس کی ذات سے ہوتا سوائے اس کے کسے ناہوگا اور اگر علت کی وجہ سے ہتو اس وقت و ومعلول ہوگا واجب الوجود نہ ہوگا اس سے ظاہر ہوا کہ واجب الوجود کا ایک ہونا ضروری ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ تہمارا یہ قول کہ واجب الوجود کے لئے وجوب وجود کی نوعیت اس کی ذات ہے ہے یا علت ہے بی وضعہ غلط تقسیم ہے ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ لفظ وجوب وجود میں ابہام ہے ہوگا جب اس نفی علت مراد لی جائے اس معنی میں وجوب وجود کو استعال کر کے ہم کہیں گے کہ ایسے دوموجودوں کا ثبوت کہ دونوں کے لیے علت نہ ہواوروہ ایک دوسرے کی بھی علت ہوں کیوں محال ہوا؟ تہبارایہ کہنا کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس کے کوئی علت نہیں ہوتی اورایک وہ ہوتا ہے جس کے لئے اس کی ذات سے یا سبب سے علت نہیں ہوتی ایک غلط تقسیم ہے کیونکہ نفی علت اور استغنائے وجود عن العلت کے ایم بیس ہوتی ایک غلط تقسیم ہے کیونکہ نفی علت اور استغنائے وجود عن العلت کے لیے علت چاہی نہیں جاتی تو اس قول کے کیامعنی ہیں کہ ایک است نہیں اورایک وہ ہوتا ہے جس کی غلت نہیں اورایک وہ ہوتا ہے جس کو ذات سے یا سبب سے علت نہیں خود ایک سلب محض ہے اور سلب محض کو نہ علت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا قول کہ اس کی علت نہیں خود ایک سلب محض ہے اور سلب محض کو نہ علت ہوتی ہے نہیں ہوتا ہے اور سلب محض کو نہ علت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اور سلب محض کو نہ علت ہوتی ہے نہیں ہوتا ہے اور تا اس کی علت نہیں خود ایک سلب محض ہے اور سلب محض کو نہ علت ہوتی ہے نہیں ہے۔

اوراگرتم وجوب وجود سے واجب الوجود کا ایک وصفِ ثابت مراد لیتے ہوعلاوہ اس کے کہ وہ موجود ہے اور اس کے وجود کے لئے علت نہیں تو یہ فی نفسہ غیر مفہوم ہے البت اس کے کہ وہ موجود ہے اور اس کے وجود کے لئے علت نہیں تو یہ فی نفسہ غیر مفہوم ہے البت اس نفظ سے بطور ایک صیغہ کے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اس کے وجود کے لئے نفی علت ہے تو یہ سلب محض ہے۔

اب یہ بہیں کہا جاتا کہ اپنی ذات سے ہیں یا علت سے ہے لہذا یہی نتجہ نکاتا ہے کہ پہلے ایک عرض وضع کر لی گئی اور اس کی بنا پر پیقسیم گھڑی گئی ہے جو ایک فاسد عمل ہے اور بے اصل ب

بلکہ ہم بیہ کہتے ہیں کہ تمہارے قول کے معنی کے وہ واجب الوجود ہے یہ ہیں کہ اس کے وجود کی کوئی علت نہیں اور شاس کے بلا علت ہونے، کے لئے کوئی علت ہے اور اس کا بلاعلت ہونا بذات معلل بھی نہیں ہے بلکہ اس کے وجود کے لئے علت ہی نہیں ہے اور سر اس

کے بلا علت ہونے کے لئے قطعاً کوئی علت ہے۔

اور یے بجب بات ہے کہ یہ تقسیم ایجا بی صفات کے ایک جزکی طرف بھی ذہن کو خہیں نہیں لے جاتی ہے بیک کہ اس کے برکس سلب کی طرف لے جاتی ہے جیسے کوئی کے کہ سیابی اپنی ذات سے رنگ ہے تولازم آتا ہے کہ سرخی رنگ سفتی لو بازگ کی نوعیت ذات سیابی کے سواکس کے لئے ٹابت نہیں اورا گر سیابی علت کے سبب رنگ ہے جس نے کہ اسے رنگ دار بنایا ہے تولازم آئے گا کہ ایسی سیابی کا وجود مانا جائے جورنگ نہیں یعنی اس کو علت نے رنگ نہیں بنایا کیونکہ جو چیز بے باعث علت ذات سے جورنگ نہیں لیمن کی جائے گا کہ یہ تو جود کی است کی جاسکتی ہے تو اس کا عدم وہمی طور پر فرض کیا جاسکتا ہے گواہنے وجود میں سنتی نہ ہوئیکن کہا جائے گا کہ یہ تقسیم وضی اعتبار سے غلط ہے اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ سیابی اپنی ذات سے دنگ ہوگا کہ وہ غیر ذات سے دنگ ہے اس طرح یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ موجود اپنی ذات سے واجب ہے یعنی اس ذات سے کال ہے سے نہیں ہے کیونکہ یہ تول اس کے بے مقابل معنی ہوگا کہ وہ اپنی غیر ذات سے محال سے۔

# مسلک دوم:

فلفی کہتے ہیں کہ اگر ہم دو واجب الوجود فرض کریں تو دونوں ہراعتبار سے یا تو متماثل ہوئے یا مختلف اگر ہراعتبار سے متماثل ہوں تو تعدد یا اثنینیت سمجھ بین نہیں آئے گا جسے دوسیاہ اسٹیاءاسی دفت دو تھجی جا ئیں گی جب کہ وہ دو مختلف محل میں ہوں یا اس محل میں ہوں ما اس کے میں ہوں مارے کہ ہوں مگر مختلف او قات میں ہوں یا سیاہی اور حرکت محل واحد میں اور وقت داحد میں اپنے اختلاف ذاتی کی وجہ سے دو چیزیں ہیں لیکن جب وہ ذاتی طور پر مختلف بھی مذہوں اور زمان محملان بھی ان کے ایک ہی ہوں تو ان کا تعدد سمجھ میں نہیں آئے گا اگر یہ کہنا جا کز رکھا جائے کہ کے واحد میں اور وقت واحد میں دوسیا ہیاں ہیں تو کسی مختص کے بار سے میں یہ کہنا بھی جا گر خوا کہ وہ وہ وہ وہ کے کہنا بھی جا گرز میں اور وقت واحد میں دوسیا ہیاں ہیں تو کسی مختص کے بار سے میں یہ کہنا بھی جا گرز موا کہ وہ وہ وہ خص ہیں ، لیکن ان دونوں کے درمیان مغائر ت طا ہر نہیں کی جا کئی ۔

پس جب دوواجب الوجود میں ہرجہتی مما ثلت محال ہو ئی اوراختلاف لا زم ہوا اور بیز مان ومکان کا بھی اختلاف نہیں ہوسکتا تو سوائے ان کے اختلاف ذات کے پچھ بھی باتی ندر ہا۔ اور جب دوواجب الوجود جستیاں مختلف ہوتی ہیں تو دوحال سے خالی نہیں مجھی جاسکتیں یا تو وہ کسی امر میں بھی مشترک ہوتی ہیں یا کسی امر میں بھی مشترک نہیں ہوتیں سیحال ہے کہ وہ کسی امر میں بھی مشترک نزوہ وجود میں مشترک نزوہ وجود میں اور نزم را یک کے گا کہ نزوہ وجود میں اور نزم را یک کے قائم بنفسہ ہونے میں قدموضوع میں۔
یا اگر وہ دونوں کسی امر میں مشترک ہیں ادر کسی امر میں مختلف ہیں توماقی الا

" شراک الی الاختلاف کا مغائر ہوگا اس سے ترکیب یا انقسام ثابت ہوگا اور واجب الوجود میں تشریح کے لحاظ ہے بھی منقسم نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کی ذات ان امور سے بھی مرکب نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کی ذات ان امور سے بھی مرکب نہیں ہوسکتی جو بے اصول تشریح اس قول کے تعدد پر ولالت کریں ،مثلا ما بہت المانی کے ما بہ القوام پر حیوان و ناطق کے الفاظ دلالت کرتے ہیں بیشک انسان حیوان بھی ہادر ناظق ہوان کا مدلول انسان کے بارے میں نفط ناطق سے الگ ہے کیونکہ انسان کی اجز ا ، سے مرکب ہے الفاظ جن کا تجزیہ کیا جا سکتی ہے اور بیالفاظ ان اجزاء پر دلالت کرتے ہیں اور انسان اس کے مجموعے کا نام ہے بیہ بات واجب الوجود کے بارے میں مقصود خیریں ہوسکتی اور بینہ ہوتو و باں اثنیزیت کا تصور بھی نہیں ہوسکتی ۔

جواب اس کا میہ ہے کہ بیرتو مسلم ہے کہ کسی چیز میں اٹنینیت کا تصور نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس میں مغائرت کوشلیم نا کیا جائے ،اور ہر لحاظ ہے متماثل چیز وں کا تغائر تو متصور بی نہیں ہوسکتا لیکن تمہارا بی قول کہ' مبدااول میں اس نوع کی ترکیب محال ہے' محکم محض ہے کوئی دلیل ہے اس بر؟

ہم اس مسئلے کو اس کے مقابل تحریر کرتے ہیں کدان کامشہور مقولہ ہے کہ مبدا اول قول شارح سے تقسیم نہیں ہوتا اور ان کے پاس خدا تعالی کی وحدا نیت کا اثبات اس دلیل برمنی ہے۔

فلاسفہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ تو حید سوائے اثبات وحدت ذات ہاری سجانہ کے ممان میں ہوتی اور اور اثبات تو حید ہر لحاظ سے نفی کثرت بی سے ہوتا ہے اور کثرت پانچ وجوہ سے ذوات کی طرف مووی ہوتی ہے۔

> نها ج.ق وحبه

انتسام قبول كرنائسي ذات كافعلأ ياوبهماءاس وجدسي جسم واحدوا حدمطلق نبيس بوآ

(جموعه رسائل امام غز الی جلد سوم حصه سوم) **(۳۸۳** 

(جموعہ رسائل امام غز اتی جلد سوم حصہ سوم (سمع) (۳۸۳) ۔ ، کیونکہ وہ واحد ہے اتصال قائم قابل زوال کی وجہ سے اور وہم میں بلجہ ظ کمیت مقسم ہوسکتا ہے مبدااول میں بیہ بات محال ہے۔

## د وسری وجه

کثرت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شے عقل میں دومختلف معنوں میں متقسم ہوتی ہے (طریقه کمیت ہے نہیں ) جیسے جسم کامفسم ہونا ہیولی اورصورت میں کیونکہ ہیولی اورصورت میں ہے ہرایک مو یا تصور نہیں ہوسکتا کہ ایک دوسرے کے بغیر بنفسہ قائم ہو سکے حدوحقیقت کے اعتبار سے دومخلف شے ہے ایکے مجموعے سے شے واحد حاصل ہوتی ہے جوجسم ہے اور یہ بھی اللہ تعالی ہے منفی ہے کیونکہ بہ جا ئزنہیں رکھا جا تا کہ باری تعالی اپنے جسم میں صورت ہواور من اس کے جسم کے لئے ماوہ وہیولی ہوسکتا ہے ،اور نہ بیجسم ان کا مجموعہ ہوسکتا ہے اور بچرمجموعة ہوگاتو و و ملتول كى وجہ سے نہ ہوگا ، (١) يه كه مجموعه بوقت تجزيد بالكميت منقسم ہوتا ہے فعلا بھی اور وہما بھی (۲) پیر کہ وہ بالمعنی صورت وہیولی میں منقسم ہوتا ہے حالا نکہ خدا ماد ہنہیں ہوسکتا کیونکہ ماد ہصورت کامختاج ہوتا ہےاور واجب الوجودان باتوں ہے ستعنی ہیںلہذا جائز نہ ہوگا کہاں کے وجود کے ساتھ دوسری شے کومر بوط کیا جائے سوائے اس کی ذات کے اور نہ و ہصورت ہوسکتا ہے کیونکہ صورت معدہ کی مختاج ہوتی ہے۔

## تتيسري وحبه

تيسري وجه ہے کثرت بالصفات اور صفات علم وارادہ وقدرت بیں اگریہ مقدر تمجھی جا نمیں اورا گریہصفات واجب الوجود ہوں تو وجوب وجود ذات اوران صفات کے ما بین مشترک ہوگالہذاوا جب الوجود میں کثر ت کا نروم اوروحدت کی نفی ہوگی۔

چوتھی وجہ وہ کثرت ہے جوجنس وصل کی ترکیب سے حاصل ہوتی ہے مثلا ایک ساہ شے ساہ ہےاوررنگ ہےاور ساہی عقلی طور پر نجیرلونیت ہے، بلکہ او نیت تو جنس ہےاور سیا ہی تصل ہے اور وہ مرکب ہے جنس وقعل ہے جیسے حیوا نیت عقلی طور پر غیرانسا نیت ہے کیونکہ انسان حیوان ہے اور ناطق ہے اور حیوان جنس ہے اور ناطق فنٹل ہے اور وہ مرکب (جموعه رسائل اما مغز الی جلدسوم حصه سوم ) (۳۸۴)

ے جنس وقصل ہے اور بینوع کثریت ہے لہذا ہے بھی مبدااول ہے منفی ہے۔ م

يا نجو يں وجبہ

وہ کشرت ہے جو تقدیر ماہیت کی جہت سے لازم ہونی ہے اور تقدیر وجود ہے اس ماہیت کیلے کیونکہ انسان قبل وجود ایک ماہیت ہے اور وجود اس پر وار دہوتا ہے اور اس کی طرف مضاف ہوتا ہے مثلاً مثلث کی شکل اس کی ایک ماہیت ہے کہ وہ ایک شکل ہے جس کو تنین اصلاع محیط ہیں اور وجو داس کی ذات ماہیت کا جزنہیں جس پراس کا قوام ہواس لئے بيرجا ئز ہوگا كەمجھنے والا ماہيت انسان كانجھى اوراك كريسكے اور ماہيت مثلث كانجھى حالا مُليه یہ ناسمجھتا ہو کہان کا تینی (لیعنی خارجی) وجود بھی ہے یانہیں اگر وجود اس کی ماہیت کو قائم کر نے والا ہوتا تو اس کی ماہیت کا ثبوت اس کے وجود سے پہلے ہر گزمتصور مرہ وتالہذا وجود مضاف الی الماہیت ہے جاہے وہ لازم ہواس حیثیت ہے کہ رید ماہیت سوائے اس کے موجود کے پچھنمیں ہوتی جیسے آسان یا جاہے وہ عارضی ہو بعداس کے وہ پچھ نہ تھا جس ما ہیت انسان زید وعمر میں اور ما ہیت اعراض وصور جا دنٹه ( ان کا دعوی ہے کہ ) ہے کثر ہے بھی لا زم ہے کہ مبدا اول ہے منفی ہواس لئے کہا جائے گا کہ اس کے لئے کوئی ماہیت نہیں کہ و جود اس کی طرف مضاف ہو بلکہ وجود اس کے لئے ایسا ہی واجب ہے جبیبا کہ ماہیت اس کے غیر کے لئے لہذا وجود واجب ماہیت ہے اور حقیقت کلیہ اور طبیعت حقیقیہ ہے جیسا کہ انسان اور درخت اور آسان ماہیت ہیں اگر اس کے لئے ماہیت ٹابت ہوتو وجود واجب اس ماہیت سیلے لا زم ہو گا مگراس کو قائم کرنے والا نہ ہوگا اور لا زم تا بعے ومعلول ہوتا ہے لہذا و جود وا جب معلوم ہو گا جوا س کے واجب ہونے کے منافی ہے۔

اوراس کے ساتھ ہی فلاسنہ کہتے ہیں کہ باری تعالی میدااول ہے موجود جو ہر واحدقديم باقى عالم عاقل معقول فعل خالق صاحب اراده قا درزنده ربن والاعاشق معشوق لذیز لدنت اٹھائے والا بخی اور خیرمحض ہے اور دعوی کرتے ہیں کہ یہ سب عبارت ہے معنی واحدے اس میں کٹریت نہیں ہے اور بیا یک بجیب تی ہات ہے۔

ہمیں جا ہے کہ پہلے تحقیق کے ساتھ ان کے مذہب کو بچھ لیں بھرا عتر احل کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ نسی مذہب پر مجھ نے سے پہلے اعتراض کرنا اندھیرے میں نشانہ لگانا ہے۔ ان کے مذہب کی تفہیم کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ذات مبدا اول ایک ہے

البیته اساءاس کی طرف نسی چیز کے اصافت کی وجہ ہے کثیر ہوتے ہیں یا یہ کہ نسی چیز کواس کی طرف مضاف کیا جاتا ہے یا کسی چیز کواس ہے سلب کیا جاتا ہے اور سلب ذات مسلوب عنہ میں کثر ت کو واجب نہیں کرتا اور نہ اضافت کثر ت کو واجب کرتی ہے اس لئے وہ لوگ کثر ت سلوب اور کثر ت اضافات کاا نکارنہیں کرتے لیکن ان کے امور میں بوری توجہ سلب واضافت ہی کی طرف کی جاتی ہے فلاسفہ کہتے ہیں کہ جب اے اول کہا جائے گا تو وہ اضافت ہوگی ان موجودات کی طرف جواس کے بعد ہیں اور جب اے مبدا کہا جاتا ہے تو وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کے غیر کا وجود اس سے ماخوذ ہے ، اور وہ اس کا سبب ہے لہذا بیاضافت ہوگی اس کے معلومات کی طرف ،اور جب اس کے موجود کہا جاتا ہے تو اس کے معنی تو معلوم ہی ہیں اور جب اسے جو ہر کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ایسے وجود کے میں جس ہے موضوع میں حلول کوسلب کیا گیا ہے ، اور اس سلب کو اگر قدیم کہا جائے تو اس کے معنی اولا اس سے عدم کو سلب کرنے کے ہیں لہذا قدیم وباقی کا حاصل اس بات کی طرف رجوع کرے گا کہ وجو دمسبوق بالعدم ہے نہ کھوق بالعدم اور جب کہا جائے کہ واجب الوجود کے معنی میں ایبا موجود جس کے لئے علت سم ہواور وہ اپنے غیر کے لئے علت ہوتو ہیا سلب واضافت کوجمع کرنا ہوگا جب اس ہے علت کی نفی کی جائے توبیسلب ہوگا جب اسے اس کے غیر کی علت مانا جائے تو بیا ضافت ہوگی اگر اسے عقل کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ موجود مادے ہے بری ہے اور ہر موجود جو اس صفت کا ہوعقل ہے لیعنی اپنی ذات کو پہچا نتا ہےاوراس کاشعور رکھتا ہےاوراپنے غیر کوبھی پہچا نتا ہےاور ذات سجا نہ تعالی کی تو پیہ صفت ہے یعنی وہ مادہ سے بری ہے اس وقت وہ عقل ہے اور بیدونوں باتیں علت ہیں معنی وا حدے ( یعنی و ہ اپنی ذات کوبھی جانتا ہے اور غیر کوبھی دونوں کا مرجع عقل ہے ) اور جب اے کہا جاتا ہے عاقل تو اس کے معنی ہیں کہ اس کی ذات جوعقل ہے اس کے لئے معقول ہوتی ہےلبذاوہ اپنی ذات ہی کو جانتا ہے اور اپنی ذات ہی کو پہچانتا ہے ، پس ای کی ذات معقول ہے اور اس کی ذات عاقل ہے اور اس کی ذات عقل ہے اور سب کے سب ایک میں کیونکہ وہی معقول ہے اس حیثیت سے کہ وہ ماہیت مجرد ہے مادہ سے اور اپنی ذات سے آپ غیرمتور ہےاور جب وہ اپنی ہی ڈات کو جانتا ہے تو عاقل ہے اور جب اس کی ذات کے لئے معقول ہے تو وہ معقول بھی ہے اور جب کہ وہ اپنی ذات ہی سے عقل ہے زائد برذات ہو کرنہیں بلکہ عقل ہونے کے اعتبار ہے تو بعیرنہیں کہ عاقل ومعقول متحد ہوجائیں

کیونکہ عاقل جب اپنے و جود کو عاقل کی حیثیت سے جانتا ہے تو اس کومعقول کی حیثیت سے بھی جانتا ہے لہذا عاقل ومعقول ہر حیثیت ہے ایک ہو جائیں گے اور اگر ہماری عقل عقل اول سے مفارقت کرتی ہے تو جو چیز کے اول کے لیے بالفعل ابدی ہوگی وہ ہمارے لیے بالقوه بھی ہنگای ہوگی اور بالفضل بھی ہنگا می ،اور جب اس کی طرف خالق باری فاعل وغیرہ جیسی صفات فعلیہ منسوب کی جاتی ہیں تو اس کے معنی بیہ وتے ہیں کہ اس کا وجود شریف ہے اس سے وجود کل لا زما فیضان یا تا ہے اور اس کے غیر کا وجود اس کے وجود کا تا بع وحاصل ہے جیسا کہ نورسورج کا تابع ہوتا ہے۔ اور گرمی آگ کی حالا نکہ اس کی طرف نسبت عالم کی الیک تشبیہ نبیں دی جاسکتی جیسی کہ نور کی نسبت سورج کی طرف دی جاسکتی ہے الا اس کے کہ ا ہے معلول سمجھا جائے ورنہ کوئی نسبت نہ ہوگی کیونکہ سورج کواپی ذات سے فیضان نور کا کوئی شعور نہیں ہے اور جہ آپ کواینے ہے گرمی کے فیضان کا شعور ہوتا ہے یہ فیضان تو محض. طبیعت کا تقاضا ہے ، تمراول تو عالم بذاتہ ہے اور اس کی ذات وجود غیر کے لیے مبدا ہے لہذا جو کچھاس سے فیضان بار ہاہے وہ اس کومعلوم ہے اور نہ جو کچھاس سے صادر ہواس ہے وہ غافل ہے نیزید کہ وہ ہم میں ہے کسی کے ما نندنہیں ہے، جو (مثلاً )اگر کسی مریض اور سورج کے درمیان کھڑا ہوجائے تو مریض ہے سورج کی حرارت اس کی وجہ ہے اضطراری طور پر دور ہوجائے گی تذکہ اختیاری طور براس کے برخلاف مبتلا اول جانتا ہے کہ اس کے کمال سے جو فیضان پار ہاہے اس کاغیر ہے اور اگر دوسر افخص جومریض پرسایہ ڈال رہاہے ای طرح سابیه و النے پر قادر منہ ہوتو اسکے ساتھ تشبیہ نہیں دی جائے کی کیونکہ نسایہ وال اسے سائے کا شخصی وجسمی حیثیت سے فاعل ہے اور واقعہ سامیداندازی کو وہ بخوشی شعوری حیثیت سے جانا ہے مذکر جسمی حالانکہ اول کے بارے میں ایسانہیں کہا جا سکتا یہاں تو معاملہ بیہ ہے کہ فاعل اس کا عالم بھی ہے اور اس سے راضی بھی ہے اور وہ اس کا عالم بھی ہے کہاس کا کمال اس میں ہے کہ غیراس سے فیضان پار ہاہے بلکہ ریجی فرض کیا جائے کہجسم جوایے آپ کے لیے شامیر انداز ہے اور وہ اینے واقعہ سایداندی کاعالم ہے اور وہ اس ہے راضی بھی ہے تو بھی اول کے مساوی تنہوگا ، کیونکہ اول عالم بھی ہے اور فاعل بھی اور اس کاعلم اس کے نعل کا مبدا ہے ، کیونکہ اس کاعلم اپنی ذات پرکل ہونے کی حیثیت سے فیضان کل کی علت ہے اور نظام موجود نظام معقول کا طالع ہے اس معنی میں کہ وہ اس سے واقع ہوتا ہے لہذا اس کا فاعل ہونا اس کے عالم بلکل ہونے پر زائد نہیں کیونکہ اس کاعلم

بلکل اس سے فیضان کل کی علت ہے اور اس کا عالم بلکل ہونا اس کی ذات کے علم پڑنا نو نہیں کیونکہ جواپنا مبداکل ہونا نہ جانے تو اپنی ذات کو بھی نسجانے گا اس طرخ تصند اول سے تو معلوم اس کی ذات ہوگی اور قصد ٹانی سے معلوم کل (کائنات) ہوگی ہیں یہی معنی ہیں اس کے فاعل ہونے کے اور جب اس سے قادر کہا جائے گا تو اس سے اس کا ایسا فاعل ہونا مراد لیا جائے گا جیسا کہ ہم نے مطمئن کیا ہے وہ یہ کہ اس کا وجود ایسا وجود ہے جس سے مقدورات کا فیضان ہوتا ہے اور اس فیضان سے کل (کائنات) کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ جس کیا گیام ممکنات کا غایت درجہ ظہور ہوتا ہے۔

اور جب اسے مرید (صاحب ارادہ) کہا جاتا ہوتواس کا مطلب ہے ہوگا کہ جو بھی اس سے فیضان پاتا ہے اسے وہ غافل نہیں ہے اور شاس سے ناراض بلکہ وہ جاتا ہے کہ فیضان کل میں کمال اسی سے ہے اس معنی میں ہے کہنا تھیک ہوگا کہ وہ اس سے راضی ہے اور جائز ہوگا کہ راضی کو مرید بھی کہا جائے لہذا ارادہ مین قدرت کے سوا پچھ بھی نہیں اور قدرت میں علم کے سوا پچھ بھی نہیں اور علم مین ذات کے سوا پچھ نہوگالہذا ان سب کا مرجع مین ذات ہوگا اور بیاس لئے کہ اس کا علم بالاشیاء، سے ماخوذ نہیں ہے اور منہ وصفاً یا کمالا اپ غیر سے مستفید ثابت ہوگا اور بیواجب الوجود میں محال ہے ہماراعلم کہی دوسم کا ہوتا ہے غیر سے مستفید ثابت ہوگا اور بیواجب الوجود میں محال ہو ہے جسے آسان وزمین کی صورت کے متعلق ہماراعلم دوسراوہ علم جس کو ہم نے اختر اس کیا ہے مثلاً اس شے کاعلم جس کی صورت کا تو ہم نے اختر اس کیا تھور قائم کیا پھر اس کو خارج میں ظاہر کیا ہے لہذا اس صورت کا وجود مستفاد عن العلم ہوگا ہذکہ علم مستفاد عن الصورت اور مبدا اول کا علم میں میزان کا تمثل اس کی ذات سے نظام علم قبل کے فیضان کا سب ہے۔

ہاں اگرنفس شے کا مجر داستحضار یا کتابت خط کامحض تصور ہمارے ذہن میں اس صورت کے احداث کے لیے کافی ہوجائے تو ہماراعلم بعینہ قدرت اور بعینہ ارادہ ہوگالیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے ہمارا تصور آ بجادصورت کے لئے کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ہم ایک ارادہ متجدات کے بھی مختاج ہوتے ہیں جو قوت شوقیہ سے بیدا ہوتی ہے تا کہ ان دونوں سے اعضائے آلیہ کے عضلات واعصاب میں قوت محرکہ کومتحرک کرے ہی حرکت عضلات واعصاب میں قوت محرکہ کومتحرک کرے ہی حرکت سے وہ قلم یا عضلات واعصاب سے ہاتھ وغیرہ متحدمتحرک ہوتے ہیں اور اپنی حرکت سے وہ قلم یا

دوسرے آلات خارجی کو متحرک کرتے ہیں اور حرکت قلم ہے مادہ جیسے روشنائی وغیرہ متحرک ہوتی ہے پھر ہمارے فرہنوں میں صورت متصورہ حاصل ہوتی ہے اور اس لئے کہا جائے گا کہ ہمارے فرہنوں میں اس صورت کانفس وجود منہ تو قدرت ہی ہے اور شرارادہ بلکہ ہم میں جوقدرت تھی وہ عضلات کے مبدا محرک سے تھی اور یہی صورت عضلات کے اس محرک کو تحریک دیتی تھی ، وہی محرک مبدا قدرت ہے مگر واجب الوجود میں تو ایسانہیں ہے وہ ایسے اجسام سے تو مرکب نہیں جوا ہے اطراف سے تو ی کو متحرک کرتے ہوں لہذا اس کی قدرت ارادہ علم اور ذات سب ایک ہیں۔

اور جب اسے زندہ کہا جائے گا تو اس سے مرادیہ ہوگی کہ وہ از روئے علم عالم ہے، جس سے ایسا وجود فیض پاتا ہے جس کواس فعل کہا جائے گالہذا وہ زندہ ہے بعنی وہ بہت کام کرنے والا اور بہت جانے والا ہاں سے مراداس کی ذات ہوگی افعال کی طرف اضافت کے ساتھ (اسی طریقہ پر جس کا کہ ہم نے ذکر کیا ) ہماری زندگی کی طرح نہیں کیونکہ وہ دوایسی مختلف قو توں کے بغیر سمیل نہیں پاتی جن سے ادراک وفعل کا ظہور ہوتا ہے لہذا اس کی حیات بھی عین ذات ہی ہے۔

اور جب اے کہا جائے گا جواد یعنی بہت بخشش کرنے والا تواس ہے مراد ہے ہوگ کہاس سے کل کا فیضان ہوتا ہے جس سے اس کی کوئی غرض وابستے نہیں ، اور وجود یعنی بخشش دو چیز وں سے بخیل پاتی ہے ایک (۱) ایک ہے کہ جس پر بخشش کی جاتی ہے اس سے اس کو دو چیز وں سے بخیل پاتی ہے ایک (۱) ایک ہے کہ جس سے طرف ٹانی مستغنی ہے تو اس کو فائدہ مہنچ کیونکہ جو تحض ایمی چیز کی بخشش کرتا ہے جس سے طرف ٹانی مستغنی ہے تو اس کو صفت بخشش ہے منسوب نہیں کیا جاسک (۲) دو سرے بھی کہ جواد کو اپنے وجود میں اپنی کسی فائل غرض کی تحمیل کامختاج نہیں ہوتا جا سکتا (۲) دو سرے بھی کہ جواد کو اپنے وجود میں اپنی کسی فرورت کی تحت ہوتا ہے اور جو تحض بخشش اسلئے کرتا ہے کہ اس کی تعریف و ثناء کی جائے میں نہرورت کی تحت ہوتا ہے اور جو تحض بخشش اسلئے کرتا ہے کہ اس کی تعریف و ثناء کی جائے یا سکتا جو جود حقیقی تو صرف اللہ سجانہ تعالی کے لئے سزاوار ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعیہ تو باسک جواد معاوضہ طلب کہلائے گا ، اس لئے اس کو جواد نہیں کہا نہا فتوا ہش مند ہے مئی کی تعریف سے استنفادہ کالبذا اسم جواد معافت فعل کے اس کے وجود ہی کی خبر دے رہا ہے مع سنب غرضکہ اس لئے وہ اس کی ذات میں کمڑ مت کی طرف مودی نہموگا۔

، اور جب سے خیرمحض کہا جائے گا تو اس سے مرادیا تو اس کا ابیا وجود ہو گا جونقض

اورامکان عدم سے بری ہو کیونکہ شرکو وجود نہیں ہوتا بلکہ وہ عدم جو ہرکی طرف منسوب ہوتا کے باعدم صلاح حال جو ہرکی طرف ورنہ وجود (اس حیثیت سے کہ وہ وہ وہ وہ ہوں کی طرف ورنہ وجود (اس حیثیت سے کہ وہ وہ وہ وہ ہوں کی طرف کی استعمال کیا جائے گا تو اس سے مرا دُفقی وشر کے امکان کے سلب سے لی جائے گی یا بیہ کہا جائے گا کہ خبر بے سبب اس کے وہ نظام اشیاء کے لئے سبب ہا اور چونکہ اول بی مبدا ہے ہر شے کے نظام کا اس لئے وہ خبر ہے اس لئے یہ اس کے وجود بی یہ دال ہوگا مع نوع اضافت کے۔

اور جب اے کہا جائے گا واجب الوجود تو اس کے معنی ہیں یمی وجود مع سلب علت کے (اس کے وجود کی ) مع حالت عدم اولاً وآخراً۔

اور جب اسے کہا جائے گا عاشق ومعثوق اور لذینے ومتلذُتو اس کےمعنی یہ ہیں کہ ہرحسن و جمال اور ہررونق و بہا کا وہی مبداہے ،اور ہر ذی کمال کے لئے وہی محبوب معشوق بلذت کے معنی ہیں کمال مناسب کا ادراک اوراگر کوئی شخص اینے معلومات کے احاط ے یااس پرمحیط ہوکرا پی ذات کے کمال کا ادراک کرتا ہے ادرائے ہی جمال صورت کا اورایے ہی کمال قدرت کا اور اینے ہی توت اعضاء کا بالجملہ ہر کمال کا استضاری ادراک اس کے لئے ممکن ہوتو کہا جائے گا کہ وہ اپنے ہی کمال کا دوست ہے اور اس سے لذت اٹھا آ ہے مرعدم ونقصان کے مقدر ہونے کی وجہ سے اس کی بیلذت ناقض ہوگی کیونکہ زوال پدر عوامل یا خوف زوال کی وجہ سے سرور پورانہیں ہوسکتا لیکن اول کے لئے بہا انمل اور جمال تم حاصل ہے کیونکہ ہر کمال اس کے لئے ممکن ہے اور وہ اسے حاصل ہے اور وہ اس کمال کا مدرک ہے امکان نقصان وزوال ہے امن کے ساتھ مدرک ہے ، اوراس کا کمال حاصل ہر کمال سے بالا ہے ،لبذااس کمال کی محبت اور اس کاعشق ہرعشق محبت سے بالا و برتر ہاوراس سے انتذاز برقتم کے اللہ او سے اعلی ہے ، بلکہ بھاری تایا ئیدارلذتوں کے ساتھ اس کوکوئی مناسبت یہی نہیں اور پہ کہنا ہجا ہے کہ اس کی حقیقت معنی کو الفاظ میں خلا ہر کرنا مشکل ہے البتہ صرف اشارہ یا استعارہ کیا جا سکتا ہے جیسے ہم نفظ مرید (صاحب ارادہ) کے لفظ کا استعارہ کرتے ہیں اور ہمارے ارادے سے اس کوتشبید دیتے ہیں حالانگ اس کے ارا دے ہے ہمارے ارا دے کو کوئی مناسبت ہی نہیں ای طرح شاس کے علم کو ہمارے علم سے شاس کی قدرت کو ہماری قدرت سے کوئی مناسبت ہے ممکن ہے کہ مہیں اس کے بارے میں تفظ لذت احیما نامعلوم ہواس کے لئے بہتر مجھوتو دوسرا بفظ استعمال کرو۔

مقصودیہ ہے کہ اس کا حال ملائکہ کے اجوال ہے بھی اشرف ہے اوراس لائل ہے کہ اس پر رشک کیا جائے اور ملائکہ کی حالت تو ہماری حالتوں ہے بھی اشرف ہے اگر نوشت مرف بین اورعضو تناسل ہی کی لذت کا تام ہوتا تو گد ہے اور سور کا مرتبہ بھی ملائکہ ہے اشرف ہوتا گر یہ لذت کی تام ہوتا تو گد ہے اور سور کا مرتبہ بھی ملائکہ عاصل نہیں انھیں جولذت حاصل ہے وہ مروشعور کی لذت ہے کی چیز کا شعور اس جمال و حاصل نہیں انھیں جولذت حاصل ہے وہ مروشعور کی لذت ہے کی چیز کا شعور اس جمال و حود اول کا جو بھی زوال پذرنبیں لیکن جواحوال ان فرشتوں کے ہیں اس ہے بالاتر احوال اس ممکن ہیں اورائے خیر سے واجب الوجود ہیں اورائ کان عدم شرونش کی ایک نوع ہو لہذا کو کی چیز متعلقین شر سے بری نہیں ہوگئی سوائے وجود اول کے لہذا وہ غیر خیر محض ہے اس کوئی چیز متعلقین شر سے بری نہیں ہوگئی سوائے وجود اول کے لہذا وہ غیر اس سے عشق کر سے پایہ کر سے جیا کہ وہ عاقل بھی ہے اور محقول بھی جا ہے غیر اس سے عشق کر سے پایہ کر سے جیا کہ وہ عاقل بھی ہے اور محقول بھی جا ہے غیر اس سے عشق کر سے پایہ معانی کا مرجع ایک کی ایک ذات ہے اس کا اور اک لذت ہے اس کی عقل اس کی عین ذات ہے اور وہ عقل محرد ہے ہیں سب کا مرجع ایک بی معنی کی طرف ہے۔

یہ ہے طریقہ تفہیم فلاسفہ کے مذہب کا۔ اب بیامور دوقسموں میں منقسم ہوسکتے ہیں۔

(۱) وہ جن پراعتقاد جائز ہے ان کے متعلق ہم یہ بتلائیں گے کہ یہ فلاسفہ کے بنیادی اصول کے مطابق نہیں۔

(ب) وہ جن پراعتقاد جائز نہیں یہاں ہم فلسفیوں پر تنقید کریں ہے۔ اور ہم کثرت کے مراتب خمسہ کی طرف پھر توجہ کریں مجے ان کی فلسفیوں نے جو تر دید کی ہے ان پر تنقید کرتے ہوئے بیہ ظاہر کریں مجے کہ وہ اپنے دعوے کی تائید ہم عقلی دلائل چیش کرنے سے قاصر ہیں اب ہم ہرمسکے پر تفصیل سے بحث کریں گے۔

# فلاسفه كے صفات البہير كا انكار اوراس كا ابطال

فلاسفه کااس بات براتفاق ہے کہ مبدا اول کے لئے علم وقدرت وارادہ کا اثبات محال ہے جبیبا کہ اس امر میں معتز لہ بھی مثنق ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیا ساء شرعی طور پر وارد ہوتے ہیں اور ان کا اطلاق لغتہ جائز رکھا جاتا ہے لیکن مرجع ان کا ذات واحد ہے (جبیها که گزرا) اوراس کی ذات بر صفات زائده کا اثبات جا ئزنہیں جبیها که خود جارے بارے میں توبیہ جائز ہے کہ جاراعلم اور جاری قدرت جاری ذات پر اوصاف زائدہ ہوں کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ بیموجب کثرت ہے اگر بیصفات ہم پر طاری ہوتی ہیں تو ہم جانتے ہیں کہوہ زائد برذات ہیں کیونکہ وہ متجد د طاری ہوتی ہیں اوراگران کا ہمارے وجود ہے اس طرح موازنہ کیا جائے کہ وہ ہمارے وجود سے غیرمتاخر ہوں تو وہ بھی زامدعلی الذات نہیں مجمی جائیں کی ایہا ہی دو چیزوں میں سے جب ایک دوسری برطاری ہواور معلوم ہو جائے کہ بیہ وہنبیں ہوسکتی اور وہ بینبیں اگر اس طرح ان کا موازنہ کریں تو ان دونوں کا علیحد ہ علیحدہ ہو ناسمجھ میں آئے گا بیصفات نموات اول کی صفات مقار نہ ہونے کی حیثیت ہے بھی اشیاء سوائے زات ہی ہوتگی اب بیہ بات واجب الوجود میں کثر ت کا سبب ہوگی جومال ہے ای لئے ان کانفی صفات براجماع ہوا ہے ان سے یو چھا جائے گا کہ اس متم كى كثرت كے محال ہونے كوتم نے كيے جانا اس بارے ميں تم سوائے معزل كے كاف کمین کے خلاف جارہے ہواب اس پرتم کون می دلیل پیش کرتے ہوا گر کہا جائے کہ ذات جومفات کی حائل ہوتی ہے وا حد ہے کہذا واجب الوجود میں کثر ت مغات محال ہے اب يمي مسكله مابدالنزاع ہے اس كا محال ہو تابعنر ورت تو معلوم نبيس اس كے لئے دليل كى ضرورت ہے تمہاری دلیل کیا ہے۔

اس بارے میں ان کے دیومسلک ہیں۔

اولاً تووہ میہ کہتے ہیں کہ اس پردلیل میہ ہے کہ دو چیزوں میں لیعنی صفت وموصوف

مل سے جب سدوہ شہواوروہ بینہ ہو۔

(۱)......یا تو ان میں سے ہرایک دوسرے سے وجود میں مستغنی ہوگی (۲).....یا ہر ایک دوسرے کی مختاج ہوگی (۳).....یا پیر کہ ایک ان میں سے دوسرے سے مستغنی ہوگی اور دوسری مختاج ہو گی اور اگر ہرا یک کومستغنی قرار دیا جائے تو دونوں واجب الوجود ہو جاتے ہیں اور بیتشبیہ متعلقہ ہے جومحال ہے۔

یا ہرایک ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی مختاج ہوگئی تو ان میں سے ایک واجب الوجود منہ ہوگئی تو ان میں سے ایک واجب الوجود کے معنی بیہ ہیں کہ جسم کا جس کا قوام خو دای کی واجب الوجود کے معنی بیہ ہیں کہ جسم کا جس کا قوام خو دای کی ذات سے ہواور وہ اپنے غیر سے من کل وجہ ستغنی ہوگر جب بیہ غیر کی مختاج ہوتو یہ غیراس کی علت ہوا اگر اس غیر کو ہٹا دیا جائے تو اس کا دجود منتنع ہوگا اپنی ذات سے اس کا وجود منہ ہوگا جگہ اسے غیر سے ہوگا۔

اعتراض اس پراس طرح ہوگا کہ ان اقسام میں سے اختیار کروہ شم اخیر ہے لیکن پہلی سے اختیار کروہ شم اخیر ہے لیکن پہلی سے تضنیہ متعلقہ کے متعلق بھی ہم نے گزشتہ مسئلہ میں ظاہر کرویا ہے کہ تہہاری تر وید کسی دلیل پر شمنی نہیں ہے کیونکہ تشبیہ مطلقہ ابطال کثر ت کے ابطار ہی پر بنی ہوگا اس لئے جو چیز کسی مسئلہ کی فرع ہوں اس کی اصل نہیں قرار دی جاسکتی لیکن مناسب طریقہ ہے کہ کہا جائے کے مسئلہ کی فرع ہوں اس کی اصل نہیں ہوتی البنة صفات مختاج ہوتی ہے موصوف کی جیسا کہ خود ہم میں ہوتا ہے۔

ر ہاان کا بیتول کہ اپنے غیر کامخان واجب الوجو دنہیں ہوتا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اگرتم واجب الوجود سے بید مراد لیتے ہو کہ اس کی کوئی علت فاعلی نہیں ہے تو پھرتم بید کیوں کہتے ہواور بید کہنا کیوں محال ہوا کہ جیسے ذات واجب الوجود کی قدیم ہے اور اس کا کوئی فاعل کوئی فاعل ہے اور اس کا کوئی فاعل مہیں ہوتی والی فاعل نہیں ہوتی تو کہ اس کی کوئی علت قابلہ نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی تو کہ اس کی کوئی علت قابلہ نہیں ہوتی تو اس معنی میں صفات کو ضروری یا واجب نہیں کہا جا سکتا مگر اس کے باوجود وہ قدیم ہوتی ہے اور ان کا کوئی فاعل نہیں ہوتا تو اس رائے میں کوئیا تصناد ہے۔

اگرکہاجائے کہ واجب الوجود مطلق وہ ہوتا ہے جس کی بنظت فاعلہ ہونہ قابلہ گرجب
یہ سلیم کیا جائے کہ صفات کی علت قابلہ ہوتی ہے تو انکامعلول ہونا بھی تسلیم کیا جائے گا۔
ہم کہیں گے کہ ذات قابلہ کا نام علت قابلہ رکھنا آپ کی اصطلاح ہے اور اس اصطلاح کے مطابق دلیل تو مجوت واجب الوجود کی طرف رہبری نہیں کرتی البتۃ ایسے کنارے کے اثبات کی طرف رہبری کرتی البتۃ ایسے کنارے کے اثبات کی طرف رہبری کرتی ہے جہاں علل ومعلولات کا تسلسل منقطع ہوجا تا ہے اس کے علاوہ کسی اندازے کی رہبری نہیں کرتی اگر واحد کے لئے ایسی صفات قدیمہ کو ما نا جائے علاوہ کسی اندازے کی رہبری نہیں کرتی اگر واحد کے لئے ایسی صفات قدیمہ کو ما نا جائے

(مجموعه رسائل ا مامغز ا في جلد سوم حصه سوم ) (۳۹۳ )

جن کا کوئی فاعل نہیں جیسا کہ اس کی ذات کا کوئی فاعل نہیں تو قطع نسلسل جب بھی ممکن ہے لیکن ان صفات کا استقر اراس کی ذات ہی میں ہوگالہذا لفظ واجب الوجود کونظر انداز کردینا چاہیے کیونکہ اس سے التباس کا امکان ہے اس وقت دلیل قطع نسلسل ہی کی طرف رہبری کرے گی اور کسی چیز کی طرف رہبری کرے گی اور کسی چیز کی طرف نہیں اس کے سوائسی اور چیز کا دعویٰ محض تحکم ہوگا۔

اگر کہا جائے کہ جس طرح کہ علت فاعلی میں قطع تشکسل واجب ہوتا ہے علت قابلہ میں قطع تشکسل واجب ہوتا ہے علت قابلہ میں ہمی واجب ہوگا کیونکہ اگر ہرموجو دکسی کل کامختاج ہوگا کہونکہ اگر ہرموجو دکسی کل کامختاج ہوگا جس سے تشکسل لا زم آئے گا۔

تو ہم کہیں گے کہ تم بجا کہتے ہوای لئے ہمیں اسلسل کا قطع کر دینا ضروری ہوا ہم کہ چکے ہیں کہ صفت اس کی ذات قائم بغیرہ نہیں ہوتی جیسا کہ ہماری ذات کی مثال ہے ہم ہجھ چکے ہیں اور ہماری ذات اس کا محل ہے اور ہماری ذات کسی محل میں نہیں ہماری ذات کے علت فاعلی کالسلسل منقطع ہوگیا کیونکہ صفت کا بھی کوئی فاعل نہیں جیسا کہ ذات کا کوئی فاعل نہیں بلکہ ذات صفت کے ساتھ ہمیشہ ہی ہے متصف ہے جو جیسا کہ ذات ہی کی طرح موجود ہے رہی علت قابلہ تو اس کالشال ذات ہی پر منقطع ہوتا ہا جگر اس سے کیوں لازم آتا کہ جب علت کا ارتفاد کیا جائے تو محل کا بھی انتفاد ہوگا اور دلیل تو قطع تسلسل ہی پر مجبور کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل و مکن ہووہ واجب دلیل تو قطع تسلسل و مکن ہووہ واجب دلیل تو قطع تسلسل ہی پر مجبور کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل و مکن ہووہ واجب دلیل تو قطع تسلسل ہی پر مجبور کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل و مکن ہووہ واجب دلیل تو قطع تسلسل ہی پر مجبور کرتی ہے اور ہر طریقے جس

اوراگر واجب الوجود ہے ایسے وجود کے سوائے جس کے کوئی علت فاعلی ہز ہواور جس کی وجہ سے قطعات لما ہوتا ہواور کوئی چیز مراد لی جائے تو ہم اس کو واجب الوجود قطعاً تسلیم نہیں کرتے اور جب بھی عقل ایسے موجود قدیم کی قبول کرنے کے لئے جس کے وجود کی کوئی علت نہیں اپنے اندر مخوائش پاتی ہے تو وہ کسی صغت سے موصوف قدیم کے قبول کرنے کے لئے بھی جس کی قبول کرنے کے لئے بھی جس کی قبول کرنے کے لئے بھی جس کی ذات وصفات کی بھی کوئی علت نہیں اپنے اندر گنجائش پاتی ہے۔

مسلک دوم

فلسفیوں کا قول ہے کہ علم وقدرت دونوں بھی ہماری ماہیت ذات میں داخل نہیں بلکہ دونوں عرضی ہیں اور جب بہی صفات اول کیلئے بھی ٹابت کی جا کیں تو وہ بھی اس کے ماہیت ذات میں داخل نہیں ہوگئی بلکہ اس کی طرح بالا ضافت عرض ہوگئی گویا اس کے لئے دائم ہوں اور بہت سے عرضی وجود ہمیشہ غیر مفارق ہو سکتے ہیں اور ماہیت کے لئے لازم ہوتھے
ہیں اس کے باوجود وہ اس کی ذات کے مقوم نہیں ہوتے مگر جب عرضی ہو نگے تو تابع ذات ہو نگے اور ذات ان کا سب ہوگی لہذا معلول ہو نگے پھر کس طرح وہ واجب الوجود قرار دیے جاسکتے ہیں یہی وہ پہلی دلیل ہے جو کسی عبارت کے احل بدل کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔

ہم اس کا میہ جواب دیتے ہیں کہ اگرتم ان صفات کو طابع ذات اور اور ذات کو ان کا سبب گردا نے سے میں راد لیتے ہو کہ ذات ان کی علت فاعلی ہے اور وہ ذات کے مفعول ہیں تو ایسانہیں ہوسکتا کیونکہ یہ ہمارے علم کو ہماری ذات کی طرف مضاف کرنے کا مستزم سنہ ہوگا جبکہ ہماری ذات بھی ہمارے علم کی علت فاعلی نہیں ہے اگرتم ذات سے محل مراد لیتے ہوا ور کہتے ہو کہ صفت کا قوام ہنف غیر کی علت فاعلی نہیں ہوسکتا تو یہ سلم ہے اور کوئی وجہنیں کہ اس کو کا ل قرار دیا جائے یا اگر صفت سے بھی وجودیا عرضی وجودیا معلول مراد کی جائے یا جو بھی مراد کی جائے یا آگر صفت سے بھی وجودیا عرضی وجودیا معلول مراد کی جائے یا جو بھی مراد کی جائے تا گرفت نے بھی ہر حال معنی میں کوئی تغیر خم ہوگا کیونکہ اس کے معنی اس کے سوائے بچھ نہیں ہو نئے کہ صفات ذات سے قائم ہوتی میں جیسا کہ تمام صفات ذات سے قائم ہوتی کی بیس ہوتی قدیم ہیں اور ان میں کا کوئی فاعل بھی نہیں۔

بہر حال فلسفیوں کی ساری دلیل تمام تر مرغوب کن الفاظ کا گور کھ دھندا ہیں وہ بھی صفات الہد کو مکن کہتے ہیں بھی جائز بھی تا بع بھی لازم بھی معلول اوران تمام الفاظ کو نا بسندیٹر قرار دیتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اگر اس کے معنی بدیں کہ صفات کی کوئی علت فائن ہے تو یہ معنی نہیں جاسکتا اور اگر اس سے بدمرا دہے کہ ان کی کوئی علت فاعلی نہیں بلکہ اسکے صرف قیام کے لئے کل کی ضرورت ہے تو اس معنی کیلئے جوعبارت چا ہو گھڑ لواس میں کوئی مزاکتہ نہیں ہے۔

عبارتی رعب داب قائم کرنے کا ایک دوسراطریقہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیاس بات کی طرف مودی ہوتا ہے کہ اول ان صفات کامختاج ہے حالا نکہ عنی مطلق مختاج نہیں ہو سکتاغنی تو اس کوکہیں سے جوابیے غیر کامختاج نہ ہو۔

یدالفاظ کا انتہائی رکیک استعال ہے جھنا جاہے کہ صفات کا مال ذات کا مل ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ کہا جائے کہ وہ مختاج غیر ہوگئی اگر وہ ہمیشہ سے ہے توعلم وقد رت

وحیات کی صفات کا ملہ کے ساتھ بھی ہمیشہ سے ہے پس مختاج کسے ہوئی یا یہ کہ کسے جائز رکھا جاسکتا ہے کہ بروم کمال کوا حتیاج سے تعبیر کیا جائے وہ تو ایسی بات ہے جسے کوئی کے کہ کامل وہ ہے جو کمال کامختاج نہ ہولہذا جو اپنی ذات کے لئے صفات کمال کے وجود کامختاج ہووہ ناتھ ہے تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ اس کے کامل ہونے کے معنی ہی اس کی ذات کے لئے وجود کا مال کے ہیں پس تم محض لفظی تخیلات کی بناء پر ان صفات کمال کا کسے انکار کر سکتے ہو چو تیمم الہیں ہیں۔

اگر کہا جائے کہ جبتم نے ذات وصفت کو ثابت کر دیا اور ذات میں صفت کے حلول کو بھی اور خات میں صفت کے حلول کو بھی ثابت کر دیا تو بیتر کیب ہوئی اور ہرتر کیب مرکب کی مختاج ہے اور اس لئے اول کا جسم ہونا جائز نہیں رکھا جاتا کیونکہ جس میں مرکب ہوتا ہے۔

تو ہم کہیں سے کہ بیہ کہنا کہ ہرتر کیب مختاج مرکب ہوتی ہے ایسی بہی بات ہے جسے کہیں کہ ہرموجود مختاج موجود ہوتا ہے اس لئے جب بیہ کہا جائے گا کہ اول موجود تدیم ہے جس کی کوئی علت ہے نہ کوئی موجود تو اس طرح بیہ بھی کہا جائے گا کہ وہ موصوف قدیم ہیں اس کی ذات کے ساتھ قیام صفات کی ہیں اس کی ذات کے ساتھ قیام صفات کی بلکہ وہ کلی دیشیت سے بلا علت قدیم ہے رہا جسم تو اس کو اول قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ ملکہ وہ کی دیشیت سے بلا علت قدیم ہے رہا جسم تو اس کو اول قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ حادث ہوتا ہے اور صادث اس لئے ہوتا ہے کہ وہ بھی تغیرات سے خالی نہیں ہوتا اور جو شخص کہ خدوت جسم کا قائل نہیں اس کو علت اولی کو لاز نا جسم ماننا پڑے گا جیسا کہ ہم آ سندہ صفحات میں تا بت کریں ہے۔

لہذااس مسئلہ میں تمہارے سارے مسالک ایک قسم کے تخیلات ثابت ہوتے ہیں علاوہ ازیں فلسفی جو بھی ثابت کرتے ہیں اس کونفس ذات کی طرف راجع کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے مثلاً اس کو وہ عالم تو ثابت کرتے ہیں مگران کا تول سے بدلا زم آتا ہے کہ بیصفت مجرد وجود پرزائد ہواس لئے ان سے بوچھا جاسکتا ہے کہ آیاتم تسلیم کرتے ہو کہ اول اپنی ذات کے سوابھی جانتا ہے بعض تو اس کوشلیم کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی ذات کے سوابھی جانتا ہے بعض تو اس کوشلیم کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی ذات کے سوابھی جانتا مسلک اول وہ ہے جس کو ابن بینا نے اختیار کیا ہے جو دعوی کرتا ہے کہ اول تمام اشیا کو بنوع کی جانتا ہے جو زمانہ کے تحت داخل نہیں البتہ ان جو کہ کہ اول تا ہو اس کو بیس کہ اول ہو ہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ذات بین سے نہ ہو تے ہیں کہ اس کی وجہ سے ذات بین میں تغیر ہوتا ہے۔

ہم یو چھے ہیں کہ کیا اول کاعلم کل انواع واجناس کے وجود کے ساتھ جن کی انتہا تہیں عین اس کاعلم بذاتہ ہے یاعلم بغیرہ اگر کہو کہ بغیرہ تو تم کثر ت کو ثابت کررہے ہواور تا کہ کہ کانتھی کررہے ہواگر کہو کہ وہ بغیرہ اگر کہو کہ بغیرہ اگر کہو کہ بغیرہ اگر کہو کہ بغیرہ اور تم میں کیا فرق ہے جو کہتا ہے کہ انسان کاعلم وغیرہ عین اس کاعلم بغیرہ واحد کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندرنفی وا ثبات کا جمع ہونا وہما ہی محال سے کہا جائے گا کہ شے واحد کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندرنفی وا ثبات کا جمع ہونا وہما ہی محال سے کہا جائے گا کہ شے واحد کاعلم واحد ہوتا ہے اس لئے آن واحد میں اس کو وہما ہی محال ہوگا کیونکہ انسان کے لئے علم بغیرہ اس لئے آن واحد میں اس کو طور پرمکن سجھا جا سکتا ہو تو کہا جائے گا کہ اس کاعلم بغیرہ واس کے علم بغیرہ کے سوا ہے اگر وور دوسرے کا اثبات دوسرے کا اثبات ہوگا یہ محال ہے کہ زیدہ وجود بھی ہولیخی آن واحد میں دونوں صور تیں ہوں تو دونیر کے علم بغیرہ کی خورہ کی خورہ کے دہم کی اس کو وجود دوسرے کے بغیر وہما ممکن سجھا جا سکتا کیونکہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر وہما ممکن سجھا جا سکتا کیونکہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر وہما ممکن سجھا جا سکتا کیونکہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر وہما ممکن سجھا جا سکتا کیونکہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر وہما ممکن سجھا جا سکتا کیونکہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر وہما ممکن ہو کے ساتھ اور کیا جائے اگر کل ایسا ہی ہو بہوتو ہم محال ہوگا لہذا ہوفلسفی بھی یہ اعتر اف کرتا ہے کہاول اپنی ذات کے سواجا نتا ہے تو وہ لامحالہ کھڑ ت کو ثابت کرتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ وہ اپنی ذات کے غیر کو قصد اول کی بناء پرنہیں جانتا بلکہ اپنی ذات کو مبد اکل کی حیثیت سے جانتا ہے لیں کل کے ساتھ اس کا علم قصد ٹانی کو لازم کرتا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی ذات کو جانے بغیریہ جانے کے وہ مبد اکا نئات ہے کیونکہ مبد اکا نئات ہونا اس کی ذات کی حقیقت ہے اور یہ مکن نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو اپنے غیر کا مبد اسمجھے ورنہ غیر بھی بطریق فضمن ، ولز وم اس کے علم میں شامل ہوجائے گا اور کوئی وجہ نہیں مبد اسمجھے ورنہ غیر بھی بطریق منہ ہوں اور یہ بات ماہیت ذات میں کثرت کی موجب نہیں ہوتی البت نفس ذات میں کثرت کی موجب نہیں ہوتی البت نفس ذات میں کثرت کی موجب نہیں ہوتی البت نفس ذات میں کثرت کا ہونا متنا ہے۔

اس کا جواب و دطریقے ہے دیا جاسکتا ہے۔

اول یہ کہ تمہارا قول کہ وہ اپنی ذات کو بحثیت مبدا جانتا ہے محض تحکم ہے بلکہ چاہے تو یہ کہ وہ صرف اپنی ذات کو جانے کیونکہ اپنے مبدا ہونے کاعلم توعلم بالوجود پرزا کہ ہوگااس لئے کہ مبدائیت ذات کی طرف اضافت ہے اور یہ جائز ہے کہ وہ وفات کوتو جانے ہوگااس لئے کہ مبدائیت ذات کی طرف اضافت ہے اور یہ جائز ہے کہ وہ وفات کوتو جانے

اوراضافت ہے سوئے ذات کونہ جانے ،اگر مبدایت کواضافت نے مانا جائے تو ذات میں کثرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں وجود کے علاوہ ایک چیز مبدایت بھی آ جاتی ہے اور سے دوالگ الگ چیز من ہیں جیسا ہے جائز ہے کہ ایک انسان اپنی ذات کوتو جانے مگر اپنا معلول ہونا نہ جانے کیونکہ اس کا معلول ہونا اس کی علت کی طرف اضافت ہے غیر ذات اور علم بلاضافت غیر علم بالذات ہے اس پر ہماری ولیل بتائی جانچی ہے اور وہ ہے کہ ممکن ہے کہ علم بالذات ہے اس پر ہماری ولیل بتائی جانچی ہے اور وہ ہے کہ ممکن ہے کہ علم بالذات کے متو ہم ہو کیونکہ ذات تو ہم کہیں کہ بیتو ممکن نہیں ہے کہ علم بالذات بغیر علم بالذات ہو اصد ہے۔

جواب کا دوسراطریقہ یہ ہے کہ تمہارا تول کول کا علم عدل کو قصد ٹانی ہے ہوتا ہے ایک غیر معقول بات ہے کیونکہ جب بھی اس کا علم اپنے غیر پرمحیط ہوتا ہے جیسا کہ وہ اپنی ذات پرمحیط ہوتا ہے جیسا کہ وہ اپنی ذات پرمحیط ہوتا ہے جیں اور معلو مات اور معلوم کا تعدو و تغایر تعدد علم کا موجوب ہوتا ہے کیونکہ دومعلوموں ہے ایک معلوم دوسر سے معلوم کا تعدد و تغایر تعدد علم کا موجوب ہوتا ہے کیونکہ دومسر سے کا علم بھی نہ ہوگا اگر ایک ہے ہم میں جدا کیا جا سکتا ہے لہذا ایک کا علم بھیند دوسر سے کا علم بھی نہ ہوگا اگر ایک ہوئی انداز و کرنا بغیر دوسر سے ہوتا ہوں ہیں ہود کے ایک ہوتو ان میں سے ایک کے وجود کا انداز و کرنا بغیر دوسر سے کہ او اس کوئی دوسر اتو نہیں ہے لبذا جب کل واحد تغیر اتو اس میں اختلاف نہ ہوگا اس کوقصد ٹانی سے تعبیر کیا جائے۔

کاش مجھے کوئی ممجھ نے کہ فئی کثرت پر وہ مخص کیے اقدام کرتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا کے علم سے ایک ذرہ آسانوں میں اور نہ زمین میں باہر ہوسکتا ہے کیکن وہ ان تمام چیزوں سے نمجھ کے اور کلیات معلومہ کی تو کوئی انتہائیس پس ان کا کلیات کے متعلق باوجود اپنی کثرت و تغائیر کے ہرلحاظ ہے آیک ہے۔

ابن سینانے اس بارے میں دوسر نے السفیوں سے اختلاف کیا ہے جن کا خیال سے
ہے کہ خدا بنی ذات کے سوا کی خیبیں جانتا (اس کو و افغی کثر ت سے اعتراض بچھتے ہیں) سے
مکن ہے کہ ابن سینا بان فلسفیوں کے ساتھ مل کرتو کثرت کی نفی کرے اور اثبات علم
بالغیر میں ان سے اختلاف کرے اس کو یہ کہتے ہوئے شرم کرنی جا ہے کہ اللہ تعالی قطعا کوئی
چزنہیں جانتا ہو دنیا میں ندآ خرت میں البت صرف اپنی ذات کو جانتا ہے بال اس کا غیرا بنی
ذات کو بھی جانتا ہے اور غیر کو بھی علم کی حیثیت سے تو غیر بی اس سے اشرف تھرا۔
اس بے حیائی ہے اجتناب کرتے ہوئے ابن سینانے اس ند ہب کو ترک کر دیا

اوراس کے باوجود و وہ نفی کثرت میں کل وجہ پر برابراصرار کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کا علم بنفسہ و بغیرہ بلکہ تمام اشیاء کاعلم اس کی ذات کا عین ہے بغیر کسی کیا دتی کے لیکن بیتو عین تناقص ہے، جس کے قائل ہونے سے دوسر نے لسفیوں کوشرم آتی ہے اس طرح ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ابن سینا اور وہ جن سے بیدا ختلاف کرتا ہے دونوں رسوائی و ملامت کا مدف بنے ہیں۔

مراہی جا ہے والے کو خدائے تعالی برابر گراہی میں ڈالٹا ہے جو سمجھتا ہے کہ البی امور کی کنہ نظر و خیل سے ہاتھ آ جا سکتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ جب یہ ٹابت ہوجائے کہ خدا اپنی ذات کو بے حیثیت مبدا برسمبیل اضافت جانتا ہے کیونکہ علم و مضاف کے ساتھ بھی ایک ہوسکتا ہے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچائے تو اس پہچائے یا جانے میں اس کے باپ ہونے کاعلم بھی داخل ہے جوشمنی علم ہیں داخل ہے جوشمنی علم ہے اس سے معلوم کی تو کثر ت ہوگی مرحلم متحد ہوگا ای طرح جب خدا اپنی ذات کومبدا وغیرہ کی حیثیت سے جانتا ہے تو علم تو متحد ہوگا کو معلوم میں تعدد ہو پھر جب یہ چیز معلوم واحد اور کر ت کا معجب نہیں ہوتی تو اس سے بیلا زم آتا اس کی اضافت میں تو سمجھ میں آتی ہے اور کشر ت کا معجب نہیں ہوتی تو اس سے بیلا زم آتا کا معجب ناہوگی۔

ای طرح جوایک چیز کو جانتا ہے پھراس چیز کے علم کو بھی جانتا ہے تو وہ اس علم کو جانتا ہے اور ہراس علم کو جانتا ہے جس کو بناسہ اور بے علومہ جانے لبذ امعلوم متعدد ہونے جانتا ہے اور جود علم متحد ہوگا ہمار ہے دعوے کا دوسرا شہوت سے ہے کہ تم تو معلومات خداوندی کوغیر متنای اور اس کے علم کو واحد ہجھتے ہوتم یہ نہیں کہتے کہ اس کے علوم کی تعداد لا متنای ہے پس اگر تعد دمعلوم تعدد ذات علم کا موجب ہوتا تو ذات باری میں ایسے علوم ہونا چا ہے تھا جن کے اعداد کی کوئی انتہانہ ہو۔ اور بی حال ہے تو ہمارا جواب سے ہے کہ جب بھی علم ہر کھا ظے واحد ہوتو اس کا تعلق دومعلوم سے تعلق ہوگا تو وہ ہوتو اس کا تعلق دومعلوم سے تعمور نہ ہوگا جب علم کا ایک سے زیادہ علوم سے تعلق ہوگا تو وہ کشر سے کا مضافی ہوگا اگر فلسفیوں کے ان اصول موضوعہ کا اعتبار کیا جائے جو انھوں نے کشر سے کا ملید ہیں وضع کیے ہیں کیونکہ فسلفیوں نے کشر سے کہ معنی کے بیان میں مبالغہ سے کا مربی نہیں عتی جس وہ گئی ایسی بوتر کا تصور کر رہی نہیں عتی جس کی جس کی موتو یہ جس کی وہ کہ کی ایسی جبز کا تصور کر رہی نہیں عتی جس کی جانتی ہوتو یہ جس کی وہ کوئی ایسی جبز کا تصور کر رہی نہیں عتی جس کی جس کی جانتی ہوتو یہ جس کی وہ کوئی ایسی چیز کا تصور کر رہی نہیں عتی جس کی جس کی جانتی ہوتو یہ جس کی وہ کوئی ایسی چیز کا تصور کر رہی نہیں عتی جس کی جانتی ہوتو یہ جس کی وہ کوئی ایسی جبز کا تصور کر رہی نہیں عتی جس کی جانتی ہوتو یہ جس کی گئی جس کی گئی جس کی ہوتو یہ جس کی گئی جس کی گئی ہوتو یہ جس کی گئی ہوتو کی جس کی گئی ہوتو یہ جس کی گئی ہوتو کی گئی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی گئی کے خواصلے کی گئی ہوتو کی کئی ہوتو کی کی گئی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی گئی ہوتو کی کی گئی ہوتو کی ہو

حقیقت واحد ہواور پھر وہ موصوف بالوجود ہو بلکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گرحد حقیقت وجود کی طرف مضاف ہوتو بید دمختلف چیزیں ہو گئیں اور پہیں سے کٹرت پیدا ہو گی پس اس بنیا و پرا سے علم کا فرض کرنا جومعلو مات کثیر سے متعلق ہوممکن نہیں سوائے اسکے کہ اس میں ایسی نوع کثرت کولا زم سمجھا جائے جو وجود مضاف الی اتیا ہیت کے فرض کرنے ہے بھی زیادہ واضح اور صاف ہو۔

رہا بیٹے کے بارے میں علم یا ایسے ہی دوسرے اضافی حدود کاعلم تو اس میں کثرت ہوتی ہے کیونکہ اس میں دو چیزوں کاعلم لا زمی ہے ذات ابن کا ذات اب کا اور یہ دوعلم ہوئے اور تیسراعلم جوان دونوں کے درمیان اضافت ہے یہ تیسراعلم دونوں سابق علموں ہے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں اس کی شرط ہیں اور اس کی ضرورت کا تعین کرتے ہیں جب تک کہ اولا مضاف کاعلم نہ ہوگا اضافت کا بھی نہ ہوگا اس لئے پیعلوم متعددہ ہوئے جوا کید دوسرے کے ساتھ مشروط میں ایسا ہی جب اول اپنی ذات کو سائر انواع واجناس کی طرف بحیثیت مبد مضات جانے تو اس امر کامختاج ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو سائر انواع واجناس کی کی اکا ئیوں کو جانے اور اجناس کی اکا ئیوں کو جانے اور اجناس کی اضافت کو بھی جانے اور اجناس کی اضافت کو بھی جانے اور اجناس کی اضافت کو بھی جانے اور اختاب کی اضافت کو بھی جانے اور اختاب کی اضافت کو بھی جانے اور اضافت کو بھی جانے اور اضافت کو بھی جانے اور اضافت کا اس کو معلوم ہونا قابل فہم نہ ہوگا۔

رہاان کا بیقول کہ جب کوئی فخص کی چیز کو جائے تو اس کا عالم ہو ناای علم سے بفسہ جانا جائے گالہذا معلوم تو متعدد ہوگا گرعلم واحد ہوگا صحیح نہیں ہے بلکہ اس کا عالم ہو نا ایک دوسر ہے علم سے جانا جائے گا (اور بید دوسراعلم تیسر ہے علم سے) وہلم جراً اور بالآخر ایک ایسے علم کی طرف منتبی ہوگا جس سے وہ غافل ہے اور اس کونہیں جانتا اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا سلسلہ غیر متنا ہی چلے لگتا ہے وہ ایسے علم پر منقطع ہو جاتا ہے جو اس کے معلول سے متعلق ہے وہ وجود علم سے بنا کی اوجود معلوم سے جسے کوئی شخص سیا ہی کو جائے اور علم کی اس حالت میں اس کا ذہن شے معلوم ہے متعزق رہے وہ معلوم ہا اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اگر توجہ سیا ہی اور وہ اس کے سیا ہی بن کے علم سے عافل ہے اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اگر توجہ سیا ہی اور وہ اس کے سیا ہی بن کے علم سے عافل ہے اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اگر توجہ سیا ہی اور وہ اس کے سیا ہی بن کے علم سے عافل ہے اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اگر توجہ سیا ہی اور وہ اس کے سیا ہی کو جہ منقطع ہو جائے گی۔

ر ہاان کا قول کہ یہی الزام تمہارے اصول سے معلومات باری پربھی وار ہوتا ہے کیونکہ وہ غیر متنا ہی ہیں اور علم تمہارے پاس واحد ہے گر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب میں کسی قتم کی تغییری یا اثباتی بحث تو نہیں کررہے ہیں جواس کا جواب دیتے ہیٹھے ہم یہاں تو محض سلبی اورا نہدا می تشم کی بحث میں مصروف ہیں ۔

اورا گرکہا جائے کہ ہم تمہارے کسی خاص فرقہ پر الزام نہیں لگارہے ہیں اور جو الزام کے ہم عمومی طور پر لگاتے ہیں تو تم کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں گر جب روئے خن خاص تمہارے ہی طرف ہوتو تمہیں جواب دینا جا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو صرف تہ ہیں اس بات سے عاجز ٹابت کرد کھانا ہے کہ ہم آبین قطعیہ سے حقائق امور کو جان سکتے ہواور جب تمہارا بجز طاہر ہو جائے تو یہ جانا جائے ہیں ہیں ہوسکتا بلکہ عقل ہر ہو جائے تو یہ جانا حاصلوات اللہ عقل بھر تھاں ہر ہی کا یہ یقین ہے کہ امور الہیہ کے حقائق کا عقل کر و کا وق صلوات اللہ عقل بھر تا ہے ''نفکرو فی خلق اللہ و لا تفکرو فی ذات صلوات اللہ اللہ کا عقل ہو تھی ہے اللہ '' مخلوق خدا کی ماہیت میں غور کر وخدا کی ماہیت میں غور شکر وتم ان الوگوں کی کس طرح تر دید کر سکتے ہو جورسول اللہ (علیہ الصلوة و السلام ) کی جائی کے بے دلیل مجزہ معتقد ہیں اور جس نے رسول بھجا ہے اس پر کسی عقلی تھم کے لگانے ہے احترا ( کرتے ہیں جو صفات البیہ کے بارے میں باری میں عقلی نظر سے غور وقلر سے اجتناب کرتے ہیں جو صفات البیہ کے بارے میں اس ذات واجب کے عالم مرید قادر ہی وغیرہ ہونے کا ہر ابر اعتراف کرتے ہیں بغیراس کج حاد تیں ہو گئر ہو ان کے کہ ان صفات کا عال وہ کہے ہا اور کیا ہے کیونکہ وہ خوف جھتے ہیں کہ وہ ذات ہر ترقیاس وخیال وگمان وہ کہے ہا در کیا انہا کیونکہ وہ خوف جھتے ہیں کہ وہ ذات ہر ترقیاس وخیال وگمان وہم ہے اور یہاں آ کر عقل کے پر جلنے تکتے ہیں۔

قرقیاس وخیال وگمان وہم ہے اور یہاں آ کر عقل کے پر جلنے تکتے ہیں۔

قرقیاس وخیال وگمان وہم ہے اور یہاں آ کر عقل کے پر جلنے تکتے ہیں۔

قرقیاس وخیال وگمان وہم ہے اور یہاں آ کر عقل کے پر جلنے تکتے ہیں۔

قرقیاس وخیال وگمان وہم ہے اور یہاں آ کر عقل کے پر جلنے تکتے ہیں۔

قرقیاس وخیال وگمان وہم ہے اور یہاں آ کر عقل کے پر جلنے تکتے ہیں۔

(اكبرالا آبادى)

ہمارااعتراض بہی ہے کہتم جودعوی کرتے ہوکہ ہم حقائق کو دلیل سے بچھتے ہیں اورعقل سے ٹا بت کرتے ہیں بتا و تو وہ کون کی ججت ہے جوٹو ٹ نہیں جاتی اورکونی دلیل ہے جوحقیقت کا اوراک کرلیتی ہے اور ریاضی کے متباطول کی طرح نا قابل فکست ہوتی ہے اگر کہا جائے کہ بیاشکال ابن بینا پر وار د ہوتا ہے جو دعوی کرتا ہے کہ خدا اپنے غیر کو بھی جانتا ہے حالانکہ دوسر سے تھیتین فلا سفداس بات پر شفق ہیں کہ وہ اپنی ذات کے سوا پھینیں جانتا ہے حالانکہ دوسر سے ہوسکتا ہے کہ اس کی رسوائی کا انداز والی سے ہوسکتا ہے کہ وہ مہتے ہیں کہ فلسفہ کے اس فد ہب کی رسوائی کا انداز والی سے ہوسکتا ہے کہ

بہت ہے تا مورمتاخرین اس کی ہرجبتی تائیدے انکار کر مے کیونکہ اس مسم کے مسائل کی ر فا فت کوکوئی سنجیده فہم برداشت نہیں کرسکتا مثلاً ندکورہ بالا دعوے ہی کو دیجھو جومعلو مات کو علت پر افضلیت و یتا ہے کیونکہ فرشتے ہوں یا انسان بہر حال ہر ذی شعور اپنے کو بھی جا نتا ہے اور غیر کوہمی مگر خدا ہے کہ سوائے اپنے ذات کے کسی کوہمی نہیں جا نتا فر شیتے تو فرضتہ میں وہ تو معمولی آ ومیوں سے بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا علم تو ایک شریف ترین چیز ہےاس کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے۔ (پھرخدا میں پینقصان کیے؟) پھرتم تو یہ بھی کہتے ہو کہ وہ عاشق بھی ہیں اور معتوق بھی ہے کیونکہ اس کے لئے بہاء الحمل ہے اور جمال تم تو بھلا بتا ؤ کہ وجود بحثیت کا کونسا جمال ہے جس کی تنما ہیت ہے شرحقیقت اے تو بیہ بھی خبر نہیں کدونیا میں کیا ہور ہاہے اور کس پر کیا گزرہی ہے اور اس سے کیا لازم آرہا ہے اوراس سے کیا الا بلاصا در جور ہا ہے اور کب جور ہا ہے؟ اس سے بر حکر ذات باری تعالی میں کونسا نقصان تصور کیا جاسکتا ہے تمام عقلا کواس جماعت پرتعجب ہوتا ہے جس کومقولات میں غورفکر کرنے کا دعوی ہے اور وواس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ رب الارباب مسبب اناسباب کو قطعاً علم نہیں کہ دنیا میں کیا ہور ہاہے تو اب اس میں اور ایک بے جان لاش میں کیا فرق ہوگا تعالی اللّه عمایقول الظلمون علوا کبیرا'' (ترجمه )الله تعالی ظالموں بعنی حد ہے تعاوز کرنے والوں کے اقوال سے بالاتر ہے یہی شرکہ وہ اپنے آپ کوجا نتا ہے مگر لاش کچھ بھی نہیں جانتی کونسا کمال ہے اپنے آپ کو جاننے میں جب دوسرے۔ احوال کاعلم کرہوبیہ وہ ند بہب ہے جس کی کمزوری توضیح سے مستغنی ہے پھریہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ باو جوداس رسوائی کے کنڑت كالزام ع بهي تم برى نبيس موسكة وه اس طرح كه بم تم سے يو چھتے ہيں كداس كاعلم ذات اس کا مین ذات ہے یا غیر ذات؟ اگر کہو کہ غیر ذات ہے تو کثر ت پیدا ہوگئی اگر کہو کہ مین ذات ہے تو پھرتمہارے اور اس مخص کے درمیان کیا فرق ہے جوکہتا ہے کہ انسان کا اپنی ذات کاعلم اس کی عین ذات ہے اور حمافت ہے کیونکہ انسان کی ذات کا وجود اس حالت میں سمجھ میں آتا ہے جب کہ وہ اپنی ذات سے غافل ہو پھر جب ای غفلت رائے ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ذات کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس ہے بھی بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس کاشعور ذات اس کی ذات کاغیر ہے۔

پھرا گرتم کہوکہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے علم سے خالی ہوتا ہے پھر د علم اس برطاری ہوتا ہے تولا محالہ اس کاغیر ہی ہوا۔ توہم کہتے ہیں کہ غیرت طریان اور مقارضت نہیں پیچائی جاتی کیونکہ یہ جائز نہیں ہوسکتا کہ عین شے ہی شے پر طاری ہو جائے اور غیر شے جب کسی شے سے تھا ان ہوتو وہ وہی نہیں ہوسکتی اور اس کے غیر ہونے تعزیف سے خارج نہیں ہوسکتی اس سے یہ ٹابت ہوا کہ اول ہمیشہ اپنی ذات ہی کو جانتا ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا اپنی ذات کا علم اس کی عین ذات ہے حالانکہ وہم میں وہ چیز وں کے خیل کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے ایک تو ذات وہر سے طریان شعور طریان کا ایک ذات ہوتا وہم میں مقصود نہیں ہوسکتا۔

اگرکہا جائے کہ اس کی ذات ہی عقل وعلم ہے اس لئے ایسانیس کہا جا سکتا کہ اس کی ذات پھرعلم ذات تو ہم کہتے ہیں کہ اس بیان میں بھی حماقت عیاں ہے کیونکہ علم اسک صفت یا ایسا عرض ہے جوموصوف کو چاہتا ہے پھریہ کہنا کہ اس کی ذات ہی عقل وعلم ہے یہ کہنے کہ تمتر آن ہے کہ دوی قدرت واردہ ہے اوروہ بی قائم بنفسہ ہے یا کمیت وتر بھے شلیت کے جیے کوئی سیابی یا سفیدی کے بارے میں کہے کہ وہ قائم بنفسہ ہے یا کمیت وتر بھے شلیت کے بارے میں کہا جائے کہ وہ قائم بنفسہ ہیں پس جس اصول پر سے عمل کہا جائے کہ وہ قائم بنفسہ ہیں یا یہ کہا اعراض قائم بنفسہ قائم ہوجا تمیں ای طرح ہیں بحال سمجھا جاتا ہے کہ صفات اجسام بغیرجہم کے جوغیر صفات ہے بنفسہ قائم ہو جا تمیں ای طرح ہیں بحال سمجھا جاتا ہے کہ صفات اجسام بغیر جس کہ وقد رت واردہ بھی بنفسہ قائم ہو جا تمیں البت وہ ذات کے ساتھ قائم ہو جا تمیں البت وہ ذات کے ساتھ قائم ہو گا اوراس کی حیات کہلائے گی ایسابی دوسری صفات پس اس طرح وہ اول سے شرف مرف تمام صفات کو اور سے شعیقت و ماہیت کوسلب کرنے پر بی اکتفائیس کر یکتے جب تک کہ اس سے قیام بنفسہ کو بھی سلب نہ کرلیس اوراس کو محض اعراض وصفات ہی ہیں شرخو بل کردیں جن کا قیام بنفسہ مکن صفیہ میں۔

آ ئندہ ایک الگ مسئلہ کے سلسلہ میں ہم یہ بھی بتلائیں سے کے فلسفی اللہ تعالی کے عالم بنفیہ اور عالم بغیرہ ہونے پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی۔

#### مئلہ(۷)

فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں کداول کیلئے بیرجا ئز نہیں کہاس کا غیراس کے ساتھ جنس میں مشارکت کرے اور عقلیٰ نہاں کا غیراس نے ساتھ جنس میں مشارکت کرے اور عقلیٰ

# طور برجنس وفصل كااول براطلاق نهبيس ہوسكتا

فلفی اس امر پر شنق ہیں اور ای پر اپنا پیدو وئی قائم کرتے ہیں کہ جب اول کی شے سے جنسی مشارکت نہیں رکھا تو پھر کوئی شے فصل کی حیثیت ہے بھی اس ہے متصل نہیں ہو علی لہذا اس کی کوئی مدر تعریف انہیں ہو علی کیونکہ مدجن وفصل سے مرکب ہوتی ہے اور جوان سے مرکب ہوتو اس کی کوئی مد بھی نہیں ہو علی کیونکہ میر کیب کی ایک نوع ہے اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کی کا یہ کہنا کہ وہ موجود ہونے جو ہر ہونے اور غیر کے لیے علت ہونے میں معلول اول کا مساوی ہوتا ہے گر صاف طور پر کسی دوسری حیثیت سے وہ معلول اول سے متماز ہوتا ہے تو بہ مطلول اول کا مساوی ہوتا ہے گر صاف طور پر کسی دوسری حیثیت سے وہ معلول اول سے متماز ہوتا ہے تو بہ مطلول اول کا مساوی ہوتا ہے گر صاف طور پر کسی دوسری حیثیت سے وہ فیل مشارکت ہوگی اور جیسا کہ منطق سے معلوم ہوتا ہے کہنس اور لازم بیس فی الحقیت میں مشارکت ہوگی اور جیسا کہ جواب بیس عام طور پر ہتلائی جاتی سے اور شے محدود کی ماہیت بیس فرق ہوگی اس ہوگا اور اس کا مولود ہوا گلوق ہونا اس کے اور اسکی ذات کی مقوم ( یعنی قائم کرنے والی ) ہوتی ہوگی اور اس کا مولود ہوا گلوق ہونا اس کے لئے لازم ہے جو بھی اس سے جدانہیں ہوسکتا ہوگی اور اس کا مولود ہوا گلوق ہونا اس کے لئے لازم ہے جو بھی اس سے جدانہیں ہوسکتا ہوگین ماہیت بیں واضل نہیں واضل ہیں واضل ہیں موسکتا ہوگین میں میں مشرق نہیں کیا جاتا نیز ہود کو کہ بی کیا جاتا ہو ہو کہی کیا جاتا ہے۔

کہ وجوداشیا می ماہیوں میں بھی داخل نہیں ہوتا بلکہ دہ ماہیت کی طرف دوطرح سے مضاف ہوتا ہے اوردی حیثیت سے مضاف ہوتا ہے یا تو لازم غیر مفارق کی حیثیت سے جیسے آسان یا وارد کی حیثیت سے جیسے آسان یا وارد کی حیثیت سے جیسے کہ ان ایشیا مکا وجود جن کی زمانے میں ابتدا م ہوتی ہے لہذا وجود میں مشارکت جنس میں

ر ہی دوسری تمام علتوں کی طرح اس کی مشار کت آیئے غیر کی علت ہونے میں تو و ه اضافت لا زم میں مشارکت ہوگی اور ماہیت میں داخل نم ہوگی کیونکہ مبدا ہیت اور وجود میں ہے ایک بھی ذات کامقول نہیں بلکہوہ دونوں ذات کے لازم ہیں بعداس کے وہ کہوہ ذات کو اس کے اجزائے ماہیت ہے توام دیں اس میں مشارکت محض لازم عام میں مشارکت ہوگی جس کالزوم ذات کا تابع ہوتا ہے وہ جنس میں مشارکت نہیں اس لئے اشیاء کی تعریف صرف مقومات ہی ہے کی جاتی ہے اگر لوازم کے ساتھ انکی تعریف کی جائے تو یہ رسما ہوگا ئمیز کے لئے ند کے حقیقت شے کی تصویر کے لئے لہذا مثلث کی بی تعریف نہیں کی جائے گی کہ وہ ایسی شکل ہے جس کے دوزاویہ قائم مساوی ہوتے ہیں اگر چہ یہ ہم مثلث کے لئے لازم عام ہیں بلکہ کہا جائے گا کہ وہ الی شکل ہوتی ہے جو تین اضلاع مے بیط ہمتی ہے یہ حال اس کے جو ہر ہونے میں مشارکت کا ہے کیونکہ اسکے جو ہر ہونے کے بیمعنی بیں کہ و وموجود ہے موضوع میں نہیں ہے اور موجود جنس نہیں ہوتا کیونکہ اسکی طرف امرسلبی کو مضاف کیا جاتا ہے اور وہ امرسلبی پیہ ہے کہ وہ موضوع میں نہیں ہے لہذا جنس مقوم بنہ ہو گی بلکداگراس کی طرف اس کے اجاب کومضاف کیا جائے اور کہا جاوے کہ موضوع میں موجود ہے تو عرض میں جس من ہوگی اور یہ بات اس لئے کہ جوجو ہرکواس تعریف سے معرف کرتا ہے جواس کے لئے اسم کی طرح ہے یعنی ہے کہ وہ موجود ہے موضوع میں نہیں ہے تو اس کا وجو دہو تنہی معرف نہ ہوگا بلکداس سے صرف میمعلوم ہوگا کہ دوموضوع میں ہوسکتا ہے یا موضوع میں نبیں ہوسکتا بلکہ ہمارے قول کے معنی اسم جو ہر میں یہ ہیں کہ موجود موضوع میں نبیں ہے لعنی و و کون سی حقیقت ہے جب موجود ہوتو موضوع میں تو موجود شم ہوگا اور ہم اس سے پیر مرادتونہیں لیتے کے تعریف کے وقت وہ موجود بالفعل ہے تو اس میں مثار کت جنس میں مشارکت موگی بلکہ مقوام مقومات ماہیت میں مشارکت ہی مشارکت فی انجنس کہلاتی ہے جواس کے بعد فصل سے مباشت کی محتاج ہوتی ہے اور اول کے لیے تو کوئی ماہیت نہیں ہے سوائے وجود دا جد کے بس وجود داجب ہی طبیعت حقیقیہ ہے اور فی نفسہ ماہیت ہے جواس سمیلٹے ہوتی ہے اس کے غیر کے لیے نہیں ہوتی اور جب کہ وجوب وجوداس کے سواکسی کے لئے سرہوگا تو اس کے غیر کی اس کے ساتھ مشارکت منہوگی لہذا چونکہ وہ اس سے بفصل توعی مقصل نہیں ہوسکتا اس لئے اس کے لئے تو کوئی حدثہیں ہوتی۔

مد ہان کے قد بب کی تعلیم۔

اوراس پردوصورتوں سے جرح کی جاتی ہے مطالبہ دوسراابطال:۔
مطالبہ یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ یہ آپ کے فرہب کا خلاصہ ہے سوال ہوتا ہے کہ
اول کے بارے میں اس کے محال ہونے کو آپ نے کس طرح جاناحتی کہ آپ نے اس
پراجمینیت کی نبیا در کھی ہے آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ دوسرے کے لیے چاہیے کہ ایک شے
میں اول سے مشارکت کرے اور ایک شے میں مبا کمین ہوا در جو چیز کے اس میں اس سے
مشارکت کرتی ہے اور جو چیز کہ اس میں مبا کمین ہوتی ہے دہ مرکب ہوگی اور مرکب محال

لہذاہم کہتے ہیں کہ ترکیب کی اس نوع کا محال ہوناتم نے کیے جانا اس پرتو کوئی دلیل نہیں ہے سوائے تہارے اس قول کے جونغی صفات کے استدلال ہیں تم نے چیش کیا ہے کہ جوجنس وفعل سے مرکب ہوتا ہے وہ اجزا سے جتع ہوتا ہے اگر کسی چیز یا کل کا وجود دو مرے سے متنقیم ہو کرمیجے ہوسکتا ہے تو وہ دو مرے کے برخلاف واجب الوجود ہوگا اور اگر اجزا و کا وجود اجزا و کے بغیر میچے ہو ملکا اور شرکل کا وجود اجزا و کے بغیر میچے ہو ملکا ہے تو ان جس سے ہرا کی معلول کا محتاج ہوگا اور اس دلیل پرہم نے صفات کی بحث میں خور کیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ قطع شلسل علی جس کے اور دلیل سوائے تطع تسلسل میں می اربیل سوائے تطع تسلسل میں محل فی رہنمائی نہیں کر کئی۔

 اس کی طرف کسی دومری چیز گور تقتم کیا جائے تو بینسبت صفت وموصوف کی کثرت سے اور زیادہ بعیدے۔

سوال بیہ ہے کہ کس بنیاد پرسلسلہ معلولات کو دونی علتوں پرختم کر دینا محال سمجھا جاتا ہے ان بیس ہے ایک تو علت افلاک ہے دوسری علت عناصریا بیہ کدا یک علت عقول ہے دوسری علت اجسام حالا نکہ دونوں کے مابین مباینت ومغارفت فی المعنی وجود ہے جبیہا کہ سرخی اور گری کے مابین کل واحد میں بھی موجود ہے کیونکہ دونوں مقبائن فی المعنی ہیں بغیراس کے کہ ہم سرخی ہیں ترکیب جنسی اور فسلی فرض کریں اور اس کو قابل انفصال قرار دے اگر اس میں کثرت ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ کس طرح وہ دوصانع عالم کے اس کوعلل میں محال سمجھتے ہواور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح وہ دوصانع عالم کے امکان کی نمی پرولیل قائم کرنے سے عاجز ہوجاتے ہیں۔

اوراگر کہا جائے کہ وہ اس طرح محال سمجھا جاتا ہے کہ اگر دونوں ذاتوں کے مابہ
المبانیت کو وجوب وجود میں مشر وط کر دیا جائے تو لا زم ہوگا کہ دو ہر واجب الوجود کے لئے
پائی جائے اس طرح دونوں مبتائن نہیں ہوں سے اگر اسے مشر وط نہ کیا جائے اور نہ کوئی
دوسری چیز مشروط کی جائے تو جو بھی وجوب وجود غیر مشر وط ہواس کا وجوداس سے سنعنی ہو
گا اور وجوب وجود بغیراس کے بورانٹہوگا۔

توہم کہیں گے کہ یہ بعیبہ وہی بات ہے جس کاتم نے صفات میں ذکر کردیا ہے اور ہم کہیں گرکر دیا ہے اور ہم سے اس پر گفتگو کر بچے ہیں اس ساری بحث نے تلبیس کا مبدالفظ واجب الوجود ہے اس کے اس کونظر انداز کر دینا چاہیے ہم تشلیم نہیں کرتے کہ دلیل واجب الوجود پر لالت کرتی ہے اگر اس سے مراد ہے اگر اس سے مراد ہے اگر اس سے مراد بھی ہے اگر اس سے مراد بھی ہے تو افظ واجب الوجود کو ترک کردینا چا ہے اور تمہیں تابت کردینا چاہے کہ وہ موجود جس کی ہے تو افظ واجب الوجود کو ترک کردینا چا ہے اور تمہیں تابت کردینا چاہے کہ وہ موجود جس کی علت بھی نہ ہواور فاعل بھی سنہواس میں تعدد در بتا کین محال سمجما جائے گا اور اس پرکی دلیل قائم نہیں ہوتی ۔

باتی رہاان کا بیسوال کرآیا واجب الوجود کا بغیر کی علت کے ہونا مشروط ہاں چیز سے خود واجب الوجود کا بغیر کے خود واجب الوجود ہستیوں میں مشترک بجی جاتی ہے بیا کہ احتقالہ ہات ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے واضح کیا ہے جس چیز کی کوئی علت کہ ہواس کا ایسا ہونا کسی علت کا مختاج نہیں جس کی خلاش کی جائے بیتو الی بی بات ہوگی جیسے کوئی کیے کہ سیاسی ہونا کیا کسی رنگ کے جس کی خلاش کی جائے بیتو الی بی بات ہوگی جیسے کوئی کیے کہ سیاسی ہونا کیا کسی رنگ کے

رنگ ہونے کی شرط ہے آگروہ شرط ہوتی ہے تو سرخی کیے رنگ ہوسکتی توبیاس کا جواب نہ ہوگا کہ اس کی (بعنی رنگ کی حقیقت میں تو دونوں میں سے ایک بھی مشر و طنہیں ہے بعنی عقلی طور یررنگ ہونے کی حقیقت کے ثبوت میں ) اور جہاں تک اس کے وجود کا تعلق ہے تو ان میں سے ہرایک شرط ہو یکتی ہے گوشرط وا حدیث سہی یعنی فصل سے بغیر جنس کا وجود ممکن نہیں اس طرح جود وعلتیں ٹابت کرتا ہے اوران دونوں سے تسلسل کو منقطع کرتا ہے تو وہ کہ سکتا ہے کہ دونوں فصول کی وجہ مبتائن ہیں اور کوئی ایک فصل لامحالہ شرط وجود ہوتی ہے لیکن برسبیل تعین نہیں۔ احركها جائے كديدرتك ميں تو جائز ہے كيونكداس كے لئے وجود مضاف الى الما ہیت ہوتا ہے، جوز اکھنی الماہیت ہے لیکن بدواجب الوجود میں جائز نہیں کیونکہ اس کے لیے سوائے وجوب وجود کے پچھ نہیں وہاں ماہیت ہی نہیں جس کی طرف وجود کومضاف كيا جائے جيسا كرسيابى كافعل ياسرخى كافعل من حيث لون رنگ ہونے كے لئے مشترط نہیں البتہ وہ اینے اس وجود میں جوعلت سے حاصل ہوتا ہے مشرط ہوتے ہیں ای طرخ وجود واجب مس می چیز کومشرط بنہو تا جا ہے کیونکہ وجود واجب اول کیلئے ایسا بی ہے جیسے رنگ کے لئے رنگ ہونا رنگ کی طرف وجود مضاف کی طرح نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بیہم تنلیم ہیں کرتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود الی حقیقت ہے جو وجود کے ساتھ موصوف ہوتی ہے اس کی تو منتح ہم آئندہ مسلم میں کریں مے ، کہ بید دعوے کے واجب الوجود وجود بلا ماہیت خارج عن المعقول ہے حاصل كلام بدہے كه بدلوگ تفي تثنيه كى بنياد ترکیب جنسی وقعلی پررکھتے ہیں پھراس کی بنیادنی ماہیت اور ماوراء وجود پر قائم کرتے ہیں پس جب ہم آ خرالذكركو جوكه اساس الاساس ہے باطل كر ديتے ہيں تو ان كے دعوں كى بوری عمارت منہدم ہوجاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اسکی قوت محص نماکش ہے۔

# الزام كالمسلك دوم

ہم کہتے ہیں کہ اگر وجود جو ہریت ومبدئیت جن نہیں کونکہ وہ جواب ماہو (وہ کیا ہے) ہیں چیش نہیں کیے جاتے تو تمہارے پاس اول (خدا )عقل مجرد ہے دوسری تمام عقول کی طرح (جو وجود کے ثانوی مبادی ہیں جن کو وہ ملائکہ بھی کہتے ہیں بعنی علت اول کے معلولات )، اور عقول مجرد وعن المادہ ہیں اس حقیقت میں خدا اور اس کا معلول اول شامل ہوگا کیونکہ معلول اول بھی بسیط ہوتا ہے جس کی ذات میں ترکیب نہیں ہوتی والی شامل ہوگا کیونکہ معلول اول بھی بسیط ہوتا ہے جس کی ذات میں ترکیب نہیں ہوتی

سوائے بحیثیت لازم کے لہذا دونوں اس بات میں مساوی ہیں اس لئے کہ ان دونوں میں

ہر ایک عقل مجر دعن المادہ ہادریہ ایک حقیقت جنسہ ہے کیونکہ ذات کیے عقلیت
مجردہ لوازم میں سے جہیں بلکہ وہ ماہیت ہی ہا اور رہی ماہیت اول اور تمام عقول کے
درمیان مشترک ہا اس اگر اول دوسری عقول سے کسی دوسری شے کی وجہ سے مبا بمن ہوتو تم
درمیان مشترک ہا اس اگر اول دوسری عقول سے کسی دوسری شے کی وجہ سے مبا بمن ہوتو تم
اشحیفیت کو بغیر با جہی مبا بنیت کے تصور کرتے ہواور اگر وہ مبا بمن ہوتو جو ما بالبانیت ہوگا،
وہ عقل کے ما بالمشارکت سے سوا ہوگا، اور اس میں مشارکت حقیقت میں مشارکت ہوگا
کیونکہ اول اپنے نفس کو بھی جانتا ہے اور اپنے غیر کو بھی (اس کے نزد یک جوالیا بھیتا ہے)
اس حیثیت سے کہ وہ اپنی ذات میں عقل مجرد عن المادہ ہے اور معلول اول یعنی عقل اول
جس کو کہ خدا نے بغیر واسط ایجاد کیا ہے اس مفت میں اول کے ساتھ شرکے کی ہوتی ہے اور ان کا اشتر اک عقلیت
دلیل میہ ہے کہ عقول جو معلولات میں مختلف انواع کی ہوتی ہے اور ان کا اشتر اک عقلیت
میں ہے اور افتر اتی فصول کی وجہ سے ہ اس طرح اول عقلیت میں ان سب سے
مشارکت رکھتا ہے۔

اب فلنفیوں کے سامنے دومتبادل پہلو ہیں ، یا تو دہ قاعدہ الاجوانھوں نے مقرر کیا ہے ٹوٹ جائے گا یا مچر انھیں مانتا پڑے گا کہ عقلیت مقوم ذات اول نہیں ۔ان دونوں پہلو دُں میں ہے کئی کامجی افتیار کرنا ایکے لیے محال ہے۔

## مسّله(۸)

فلسفیوں کے اس تول کے ابطال میں کہ وجود اول (خدا) بسیط ہے، یعنی وہ وجود محض ہے نہ ماہیت ہے نہ حقیقت جس کی طرف وجود کی اضافت کی جاسکے، اس کے لئے وجود ایبا ہی واجب ہے۔

اس پردوطرے جرح کی جائے گ

اول:\_

مطالبہ دلیل کا:ان سے بوجہا جائے گا کہتم نے یہ کیے جانا ضرورت عقل کی بناء پر یا طریق نظری سے؟ ضرورت عقل کی بناء پر تونہیں ہوسکتالہذا تنہیں اس کے فہوت میں نظری دلائل چیش کرنی جا مہیں۔

اگرکہا مائے کہ اگر اول کے لئے ماہیت قرار دی جائے تو وجوداس کی طرمضاف ہوگا اور اس کا تالع ولا زم ہوگا اور تالع معلول ہوتا ہے لہذا وجود واجب معلول ہوگا اور پہا یات متاقف ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہیں مے کہ لفظ وجود واجب کے اطلاق میں تلمیس پائی جاتی
ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے حقیقت یا ماہیت ہے اور بھی حقیقت موجود ہے لیعنی
معدوم یا تنی ہیں ہے اور وجود اسکی طرف مضاف ہے اگر اس کا تالع ولا زم نام رکھ سکتے ہوتو
الفاظ کے ردو بدل میں کوئی حرج نہیں ہے جان لینے کے بعد کے وجود کے لئے کوئی فاعل
مہیں ہے بلکہ بید وجود قدیم ہے بھیر علت فاعلی کے اگر تالع ومعلول سے بیمراد لیتے ہوکہ اس
کے لئے علمت فاعلی ہے تو ایسا تو نہیں ہوسکی اور اگر اس کے سوائے کوئی اور چیز مراد لی جائے

(جموعہ رسائل امام غز الی جلد سوم حصہ سوم (۱۳) (جموعہ رسائل امام غز الی جلد سوم حصہ سوم (اللہ تعلقہ الفلاسف تو وہ مسلم ہاوراس میں کوئی تضا دبھی نہیں کیونکہ دلیل قطع تسلسل علل بی پر دلالت کرتی ہے اوراس کا قطع حقیقت موجودہ اور ماہیت ثابتہ کے ذریعہ ممکن ہے سلب ماہیت کامحتاج نہیں ہے۔

اگرکہا جائے کہ اس سے بدلازم آتا ہے کہ ماہیت وجود کا سبب ہوجو ماہیت کے تابع ہونے کی وجد ہے اس کامعلول یا مفعول ہوگا۔

تو ہم کہیں گے کہ ماہیت اشیائے حادثہ میں وجود کا سبب نہیں ہوتی تو قدیم میں کیے ہوگی؟ اگر وہ سبب سے اس کا فاعل مراد لیتے ہیں اور اگر اس سے کوئی دوسری چیز مراد لی جائے (لیتی الی چیز جو ناگر یہ ہے) تو ماہیت وجود کا سبب ہوسکتی ہے اور وہ محال بھی نہیں ہے البتہ جو چیز اصل میں مجال ہے وہ تسلسل علل ہے گر جب وہ منقطع ہو جائے تو محالیت دفع ہوگئی باتی تو اس کے محال ہونے کی کوئی وجہ نہیں ورنہ اس کے محال ہونے پر دلیل قائم ہوئی جائے ہو گا ہونے کی کوئی وجہ نہیں وہ ساری تحکمات کی تشم ہی کے دلیل قائم ہوئی جائے ہو گا اخذ کرتے ہیں جن کی بنیاد زیادہ تر (۱) افظ واجب الوجود پر ہے جس سے وہ بعض نتائج اخذ کرتے ہیں جن کی بنیاد زیادہ تر (۱) افظ واجب وجود پر انہی اوصاف کے ساتھ دلالت کرتی ہیں وجیدا کہ بتا ہے دلالت کرتی ہیں جیسا کہ بتا یا کہ دلیل واجب وجود پر انہی اوصاف کے ساتھ دلالت کرتی ہے لیکن جیسا کہ بتا یا گیا واقعہ نے ہیں ہے۔

غرضیکدفلسفیوں کی دلیل اس بارے میں نفی صفات اور نفی انقسام جنسی وضلی کی ایل ہی کی طرف رجوع ہوتی ہے بلکہ بیاورزیادہ کمزوراور مہم ہے کیونکداس کثر ت کا مرجع سوائے مجرد لفظ کے اور پچونہیں ہے ورنہ عقلا ما ہیت واحدہ موجودہ کے فرض کیلئے منجائش باتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہر ما ہیت موجودہ متکفرہ ہوگی کیونکہ عقل میں ما ہیت کا تصور بھی ہاتی ہے اور وجود کا بھی تو بیا نہائی مرابی ہے کیونکہ موجودوا حد ہر حال میں مجمع میں آسکتا ہے اور ہر موجود کے لئے حقیقت ہمی صروری ہے وجود حقیقت وحدت کی نفی نہیں کرتا۔

## دوسرامسلك

ہم کہتے ہیں کہ وجود بلا ماہیت وحقیقت غیر معقول ہے جیسا کہ ہم عدم مرسل کوئیں سمجھ سکتے سوائے اس کے ایسے موجود کی طرف اس مضاف کیا جائے جس کا کہ ووعدم ہو ہی ہم وجود مرسل کو بغیر حقیقت معینہ کی طرف اضافت کے نبیں بجھ سکتے خصوصاً جب ہم ذات واحد کا تعین کریں کیونکہ واحد کیسے متعین کیا جائے گا جواسے غیرسے بالمعنی مخیر ہو، اور اس

کیلئے حقیقت بھی منہ ہو؟ ای لئے کہ تنی ماہیت ہی تنی حقیقت ہے اور جیب حقیقت موجود کی تنی کی جائے تو و جو دبھی سمجھ میں نہیں آئے گا گویا بیالی بات ہوگی جیسے کہ کوئی کے کہ وجود ہے اور موجود نہیں اور بیمناقض ہوگا۔

اوراس پردلیل یہ ہے کہ اگر اس کو معقول سمجھا جائے تو معلولات میں ایبا وجود جائز رکھنا پڑے گا جس کی حقیقت بنہ ہواور وہ اول کے ساتھ ایسے وجود میں مشارکت رکھتا ہو جس کو یَدْحقیقت ہونا ما ہیت اور اس بات میں اس سے متبائن ہوتا ہے کہ اس کے لئے علت ہوتی ہے اور اول کی کوئی علت نہیں ہوتی اب معلولات میں ایسی شے کا تصور کیوں نہیں کیا جاسکتا؟ اس کے لئے سوائے اس کے کہ وہ فی نفسہ غیر معقول ہے اور کونسا سبب ہوگا؟ اور جو فی نفسہ غیر معقول ہوتو چونکہ اس کے علت کی فی کی جاتی ہے اس لئے وہ معقول نہیں ہوجا تا ور جومعقول ہوتا ہے چونکہ اس کے علت کومقدر کیا جاتا ہے اس لئے وہ غیر معقول نہیں ہوجا تا اور جومعقول ہوتا ہے چونکہ اس کے لئے علت کومقدر کیا جاتا ہے اس لئے وہ غیر معقول نہیں ہوجا تا ہے اس لئے وہ غیر معقول نہیں اور جومعقول ہوتا ہے جونکہ اس کے لئے علت کومقدر کیا جاتا ہے اس لئے وہ غیر معقول نہیں ہوجا تا ہے اس لئے وہ غیر معقول نہیں ہوجا تا ہے اس لئے وہ غیر معقول نہیں ہوجا تا۔

معقولات میں فلسفیوں کی بیدانتہا ببندی ظلمات کی عمیق وادیوں میں سرگردانی ابت ہوتی ہے انھوں نے بید خیال کیا کہ خدا کے خالص تصور تک انکی جنج ہوگئی ہے لیکن دراصل ان کی تحقیقات کی انتہائفی مجرو پر ہوتی ہے کیونکہ نفی ماہیت نفی حقیقت ہے نفی حقیقت کے بعد صرف نفظ وجود باتی رہ جاتا ہے خالی از معنی جو ماہیت کی طرف مضاف نہیں کیا جا سکتا۔

اگرکہا جائے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور وہ ماہیت ہے تہ ہم کہتے ہیں کہ واجب کے معنی سوائے نفی علت کے پہر ہیں اور وہ تو سلب محض ہے جس سے حقیقت ذات کا قوام نہیں ہوسکتا اور نفی علت عن الحقیقت حقیقت کے لئے لازم ہے لہذا حقیقت اپنی اس تو صیف میں قائل نہم ہونی جا ہے کہ اسکے لئے علت نہیں اور مذاس کے عدم کا تقسور ہوسکتا ہے کہ وہوب کے لئے اس کے سوائے کوئی معنی نہیں۔

علادہ ازیں اگر وجوب کو دجود پر زیادہ کیا جائے تو کثرت پیدا ہو جاتی ہے اور اگر زیادہ بنہ کیا جائے تو وہی ماہیت کیسے ہوسکتا ہے وجودتو ماہیت نہیں لہذا جو وجود کا عین نہیں وہ عین بھی نہیں ہوسکتا۔

#### مسكله (۹)

# اس بیان میں کہ فلا سفہ عقلی دلائل سے بیٹا بت کرنے سے

# عاجز ہیں کہ اول (خدا) کے لئے جسم نہیں

ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ای دفت ٹھیک ہوسکتی ہے جب یہ سمجما جائے کہ جسم حادث ہاں حیثیت سے دہ حوادث سے خالی نہیں ہوتا اور ہر حادث محدث کامحاج ہوتا

محر جبتم جس کوقد می بیجیتے ہوکہ اس کے وجود کے لئے اول نہیں یا وجود بیکہ وہ خالی از حوادث نہیں تو سوال ہوسکتا ہے کہ اول جسم کیوں نہیں ہوسکتا ؟ چاہے وہ سورج ہویا فلک اقصی ہویا اس کے سوائے مجھے اور ہو۔

اگرکہا جائے کہ چونکہ جم ایسا مرکب ہوتا ہے جس کو کمآدوجز بیل تقسیم کیا جاسکتا ہے اور ان اوصاف ہو اور قسمت معلوم کے لحاظ ہے بھی وہ صورت وحیلہ بیل منقسم ہوسکتا ہے اور ان اوصاف ہی بیل منقسم ہوسکتا ہے جن سے وہ لامخالہ مختل ہوتا ہے تا کہ وہ دوسر ہے اجسام سے تمیز ہو سکے ورنہ اجسام اس حیثین سے کہ وہ اجسام ہیں مساوی ہو نکے اور واجب الوجود تو ایک ہے ان تمام وجود کی بناو پر وہ قابل تقسیم کس طرح ہوسکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہماری روح خود ہمار ہوسکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہماری روح خود ہمار ہے جہم کی علت نہیں ہے اور مجرد نفس فلک اس کے وجود جسم کی تمہارے نرد یک علت نہوں کے وجود کو وجود کو این کے صوائمی علت کی وجہ سے موجود ہیں اگر ان دونوں کے وجود کو قد مے حساسی کیا جائے تو جائز ہوگا کہ ان کے لئے علت نہوں۔

الحركيها جائے كدروح وجسم كا اكتفاكس طرح وقوع مدير بهوا؟

توجم کہیں مے کے بیالی ہی بات ہے جیسے کوئی کے کہ وجوداول کا دقوع کیے ہوا یا کہا جائے گا کہ بیسوال حادث کے بارے میں کیا جا سکتا ہے اور جوازل ہے موجود ہے اس کے متعلق ہوسکتا ہے جب وہ سب کے سب بمیشہ سے موجود جیں تو عجب نہیں کہ ٹانیہ بحی وہی ہوں اگر کہا جائے کہ جسم بے حیثیت جسم اپنے غیر کا خالق نہیں ہوسکتا اور دوح متعلقہ جسم وساطنت جسم کے بغیر کا منہیں کر سکتی اور جسم (۱) اجسام کی تخلیق کے لئے روح کا واسط نہیں بن سکتا (۲)اورندَ روح کی تخلیق ہی کے لئے (۳)اور تھ الیمی چیزوں کی تخلیق کے لئے جو اجہام سے موافقت نہیں کر عمق ۔

تو ہم کہیں گے کہ یہ کیوں جائز نہیں رکھا جاتا کہ ارواح ہی جی کوئی ایسی روح بھی ہوجوا کیا ایسی فاصیت سے خص ہوجوان کا موں کے لئے تیار ہو کہ اجسام وغیر اجسام اس سے وجود پائیں اس کا محال ہوتا تو بعنر ورت معلوم نہیں ہوسکتا اور نظری طور پر کوئی دلیل بھی اس پڑنیں قائم کی جاسکتی اس جی شک نہیں کہ ہم اجسام سرٹیہ جی ایسے حالات کا مشاہدہ نہیں کہ کرتے لیکن عدم مشاہدہ تو کسی چیز کے محال ہونے پر دلیل نہیں چنا نچے فلسفی موجوداول کی طرف ایسی چیز وں کی نسبت کرتے ہیں جو کسی موجود کی طرف قطعاً منسوب نہیں کی طرف ایسی بین جو چیز ہیں کہ اس بات کا جموت نہیں کہ یہ جاسکتیں لیکن جو چیز ہیں کہ اس بات کا جموت نہیں کہ یہ وجوداول جی معلق بھی محموجہ ہو گئی ہے۔

اگر کہا جائے کہ فلک اتصی یا سورج یا کوئی اور جسم فرض کر دجس کی کوئی مقدار ہو سکتی ہےاوراس میں زیادتی وکی جائز رکھی جاسکتی ہےاب اس مقدار جائز سے اختصاص کسی مخصص کامختاج ہوگا جواس کی تخصیص کر ہے لہذاجسم علت اولی نہیں ہوگا۔

تو ہمارا جواب یہ ہے کہ پھرتم اس حف کے قول کی کس طرح تر دید کرو گے جو کہتا ہے کہ بیجہم ایسی مقدار ہوتا ہے جس پر نظام کل کے اعتبار سے اس کورہنا لازم ہے اس سے چھوٹا یا بڑا ہونا بھی جائز نہ ہوگا جیسا کہتم کہتے ہو کہ معلول اول سے فلک اقصی کا بے مقدار مقررہ فیضان ہوتا ہے اور تمام مقادر معلول اول کی ذات کی نسبت کے لحاظ سے مساوی ہوتی بیر لیکن ان میں سے ایک کا تعین نظام کل سے تعلق کی وجہ سے فلک اقصی کے جسم کے طور پر ہوتا ہے اس لئے جومقدار کے واقع ہوگئی وہی واجب ہے اس کے برخلاف جائز نہیں بہی تو جیہ اس کے برخلاف جائز نہیں بہی تو جیہ اس کے برخلاف جائز نہیں بہی کو جیہ اس کے متعلق بھی کی جاسکے گی جوغیر معلول ہے بلکدا گروہ معلول اول میں (جو ان کے نزد یک جرم فلک اقصی کی علت ہے ) تحضیص کے لئے ایک مبدا ثابت کریں مثلا ارادہ کے نزد کے جس سوال کرتے ہیں اس طرح ہم ان سے بو چھ سے جی کی طرف اشیاء کی اضافت کے کیوں مقرر کی جائی ؟ جیسا کہ وہ مسلمانوں سے ارادہ قدیم کی طرف اشیاء کی اضافت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس طرح ہم ان سے بو چھ سے جیس کے معلول اول نے ای مقدار کے تعین کا کیوں ارادہ کیا ؟ (ہم ان پر اس قسم کا الزامی اعتراض عائد کر چکے ہیں مقدار کے تعین کا کیوں ارادہ کیا ؟ (ہم ان پر اس قسم کی افری عائد کر چکے ہیں جب ہم نے جست حرکت فلکیا اور تھا فی قطب کے سلما میں بحث کی تھی )۔

جب یے ظاہر ہو گیا کہ وہ لوگ وقوع علت میں تمیز التی عن مظلم کو جائز رکھنے پر مجور ہیں لبذ ابغیر علت کے اس کو جائز رکھنا بھی علت کے ساتھ جائز رکھنے ہی کی طرح سمجھا جائے گا کیونکہ جیسے نفس شے کے بارے میں یہ سوال برابر ہوتار ہے گا کہ اتن مقدار کیوں مقرر کی گئی ؟ تو علت کی صورت میں بھی ایسا ہی سوال ہوگا کہ اپنے مثل ہے اس مقدار کو خصوصیت کی کیا وجہ ہے ؟ علت کی صورت میں اگر اس سوال کا اس طرح جواب دیا جا سکتا ہو کہ یہ مقدار اپنے غیر کی مقدار کی طرح نہیں ہے کیونکہ نظام برخلاف دوسرے کے جا سے متعلق ہے تو نفس شے کے بارے میں بھی جوعلت کی مختاج مذہوا یہ ابی جواب دیا جا اس سے مفرنہیں ہے۔

اوراگریمقدارمتعین جو وقوع میں آپکی ہے اس مقدار کے ساوی ہوجو وقوع میں آپکی ہے اس مقدار کے ساوی ہوجو وقوع میں آپکی ہے اس کو کیسے امتیاز دیا گیا؟ (خصوصاً فلا سفہ کے اصول پر کیونکہ وہ ارادہ ممیز ہ کا انکار کرتے ہیں) اوراگراس کے لئے مثل نہ ہوتو جو از خابت نہ ہوگا بلکہ کہا جائے گا کہ جس طرح ان کے خیال میں علت قدیمہ واقع ہوگئ اس طرح جس کو ہم نے ان کی تردید کی خاطر علت اولی فرض کیا ہے۔ (قدیم سے واقع ہوگیا) طرح جس کو ہم نے ان کی تردید کی خاطر علت اولی فرض کیا ہے۔ (قدیم سے واقع ہوگیا) مکتا ہے جوفلسفیوں نے ارادُ وقد یم کے خطاف قائم کیے ہیں اور ان الزامی اعتر اضات سے مدد لے جونقط قطب اور جہت حرکت فلکیہ کے خلاف قائم کیے ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ جو جونقط قطب اور جہت حرکت فلکیہ کے خلاف ہم نے قائم کیے ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ جو شخص حدوث اجمام کا قائل نہ ہو وہ اس بات پردلیل قائم نہیں کرسکا کہ اول کے لئے جسم خیس سے۔

#### مسكله (۱۰)

# اس بات پر قیام دلیل سے فلا سفہ کے بجز کے بیان میں کہ عالم کے لئے صانع وعلت نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ جو محف سے بچھتا ہے کہ ہرجسم حادث ہے، کیونکہ و وحوادث سے خالی نہیں ہوتا تو اس کا بیقول کہ جسم صانع وعلت کامختاج ہے بمجھ میں آتا ہے۔

مگرآپ کے ند بہب میں دہر یوں کے اس عقیدے کی کیوں تنجائش نہیں کہ عالم ندیم ہے اس کی شکوئی علت ہے نہصانع علت تو حوادث کے لئے ہوتی ہے اورجسم تو عالم س نئے بھی حادث ہوا ہے اور نئے بھی معدوم حادث تو صور واعراض ہوتے ہیں۔

اجمام بین آسان قدیم ہے عناصرارہ جو فلک قرکا حاشیہ ہیں اوران کے اجمام مواوقدیم ہیں البت امتزاجات واسخالات کی وجہ سے ان پرصورتوں کا تبدل ہوتار بتا ہوتی ہوتی ہیں اوران حوادث کی علل حرکت دوریہ پرختی ہوتی ہیں اوران حوادث کی علل حرکت دوریہ پرختی ہوتی ہیں اوراس کا مصدر نفس قدیمہ فلک ہے اس طرح تہا کم کی علت کی ضرورت رہتی ہے اور اس کا مصدر نفس قدیمہ فلک ہے اس طرح تہا کم کی علت کی ضرورت رہتی ہے اور انداس کے اجمام کے لئے صافع کی ، بلکہ وہ ای حالت میں ہمیشہ سے ہے بلا علت تو اب فلسفوں کے اس قول کے کیامعنی رہ جاتے ہیں کہ اجمام کا وجود علت کی وجہ ہے ہوں کہ اجمام کا الوجود ہے اور ہم واجب الوجود کی صفات کا تو ذکر کر بھے ہیں جس سے فلا ہم کر بھی ہیں کہ اس کی الوجود ہے اور ہم واجب الوجود کی صفات کا تو ذکر کر بھی ہیں جس سے فلا ہم کر بھی ہیں کہ اس کی دلیل تو سوار ہو ہم فلا ہم کر بھی ہیں کہ اس کی دلیل تو سوار ہو ہم فلا ہم کر دیا ہے کہ اس دعوے کا فساد تو ہم فلا ہم کر بھی ہیں کہ اس کی دلیل تو سوار ہو ہم فلا ہم کر دیا ہے کہ اس دعوں کی فلا میں ہوتے ہیں اور دہریہ نے تو ابتدا ہو ہی علت ہیں اور اس کی فلا سفہ کا غذہ ہب میں ہو گا اور قدم اجمام کے معتقدین کے بارے ہیں بیاں ہی جو شخص میاں لے کا کہ وہ حرکت دوریہ پڑھی گا اور قدم اجمام کے معتقدین کے بارے ہیں یہ اس لے گا کہ وہ ان کی علت ہیں اور اس نہ کوگ اصولا و ہم بیت کے بول میاں لے گا کہ وہ ان کی علت ہیں بورات کی ہیں ہوگ اسولا و ہم بیت کے بول میاں لے گا کہ وہ ان کی علت ہیں بورات کی جارے ہیں یہ لوگ اصولا و ہم بیت کے بول میاں لے گا کہ وہ ان کی علت ہیں ہو سے ماجمام کے معتقدین کے بارے ہیں یہ وہ سے اس نے گا کہ وہ حرکت کے بارے ہیں بیان لے گا کہ وہ ان کی علت ہیں اور اس موانا وہ ہم بیت کے بول میان لے گا کہ وہ حرکت کی جارت کی بارے ہیں بیان کا کہ وہ حرکت کے بارے ہیں بیان کے گا ہو کہ کی جارت کی بارے ہیں بیان لے گا کہ وہ ان کی علت ہیں اور اس میان ہے گوگ اور قدم اجبام کے معتقدین کے بارے ہیں بیان لے گا کہ کی بارے ہیں بیان لے گا کہ کی بارے ہیں بیان کے گا ہمت کرنے ہے عاجز ہیں ہوگی اور کی اس کے تو بات کے تو بات کے تو بات کی بات

(جموعه رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه سوم) (۱۲)

کرنے پرمجبور ہیں اگر کہا جائے کہ ہماری دلیل بہہے کہ بدا جسام یا تو واجب الوجود ہو تکھے جومحال ہے یامکن الوجود ہو تکھے تو ہرممکن علت کامختاج ہوتا ہے۔

اور ہمارا جواب ہے ہے کہ واجب الوجوداور ممکن الوجود کے الفاظ ہے معنی ہیں اور فلسفیوں نے جوالتہاس پیدا کر دکھا ہے اس کی اصل ان ہی دولفظوں میں پائی جاتی ہے اس لیفے ہمیں مفہوم کی طرف ہی رجوع کرنا چاہے اور وہ ہے نفی علت یا اثبات علت تو گویا وہ کہتے ہیں کہ ان اجسام کی علت ہوگی یا نہ ہوگی و ہری تو کہتا ہے کہ ان کی کوئی علت نہیں تو فلسفیوں کو اس سے انکار کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر امکان سے بہی مراد لی جائے (یعنی جس کی علت نہیں ) تو ہم اس کو واجب الوجود کہتے ہیں اور وہ ممکن نہیں ہے اور ان کا قول کہ جسم کا واجب ہوناممکن نہیں ہے اور ان کا قول کہ جسم کا واجب ہوناممکن نہیں جوناممکن نہیں محض تھی ہے بلادلیل۔

اور کہا جائے کہ جسم کے لئے اجزاء کے ہونے سے انکارنہیں کیا جا سکتا اور کل مجموعہ تو اجزاء ہی ہے تو ام پاتا ہے اور اجزاء کی تو علت نہیں انہان کے اجتماع کی ملکل وہ تو ایسے ہی بلاعلت فاعلی قدیم سے جلے آرہے ہیں۔

اس کاروفلسفیوں ہے ممکن نہیں سوائے اس کے کہ وہی دلیل دہرائی جاتی ہے جو موجوداول سے نفی کثریت کالزوم ٹابت کرتی ہے ہم نے اس کا ابطال کر دیا ہے اورفلسفیوں کے ہاں کوئی دوسری دلیل ان کی اپنی حمایت میں موجود نہیں ہے اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جوحدوث عالم کا معتقد نہیں ہوتا اس کومانع عالم کیلئے کوئی اصلی دلیل نہیں مل سکتی۔

#### مسئله(۱۱)

# ان فلسفیوں کے قصوراستدلال کے بیان میں بھر مجھتے ہیں کہ اول اپنے غیر کو جانتا ہے اور بھر کے اور انواع واجناس کو بنوع کلی جانتا ہے۔

مسلمانوں کے پاس وجود مخصر ہے حادث اور قدیم پراور قدیم توان کے پاس سوائے ذات وصفات ہوانہ تعالی کے بچھ اور نہیں اس کے سواجو پچھ بھی ہے اس کے اراد ہے ہی کے جہت سے حادث ہوا ہے ان مقد مات سے خدا کے تلم پریقین ایک ضروری نیجے کے طور پر لازم آتا ہے کیونکہ مراد (یعنی جس شے کا کہ ارادہ کیا تمیا ہو) بالضرورت مرید (یعنی ارادہ کرنے والے) کو معلوم ہی ہونا چاہے اس بناء پر کہتے ہیں کہ اس کولل کا علم ہے کیونکہ کل اس کی مراد ہے اور اس کے اراد ہے صادث ہوا ہے یعنی کا نئات کی کوئی ہے نیز ایس ہوگیا کہ وہ جس چیز کا کیا ہے کہ اراد ہے صادث ہوائی ہوجب بیٹا بت ہوگیا کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرے اس کا مرید اور عالم ہے تو بالضرورت اس کوحتی یعنی ذی حیات بھی ہونا چاہیے اور ہرحتی جو ایس کے اراد ہے وہ اپنی ذات کو بھی جانتا ہے اس طرح کا نئات مسلمانوں اور ہرحتی جو ایس کے معروض قرار پاتی ہے اس مسلم نون نے اس طرح کا نئات مسلمانوں سے کیونکہ وہ سیجھتے ہیں کہ احداث عالم کا خدائی مرید ہے۔

البنة تم چونکہ دعویٰ کرتے ہوکہ عالم قدیم ہے خداکے اراد ہے ہے حادث نہیں ہوا تو تم کیے جان سکتے ہوکہ وہ غیر ذات کو بھی جا نتا ہے اس پرکوئی دلیل ہونی چاہیے۔ ابن سینانے اس کی تحقیق میں اپنے فلسفیانہ مباحث کے سلسلے میں جو بچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ دو بیا نات میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ 41V)-

يهلا بيان:\_

اول موجود ہے گر مادے میں نہیں اور ہر موجود جو مادے میں نہ ہو و عقل محض ہو گا اور جو بھی عقل محف ہوگا اس پرتمام معقولات کھلے ہوئے ہوئے کیونکہ تمام اشیاء کے ادراک سے جوشے مانع ہوتی ہو وہ ہادے کے ساتھ تعلق اور مشغولیت آ دمی کی روح تو تد ہیر مادہ (بعنی بدن) میں مشغول ہے جب اسکی مشغولیت موت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ شہوات جسمانیہ اور صفات ردیہ جو امور طبیعیہ کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں سے باور وہ شہوات جسمانیہ اور صفات ردیہ جو امور طبیعیہ کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں سے باک وصاف ہو جاتی ہے تو اس پر سارے حقائق معقولات کا انکشاف ہو جاتا ہے اور ای چھبی ہوئی نہیں ہوتی کے ملائکہ سارے معقولات کے شناسلہ وتے ہیں ان سے کوئی چیز ہجبی ہوئی نہیں ہوتی کیونکہ دہ بھی عقول مجردہ ہیں جو کسی مادے میں نہیں۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ تمہارے اس قول کے اول موجود ہے گر مادے ہیں نہیں ہے۔ معنی اگریہ ہیں کہ وہ نہ جسم ہے اور نہ جسم ہیں نطبع ہے بلکہ وہ قائم ہنفسہ ہے بغیر کسی تخسیسے مداورا ختصاص جہت کے تو وہ مسلم ہیں۔

رہ گیا تمہارا یہ تول کہ وہ عقل مجرد ہے تو عقل ہے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر اس ہے مراد وہ ستی ہے جو تمام اشیاء کو جانتی ہے تو وہی مطلوب ہے ہمارا بھی اور یہی موضوع نزاع بھی مگرتم نے اس کو قیاس مطلوب کے مقد مات میں کیے داخل کرلیا؟ اگرتم اس کے سوائے کسی اور چیز ہے مراد لیتے ہو ( یعنی وہ جو اپنے آپ کو جانتی ہے ) اس بیان سے تمہار نے فلفی بھائیوں کو تو اتفاق ہوگالیکن جس نیجہ تک تم پنچنا چاہے ہووہ یہ ہے کہ جو اپنی آپ کو جانتا ہے وہ اپنی جا نیوں کہ اور پینی جو ہوں ہے کہ جو اپنی کی اس کا ادعا کیوں آپ کو جانتا ہے وہ اپنی جانس ہے غرضیکہ ابن سینا اس بارے میں تمام فلا سفہ سے الگ ہوگیا ہے اس کا جاتا ہے کہ اس کو تم ضرور تا کیے تسلیم کرتے ہو؟ اور الگ ہوگیا ہے اس کا تیے ہوال کیا جاتا ہے کہ اس کو تم ضرور تا کیے تسلیم کرتے ہو؟ اور اگر یہ نظری دلیل کا تمان ہے ہو گار یہ جو بھر وہ دلیل کیا ہے؟۔

ُ اگر کہا جائے کہ عقل مجر داشیا و کاعلم رکھتی ہے کیونکہ ادراک اشیاء ہے مانع تو ماد ہ

ہی ہوتا ہے اور وہاں مادہ تبیس ہے۔

نو ہم کہیں گے کہ ہم تشکیم کرتے ہیں کہ معادہ مانع ضرور ہے گریہ تشکیم نہیں کرتے ہیں کہ معادہ مانع ضرور ہے گریہ تشکیم نہیں کرتے ہے صرف یہی مانع ہے اور ان کے قیاس کو قیاس شرطی کی شکل میں اس طرح پیش کیا جا سکتا

ہے کہ آگر عقل مادہ میں ہوگی تو اشیاء کا ادراک نہ کرے گی گین مادہ میں تو نہیں ہے اس کئے اشیاء کا ادراک کرے گی اور بیا استفاء نقیض مقدم ہے اور استناء نقیض مقدم کا بلا ا تفاق کوئی بہتے ہے حاصل نہیں ہوتا وہ الی بات ہے جیسے بی کہا جائے کہ آگر وہ انسان ہوتو حیوان ہوگا گر چونکہ انسان نہیں ہو تنوان بھی شہوگا اور بیکوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت ی چیزیں انسان نہیں ہو تنتین گر حیوان ہوسکتی ہیں جیسے گھوڑ ا ہوسکتی ہے اور گھوڑ ہے حیوان ہیں ہال استثناء نقیض مقدم نقیض تالی کا بھی دیتا ہے جیسا کہ منطق میں وہ شرط کے نام ہے نہ کور ہے استثناء نقیض مقدم نیتال کے انعکاس کا شوت ہوا کہ مسل کہ منطق میں وہ شرط کے نام ہے نہ کور ہے سورج نگلا ہے تو دن موجود نہیں کو اگر ہوں کے وجود کے لئے سورج نگلا کے موال کی سب نہیں ہے اس طرح ایک دوسرے پر منعکس کے وجود کے لئے سورج نگلا کے موال کی سب نہیں ہے اس طرح ایک دوسرے پر منعکس کے وجود کے لئے سورج نگلا کے متاب معیارالعلم میں کی ہیں جواس کتاب کے ضمیمے کے طور پر کا کھی گئی ہے )۔

ا گرکہا جائے کہ ہم تعاکس کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ کہ معنی مادے میں محصور ہے لہذااس کے سوائے جو ہوگا و ومعنی نہ ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ پیچض تحکم ہے اس پر دلیل کیا ہے

## د وسرابیان

ابن بینا کا تول ہے کہ آگر چہ کہ ہم نہیں کہہ کتے کہ اول احداث عالم کا ارادہ کرنے والا ہے اور یہ کہتے ہیں کؤلل کا حدوث زمانی ہے البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم اس کا فعل ہے اور اس ہے موجود ہوا ہے اور یہ ضرور کہتے ہیں کہ وصفت فاعلی ہے بھی محروم ندر ہا میں ہے اور اس ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں اور جہاں تک کہ بنیادی ہمیشہ فاعل رہا اس کے سوا دوسروں ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں اور جہاں تک کہ بنیادی سوال کا تعلق ہے۔ (آیا عالم خدا کا فعل ہے ) اس میں مطلقا کہیں اختلاف نہیں چونکہ فاعل کوا ہے فعل کا عالم ہونا بالا تفاق واجب ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کوکا نئات کاعلم ہونا بالا تفاق واجب ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کوکا نئات کاعلم ہونا بالا تفاق واجب ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کوکا نئات کاعلم ہونا بالا تفاق واجب ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کوکا نئات کاعلم ہونا بالا تفاق واجب ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کو کا نئات کوخدا کا تعل بچھتے ہیں۔

جواب اس کا دوطریقوں ہے دیا جاسکتا ہے۔

ایک به که نعل کی دوشمیں ہوتی ہیں۔

(۱) ارادی، جیسے انسان دحیوان کافعل \_

(۲) اورطبعی جیسے سورج کافعل روشنی دینا آ گ کافعل گرم کرنایانی کافعل تصندا کرنا

وغیر وقعل کی حیثیت سے علم گوارادی افعال ہی میں شار کیا جاتا ہے جبیبا کہ انسان میں اس کا قیاس کیا جاتا ہے اس کوفعل طبعی تونہیں کہا جاتا۔

اور تمبارے نزدیک پیدائش عالم کافعل اللہ تعالی کا ایک طبعی واضطراری فعل ہے جولا زیاعن الندات ہے وہ ارادی واضیاری فعل تو نہیں بلکہ کل اس کی ذات کے لئے ایسا ہی لازم ہے جیسا کہ صورت کے لئے نور اور جس طرح کے سورج کواپے آپ نور کو الگ کرنے کی قدرت بیں اور شآگ کواپے سے خاصیت جرارت دور کرنے کی قدرت ہے اس طرح اول کا اپنے افعال سے الگ ہو تا بھی ممکن نہیں تعالی عن قولهم علموا کہیرا (خدائے تعالی ان کے خرافات سے بلندتر ہے) تو اس طریقہ پراگر تخلیق کا مُنات خدا کیسرا (خدائے تعالی ان کے خرافات سے بلندتر ہے) تو اس طریقہ پراگر تخلیق کا مُنات خدا کا نعل ہو تا کوئی ضروری نہیں ہے اگر کہا جائے کہ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے؟ کل کا اس کی ذات سے صادر ہو تاکل کے ساتھ اس کے علم کی وجہ باتوں میں بڑا فرق ہے؟ کل کا اس کی ذات سے صادر ہو تاکل کے ساتھ اس کے علم کی وجہ باتوں میں برافعا م کی کا محمل ہو تا کوئی ضروری نہیں ۔

تو ہم کہتے ہیں کہ کل کا وجود خدا کی ذات ہے الی ترتیب ہے لازم آتا ہے جو طبیعی اوراضطراری ہے اور بیضروری نہیں کہ وہ اس کا عالم ہو بتلا نے کہ اس ند ہب میں کوئی محال بات ہے جب تم بھی نفی اراد ہے میں ایجے ساتھ موافقت کرتے ہو؟ اور جیسا کہ سورج علم نور کے ساتھ لزوم نور کے لئے مشروط نہیں ہوسکتا بلکہ نور تو ضرور تا اس کا تابع ہوتا ہے جو ایر بی بات اول میں فرض کرنی جا ہے اور اس سے کوئی امر مانع نہیں۔

دوسری وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اگر فلسفیوں کی یہ بات سلیم کر لی جائے کہ فاعل سے شے کا صدورصا در کے ساتھ علم کا مقضی ہوتا ہے تو ان کے پاس تو اللہ تعالی کا فعل واحد ہاور وہ ہے معلول اول جوا کی عقل بسیط ہے تو چا ہیے کہ خدا سوائے اس کے اور کسی چیز کا عالم نہ ہوا در معلول اول بھی صرف اس چیز کا عالم ہوگا جواس سے صا در ہوئی اور کل تو اللہ تعالی سے ایک ہی دفع موجود نہیں ہوا جبکہ یہ وساطت و تو لا ولز وم صا در ہوئی اور جو چیز کے اس کے صا در ہوا ہے اور جو چیز کے اس کے صا در ہوا ہے اور جو چیز کے اس کے صا در سے صدور پنریر ہوتی ہے کیا ضروری ہے کہ اس کا بھی اس کو علم ہو؟ اس سے تو صرف ایک ہی چیز صا در ہوئی ۔ بلکہ یہ بات تو فعل ارادی میں بھی لا زم نہیں تو جبعی ہو جس میں کیے ہوگی وقت ارادی جی گھری حرکت ایک بہاڑ پر سے بعض وقت ارادی جی کھری ہو گئی ہو جس میں کیے ہوگی ہوئی ہو گئی وقت ارادی جی کھری کو گئی ہو گئی وقت کی جو کھری تو گئی ہو گئی دقت کے ساتھ علم کولا زم گردانتی ہے حالا نکہ اس کی اس حرکت سے بالواسط جو پکھرو تو گئی وقت کی ہو گئی ہو گئی ہو گئی دقت کی سے ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی دقت کی سے ہو گئی ہو گئ

میں آتا ہے اس کے علم کولا زم نہیں گر دانتی جیسے پچھٹوٹ کیا یا پھوٹ کیا یا کسی کے سر پر گر گیا ان سب کامعلوم کرنا پھرلڑ ھکانے والے کے لئے ضروری نہیں بہرحال بیابھی ایسی بات ہے جس کا جواب فلسفیوں کے ہاں پچھٹیں۔

اگرکہا جائے کہ انگر ہم یہ فیصلہ کرلیں کہ اول اپنی ذات کے سوائے ہجھ نہیں جانتا تو یہ بہت بری بات ہوگی اس کا غیر اپنی ذات کو بھی جانتا ہے اول کو بھی جانتا ہے اور غیر کو بھی جانتا ہے تو شرف علم میں یہ اول ہے بڑھ جائے گا حالا نکہ معلول علت ہے اشرف نہیں ہو سکتا۔

تو ہم کہیں گے کہ یہ قباحت نفی ارادہ اور نفی حدوث عالم کی فلسفیانہ تجویز کالازمی التجہ ہے تو دوسر نے فلسفیوں کی طرح آپ بھی اس کا ارتکاب کریں یا اس عقیدے سے دست بڑارہوں اور اعتراف کریں کہ عالم حادث بالا رادہ ہوتا ہے نیز ابن سینا سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ فلسفیوں کے اس خیال کا کیوں انکار فرماتے ہیں علم زیادتی شرف کا سبب نہیں کیونکہ علم کی طرف اس کا غیراس لئے تھاج ہوتا ہے اس سے کمال کا استفادہ کرے اور انسان کومعقولات کے علم میں شرف ملا ہے تاکہ دنیا وآخرت میں نتائج وعواقب کے مصلحتوں پر وقوف یا سکے تویہ بات اسکی ذات علم مظلم ناقصہ کی تلافی کے لئے ہے دوسری معلوقات کا بھی بہی حال ہے۔

رہی ذات سجانہ تعالی تو جمیل و تلافی کی ضرورت ہے مستغنی ہے بلکہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی علم کی وجہ ہے اس کی ذات کامل ہو سکتی ہے تو تکویا بیاس کی ذات میں نقص کو تسلیم کرنا ہے۔

اور یہ بات ایسی ہی ہے جیسی کہ آپ نے اس کی صفت میں وہمر کے بارے میں بھی کہی ہے اور جزئیات داخلہ تحت زمانہ کے علم کے بارے میں بھی آپ نے تمام فلسفیوں ہے انفاق کیا ہے کہ خدائے تعالی اس ہے منزہ ہے کیونکہ متغیر ات جو تحت زمانہ داخل ہیں دوشم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو ہو تھے دوسرے وہ جو ہونے دالے ہیں ان کاعلم اول کوئیں ہوسکتا کیونکہ اس سے اس کی ذات میں تغیر پیدا ہوتا ہے اور ان جزئیات کی اس میں تا ثیر ہوتی ہوتی ہوتا ہے اول ہے اس چیز کوسلب کر لینے میں کوئی نقصان نہیں بلکہ کمال ہے نقصان تو حواس اور ہے اول سے اس چیز کوسلب کر لینے میں کوئی نقصان نہیں بلکہ کمال ہے نقصان تو حواس اور اس کی طرف احتیاج کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آدمی میں نقصان سے ہوتا تو وہ حواذ کامختاج نہ ہوتا کہ دان سے دفاع ضرور کر سکے۔

(جمویہ رسائل امام غزالؓ جلد سوم حصہ سوم (۲۲۳) اور ای طرح حوادث جزئیہ کے علم کو بھی تم نقصان سجھتے ہو ہم تمام حوادث کے

اورای طرح حوادث جزئیہ کے علم کو بھی تم نقصان سجھتے ہو ہم تمام حوادث کے عالم ہیں ساری محسوسات کا اوراک کر سکتے ہیں اوراول جزئیات میں سے پچھنہیں جانتا مذ محسوسات میں سے پچھ جانتا اور یہ کوئی نقصان نہیں لہذا کلیات عقلیہ کاعلم بھی جائز ہوسکتا ہے کہ اس کے غیر کو ہواس کو قہواس میں اس کا کوئی نقصان نہیں اس مشکل سے نج نگلنے کی کوئی صورت نہیں۔

#### مئله(۱۲)

# فلسفى اس برجهى كوئى دليل قائم نہيں كرسكتے

# کہاول اپنی ذات کو جانتا ہے

مسلمان چونکہ حدوث عالم یا ارادہ البی کے قائل ہیں اس لئے وہ ارادے سے
اس کے علم پراستدلال کرتے ہیں پھرارادہ وہ علم سے حیات پر پھر حیات سے اس بات پر
کہ ہرذی حیات اپنی ذات کو جانتا ہے اور وہ توضیح حیات ہی ہے لہذا اپنی ذات کو بھی جانتا
ہے بہی طریقہ استدلال معقول اور مضبوط ہے۔

مرتم ارادہ اور فعل احداث کی فی کر چکے ہوا ور بچھتے ہوکہ جو پچھاس سے صادر ہوتا ہے وہ برسبیل ضرورت وطبع لازی طور پر صادر ہوتا ہے تو یہ بات کیوں بعیداز قیاس بچی جائے کہ اس کی ذات ایسی ذات ہے جس سے صرف معلول اول کا وجود ہوتا ہے پھر معلول اول سے معلول ٹانی لازم آتا ہے اور اس طرح تر تیب موجودات کی آخری حد تک لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذات کو بھی نہیں جانتا جیسے آگ سے گرمی تو نگتی ہے مورج سے روشی تو بھیلتی ہے گرف آگ کو اپنے آپ کا علم ہے اور نہ سورج کو جیسا کہ ان کو غیر کا بھی علم نہیں ہے بلکہ جوابی ذات کو جانے گا تو اپنے سے صادر ہونے والے کو بھی جانے گا اور غیر کو بھی جانے گا حالانکہ ضرورت تو اس کی ہے کہ وہ غیر کو نہ جانے پھر جب وہ غیر کرنے جانے گا تو ہم کہتے ہیں کہ اینے آپ کو بھی نہ جانے گا تو ہم کہتے ہیں کہ اینے آپ کو بھی نہ جانے گا تو ہم کہتے ہیں کہ اینے آپ کو بھی نہ جانے گا۔

اگر کہا جائے کہ جواپے آپ کو بھی نہ جانے تو وہ مردہ ہے تو اول مردے کے مانند کیسے ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے نہ جب کے اصول کی بناء پر تو ایسا سمجھنا ضروری ہے بھلا کیا فرق ہے آپ میں اور اس کہنے والے میں جو کہ سکتا ہے کہ جواپنے ارادے وقد رت وافتیارے کا مہیں کرسکتا نہیں سکتان دیکھ سکتا۔

تو وہ مردہ ہی ہے اور جوغیر کونہیں جانتا تو وہ بھی مردہ ہے اگریہ جائز رکھا جائے کہ اول ان تمام صفات سے خالی ہے تو اس کو کیا ضرور نت پڑی ہے کہ اپنی ذات کو جائے پھراگروہ اپنے اس قول کی طرف لوٹ آئیں کہ جوما دئے سے بری ہوتا ہے تو بذاتہ عقل ہوتا ہے لہذاتہ عقل ہوتا ہے لہذا ا ہے لہذا اپنے آپ کو جانتا ہے تو ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ بیٹ کم محض ہے اس پر کوئی دلیل نہیں۔

اگر کہا جائے کہ اس پر دلیل ہے ہے کہ موجود دونتم کا ہوتا ہے زندہ اور مردہ اور زندہ مردے سے زیادہ اولی واشرف ہوگالہذااول کو بھی زندہ ہو تا جاہیے کیونکہ وہی اولی واشرف ہاور ہرزندہ اپنی ذات کو جانتا ہے کیونکہ بیمال ہوگا کہ اس کےمعلولات تو ذی حیات ہوں اور وہ ذی حیات نہ ہوہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تحکمات ہیں یہ کیوں محال سمجھا گیا کہ جوابیے آپ کوئبیں جانتااس ہے وہ وجودصا در ہوگا جو بے وسائل کثیر ہیا بغیر وسیلہ اپنے آپ کو جان سکتا ہو؟ اگر اس کے محال ہونے کی وجہ یہی ہے کہ معلول علت سے اشرف ہو جائے گا تو معلول کا علت ہے اشرف ہونا محال کیوں ہوا؟ پھرتم اس مخص کے قول کا کیے ا نكاركر كے ہوجويد كہتا ہے كداول كاشرف اس ميں ہے كدوجودكل اس كى ذات كے طالع ہےان کےاس کے علم میں اور دلیل اس پرید ہے کہ بسا او قات اس کا غیرا بی ذات کے سوا اشیاء کوبھی جانتا ہے اور و کچھا بھی ہے اور سنتا بھی اور وہ دیکھتا ہے مذسنتا ہے اگر اس کا بیہ جواب دوكهموجود دونتم كابهوتا ہےا يك بعينه دوسراا ندهاا يك عالم دوسرا جابل تو بعينه اشرف ہوگالہذااول کو بعینہ اوراشیاء کا عالم ہی ہونا جا ہے لیکن تم تو اس چیز کا انکار کرو کے کہ بینائی اورعلم بالاشیاء میں تو کوئی خاص شرف نہیں ہے بلکہ شرف توعلم و بہنائی سے استغناء میں ہے اورالیی صفت کے جاال ہونے میں ہے جس سے ایسے کل کا وجود صا در ہوتا ہوجس میں علماء تمحی ہوں صاحب بصارت بھی اس طرح معید بنت ذات میں تو کوئی شرف نہیں بلکہ ذوات معرفت کے مبدا ہونے میں شرف ہے اور بیشرف خاص اول ہی کومسزا واسے اس طرح فکسفی ضرورت ذات اول ہے علم کی نفی کرنے پر بھی مجبور ہیں کیونکہ علم ذات پرصرف ارادہ بی سے استدلال کیا جاسکتا ہے اور ارادے کی دلیل سوائے حدوث عالم کے پچھینیں ہوسکتی اگر حدوث عالم کی بحث میں کوئی فساد ہوتو باقی ساری بحث میں بھی فساد ہوگا یہ ہان لوگوں کا حال جو عقل نظری کی مدد ہے چیز وں کو بیجھنے کی کوشش کرتے ہیں صفات الہیہ کے ثبوت یا عدم ثبوت کے سلسلے میں فلسفی جو پچھ بھی کہتے ہیں اس کے لئے ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں ہے سوائے تخیینات وظنون کے اور ظنیات پرتو ارباب بصیرت زیا دہ توجہ نہیں کیا کرتے۔

### مسّله(۱۳)

# فلسفيوں كے اس قول كے ابطال ميں

# كهالله تعالى جزئيات منقسمه كاعلم نبيس ركهتا \_

(۱) ایک وہ حالت ہے جب گہن نہ تھالیکن اس کے ہونے کی تو قع تھی ،لیعنی کہا جاسکتا تھا کہ گہن ہوگا۔

(ب) دوسری حالت میں کہن لگا یعنی کہا جا سکتا ہے کہ کہن ہے۔

(ج) تیسری حالت میں وہ پھرمعدوم ہو گیالیکن تجھ عرصہ پہلے تھا یعنی بید کہ وہ تھا۔ ہم کوان تین حالتوں کے مقابل تین معلومات حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) ہم جانتے ہیں کہ جمن معدوم ہے مگر کچھ دیر بعداس کے ہونے کی تو تع ہے۔

(ب) ہم جانے ہیں کہ وواب ہور ہاہے۔

(ج) ہم جانتے ہیں کہ کہن جیوٹ گیا ،اوراب ہیں ہے بعنی معدوم ہےاور ہمارے یہ تنین معلومات متعدد اور مختلف ہیں اپنی اپنی جگہ پر ان کا تعاقب ذہن مدرکہ ہیں تغیر کا

موجب ہوتا ہے کہن چھوٹ جانے کے بعد اگرید معلوم ہو کہ وہ اب موجود ہے جبیبا کہ پہلے تھا تو یہ جہل ہو گاعلم نہ ہو گا اگر اسکے وجود کے وفت بیمعلوم ہو کہ وہ معدوم ہے تو یہ بھی جہل ہو گا ایک کودوسرے کا قائم مقام نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اس کے فلنفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی حالت تو مختلف نہیں ہوسکتی یعنی وہ ان تین حالتوں سے بے در بے متا ترنبیں ہوسکتا اورند بیاس کے تغیر کا موجب ہوتی پس جب وہ نا قابل تغیر ہوتو ان جزئیات کا عالم بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ علم معلوم کی اتباع کرتا ہے جب معلوم متغير ہوگا توعلم میں بھی تغیر ہوگا اور جب علم میں تغیر ہوا تو عالم بھی لا محالہ متغیر ہوا اور پیہ بات الله تعالی میں تو محال ہے اس کے باوجودوہ پیجھتے ہیں کہوہ کمبن کواس کی تمام صفات و عوارض کے ساتھ جانتا ہے مگرا یسے علم کے ساتھ جس سے وہ ازل وابد میں متصف ہے اور جومختلف نہیں ہوتا مثلاً وہ جانتا ہے کہ سورج موجود ہے جا ندموجود ہے اور وہ دونوں اس ۔ سے بوسا طت ملائکہ جن کوان کی اصطلاح میں عقول مجردہ کہتے ہیں نلہور میں آئے ہیں اور م بھی جا نتا ہے کہ وہ دونوں حرکات دوریہ کے ساتھ متحرک ہیں اور دونوں کے افلاک کے درمیان ہر دونقطوں پر جو کے ماس و ذنب ہیں تقاطع ہوتا ہے اور دونوں بعض حالتوں میں عقدوں میں مجتمع ہوتے ہیں پس سورج کو گہن لگتا ہے بینی جرم قمراس کے اور ناظر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اس لئے سورج ویکھنے والوں کی آئے سے جھیپ جاتا ہے اور جب بے مقدار مقررة (جوایک سال کا ہوتا ہے ) ایک عقدہ کا فاصلہ طے کرلیتا ہے تو پھرا ہے کہن لگتا ہےاور بیر گہن اس کے اکثر حصول میں یا اس کے تیسرے جھے مین یا چوتھے جھے میں ہوتا ہے اور وہ ایک گھڑی یا دو گھڑی رہتا ہے ای طرح کہن کے پورے احوال کو سمجھ لیجٹے عبرحال اس کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی لیکن اس کاعلم ان باتوں کا گہن کے پہلے گہن کے ا ثناء میں اس کے چھوٹ جانے کے بعد ہر حال میں ایک ہی ہوتا ہے نہ وہ مختلف ہوتا ہے نہ اس کی ذات میں تغیر کاموجب ہوتا ہے۔

ایے ہی تمام حوادث کاعلم ہوتا ہے کیونکہ وہ اسباب ہی سے حادث ہوتے ہیں پھرا ثبات کے بھی دوسرے اسباب ہوتے ہیں پہال تک کہ وہ حرکت دورہ آسانی پر منتہی ہمجے ہیں۔ ہمجے ہیں۔

اور حرکت دور مید کا سبب تو نفس افلاک ہے اور تحریک نفوس کا سبب قوت و محبت ہے اللہ تعالی اور ملا نکہ مقربین کے ساتھ تشبیہ کا۔ پی کل کا اس کوعلم ہے لیعنی وہ اس پر متناسب اور مساوی انکشاف کے ساتھ منکشف ہے اس میں زمانے کا اڑنہیں ہوتا اس کے باوجود ینہیں کہا جا سکتا کہ وہ حالت گہن میں معلوم کرتا ہے کہ اب کہن لگا ہے اور نہاں کے بعد یہ معلوم کرتا ہے کہ اب کہن لگا ہے اور نہاں کے بعد یہ معلوم کرتا ہے کہ اب وہ چھوٹا ہے اور جس چیز کے علم کے لیے وقت کی طرف اضافت لا زم ہوتی ہوتو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کاعلم رکھتا ہے کیونکہ یہ موجب تغیر ہے۔

یہ ہان کا ندہب ان اشیاء کے بارے میں بھی ہے جوہاد ہ ومکان پر منقسم ہوتی ہے جیسے آ دمی ان کا ندہب ان اشیاء کے بارے میں بھی ہے جوہاد ہ ومکان پر منقسم ہوتی ہے جیسے آ دمی جانور وغیرہ لہذا وہ کہتے ہیں کہ القد تعالی زید وبقر کے عوارض کو نہیں جانتا وہ صرف انسان کو مطلقا اور بے علم کلی جانتا ہے اس کے عوارض وخواص کے ساتھ وہ یہ کہ اس کا بدن ۔ ان اعضاء سے مرکب ہوتا چاہیے جن میں سے بعض کیڑنے کے لئے ہوتے ہیں بعض جو جوڑ والے ہوتے ہیں بعض جو جوڑ والے ہوتے ہیں بعض جو جوڑ والے ہوتے ہیں بعض اکیلے اور یہ کہ اس کے قوا کو اجزاء پر پھیلے ہوئے رہنا چاہیے ای طرح تمام با تمیں جو آ دمی کی صفات خارجی ہے تعالی رکھتی ہوں یا داخلی سے مع اس کے لوازم ولواحق کے جو آ دمی کی صفات خارجی ہے تعلق رکھتی ہوں یا داخلی سے مع اس کے لوازم ولواحق کے راس ان کے علم سے کوئی چیز اجتماعی حیثیت سے با ہر نہیں ہوتی۔

رہے تخصی وجزئی معلومات تو واقع یہ ہے کدان جزئی معلومات کا اوراک حسی توت ہے ہے: بنی یاعظی قوت سے نہیں ہوتا یہ حسی تمیز وفرق کے معیار کی حیثیت سے ایک جہت معینہ کی طرف مشیر ہوتی ہے اور عقل البتہ جہت متعلقہ کا کلی طور پر اوراک کرتی ہے ہمارا قول کہ فلاں چیز یہ ہے فلال وہ ہے تو وہ اصل میں محسوس کرنے والے کے لئے محسوس کی نسبت عاصلہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہی اس قرب یا بعد یا جہت معینہ پر موجود ہے اور یہ بات اول کے قل میں محال ہے۔

یمی ان کا وہ بنیادی اصول ہے جس پر ان کا اعتقاد ہے اور اس سے اصول شریعت کابلکلیہ استیصال ہو جاتا ہے کیونکہ مثلاً زید ہے اگر خدا کی اطاعت کرے یا اس کا گناہ کرے تو خدا کو اس کے تجد بدشدہ احوال کی اطلاع نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ تو زید کو بے حیثیت عمومی جانا ہے اس طرح کے زید ایک شخص ہے اس کے افعال حادث ہیں جوعدم سے وجود میں آئے ہیں جب تک کہ وہ کسی سے شخص طور پر واقف نہ ہواس کے احوال وافعال سے کیوں کر واقف ہوگا بلکہ اس کو زید کے کفر واسلام سے بھی تعلق نہیں ہاں وہ کفر

واسلام کوعام نداہب کی حیثیت ہے جانتا ہے شہر کہ افراد کے ..... جزئی حالات ندہبی کی حیثیت ہے بلکہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ محقظ کے دعویٰ نبوت کواس حالت میں کہ انھوں نے نبوت کا دعویٰ کیانہیں جانتا اور یہ بات ہر ہی کے متعلق سینے ہے مسرف وہ اتنا جانتا ہے کہ بعض لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اوران کی بیصفات ہوتی ہیں رہے کوئی نبی معین اپنی شخصیت کے ساتھ تو وہ ان کونیں جانتا کیونکہ اس کاعلم تو حواس ہی ہے ہوسکتا ہے اوران کے جواحوال صادر ہوتے ہیں اوران کا ادراک و ات مدرک میں تغیر کا موجب ہوتا ہے۔ زمانہ پر منعسم ہو سکتے ہیں اوران کا ادراک و ات مدرک میں تغیر کا موجب ہوتا ہے۔

یان کے ندہب کا خلاصہ جس کوہم نے کسی قدر کھول کر سمجما دیا ہے اب ہم ان قباحتوں پرروشنی ڈالتے ہیں جن کاان عقاید کی وجہ سے پیدا ہو ٹالازمی ہے۔ پہلے ہم ان کا مغالطہ درج کرتے ہیں پھراس کا ابطال کرتے ہیں۔

ان کا مفالطہ یہ ہے کہ وہ یہ بیجے ہیں کہ یہ تمین مختلف حالتیں ہیں اور جب مختلف حالتیں ایک ہی مخل میں پے در پے واقع ہوتی ہیں تو ان میں لامحالہ تغیر پیدا ہوتا ہے اگر حالت کہن میں کوئی یہ بیجھ لے کہ اب تھوڑی دیر سے کہن لگنے والا ہے جیسا کہ پہلے سمجھا تھا تو وہ جاہل ہوگا عالم تہ ہوگالیکن اگر اسے یہ علم ہور ہا ہے کہ کہن لگ رہا ہے حالا نکہ پہلے یہ علم تھا کہ لگانہیں ہے اب لگے گا تو اس کاعلم پہلی حالت سے مختلف ہوگالہذ اتغیر لازم ہواعلم میں تغیر کے معنی عالم کے تغیر کے ہیں کیونکہ کوئی مخص جب سی بات کو جا نتائمیں پھر جان گیا تو سے کی تو تع یا پیش میں جب سی بات کو جا نتائمیں پھر جان گیا تو سے کی تو تع یا پیش میں جب سی بات کو جا نتائمیں پھر جان گیا تو سے کہ یہ کہ کی بات کو جا نتائمیں پھر جان گیا تو سے کی است کی تو تع یا پیش میں بھی تغیر کا سبب ہوتی ہے۔

وہ اپ دعوے کی بیر کہ کرتا ئیر کرتے ہیں کہ حالات تین سم کے ہوتے ہیں:۔

(۱) ایک حالت اضافت محض کی حالت ہے جیسے تمہارا کسی چیز کی سیدھے یا بائیں جانب ہونا یہ وصف ذاتی کی طرف منسوب نہیں ہوتا بلکہ وہ اضافت محض ہے جیسے کوئی چیز تمہار سیدھے جانب سے بائیں جانب آگئی تو اس سے تمہار کی ذات کی حالت میں تغیر موگالبذا یہ ذات پر اضافت کا تبدل ہے ذات کا حتمہار کی طرف اضافت میں تغیر ہوگالبذا یہ ذات پر اضافت کا تبدل ہے ذات کا حبدل ہے تبدل ہیں۔

(ب) اورای قبیل سے بیمی بات ہے کہ مثلاً تم پھھاجسام ( یعنی مادی چیزوں ) کوجو تمہار ہے۔ سام معدوم ہوگئے یاان کا تمہار ہے سام معدوم ہوگئے یاان کا سیجھ حصہ معدوم ہوگئے اون کا سیجھ حصہ معدوم ہوگئے اون کا طبیبہ ہے یا تمہاری قدرت تحریک میں تو کوئی فرق سیجھ حصہ معدوم ہوگیا تو تمہارے قوائے طبیبہ ہے یا تمہاری قدرت تحریک میں تو کوئی فرق

(جموعەرسائل امام غز الى جلدسوم حصه سوم) - (۲۷۹)

تہریں آیا کیونکہ جم متعلق کی تحریک پرتمہاری قدرت پہلی ہے پھرجم معین اس حیثیت ہے کہ وہ جم ہے پر دوسری ہے ہیں جم معین کی طرف قدرت کی اضافت وصف ذاتی بنہ ہوگی بلکہ اضافت بحض ہوگی لہذااس کا تغیر زوال اضافت کا موجب ہوگا مذکہ حال قادر میں تغیر کا۔

(خ) اور تیسری حالت خود ذات میں تغیر کی ہے بیاس وقت ہوتی ہے جب (مثلاً) کو کی شخص جو عالم نہ تھا عالم ہو جاتا ہے یا جو پہلے قدرت اند کھتا تھا قدرت حاصل کر لیتا ہے اس سے ذات متغیر ہوتا ہے اور معلوم کا تغیر کا موجب ہوتا ہے کیونکہ ذات علم کی حقیقت اس حقیقت میں معلوم خاص کی طرف اضافت داخل ہوتی ہے کیونکہ علم معین کی حقیقت اس معلوم معین ہوتی ہے ایک طرف اضافت داخل ہوتی ہے کیونکہ علم معین کی حقیقت اس معلوم معین ہوتی ہے ایک طرف اضافت داخل ہوتی ہے بھی متعلق ہوتی ہے اور ایک معلوم معین ہے ایک طرفے ہے وہ ہے علم بالضرورت بید دونوں علم ہے در ہے حاصل دوسر سے طریقے سے بھی ہوتی ہے وہ ہے علم بالضرورت بید دونوں علم ہے در ہے حاصل دوسر سے طریقے سے بھی ہوتی ہے وہ ہے علم بالضرورت بید دونوں علم ہے در ہے حاصل ہوتے ہیں جو حال عالم میں تغیر کا سب بنتے ہیں۔

یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ ذات کے لئے ایک ہی علم ہوتا ہے لہذا وہی علم مستقبل و ماضی سے متعلق ہو جاتا ہے لہذا علم واحد متشابہ الاحوال ہے امنی سے متعلق ہو جاتا ہے لہذا علم واحد متشابہ الاحوال ہے اور صرف اس میں اضافت کی وجہ تبدیلی ہوئی ہے کیونکہ علم کی اضافت ذات علم کی حقیقت ہے اس کا تبدل ذات علم کی حقیقت ہے اس کا تبدل ذات علم کے تبدل کا موجب ہوتا ہے لہذا اس میں تغیر لازم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالی کے بارے میں محال ہے۔

اس پراعتراض دوطر بفتہ ہے وار دہوتا ہے۔

اول یہ کہ آس محض کے قول کا کیوں انکار کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ تعالی کاعلم واحدہ مثلاً کہن کے بارے میں اس کاعلم کی وقت معین پر بیام وجود کہن ہے پہلے بھی ایسا ہی ہوسکتا ہے جیسا کہ کہن کے وقت اور کہن کے چھٹنے کے بعد بیسب علم بعیند ایک بی تتم کے بین یہ اختلا فات تو صرف اضافتوں کی بناء پر ہوتے ہیں جو ذاتی علم میں تبدل کا موجب نہیں ہوتے یہ محصٰ اضافت کے قائم میں ہی تغیر کا موجب نہیں ہوتے یہ محصٰ اضافت کے قائم مقام ہوتے ہیں مثلا ایک محصٰ تبہارے دائیں جانب ہے پھر دو سامنے ہو جاتا ہے پھر وہ با سے پھر وہ سامنے ہو جاتا ہے پھر وہ وہ بات علم الی کے در پہنہاری طرف ہوتی ہیں نشکل ہونے والاتو وہی خص ہے تم نہیں ہو یہی بات علم الی کے بارے میں مجھنا جا ہے۔

ہم شلیم کرتے ہیں کہ دواشیاء کو بہلم واحد جانتا ہے کلا وابد ااور اس کی حالت عدیم تغیر ہے فلاسفہ کی خواہش نفی تغیر ہے اور اس میں سب ہی متفق ہیں فلاسفہ کا قول کہ کسی (جموعه رسائل امام غز الئي جلدسوم حصه سوم) • (۴۲)

واقعہ کے اثبات علم کی ضرورت واقعہ کے پہلے یا بعد تغیر ہے نا قابل تشکیم ہے جس کی کوئی دلیل نہیں اگر خدائے تعالی ہمارے لئے علم پیدا کر چس ہے ہم بیمعلوم کریں کہ زیدکل طلوع آفاب کے وقت آئے گا اور بیعلم ہمیشہ رہے۔ (اور وہ ہمارے لئے دوسراعلم پیدانہ کرے اور نہ اس علم سے غفلت پیدا کرے) تو ہم سورج نکلتے وقت بہ مجروعلم سابق دوبا توں کے عالم ہوں گے اس کے اس وقت آ مدسے اور اس کے بعد اس طرح کہ وہ بھی آیا تھا اور پیلم واحد باتی ہوگا جوان تینوں احوال کے اجا طہ کے لئے کافی ہوگا۔

باقی رہان کا بیقول کے معلوم معین کی طرف اضافت اس کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے۔ ہے اور جب بھی اضافت کا اختلاف ہوتو اس شے میں بھی اختلاف ہوگا۔جس کے لئے اضافت ذاتی ہے اور جب بھی اختلاف وتعا تب ہوگاتغیر بھی ہوگا۔

تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہوتو تہہیں اپنے ان برادران فلسفلہ کے مسلک کو اختیار کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے سوا پھنہیں جانتا اس کاعلم ذات اس کی ذات کا عین ہے کیونکہ اگروہ انسان متعلق یا حیوان متعلق یا جماد متعلق کو جانے جو مختلف چیزیں ہیں تو ان کی طرف اضافات بھی لامحالہ مختلف ہو تکی لہذ اعلم واحد اس کی صلاحیت ندر کھے گا کہ علم بالمختلفات ہے کیونکہ جب مضاف مختلف ہے تو اضافت بھی مختلف ہو نی چاہیے حالا نکہ علوم کی اضافتیں علم کے لئے ذاتی چیز ہیں تو یہ تعدد اختلاف کا موجب ہوگا تا کہ محض تعدد کیفی گائمائل کے ساتھ تما تلات میں ایک چیز کودوسری چیز کی جگہ رکھا جاسکتا ہوگا تا کہ محض تعدد کیفی گائمائل کے ساتھ تما تلات میں ایک چیز کودوسری چیز کی جگہ رکھا جاسکتا

بھران انواع واجناس اور عوارض کلیہ کی انتہائییں ہے اور وہ بھی مختلف ہوتے ہیں اور علوم بھی مختلف ہوتے ہیں اور علوم بھی مختلف ہوتے ہیں اور علوم بھی مختلف ہوتے ہیں علم واحد کے تحت یہ بس طرح آئیں گے۔ پھریملم واحد کیسے ذات عالم کاعین ہوگا بغیراس پرزیاتی ہے؟

ہمارے گئے یہ آیک معمہ ہے کہ کس طرح یہ مدعیان علم وعقل جائز رکھتے ہیں کہ شے واحد کے بارے میں جس کے احوال ماضی وستقبل وحال میں منقسم ہوتے ہیں علم میں اتحاد کومحال کھہرادیں اور تمام اجناس وانواع مخلفہ سے حتعلق علم میں اتحاد کومحال نہ مجھیں حالا نکہ اجناس وانواع متبائد میں اختلاف و تباعد شے واحد سمقسم بنی انقسام زمانے کے اختلاف سے شدیدتر ہے جب یہ چیز تعدد واختلاف کی موجب نہیں ہوتی تو وہ کیسے ہوسکتی اختلاف سے شدیدتر ہے جب یہ چیز تعدد واختلاف کی موجب نہیں ہوتی تو وہ کیسے ہوسکتی

اوراگر دلیل سے بیٹا بت ہو جائے کہ اختلاف زماں اختلاف، اجناس وانواع سے مختلف چیز ہے اور بیتعدد واختلاف کا موجب نہیں ہوتا تو پھروہ بھی اختلاف کا موجب نہیں ہوتا تو پھروہ بھی اختلاف کا موجب نہیں ہوتا اور جب اختلاف کا موجب نہ ہوگا تو علم واحد سے (جوازل وابد ہیں دائم ہے)
کل کا احاطہ جائز ہوگا اور بیذات عالم تغیر کا موجب نہ ہوگا۔
دوسرااعتراض

دوسرااعتراض اس طرح ہوگا کہ تہارے اصول کے کھاظ سے کونساا مرمانع ہے کہ اللہ تعالیٰ مووجز مُیدکا علم حاصل کرے گواس سے وہ متغیر ہو؟ کیا تمہارا بیا عقاد نہیں ہے کہ اس نوع کا تغیراس میں محال نہیں ہے جیسا کہ جم معنز لی اس طرف گیا ہے کہ حوادث کے متعلق اس کا علم حادث ہوتا ہے اور جیسا کہ کرامیہ کے ایک طبقے کا بھی اعتقاد ہے کہ وہ کل حوادث ہوادث ہوادث ہوا محاور ایل حق کی جاس کی صرف ایک وجہ حوادث ہوا وہ حادث ہوتا ہوا وہ حادث ہوتا ہوا ہوتا ہوا اور جو تغیر حوادث سے خالی نہیں ہوتا وہ حادث ہوتا ہے اور وہ یہ کہ متغیر تغیر ہوتا اور جو تغیر حوادث سے خالی نہیں ہوتا وہ حادث موتا ہوتا ہے اور ماتھ ہی وہ تغیر سے کہ عالم قدیم ہے اور ساتھ ہی وہ تغیر سے خالی نہیں جب تم یہ جو کہ قدیم ہو کہ تغیر ہوسکتا ہے تو اس اعتقاد سے کون ساامرا نع ہوسکتا ہے کہ عالم الی ذات الی میں تغیر پیدا کرسکتا ہے۔

اگرکہاجائے کہ ہم نے بیاس لئے مانا ہے کہ علم حاوث میں اس کی ذات میں دوحال سے خالی نہیں ہوتا یا تو اس کی جہت سے حادث ہو یا اس کے غیر کی جہت سے بیتو باطل ہے کہ اس کی بہت سے حادث ہو ہان کردیا ہے کہ قدیم سے حادث صادر نہیں ہوتا اور جب وہ فاعل نہ تھا تو پھر فاعل نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ تغیر کاموجب ہوگا اور ہم نے اس کو مسئلہ حدوث عالم میں بیان کردیا ہے اور اگر یہ چیز اس کی ذات میں جہت غیر سے حاصل ہوئی ہے تو سوال ہوتا ہے کہ اس کے غیر نے اس میں کیے انٹر کیا حتی کہ اس میں تغیر تک پیدا کردیا اور بیا کہ تم کی تغیر اور اعظر ارائر اندازی ہے۔

تو ہم کہیں گے کہ دونوں قسم بھی تمہارے اصول کے لحاظ سے محال نہیں رہا تمہارا ولئے کہ دونوں قسم بھی تمہارے اصول کے لحاظ سے محال نہیں اس کا ابطال کردیا ہے اور محال کیسے مذہوگا کیونکہ تمہارے نزدیک قدیم سے حادث کا صادر ہونا اس کردیا ہے اور محال کیسے مذہوگا کیونکہ تمہارے نزدیک قدیم سے حادث کا صادر ہونا اس حیثیت سے محال ہے کہ وہ اول الحوادث ہے تو محویا اس محال ہونے کی شرط اس کا اول ہونا ہے ورندان حوادث کے لئے غیرمننا ہی اسباب حادثہ نہیں ہوتے بلکہ وہ حرکت دوریہ کے

(جموعه رسائل امام غزا ليُّ جلد سوم حصه سوم ) - (تها فنة الفلاسف

بہلا ہے تغیراورہم نے تمہارے اصول سے اس کالزوم بیان کردیا ہے۔

دومرا ہے تغیر کا تغیر متغیر کا سب ہونا اور وہ بھی تمہار ہے نزدیک کال نہیں لہذا مدوث شے کا خدا کے تغیر کا تغیر متغیر کا سب ہونا چاہے جیسا کہتم کہتے ہو کہ کسی تکین شکل کا تمثل صدقہ اباصرہ کے مقابل کو تقداور دیکھنے والے کے درمیان چھنے والی ہوا کے توسط سے مدقہ کے طبقہ جلید یہ بین اس شکل کی تصویر کے انبطا کا سب ہونا ہے لہذا جب یہ جائز رکھا جاتا ہے کہ حوادث کا حدوث صدقہ میں ایسطباع تصویر کا سب ہونا ہے تو اس کے معنی ہیں دیکھنا تو حدوث حوادث کا حدوث صدقہ میں ایسطباع تصویر کا سب ہونا کے واس کی اس معنی ہیں دیکھنا ور میں متعدد ادراک ہونی ہوتا ہے تو اس محلول کا سب ہونا کے واض کا سب ہونا کے ساتھ ہی ) حصول اوراک کا سب ہونا ہے تو اس محلول کی ذات کو تمہار ہے نزدیک قبول علم کے لئے مستعد ہونا چاہیے اور اس حادث کے وجود کے ساتھ ہی علم کو توت سے فعل کی طرف آنا حاجے اگر اس میں تغیر قدیم ہوتا ہے تو قدیم متغیر تو تمہار کے نزدیک محال ہے اگر یہ دعول اس محلولات حاجے ہوکہ واجب الوجود میں یہ محال ہے تو تمہار سے پاس سوائے تطع سلسل علل و معلولات کے اثبات واجب الوجود میں یہ محال تو تمہار سے پاس سوائے تطع سلسل علل و معلولات کے اثبات واجب الوجود میں یہ محال تو تمہار سے بیاس سوائے تطع سلسل علل و معلولات کے اثبات واجب الوجود میں یہ کال ہے تو تمہار سے بیاس سوائے تطع سلسل مقد یم متغیر کی وجہ سے بھی مکن ہے۔

تیسری بات جواس امر پر دالالت کرتی ہے کہ قدیم اپنے غیر کے اثر سے متغیر ہوتا ہے اور بدیات اس برغیر کے استیلا وسنچر کو واجب میں کر دانتی ہے تو کہا جائے گا کہ

(جموعه رسائل امام غزا تي جلد سوم حصه سوم) (۱۳۳۰)

میتمہارے پاس بیمال ہی کیوں ہے کیونکہ تمہاراعقیدہ بیہ ہے کہ خداحوادث کا ہدوسا نطسب ہوتا ہے بھرحدوث حوادث اس کے لئے حصول علم کا سبب ہوتا ہے کو یا اپنی ذات کے لئے تحصیل علم کا وسا نط کے ساتھ وہ خودسبب ہے۔

اگرتمہارایہ خیال ہے کہ پیمثابہ نخیر ہے تو تمہارے اصول کے لحاظ ہے ایہا ہی ہونا چاہیے کیونکہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ جو بھی خدائے تعالی سے صادر ہوتا ہے برمبیل لزوم و تبع صادر ہوتا ہے برمبیل لزوم اتبعال صادر ہوتا ہے بنہ کہ بے قدرت واختیار توبیا کیفتم کی تنجیر ہی ہے جو ونسائلط کے ساتھ اس کے اضطرا کو ظاہر کرتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ بیاضطرار نہیں ہوسکتا یا کیونکہ اس کا کمال بیہے کہ وہ جمیع اسٹیام کا

مصيود بهوس

تو ہم کہتے ہیں کہ تو یہ بھی تسخیر نہیں کیونکہ اس کا کمال یہ ہے کہ جمیع اشیاء کو جانے جیسے اگر حادث کے وجو د کا ہم کونلم ہونے لگے تو یہ ہمارا از اہی کمال ہوگا نہ کہ نقصان وتسخیر۔ تو ایسا ہی خدا کے بارے میں بھی سمجھ کیجئے ۔

#### مسئله (۱۲۷)

اس بیان میں کہ نسفی بیرثا بت کرنے سے عاجز ہیں کہ آسان ذی

حیات ہے اور وہ اپنے حرکت دوریہ میں اللہ تعالی کامطیع ہے

فلفی کہتے ہیں کہ آسان ذی حیات ہاں کوروح ہوتی ہے جس کی نبعت اس کے جسم سے اور جیسا کہ ہمارے اجسام کے جسم سے اور جیسا کہ ہمارے اجسام روح کی نبعت ہمارے جسم سے اور جیسا کہ ہمارے اجسام روح کی وجہ سے اپنے اغراض کے لئے بالا ارادہ حرکت کرتے ہیں ای طرح آسانوں کا مجسی حال ہے اور حرکت دوریہ سے ان کی غایت عبادت برب العالمین ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

اس بارے میں ان کا ند جب ایسا ہے جس کے امکان کانہ تو ہم انکار کر سکتے ہیں ہم اس کے عال ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں کیونکہ خدائے تعالی ہرجم میں حیات پیدا کرنے پر قاور ہے کی جم کا کبریا اس کامتدیر ہونا قابلیت حیات سے معنی نہیں ہوسکتا کیونکہ کوئی مخصوص شکل کا نئات میں شرط حیات نہیں ہے حیوانات کود کھے باو جودا پنا اختلاف اشکال کے قبولیت حیات میں مشترک ہیں البتہ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلف اس کی معرفت پرکوئی عقلی دلیل قائم نہیں کر سکتے اگر ہے جج ہو بھی تو اس پرسوائے انبیاء علیہ السلام کے اور کسی کو اطلاع نہیں ہوسکتی اور بیا طلاع الہام کے ذریعہ سے ہوگی خدائے تعالی کی طرف سے یاوتی کے ذریعہ سے عقلی قیاسات سے اس پرکوئی دلیل نہیں مل سکتی ہاں ہی ہی طرف سے یاوتی کے ذریعہ سے عقلی قیاسات سے اس پرکوئی دلیل نہیں ماس کی ہاں ہی ہی کہ اس پراعتبار کیا جائے شاید ظنی کی دلیل فلفی پیش کرتے ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پراعتبار کیا جائے شاید ظنی استفادہ حاصل ہو سکے۔

 ہے جبیبا کہ طبیعت کی تحریک کسی پھر کے لئے جواس کو پنچے کی طرف دھلیلتی ہے اور ارادہ حرکت حیوان میں مع قدرت ہوتا ہے یا تو محرک کوئی خار جی ہوگالیکن قسر ی طریقتہ پرحرکت دے گاجیسے پھرکواویر کی طرف اچھالنا۔

اگرکوئی جٹم اپنی ذات ہے بے معنی متحرک ہوتو یا تو (۱) اس کوتر کت کاشعور مذہوگا اس کو ہم طبیعی حرکت کہیں سے جیسے پھر کی حرکت بنچے کی جانب (۲) یا اس کو اس کاشعور ہوگا جس کوارا دی ونفسانی حرکت کہیں ہے۔

پس حرکت ان تقسیمات کے لحاظ سے (جو شخصر و دائر ہیں نفی واثبات ہیں ) یا قصری ہوگی یاطبیعی یا ارادی اور جب دونوں تئم باطل ہو جا تیمی تو تیسری لازم ہو جا تیکی بیاتو ممکن نہیں ہے کہ آسان کی حرکت کسری ہو کیونکہ متحرک قاسریا تو دوسراجہم ہوگا جوخود بھی ارادہ یا بالعنسر متحرک ہوگا اور لامحالہ ارادہ پر فتنہی ہوگا اور جب بیابت ہو جائے کہ اجسام آسانی متحرک بلا ارادہ ہیں تو مقصود حاصل ہوگیا پھر حرکات قصریہ کے وضع کرنے ہیں کیا قائدہ ہے کیونکہ آخر ہیں لازی طور پر ارادہ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

یا توبیہ کہا جائے گا کہ آسان بالقسر حرکت کرتا ہے اور اللہ تعالی ہی بغیر واسطہ اس کا محرک ہے اور بیری ال ہے کیونکہ اگر وہ اس کواس حیثیت سے حرکت دیتا ہے کہ وہ جم ہے اور وہ اس کا خالق ہے تو اس کا ہم جم کوحرکت دیتا لازم ہوگا اب لازی طور پرحرکت الی صفت کے ساتھ مختص ہوگی جس کی وجہ سے اجسام غیر اجسام سے متمیز ہونگے اور بیرصفت یا تو ارادہ ہوگی یا طبیعت جو اس کی قریبی محرک ہوگی اور بیر بھٹا تو ممکن نہیں ہے کہ خدائے تعالی اس کو اپنے اراد سے حرکت دیتا ہے کیونکہ اس کا ارادہ متما اجسام سے ایک ہی نبیت رکھتا ہے ور نہ سوال پیدا ہوگا کہ یہی جسم کیوں اس تخصیص کے لئے امادہ ہوا کہ برخلا ف دوسروں کے ور نہ سوال پیدا ہوگا کہ یہی جسم کیوں اس تخصیص کے لئے امادہ ہوا کہ برخلا ف دوسروں کے اس کی تحریک کا ارادہ کیا گیا نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بلا وجہ ہے کیونکہ بیٹوال ہے جیسا کہ مسئلہ صدوث عالم میں بیان ہوا۔

اور جب بیر ثابت ہوا کہ اس جسم میں ایسی صفت ہونی چاہیے جومبدا حرکت ہوتو پہلی تسم یعنی حرکت قبری کامفروضہ باطل ہوجا تا ہے اب بیر کہنا باتی رہا ہے کہ وہ طبیعی ہے تو بہ غیر ممکن ہے خالص طبیعت ہرگز کا سب نہیں ہوسکتی کیونکہ حرکت کے معنی جیں ایک مکان سے گریز اور دوسر سے مکان کی طلب وہ مکان جس میں کہ جسم ہے اگر وہ اس کے موافق ہوتو وہ حرکت نہ کریے گا ہی لئے ہوا ہے بھری ہوئی مشک سطح آب سے تہ آب کی طرف حرکت

(جموعه رسائل امام غز الی جلد سوم مصه سوم ۱۳۳) مستخط من من الی جلد سوم مصه سوم ۱۳۳)

تنہیں کرتی اگر وہ پائی میں ڈبابھی دی جائے تو پھروہ سے آب کی طرح متحرک ہوجاتی ہے کیونکہ وہ وہاں اپنے لئے مناسب مکان پاتی ہے اس لئے سکون پاتی ہے اور طبیعت اس کے ساتھ قائم رہتی ہے لیکن اگر وہ ایسے مکان کی طرف منتقل کی جائے جو اس کے لئے مناسب نہیں تو پھرمنا سب مکان کی طرف گریز کر جاتی ہے جیسا کہ ہوا ہے بھری ہوئی مشک اندرون آب ہے مکان ہواکی طرف آجاتی ہے۔

حرکت دوریہ کے متعلق تو یہ تصور نہیں کیا جاسکنا کہ وہ طبیعی ہے کیونکہ ہروضح ومقام جس سے گریز فرض کیا جائے وہ اس کی طرف عود کر دی جاتی ہے اور اس سے گریز کردہ بالطبع مطلوب بالطبع نہیں ہوتا ای لئے ہوا ہے بھری ہوئی مشک بھر پانی میں لوٹ نہیں جاتی اور نہ کوئی بھر جبکہ وہ زمین پر قرار بکڑ لے ہوا کی طرف بخور کرسکتا ہے۔ اور نہ کوئی بھر جبکہ وہ زمین پر قرار بکڑ لے ہوا کی طرف بخور کرسکتا ہے۔ لہذا ب تیسری قسم باقی رہی اور وہ ہے حرکت اراد ہیں۔

## اعتراض

اعتراض یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مزید تین احتالات ایسے فرض کر سکتے ہیں جو تمہارے ند ہب کے سوا ہیں اول یہ کہ حرکت سے عادی کاکسی ایسے جسم کے ذریعہ جبراً متحرک ہونا فرض کیا جائے جواس کی حرکت کا ارادہ کرتا ہوا وراس کوعلی الدوام چلا تار ہتا ہو یہ ہم ناکرہ ہوسکتا ہے نامجیط اس لئے بیآ سان نہ ہوگا اس سے فلسفیوں کا قول باطل ہوجائے گا کہ حرکت ساوی ارادی ہے اور آسمان ذی حیات ہے ہمارا یہ مفروضہ ممکن ہے اور آسمان ذی حیات ہے ہمارا یہ مفروضہ ممکن ہے اور اس کے فلاف مجر داستعادی چیش کیا جاسکتا ہے۔

دوم بدکہا جاسکتا ہے کہ آسانی حرکت تسری ہے اور اس کا مبدا ارادہ خدا وندی ہے ہم یہ خرکت تسری ہے اور اس کا مبدا ارادہ خدا وندی ہے ہم یہ خرکت ہم یہ پھر کی حرکت بھی نیچے کی طرف تسری ہے اور حرکت کی خاصیت کی وجہ سے جواللہ تعالی نے اس میں پیدا کی ہے حادث ہوتی ہے۔

ای طرح دوسری تمام حرکات اجسام کے بارے میں بھی کہا جاسکتا ہے جوجیوانی نہیں ہیں۔

تو ہم نے ظاہر کردیا کہ ارادہ قدیم کی شان بی مخصیص الشے عن مثلہ ہے اور خود

السفی اس کے لئے جہت حرکت دور بیا ورموضع قطب ونقطۂ کے تعین کے بارے میں اس تسم کی صفت کے ثابت کرنے کے لیے مجبور ہیں خضر بیر ہے کہ تبہارا بیاستبعاد کہ کی جم کے ساتھ ادادہ کا تعلق کیوں مخصوص ہوا خودتم پر منقلب ہور ہا ہے اس لئے ہم صاف طور پر کہتے ہیں کہ جم آ سان اس صفت کے ساتھ کیوں متیز ہوا جس کی وجہ سے اس کے سو سارے اجسام الگ ہوجاتے ہیں حالا نکہ دوسر سے اجسام بھی تو اجسام ہی ہیں تو جم آ سان ہی کی کیا خصوصیت تھی ؟ اگر اس کی تعلیل کسی اور صفت سے کی جائے تو سوال کا رخ اس دوسری صفت کی طرف ہوجا تا ہے اس طرح سلسلہ غیر متناہی ہوجا تا ہے اس طرح فلسفی آ خر کار ادر کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور انھیں یہ مانتا پڑتا ہے کہ مبادی میں کوئی ایس ادر دوسری مثال میں سے صرف اس کو کسی مفت سے خصوص کرتی ہے۔

سوم یہ کہ ہم تشکیم کرتے ہیں کہ آسان کسی صفت سے مخصوص کیا تھیا ہے جواس کی حرکت کا مبدا ہے جیسا کہ تم پھر کے پنچ گرنے کی مثال میں بتلاتے ہو مگر ممکن ہے کہ یہ صفت اس کے لئے ای طرح غیر شعوری ہوجس طرح کہ پھر کے لئے۔

اورفکفوں کا بیقول کے مطلوب بالطیع اس سے بالطیع گریز ال نہیں ہوتا تو یہ دھوکہ ہے کیونکہ خودان کے خیال میں تو وہاں عددی حیثیت سے کوئی فاضل مکان نہیں ہیں بلکہ جم ایک بی ہے اور حرکت دور بیا کی ہے ہیں جہم کے لئے بالفعل کوئی جز ہے نہ حرکت کے لئے وہ صرف وہم سے تجزیہ پاتے ہیں لہذا بیحر کت شہق مکان کے طلب کے لئے ہے نہ مکان سے گریز کے لئے ہیں ممکن ہے کہ ایک جہم ایسا پیدا کیا جائے جس کی ذات میں معنی ہو جو حرکت دور بید کا مقطعی ہواور حرکت خوداس معنی کی مقطعی ہواس لئے نہیں کہ معنی کا اقتصا طلب مکان ہواور حرکت اس کی طرف پہنچنے کے لئے ہواور تمہارا قول کے ہر حرکت یا تو طلب مکان ہواور حرکت اس کی طرف پہنچنے کے لئے ہواور تمہارا قول کے ہر حرکت یا تو مکان کو مقتصی الطبع ہجھتے ہواور حرکت کو بنفسہ غیر مقصود بلکدا سے مکان کی طرف وسیلہ خیال کرتے ہواور ہم کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ حرکت ہی نفسہ غیر مقصود بلکدا سے مکان کی طرف وسیلہ خیال کرتے ہواور ہم کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ حرکت ہی نفسہ غیر مقصود بلکدا سے مکان کی طرف وسیلہ خیال کرتے ہوئی کہ قریب کہ طلب مکان اس کے محال ہونے کی آخر کیا وجہ بتلائی جاسمتی ہو جو کیا کہ فلسفیوں کا بیہ معروضہ کو دہ کی اور مفروضہ کی تیں کہ جاتا ہی دیا تو کہ کی تو اور مفروضہ کے کہ کی تو کہ کے کہ کان کا کہ دیون کی تو کہ کی تا اور اس سے کہ کان کا کہ کی کہ کی تو کہ کیا کیا کہ کی کی کہ کیاں کی کی کہ کی کہ کی کو کہ کیا کہ کی کہ کیاں کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کہ کی کہ

(جموعه دسائل امام غز الیُ جلد سوم حصه سوم) (۱۳۳۸) دلیل نہیں یا گی جاتی ۔ دلیل نہیں یا گی جاتی ۔

#### مسكله (۱۵)

### غرض حرکت آسانی کے ابطال میں

فلفی یہ بھی کہتے ہیں آسان اپنی حرکت میں اللہ تعالی کامطیع ہے اور اس کے قرب کا جو یا ہے کیونکہ ہراردی حرکت کسی غرض یا مقصد کی طرح ہوتی ہے کسی حیوان کے متعلق نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی فعل یا اس کی کوئی حرکت بلا وجہ ہے اور ان کا صدور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ فعل ترک ہے اولی جہما جائے ورنہ اگر فعل وترک دونوں برابر ہوں تو کسی فعل کے وقوع کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہ

پھراں تدنعالی کے تعرب کے معنی اس کی رمنیا کی طلب اور اس کے قبر سے پر ہیز ہی کے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالی قبر ورضا ہے پاک ہے اور اگر ان الفاظ کا اطلاق اس پر کیا بھی جائے تو بر تبین مجاز اس میں اراد وعقاب وثواب پوشیدہ ہوگا۔

اور یہ تو جائزنہ ہوگا کہ اس تی ترب سے تقرب فی المکان مطلب لیا جائے کیونکہ یہ تو عال ہے ہیں صفات ہی میں اس سے طلب قرب ہوسکتا ہے کیونکہ وجود الممل اس کا وجود ہے اور بتھان کے مختلف در جات ہوتے ہیں فرشتے اس سے صفات کی حیثیت سے قریب ہیں شہر کہ مکانی حیثیت سے ملا تکہ مقر بین سے مراد وہ جوا ہر عقلیہ میں جو متغیر ہوتے ہیں نہ ناہوتے ہیں اور اشیاء کو ان کی ماہیت کے مطابق جانے ہیں اور اشیاء کو ان کی ماہیت کے مطابق جانے ہیں اور انسان صفات میں فرشتوں سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالی صفات ہی قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالی معنی تریب ہوگا اور انسان صفات میں فرشتوں سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالی معنی ہیں ترب ہوگا اور انسان صفات ہی مراد کی جا اور جب بیٹا بت ہوگیا کہ بہی معنی ہیں تو ہو انسان ہو سے آگر وہ حقائق اشیاء کو جانت ہے اور اس کا ملک ہے تو یہ قرب انسان ہیں کہ لئے ممکن ہے ملا تکہ مقر بین جواس کے لئے مکن ہو ملا تکہ مقر بین جواس کے لئے مکن ہو ملا تکہ مقر بین ہو سکے ، خدا کے سواجود وہ رسی ہتیاں پائی جاتی ہیں ان میں فرشتوں کو جوآئندہ بالفعل ہو سکے ، فدا کے سواجود وہ رسی ہتیاں پائی جاتی ہیں ان میں فرشتوں کو جوآئندہ بالفعل ہو سکے ، فدا کے سواجود وہ رسی ہتیاں پائی جاتی ہیں ان میں فرشتوں کو جوآئندہ بالفعل ہو سکے ، فدا کے سواجود وہ رسی ہتیاں پائی جاتی ہیں ان میں فرشتوں کو حقوں کی حاصل ہے۔

اور ملائکہ آسانی عبارت ہے نفوس محرکہ آسانی سے جو آسانوں میں بین محض بالقو و نہیں نفوس آسانی عبارت ہے نفوس محرکہ آسانی سے جو آسانوں میں جی بالقو و نہیں نفوس آسانی کے کمالات منقسم بیں ان میں جو بالقو و نہیں مثلاً جیئت وضعی و مکانی کوئی وضع معین ایسی نہیں اور چونکہ اوضاع جس کا احاطر آسان نہ کرسکتا ہوئیکن تمام اوضاع کا احاطر وقت واحد میں ممکن نہیں اور چونکہ اوضاع کی کا ئیوں کا استیفاعلی الدوام ممکن نہیں ہوتا اس لئے اس کے استیفا ء بالنوع کا قصد کیا گیا ہے اس طرح و واکیہ وضع کے بعد دوسری وضع اور ایک مکان کے بعد دوسر امکان طلب کرتا رہتا ہے اور سے امکان کھی مقطع ہوتا ہے اور سع حکات آسانی کا مقصد مبد ااول کے ساتھ حجہ بیدا کرتا ہے اور سے امکان کے بعد دوطریقوں سے تھائی کی اطاعت جو ملا تکہ ساوی کرتے ہیں اس کا بھی مطلب ہے اور لیا تشہد دوطریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔

ایک طریقہ یہ ہے کہ ہروضع ممکن کی نوعی پخیل ہو جائے اور قصد اول ہے یہی تقصیر سے

دوسرا ہے اس کے حرکات کی بناء پرتر تبیات جونسبتوں کے اختلاف کی تئم ہے ہوتی ہیں جیسے تشلیف تربیع و مکارنت اور مقابلہ اور جوز مین کی طرف نسبت کرتے ہوئے اختلاف طوالع کی تئم ہے ہوتی ہیں اور اس سے فلک قمر کے ماتحت فیر کا فیضان ہوتا ہے اور تمام حوادث اس سے پیدا ہوتے ہیں اس یہی نفس ساوی کے کامل ہونے کی وجہ ہے اور ہر فری شعورنفس ای فی ذات کے کمال کا خواہش مند ہوتا ہے۔

اعتراض اس پریہ ہے کہ اس بحث کے مقد مات میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن میں نزاع کا امکان ہے لیکن ہم اس کوطول نہیں دیں محے البتہ ہم آپ کے آخری متعین م کردومقعمد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دوصور توں ہے اس کا ابطال کرتے ہیں۔

اول یہ ہے کہ تکو بی حیثیت ہے تمام امکنہ میں موجود ہوکہ حصول کمال کی خواہش
کرنا یہ حمافت ہے نہ کہ اطاعت اس کی مثال ایک ایسے بریار انسان ہے دی جاسکتی ہے
جس کی خواہشات وضروریات تو نہایت محدود ہیں مگروہ کسی ملک یا کسی مکان میں گروش کرتا ۔
رہتا ہے اور بجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے قرب البی اس کو حاصل ہو جائے گا چونکہ وہ ان تمام مقامات میں موجود ہونے کی کوشش کررہاہے جہاں وہ پہنچ سکتا ہے تو کیا وہ کمال کی راہ کی طرف بڑھ درہا ہے؟ اگروہ کے کہ ہر مکان میں میرے لئے کھینی حیثیت ممکن ہے تمر میں

عددی حیثیت سے ان کوجمع کرنے پر قاور نہیں ہوں البتہ نوعی حیثیت سے ان کی تعمیل کرسکتا ہوں بہر حال کمال وتقرب الہی کی بہی راہ ہے تو اس دعو ہے کوجما قت پر محمول کیا جائے گا بلکہ اس کی کمزوری عقل افسوس ناک مجھی جائے گی کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہو جا نا کوئی خاص کمال نہیں ہے جس کی طرف رشک بھری نظریں اٹھ جا کیں آ ب سے دوسرے بیانا ت بھی ای قتم سے جیں۔

دوسرے یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جس غرض کا تم نے ذکر کیا ہے وہ حرکت مغربیہ سے کھی حاصل ہوسکتی ہوتی ہوتی ہوئی حرکت کیوں جانب مشرق ہوئی؟ اور کیا تمام کا کنات کی حرکات ایک بی جہت ہیں نہیں؟ اگران کے اختلاف میں کوئی غرض تھی تو کیا یے غرض بالکس حرکت سے حاصل نہیں ہو محتی ؟ یہاں تک کہ جوحرکت کہ مشرقی تھی مغربی ہوجاتی اور مغربی مشرقی ہوجاتی اور مغربی مشرقی ہوجاتی اور مغربی ہوجاتی کی مشرقی ہوجاتی ،حواوث کے ماحصل کا جوآپ نے ذکر کیا ہے لیعنی جوافتلا ف حرکات کی مشرقی ہو جاتی ہو جیزم کن وجہ سے تنگیث سے و تسدیسی وغیرہ پیدا ہوتی ہوتی ہوگئی آ سان کے لئے جو چیزم کن بات اوضاع وامکن کی تحکیل کے سلسلہ میں کہی جاستی ہے کیونکہ آ سان کے لئے جو چیزم کن بات اوضاع وامکن کی تحکیل کے سلسلہ میں کہی جاستی ہے کیونکہ آ سان کے لئے جو چیزم کن عاصل سے کہال حاصل کرے اگر ہراس تیم کی جدو جہد سے حصول کمال ممکن ہو ) مجرکت کرتا تو بھی دوسری جانب سے ،لہذا ہے تا بت ہوا کہ یہ خیالات لا حاصل ہے آ سانوں کے امران ملکوتی پراس تیم کی تحقیلات کے ذریعہ اطلاع یا بی خیالات لا حاصل ہے آ سانوں کے امران ملکوتی پراس تیم کی تحقیلات کے ذریعہ اطلاع یا بی نہیں ہوسکتی ہاں اللہ تعالی ہی اپنے انب او واولیا ء کو برسیل الہا م ان پراطلاع و سے سکتا ہے است کر کت کا سب نہیں ہوسکتی ہاں اللہ تعالی ہی اپنے انب او واولیا ء کو برسیل الہا م ان پراطلاع و سے سکتا ہے است کر کت تا تو بھی دوسری جانب کے دریا تھی جہت حرکت کا سب بی سب ہے کیعنی فلا سفر نے بھی جہت حرکت کا سب بیان کر نے اور اسکا اختیار ہو بھٹ کر نے سے مجز کا اعتراف کیا ہے۔

اوران میں ہے بعض کا قول ہے کہ آسان کوحصول کمال کسی بھی جہت میں حرکت کرنے سے نہیں ہوتا حوادث ارضیہ کا منتظم ہونا اختلاف حرکات اور تغیین جہالت کا مقتضی ہے جو چیز کے آسان کو محض حرکت پراکساتی ہے وہ تیزب الی اللہ کی خواہش ہے لیکن جو چیز کے اس کوایک خاص جہت میں حرکت کرنے پراکساتی ہے وہ اس کی یہ خواہش ہے کہ عالم سفلی برخیر کی بخشش ہولیکن بیددووجہ سے باطن ہے۔

ایک بیرکداگر بیتصور کیا جا ناممکن ہوتو مانتا پڑے گا کداس کا مقتضائے طبع سکون ہے اور حرکت و تغیر سے احتر از کیونکہ میاللہ تعالی کے ساتھ تحقیقی طور پر تشبہ ہے کیونکہ وہ تغیر

ے پاک ہے اور حرکت ایک میم کا تغیر ہے لیکن اس نے حرکت کو خیر کے فیضان کے لئے اختیار کیا ہے تا کہ اس سے غیر کو نفع پہنچا ہے گوحر کت اس کی فطرت کے خلاف ہے تا ہم اس پرید کوئی پوجہ ہے اس کے تکان کا سبب اس خیال کے اختیار کرنے سے کول ساام مانع ہے دوسری یہ کہ حوادث مبنی ہوتی ہیں نسبتوں کے اختلاف پر جو جہات حرکات کے اختلاف سے بیدا ہوتے ہیں لہذا حرکت اولی مغربی ہونی چاہیے باقی حرکات مشرقی اس سے اختلاف بیدا ہوتا ہے گھرایک ہی جہت سے اختلاف بیدا ہوتا ہے گھرایک ہی جہت کول متعین کی گئی ؟ اور بیا ختلافات سوائے اصل اختلاف کے اور کی بات کے مقتضی نہیں ہوتے کیوں متعین کی گئی ؟ اور بیا ختلاف ہے کی جہت کود وسری جہت پرتر جے نہیں دی جا گئی

#### مستله(۱۲)

# فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں کہ نفوس

# ساوبياس عالم كى تمام جزئيات حادثه سے واقف ہيں

فلفی کہتے ہیں کہ لوج محفوظ سے مراد نفوں ساویہ ہیں ، جزئیات عالم کاان میں منقوش ہونا ایسانی سے جیسا کہ توت حافظ میں محفوظات کا منقوش ہونا (جود ماغ انسانی میں ود بعت ہوتے ہیں ) ایسانہیں کہ وہ ایک جسم سخت اور عریض ہے جس پراشیاء کمتوب ہوتی ہیں جیسا کہ بچے مختی پر خطوط تھینچتے ہیں کیونکہ اس کتابت کی کثرت اتساع کمتوب علیہ کی مقتضی ہوگی اور جب کہ جمکتوب کے لئے انتہا نہ ہوتو محکتوب علیہ کے لئے بھی انتہا نہ ہوگی اور ایسا جسم جس کی انتہا نہ ہوتو محکتوب علیہ کے لئے بھی انتہا نہ ہوگی ہوا ور ایسا جسم جس کی انتہا نہ ہوسکتی اور ایسا جسم ہیں جن کی انتہا کی جسم پر خطوط معدود ہ سے شنا خت ممکن ہے۔

فلفی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ملاکہ آسانی ہی نفوس آسانی ہیں اور ملاکہ کروہیں برومقر بین ہیں وہ عقل مجردہ میں ہیں جو بدا تہاجوا ہر قائمہ ہیں جو کی حیز بین اور شاجسام میں متصرف ہیں اور ان عقول مجردہ سے صور جزئیہ نفوس آسانی پر نازل ہوتی ہے عقول مجردہ ملاکہ آسانی ہے مشرف ہیں کیونکہ وہ فیض دینے والے ہیں اور یہ فیض لینے والے اور فیض دینے والا فیض لینے والے اور فیض دینے والا فیض لینے والے سے اشرف ہوتا ہے اور اس لئے قلم کو اشرف کہا جاتا ہے خدائے تعالی کا ارشاد ہے 'علم بالقلم' اس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی کو یا کہ قلم فیض دینے والا نعاش بہا استاد کو قلم سے تشبید دی جاتی ہے اور شاگر دو کولوح سے بہر ہے ان کا غرب اس مسئلہ میں ہو کھی انھوں نے کہا تھا وہ محال نہیں تھا مقصد صرف یہ تھا کہ آسان ایک حیوان ہے جو کسی غایت کے لئے متحرک ہے اور یہ مکمین ہے لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق کو لامتناہی جزئیات کا علم ہوسکتا ہے یہ چز ممکن ہے لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق کو لامتناہی جزئیات کا علم ہوسکتا ہے یہ چز مکان تھور کی گئی ہے اس لئے ان پر ہم دلیل طلب کرتے ہیں ورنہ اس کو ایک شم کا تھا کہ یا گئی ممان تھے نے بریجور ہیں۔

فلاسفہ کی دلیل اس بارے میں یہ ہے کہ حرکت دوریے کا ارادی ہونا تو جا ہت ہوا اور ارادہ مرادیعنی جس چیز کا ارادہ کیا جا تا ہے ) کا تابع ہوتا ہے اور مرادکلی کی طرف صرف ارادہ کلیہ بی سے توجہ کی جا سکتی ہے اور ارادہ کلیہ سے کوئی شے صادر نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر موجود بالفعل معین جزئی ہوتا ہے اور ارادہ کلیہ کی نسبت جزئیات کی اکائیوں کی طرف ایک ہی وطیرہ پر ہوتی ہے اس سے کوئی شے جزئی صادر نہیں ہو سکتی بلکہ حرکت معینہ کے لئے ارادہ جزئیہ کا ہوتا ضروری ہے لہذا آسان کے لئے اسکی حرکت جزئیہ معینہ میں (جو کسی نقطے سے جزئیہ کا ہوتا ضروری ہے لیں اس کے متعلق قوت جسمانی کے فقط معینہ تک ہوتی ہے کا لامحالہ تصور ہوگا کیونکہ سوائے قوائے جسمانی کے جزئیات کا احساس نہیں ہوسکتا اور خا ہر ہے کہ خالی ارادے کے لئے اپنے مراد کا تصور ضروری ہے یعنی اس کے معلم کا جا ہے جزئی طور پر ہو یا کلی طور پر۔

اور جب آسان ان حرکات جزئید کا تصور اور ان کا احاظ کرسکتا ہے تو لا محالہ ان کے لوازم کا بھی احاظ کرسکے گا لیمن ان مختلف نسبتوں کا جوز بین کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں کیونکہ اس کے بعض اجز انجوج ہونے والے اور بعض اجز انجوج ہونے والے اور بعض اجز انجوج ہوتے ہیں، ای طرح آسان بعض وسط میں کسی قوم کے سر پو اور بعض کسی قوم کے بریا ہوتے ہیں، ای طرح آسان ان مختلف نسبتوں کے لوازم کو بھی معلوم کرے گا جو بصورت تثلیث اور تسدیس ومقابلہ ومقارضت پیدا ہوتے ہیں اور تمام حوادث ارضیہ، حوادث آسانی ہی کی طرف نسبتی اراد ب ہیں جوان سے بغیر واسطہ ایک ہی واسطہ سے یا گئی واسطوں سے بیدا ہوتے ہیں مختصر ہے کہ ہر حادث ہوتا ہے یہاں تک کو تسلسل آسان کی حرکت ابدی (جن میں بعض بعض بعض عادث ہوتا ہے یہاں تک کو تسلسل آسان کی حرکت ابدی (جن میں بعض بعض کا سبب ہوتی ہیں) ارتقاریہ کی کر منقطع ہوجا تا ہے۔

ای طرح اسباب ومسیهات کاسلسله حرکات جزئیه دوریه آسانی بین جا کرمنتهی ہوتا ہاور جوحرکات کا تصور کرسکتا ہے وہ اس کے لوازم اور لوازم لوازم کا بھی تصور کرسکتا ہے آخرسلسلے تک۔

لبذا آسان کو ہونے والے ہر حادث پراطلاع ہوتی ہے کیونکہ جو بھی حادث ہوتا ہے ،اس کا حدوث اس کی علت ہے (جبکہ علت ٹابت ہو) لا زم ہوگا۔
ہم مستقبل کے کسی واقع کو ہیں جانتے اس لئے کہ ہم اس کے تمام اسباب سے ناواقف ہیں ،اگر ہم تمام اسباب کو جانتے ہوتے تو تمام مسببات کو بھی جان لیتے مثلاً جب

(ججوعه رسائل امام غز الیٌ جلد سوم حصه سوم ) ۲۲۲۲ (تبافیة الفلاسف

جمعی ہم یہ بیجھتے ہیں کہ اگر آگر روئی ہے کسی وقت بھی مل جائے تو وہ جل اٹھے گی یا آگر کوئی شخص کھانا کھائے گا تو اس کا پہیٹ بھر جائے گا یا جب ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص اگر ایس جگہ ملے گا جہال ایک خزانہ یوشیدہ ہے۔

الیی نازکشے نیمج کہ جس پر چلنے سے خزائے پراس کا پیرضرور پڑے گاتو ہم جان
لیتے ہیں کہ بیخزانہ ضروراس کومل جائے گا اوراس کی وجہ سے وہ غنی ہو جائے گالیکن ان
اسباب کو ہم نہیں جانے البتدان میں سے بعض کو ضرور جانے ہیں ان سے ہم کو مسبب کے
واقعہ ہونے کا گمان ہوتا ہے اگر ہم ان میں سے اکثر اسباب کو جان لیس تو ہمیں واقعہ کا
صرف ظان ظاہری حاصل ہو گا اوراگر ہم کو تمام اسباب کاعلم حاصل ہو جائے تو تمام مسببات
کا بھی علم حاصل ہو جائے گا گرآ سانی مورکشر ہیں پھران کا حوادث عرضیہ کے ساتھ اختلاط
بھی ہوتا ہے تو ت بشری کو ان پراطلاع کی سکت نہیں البتہ نفوس آ سانی ان پراطلاع باب
ہوتے ہیں کیونکہ ان کوسب اول پراوراس کے لوازم اورلوازم کے لوازم پر (آ خرسلسلہ تاصلاع) ہوتی ہے۔

یمی وجہ ہے کفلسفی دعویٰ کرتے ہیں کہ سونے والافخص خواب میں مستقبل کے واقعات کود کھتا ہے کیونکہ لوح محفوظ کے ساتھ اس کا اتصال ہوتا ہے اور وہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے اور جب کی شی پر اطلاع پاتا ہے تو یہ شیدہ اس کے حافظ میں باتی رہتی ہے ،اور بسا اوقات قوت مخیلہ سرعت کے ساتھ اس کی نقل کر لیتی ہے کیونکہ اشیاء کونقل کر لینا اس کی فطرت ہے بیفن مناسب تمثیلوں کے ساتھ ہوتی ہے یاان کے اضداد میں بدل جاتی ہے ہیں حقیقی مدرک حافظ سے محوجو جاتا ہے صرف خیال کی تمثیل جافظ میں باتی رہ جاتا ہے لہذا خیال کی اس تمثیل کی تجبیر کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے مرد کی ورخت سے تشبید دی جاتا ہے ابرا خادم کی بعض ظروف خانہ سے ،اور خیرات ومبرات کے اموال کے محافظ کی تبل سے کیونکہ تیل چراغ کے روشن ہونے کا سبب ہوتا ہے! طرح الموال کے محافظ کی تبل سے کیونکہ تیل چراغ کے روشن ہونے کا سبب ہوتا ہے! طرح بالواسط روشن کا سبب ہوتا ہے! طرح بالواسط روشن کا سبب ہوتا ہے! طرح بالواسط روشن کا سبب ہوتا ہے! اللہ الواسط روشن کی سبب ہوتا ہے! اللہ الموال کے محافظ کی تبل سے کیونکہ تیل جی کی شاخیس بھوئی ہیں۔

اورفکفی وعویٰ کرتے ہیں کہ جمیں ان نفوس ساویہ کے ساتھ اتصال حاصل ہوتا ہے جب درمیان میں کوئی معنی نہیں ہوتا ہم اپنی بیداری میں ان چیز وں کے ساتھ مشغول رہتے ہیں جوحواس وخواہشات کی پیداوار ہیں پس ان مور حسیہ کے ساتھ ہماری معنرو فیت اس اتصال ہے ہمیں محروم کردیتی ہے اور جب نیند میں سے حواس کی کچھ معروفیت ساقط

ہو جاتی ہے تو اتصال کی استعداد ظاہر ہوجاتی ہے۔

نیز وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت محم مصطفیٰ علیہ غیبی امور پراسی طریقہ ہے مطلع ہوتے تھے ممرتوت نفسیہ نبویہ ایسی قوت ہے تقویت حاصل کرتی ہے جس کوحواس ظاہری متفرق نہیں کر کتے اس کئے لازمی طور پر وہ بیداری میں بھی وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو د دمیرے خواب ہی میں دیکھ سکتے ہیں انبیاء کی قوت خیالیہ بھی اس چیز کی تمثیل کرتی ہے جس کو وہ دیکھتی ہےاور بسااوقات شے بعینہ یاد میں باقی رہ جاتی ہےاورا کثر اوقات صرف تشبیدرہ جاتی ہے لہذا اس متم کی وحی بھی تا ویل کی مختاج ہوتی ہے جیسا کہ اس متم کا خواب تعبیر کامختاج

ا گرساری کا نئات کانقش لوح محفوظ میں سرہوتا تو انبیا لممور غیبیہ ہے سنخواب میں مطلع ہوسکتے سہیداری میں لیکن جف المقلم بما هو کائن" اس کے مفہوم ومعنی کو ہم نے بیان کردیا ہے (پس فلاسفہ کے ندجب کی تفہیم کے لئے ہم نے ان کے بیان کا مخص یہاں پیش کر دیاہے)۔

#### جواب

ہم کہتے ہیں کہتم اس مخف کے قول کی کس طرح تر دید کر و مجے جو کہتا ہے کہ آ تخضرت علی کواللہ تعالی امورغیبیے کے جانے کے قابل بنا تا ہے اور وہ بغیر کسی تیاری کے جانتے ہیں یہی حال اس محض کا ہے جوخواب میں واقعات کود کھتا ہے کیونکہ خدائے تعالی اس کو بیدواقعات بتلاتا ہے یا کوئی فرشتہ خبر دیتا ہے بس تمہاری ذکر کر دہ چیز وں میں سے وہ مسی کا بھی مختاج نہیں ہوتا ان کے نبوت میں تہارے ہاں کوئی دلیل نہیں اور مذشرع میں لوح محفوظ وقلم کے متعلق سچھ تفصیلات ملتی ہیں اہل شرع حورران چیزوں کے معنی پوری طور پر بنلانے سے قاصر ہیں لہذا کسی نقلی دلیل ہے تم کواستمسا کے نہیں ہوسکتا رہ گیاعقلی مسالک کہ ذریعے اشنباط اور ان امورے جن کاتم نے ذکر کیا ہے تو اگر ان کے امکان کا اعتراف بھی کیا جائے تو بیای وقت ہوگا جبکہ ان معلومات سے نفی نہایت کومشروط مذکیا جائے توسزان کے وجود کا اعتراف ہوسکے گاشان کا انکار مخفق ہوگا پس اس کی سبیل یہی رہ جاتی ہے کہ ان کو شریعت بی کے ذریعہ دزیافت کیا جائے نہ کے قل کے ذریعہ جس عقلی دلیل کوتم نے پیش کیا ہے وہ مقد مات کثیر ہ پرمبنی ہے ہم اس کے ابدال کی تطویل میں نہیں جانا جا ہے لیکن ان میں (جموعه رسائل امام غز اتی جلد سوم حصه سوم) (۴۴۶)

ہے تین مقد مات پر تنقید کریں گے۔

بهلامقدمه

تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حرکت آسانی ارا دی ہوتی ہے تو ہم اس مسکہ سے فارغ ہو چکے ہیں اور تمہار ہے دعوے کو باطل کر چکے ہیں۔

#### دوسرامقدمه

اگرتمہارے اس دعویٰ کوتسلیم بھی کیا جائے تا کہتمہیں ایک موقع دیا جائے (تو تہہارا یہ قول کہ آسان حرکات جزئیہ کے لئے تصور جزئی کامختاج ہوتا ہے غیر مسلم ہے کیونکہ تہہار سے نزدیک آسان جسم قابل تجزیہ بیں وہ شے واحد ہے البتہ وہمی طور برتجزیہ پاسکتا ہے حرکت بھی قابل تقیم نہیں کیونکہ وہ اتصال کے لحاظ سے واحد ہے البتہ آسان کے لئے مکنٹہ ممکنیہ کی تعمیل کا شوق ہی کافی ہے جیسا کہ تمہارا بھی خیال ہے اور اس غرض کے لئے ارادہ کلیہ اور تقور کلی کافی جی یہاں ہم ارادہ کلیہ اور جزئیہ کی ایک مثال پیش کرتے ہیں تاکہ فلسفیوں کے معنی کی وضاحت ہو سکے۔

فرض کروکہ کی انسان کا مقصد کلی ہے ہے کہ وہ تج بیت اللہ اداکر ہے ہے ارادہ کلیہ ہے اب اس سے حرکت صادر نہیں ہو سکتی کیونکہ حرکت جزئی طور پر جہت محضوصہ میں بہ مقدار مخصوص صادر ہوتی ہے حرکت اراد ہیں ارادہ جزئیہ کا ہونا ضروری ہے اور وہ انسان کے لئے ہمیشہ متجد د ہوتی رہتی ہے اور اسے بیت اللہ کی طرف توجہ دلاتی رہتی ہے اور ایک نقصور کے بعد دوسر انصور چیاں آوہ جان مقامات کا نصور جہاں آوہ جانا ہا ہتا ہے ان مقامات کا نصور جہاں وہ ظہر نا چاہتا ہے اور ہر نصور جزئی کا ایک ارادہ جزئی ہیروی کرتا رہتا ہے ارادہ جزئیہ سے فلسفیوں کی بہی مراد ہے اور بر نصور جزئی تصور کا تابع ہوتا ہے یہ رہتا ہے ارادہ جزئیہ سلم ہے کیونکہ (مثلاً حج) میں جہات متعدد دہوتے ہیں توجہ شہر مکہ کی طرف ہوتی ہے مسافر کا کوئی تعین نہیں ہوتا ہیں ارادہ کے دوسر سے جز میں ایک مکان سے طرف ہوتی ہے مسافر کا کوئی تعین نہیں ہوتا ہیں ارادہ کے دوسر سے جز میں ایک مکان سے دوسر سے موتی ہوتی ہے۔

رہی حرکت ساویہ تو اس کے لئے ایک ہی جہت ہے کیونکہ کمرہ اپنی ذات پر اور اسے خیتر ہی میں حرکت ہی کا ارادہ اسے خیتر ہی میں حرکت ہی کا ارادہ

(مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم که کهم

کیا جاتا ہے اور یہاں سوائے جہت واحداور سمت واحد کے پچھ نہیں گویا کہ ایک پھر ہے جو اوپر سے نیچ کی طرف گررہا ہے اور ترد یک ترین راستے سے وہ زیبن کا طالب ہوتا ہے اور نرز دیک ترین راستے سے وہ زیبن کا طالب ہوتا ہے اور نرز دیک ترین راستہ خط متنقیم متعین ہوتا ہے اس کے تعین میں پھر کسی سب حادث کے تجد دکا (سوائے طبیعت کلیہ کے جوم کزکی طالب ہوتی ہے ) محتاج نہیں ہوتا ای طرح حرکت ساوی میں حرکت کا ارادہ کلیہ بی کائی ہوجاتا ہے اور کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوتی اگر فلفی یہ بیجھتے ہیں کہ کسی نئے جزکی ضرورت ہے تو وہ محض تحکم سے کام لیتے ہیں۔

#### تيسرامقدمه

علاوہ ازیں ہم یہ بوجھتے ہیں وہ جزئیات مفصلہ جونفس فلک کومعلوم ہوتے ہیں کیا فی الحال موجود ہیں کیاتم ان میں مستقبل میں ہونے والے وا تعات کوبھی شامل کرو گے؟ اگر تم موجود فی الحال پران کومخصر کرتے ہوتو غیب پراس کی اطلاع کا وصولی باطل ہو جائے گا نیز وہ خیالات بھی باطل ٹابت ہو نگے کہ اس کے واسطہ سے انبیاء علیہ السلام کو بیداری میں اطلاعات ملتی ہے اور انسانوں کوخواب مسقبل کے واقعات بتلائے جاتے ہیں پھراس دلیل کا مقتضا خود بھی باطل ہو جائے گا کیونکہ یہ تحکم ہے کہ کوئی مخص جب کی چیز کو جانتا ہے تو اس کے لوازم و قوابع کو بھی جانتا ہے یہاں تک اگر اشیاء کے تمام اسباب کو ملا لیس تو وہ مستقبل کے تمام حوادث کے اسباب تو تی الحال موجودہ و سکتے ہیں یعنی حرکت ہاویہ میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن یا تو ایک ہی واسطہ سے یا کثیر واسطہ سے یہ مسبب کو مقتضی ہیں اگر نفس فلک کے ہیں لیکن یا تو ایک ہی واسطہ سے یا کثیر واسطہ سے ہیں سبب کو مقتضی ہیں اگر نفس فلک کے معلومات میں مستقبل کو بھی شامل کیا جائے جس کی انتہا نہیں تو ہتا ہے مستقبل نا متناہی میں اندر بغیر کی تعام جزئیات کی تفصیل کیے کی جائے گی اور ایک محلوق کے نفس مورکہ میں ایک ہی آن کے اندر بغیر کی تعام جزئیات کی تعام جزئیات کی شہادت نہیں مل سکتی تو اندر بغیر کی سہادت نہیں مل سکتی تو نہیں ہو جانا چاہیے۔

اگروہ اس دعوے کو ہم پر بلٹ دیں کے علم البی کے بارے ہیں ہم بھی تو اس کو کال نہیں بچھتے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے معلومات کی مثال مخلوق کی معلومات ہے بالا تفاق نہیں دی جاسمتی بلکہ کہا جائے کہ جب نفس فلک نفس انسانی ہی کی طرح عمل کرتا ہے تو وہ بھی از قبیل نفس انسانی ہوگا ، اور وہ بھی اس کے ساتھ بالواسطہ مدرک جزئیات ہونے میں شریک ہوگا گواس سے قطعی طور پر متصل نہ ہوگا ، گمان غالب یہی ہوگا کہ وہ اس کے قبیل ہی شریک ہوگا گواس سے قطعی طور پر متصل نہ ہوگا ، گمان غالب یہی ہوگا کہ وہ اس کے قبیل ہی سے متعلیم کرنے کی بناء یران کا بید دعوی کہ نفس انسانی نفس فلک ہی سے متقطع ہوا ہے باطل ہوجائے گا۔

اگرکہا جائے کہ نفس انسانی کا بھی اپنے جو ہر کے اعتبار سے بیر خق ہے کہ وہ تمام اشیاء کا ادراک کر مے لیکن وہ نتائج شہوت وغضب حرص وحقد وحسد وگر گئی والم ہیں منہک رہتا ہے اوراس طرح عوارض کا وراس پر وار دہونے والے حواص کسی ایک چیز پرنفس انسانی کی توجہ کے باعث دوسری شے کی طرف اس کو متوجہ ہونے نہیں دیتے۔

ر ہے نفوس فلکیہ تو وہ ان صفات سے بری ہیں ان کوکوئی مصرو فیت نہیں کوئی رنج والم میں ان کواستغراق ہے اسلیئے وہ جمیع اشیاء کا ادراک کرتے ہیں!۔

تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے بیرس طرح جانا کہ انھیں کوئی مصروفیت نہیں ،کیا مبدااول کی عبادت اوراسکارف انکا انتیاق انہیں مرف وستغرق رکھنے کے لئے اور جزئیات مفعلہ کے تصور سے بے پروا کرنے کے لئے کافی نہیں ہے غضب وجہوت اور ان موالع (جموعہ رسائل امام غزائی جلد سوم حصہ سوم) - (مهم) کی جدوعہ رسائل امام غزائی جلد سوم حصہ سوم) - (مهم) کی حصوصہ کے علاوہ کسی اور معنی کے فرض کرنے سے کون می چیز عامل ہے ، اور تمہیں بیاس

محصوصہ کے علاوہ کسی اور معنی کے فرض کرنے سے کون کی چیز عامل ہے ، اور تہمیں ہی کس طرح معلوم ہوا کہ موانعات صرف وہی ہیں جن کا اپنے نفوس میں مشاہدہ ہوتا ہے؟ حالانکہ عقلاء کے لئے اور بھی اہم مشاغل ہو سکتے ہیں جیسے علوئے ہمت طلب ریاست جس کی اہمیت کا تصور بچوں کے لئے محال ہے پھر نفوس فلکیہ میں ان کے قائم مقام کا محال ہوتا کیسے جانا جا سکتا ہے؟ ہرحال ہم ان کے علوم الہیہ کے متعلق مباحث یہاں ختم کرتے ہیں الحمد الله وعدہ وصلی الله علی ندیم وسلم۔

# علوم ملقبه طبيغيات

اور وہ کثیر ہیں ان کی بعض اقسام کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں تا کے معلوم ہو جائے کہ شرعیت کا ان سے کوئی مناز عذبیں ،اور نہ وہ ان کا انکار کرتی ہے سوائے ان چند چیزوں کے جن کا ہم نے ذکر کر دیا ہے۔

بیعلوم منقسم ہیں اصول وفروع میں اور ان کے اصول آٹھ تھ سے ہیں۔

(1)

پہلے اصول میں اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جوجہم سے بحثیت جسم لاحق ہوتی ہے بعنی انقسام وحرکت و تغیر اور جوحرکت سے لاحق یا اس کی تابع ہوتی ہے جیسے زمان ومکان و فلا اس پر کتاب ''مشمل ہوتی ہے۔

**(r)** 

اس میں ارکان عالم (جوافلاک ہیں) کی اتسام کے احوال معلوم ہوتے ہیں نیز مقعر فلک تمر کے تنامرار بعداوران کی طبائع اوران میں سے ہرایک کے استحقاق کی علت کا علم ہوتا ہے کہتے میں موضوع ہے اس پر کتاب آسان اور عالم سفلی' مشتمل ہے۔
(سو)

اس میں احوال کون وفسا د، تولد وتو الداور فساد انتوم استالا ست اور کیفیت بقاا نواع بر فساداشخاص بذر لعیه حرکات ساویه شرقیه وغربیه ، اوراس پر کتاب ' کون وفساد' ، مشتل ہے۔ ( م )

ان احوال کے بیان میں جوعناصرار بعد پر پیش آتے ہیں ازفتم امتزاجات جن سے آتارعلوبیازفتم ابر و ہارش اورکڑک اور بجلی و ہالدوقوس وقبزح ہواورزلز لے حادث م ہوتے ہیں۔

(4)

جوا ہر معدنیہ کے بیان میں۔

(Y)

احکام نباتات کے بیان میں۔

هجمو عدر سائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه سوم ) . ( ۱۵ م حیوا تات کے بیان میں اور کتاب طبائع حیوان اس موضوع پر ہے۔ (٨) نفس حیوانی اور قوائے مدر کہ کے بیان میں جو بیہ بتلا تا ہے کہ نفس انسانی جسم کی موت سے مرنبیں سکتا اور و والیک جو ہررو جانی ہے جس کی فنا محال ہے۔ اوران کے فروع سات ہیں۔ پہلی فرع ہے طب اور مقصود اس کا ہے بدن انسان کے مبادی واحوال کا جاننا جیے صحت ومرض اور ان کے اسباب واعلامات تا كهمرض كود فع كيا جائے اور صحت كى حفاظت كى جائے۔ ر میں دوسری فرع ہے علم نجوم وہ ہے ایک تنم کی تخیین استدلال کو اِ کہب کے اشکال وامتزاجات کی بناء پر جواحوال عالم وملل اوراحوال موالیدوسنین پراٹر انداز ہوتے ہیں۔ تيسري فرع ہے علم فراصت علم فراصت وہ ايک قتم کا استدلال اخلاق وسيرت پر چوتھی فرع ہے علم تعبیر وہ ہے ایک تشم کا استدلال خواب کے تخیلات سے وہ تخیلات جن کونفس (روح) عالم غیب سے مشاہرہ کرتی ہے اور توت مخیلہ اس کے غیر کی مثال سے تشبیہ دے کر پیش کرتی ہے۔ یانچویں فرع ہے علم طلسمات وہ ہے توائے آسانی کا جمع کرنا بعض اجزائے

زمنی کے ساتھ تا کہ اس ہے ایک تیسری قوت پیدا ہو جو عالم عرضی میں افعال غربہ انجام

چھٹی فرع ہے علم نیرنجات و وقوائے جواہرارضیہ کے امتزاج کا نام ہے تا کہاس

400

ہے امورغر پیدھا دٹ ہوں۔

(2)

ساتویں فرع ہے ہلم کیمیا س کامقصود ہے تبدیلی خواص جوابر معدنیہ تا کہ انواع حیل ہے تحصیل زروسیم کی جائے۔

شری حیثیت ہے ان علوم ہے کسی چیز میں بھی مخالفت ضروری نہیں ہے البتہ ہم ان سار ےعلوم میں ہے صرف جا رمسائل میں فلاسفہ کی مخالفت کرتے ہیں ،۔

پہلا ہے ان کا یہ فیصلہ کہ اسباب ومسبہات کے درمیان مقارنت جو وجودی حیثیت سے مشاہدے میں آتی ہے وہ لا زمی طور پرمتلازم مقارنت ہے نہ تو مقد ور میں آ اور نہ مکان میں سبب کی ایجا د بغیر مسبب کے ہو عتی ہے اور سمسبب کا وجو د بغیر سبب کے ہو سکتا ہے۔

دوسرا مسئلہ میہ ہے کہ ان کا قول کہ ارواح انسانی بذا تہا جواہر قائمہ ہیں جوجسم میں منطبع نہیں اورموت کے معنی ہیں ان کے تعلق کا جسم سے ختم ہو جانا یعنی وہ تعلق جو تدبیر کی حیثیت سے قائم تھا ہاتی نہیں رہتا روح بہر حال ہاتی رہتی ہے اور وہ مدعی ہیں کہ بیہ بات انھیں عقلی دلیل سے معلوم ہو عتی ہے۔

تیسرا مسئلہ ہے ان کا قول کہ ان ارواح پر عدم کا طاری ہونا محال ہے اور جب ایک دفعہ دہ وجود پذیر ہو جاتی ہے تو وہ ابدی وسر مدی ہیں ان کی فنا کا تصور نہیں ہوسکتا ۔

چوتھا مسئلہ ہان کا قول کے ان ارواح کا جسم کی طرف عود کرنا محال ہے جہلے مسئلہ میں نزاع اس لئے ضروری ہے کہ جزات کا اثبات جو امور خارق عادت ہوتے ہیں جیسے لاخلی کا سانپ بنادیا جانایا مردے کو زندہ کیا جانایا چا ندکود و مکز ہے کردینا وغیرہ اس کے ابطال پرمبنی ہے جو شخص کہ بجاری عادات کو لا زمر ضروری کی قسم ہے ہجتتا ہے تو وہ ان چیزوں کو محال تصور کرتا ہے اور قرآنی آیات میں تاویل کرنے لگتا ہے مثلاً مردے کو زندہ کرنے سے مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ جہل کی موت ہے ملم کی زندگی میں لے آنا اور جادوگروں کے چیوٹے سانپ بن گیا تھا مکل جانے کا مطلب یہ یان کرتا ہے کہ جت انبی نے موی علیہ السلام کے ذریعہ کا فروں کی کمزور جبتوں کو باطل کر دیار باچاند کا آئے خضرت میں خرمتو انرم بیں ہے دو کمڑ ہے ہونا تو وہ اکثر اس کا انکار کردیتے ہیں کہ اس کی خرمتو انرم بیں ہے۔

فلاسفہ نے معجزات خارقہ عادت کو صرف تمین امور میں ثابت کیا ہے اول ہے کہ توت مخیلہ کے متعلق وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب وہ توی اور غالب ہو جاتی ہے اور جواس اس کو کسی شغل میں متعزق نبین کر دیتے تو وہ لوح محفوظ پراطلاع پانے گئی ہے ہیں اس میں ان جزئیات کی تصویریں جن کی مستقبل میں بھوین ہو سکتی ہونے گئی ہے یہ بات ان جزئیات کی تصویریں جن کی مستقبل میں بھوین ہو سکتی ہونے گئی ہے یہ بات ان جزئیات کی تصویریں جن کی مستقبل میں بھوین ہو سکتی ہونے گئی ہے یہ بات انہاء علیہ السلام کو بیداری ہی میں نفیب ہوئی ہے گر عوام کو خواب میں۔

رینبوت کی وہ خاصیت ہے جس کا تعلق قوت مخیلہ ہے ہے۔

دہرایہ کہ وہ تو تنظریہ عظیہ کوقوت حکس ( تیزجنمی کی طرف منسوب کرتے ہیں اوراک کا سرعت انتقال ایک معلوم ہے دوسرے معلوم کی طرف (بہت سے تیز نظر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساسے اگر مدلول کا ذکر کیا جائے تو وہ دلیل سے آگاہ ہوجا تیں یا دلیل کا ذکر کیا جائے تو مدلول سے واقف ہوجا تے ہیں بہر حال جب انھیں صدا اوسط کا تصور دلا دیا جائے تو ان کا ذہ من تیجہ کی طرف نتقل ہوجا تا ہے یا جب صرف و وحدیں جو نتیجہ میں موجود ہوتی ہیں ان کے ذہ ن ہیں آئی ہیں تو صداو سط جو نتیجہ کے دونوں کماروں کی حامعے ہوتی ہیں ان کے ذہ ن میں پیدا ہوجاتی ہے اس وصف میں بھی لوگوں کی مختلف کے حامع ہوتی ہیں ان کے ذہ ن میں پیدا ہوجاتی ہیں بعض وہ ہیں جو اوجود تنہیہ ہے بھی آگاہ نہیں ہوسکتے (بغیر زیاوہ محنت تسمیس ہوتی ہیں بعض وہ ہیں جو باوجود تنہیہ کے بھی آگاہ نہیں ہوسکتے (بغیر زیاوہ محنت اٹھائے ) آگر یہ جائز رکھا جائے کہ نقصان کی حداس محض میں ختم ہوجس کو متعلق تیز نظری افضائی کی آگا کہ جو جائز رکھا جائے کہ نقصان کی حداس محض میں ختم ہوجس کو متعلق تیز نظری حتی ہوتی و نیادت کی حداس محضولات پر یاا کٹر محقولات پر کم ہے کم حاصل نہیں حتی ہے وہ فیم محقولات کے لئے باوجود تنبیہ کے تیاری نہیں ہوتا تو یہ بھی جائز ہو گا کہ تو ت وزیادت کی صداس شخص میں ختم ہوجو تمام محقولات پر یاا کٹر محقولات پر کم سے کم کی کر تھی تھیں آگا کہ وہ جاتا ہے کہ دست میں آگا کہ وہ جاتا ہے

اور یہ چیز کیت و کیفیت کے لحاظ ہے تمام مقاصد میں یا بعض میں مختلف ہوتی ہے حتی کے قرب وابعد کا تفاوت ہوجا تا ہے، بہت سے نفوس مقدس اور صافی ہوتے ہیں جن کی تیز نظری تمام معقولات پر حاوی ہوتی ہے اور اس کام کے لئے بہت تھوڑا ساوقت چاہتی ہے وہ ہیں ان انبیا ۽ علیہ السلام کے نفوس جن کوقوت نظری کا معجز و حاصل ہوتا ہے اس لئے وہ معقولات کے تحصیل کے لئے کسی معلم کے تاج نبیں ہوتے بلکہ وہ بذاتہ تعلیم پاتے ہیں اور یہ وہ کی شان میں کہا گیا ہے ' یہ کا د زیتھایہ صندی، و لولم تحساء فار نور علی نور ''

تیسرا یہ کہ توت نفیہ اعملیہ اس صد تک ترتی کر جاتی ہے کہ اس سے طبعی اشیاء متاثر ہوتی ہیں اوراس کی مخر ہو جاتی ہیں مثلاً جب ہمارانفس کسی چیز کا تو ہم کرتا ہے تو اعضا اس کی خدمت کرنے گئے ہیں اور تو ائے جسمانی پراس کا تھم چلنا ہے اس لئے وہ جب مخیلہ مطلوبہ کی طرف حرکت کرنے لگتا ہے مثلاً جب وہ کسی پر لطف چیز کا (جس سے اس کا مناق وابسۃ ہے ) تصور کرتا ہے تو اس کی باچھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ کھیلئے یا اور کسی طریقہ ہے اس سے لطف اٹھانے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے یا مثلاً جب وہ کسی ایسے اور کسی طریقہ ہے اس سے لطف اٹھانے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے یا مثلاً جب وہ کسی ایسے متناثر ہو تی جوڑ اہواور کسی او نجی جگدا ہے دونوں کناروں کی فضا ہیں تاثر ہو ہیں تکا دیا جم ہوتو جسم بھی اس وہم سے متاثر ہو گا اور وہ گا گیا ہو چلئے لئے اور اس کے نفس کو گرنے کا تو ہم ہوتو جسم بھی اس وہم سے متاثر ہو گا اور وہ گا گیا گا کہ بی تختہ ز بین پر ہوتا تو ایسانہ ہوتا اور وہ اس پر برابر چلتا اور نہ گا اور وہ گر جائے گا لیکن آگر یہی تختہ ز بین پر ہوتا تو ایسانہ ہوتا اور وہ اس پر برابر چلتا اور نہ گا اور وہ گر جائے گا لیکن آگر یہی تختہ ز بین پر ہوتا تو ایسانہ ہوتا اور وہ اس پر برابر چلتا اور نہ گا تا۔

یاس کے ہوتا ہے کہ اجسام اور توائے آسانی نفوس کے لئے خادم و منحر پیدا کی علی ہیں گرنفوس اپنی صفائی اور توت کے لیاظ سے مختلف ہوتے ہیں مجب نہیں کنفسی توت اس حد تک ترتی کر جائے کہ توت طبیعیہ خارج جسم میں بھی اس کی خدمت کرنے لئے کیونکہ نفس بدن میں منطبع نہیں ہوتا وہ صرف اس کی طرف مائل ہوتا ہے یا تد ہیر جسم میں ایکی نفطرت کا حصہ ہوتی ہے تواگر یہ روا ہوہ وہ اپنی ہی روا ہوگا کہ (ای جسم کے مصالح کی خاطر) وہ دوسرے اجسام کو بھی مطبع کر ہے تو ہی ہی روا ہوگا کہ (ای جسم کے مصالح کی خاطر) وہ دوسرے اجسام کو بھی مطبع کر لے۔

یمی وجہ ہے کہ جب نفس ہواؤں کے چلنے یا بارش کے نازل ہونے بحل وکڑک کے پیدا کرنے یا زمین میں بھونچال آنے (تاکہ کسی سرکش قوم کونگل لے) پرائی ہمت مرکوز کرتا ہے۔ (اور یہ چیزیں موتوف ہیں برودت یا حرارت یا ہوا ہیں حرکت کے پیدا ہو جانے پر) تواس نفس سے یہ حرارت و برودت پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے ان امور کی تولید ہونے گئی ہے جن کا کوئی ظاہری طبیعی سبب موجود نہیں ہوتا اور یہ ججزہ ہوتا ہے کسی نمی نمی موتا اور یہ ججزہ ہوتا ہے کسی نمی علیہ السلام کا البت یہ امور ہواوغیرہ مستعد قبول چیزوں ہی ہیں ہوسکتی ہیں یہ مکن نہیں کہ مجزہ اس حد تک امرکرے کہ لکڑی سانب بن کرحرکت کرنے گئے یا چاند دونکڑے ہوجائے جاند کا جم مکڑے ہوئے کے لئے تیار نہیں ہے۔

یہ ہے ند ہب فلاسفہ کامعجزات کے بارے میں اور ہم ان کی ان باتوں میں ہے

(جموعه رسائل امامغز النَّ جلد سوم حصه سوم) (۴۵۵) الفلاسف

کسی چیز کا انکارنہیں کرتے کیونکہ یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام میں ہوتی ہیں البتہ ان کی اس ہارے میں تحدید واقتصار کا انکار کرتے ہیں جس کی بناء پر وہ قلب عصاء (بیعنی لاٹھی کا سانپ ہن جانا اور احیائے موتی ) (مردہ زندہ کر دیا جانا) کا انکار کرتے ہیں اثبات معجزات اور دیگر امور کے لئے ہمیں اس مسئلہ پرغور وجوش ضروری ہے کیونکہ یہ خیالا ت مسلمہ اسلامی عقائد کے مخالف ہیں لہذا ہمیں اس پر بحث کرنی جائے۔

#### مسكله (۱۷)

# فلسفیوں کےاس خیال کی تر دید میں

## کہ واقعات کی فطری راہ میں تبدل محال ہے

عادت کے لحاظ سے جو چیز سبب اور جو چیز مسبب خیال کی جاتی ہے ، دونوں اقتران ( کیجائی ) ہمارے نزد یک ضروری نہیں ہے کوئی دو چیز وں کوئو بیدوہ نہیں نہ وہ بیہ سکتی ہے نہایک کا اثبات دوسرے کا اثبات اور نہ ایک کی نفی دوسرے کی نفی کی مضمن ہے ایک کے وجود سے دوسرے کا وجود کوئی ضروری نہیں اور نہ ایک کے عدم سے دوسرے کا عدم ضروری ہے جیسے پیاس کا بجھنا اور پانی کا پینا پیٹ کا بجرنا اور کھا نا جانا اور آگ ہے مس ہونا یا روشنی کا پھیلنا اور سورج کا نکلنا یا مرنا اور سرکاجسم سے جدا ہونا یا صحت یا ب ہونا اور دوا پینا ، یا استعال کرنا وغیرہ وغیرہ اس شنم کے بیسیوں مشامدات ہیں جو طب یا نجوم یا دوسرے فنون میں دیکھے جاتے ہیں۔

نیں ان افعال کا اقتر ان تقدیر البی کی دجہ ہے ہوتا ہے جوان کے وجود ہے پہلے جائی ہوچکی ہے اگر ایک کا صدور دوسرے کے بعد ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدائے تعالی نے انھیں اس طرح پیدا کیا ہے ہذا س وجہ ہے کہ بیر بطاخو دضر وری ہے اور نا قابل شکست بلاتدیر ایون مجمع کی تغیر گردن کے موت آ جائے ہاوجود گردن کے ایون مجمع کے بین بھر جائے بغیر گردن کے موت آ جائے ہاوجود گردن کے کمٹ جانے کے زندگی ہاتی رہے اس کے طرح اس سے تمام مقتر نات کا معاملہ ہے۔

میں اس کو مقال میں انہ کی ایس کے ایمان کا ایمان کا دیا ہے۔

مگرفلاسفہ نے اس کے امکان کا انکار اور اس کے محال ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان
امور میں جو لا تعداد ہیں غور فکر خارج از شار ہے اور بہت طویل اسلئے ہم ایک مثال پراکتفا کرتے
ہیں اور وہ ہے روئی کا جلنا جب اسے آگ جھوئے ہم بیجی جائز رکھتے ہیں کہ دونوں کیجا
ہیں ہوں اور روئی جلے بھی نداور یہ بھی جائز رکھتے ہیں کہ روئی کو آگ جھوئے بھی نہیں مگروہ
جل کر خاکستر ہوجائے مگرفلے اس کا انکار کرتے ہیں۔

اس مسئلہ ير بحث سے تين مقام بين: ـ

#### 10x)-

### مقاماول

مخالعت دعویٰ کرتا ہے کہ جلانے کا فعل انجام دینے والی چیز صرف آٹ ہے اور وہ بالطبع فاعل ہے مدکہ بالا اختیار اپنی طبیعت ہے اس کا الگ ہوناممکن نہیں اگر وہ کسی چیز ہے متصل ہوگی تو جلائے یا گرم کیٹے بغیر مند ہے گی۔

اورہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احتراق کا فاعل درحقیقت القد تعالیے ہیں کہ احتراق کا فاعل درحقیقت القد تعالیے ہے۔ اس نے روئی ہیں تفرق اجزاء سے اور اختراق سے اثر بیڈیری کی خاصیت رکھدی ہے جا ہے جا ہے۔ مان کلہ کے دنسیلہ سے رکھی ہویا بغیر وسیلہ رہی آگ تو وہ بھی جمادات میں سے ایک ہے جان مخلوق ہے جس کے لیفعل آثر اختیاری شے نہیں۔

آگ کے فاعل ہونے پرآخرکون کی دلیل ہے فلسفیوں کے پاس؟ ان کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل ہے نہیں کہ روئی جب آگ سے کیجا ہوتی ہے تو جل اٹھتی ہے لیعنی مشاہدہ ہی ایک دلیل ہیں کہ روئی دلیل ہیں کہ بی فائل آگ ہی کا ہے اور یہ کہ اس کے سوااس فعل کی کوئی علت نہیں ایک اور مثال پرغور کرواس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ روح اور قوائے مدر کہ اور محرکہ کا انسلاک نظفہ حیوائی میں حرارت و برودت اور رطوبت و بوست میں محصور طبائع سے متولد نہیں ہوتا بات بیٹیں کہ باپ بیٹے کا فاعل ہے وہ تو تقلفہ کو صرف رحم کے سپر دکر دیتا ہے میں قوہ اس کی حیات کا فاعل ہے ہاس کی بنیائی کا مشنوائی کا اور حم ان تمام حالی کا جواس میں پائے جاتھ اور یہ معلی کے میں ہی جی ہوج و دور تو اس کے پاس بعض اور شرا تکا کے ساتھ موجود ہیں یہ کوئی نہیں کہ سکی گئیس کی تقیم موجود ہیں ہے کہ یہ سب چیزیں اس کے پاس بعض اور شرا تکا ہے کہ یہ جہت اول خدا سے جو ہے ہوجا ہے بغیر واسطہ کے ہوجا ہے ملا تکہ کے واسطہ سے جو ان امور حادثہ کیکئے موکل ہوتے ہیں (یہ دلیل ان فلسفیوں کے خلا ف صحیح ہے جو صانع عالم کے قائل ہے اور ہمارار و کے خطا ب ان ہی ہے ۔)۔

بینظاہر ہے کہ کسی امر کے وجود کے وقت کسی چیز کا موجود ہونا بیٹا ہت نہیں کرتا کہ
و واس کی وجہ ہے موجود ہوئی ہے اس کوہم ایک مثال سے ظاہر کرتے ہیں کہ فرض سمجھے کہ
ایک مادرزادا ندھا ہے جس کی دونوں آئے تھموں میں پردہ ہے اوراس نے دن اور ہت کافرق تھی تھی سن کربھی معلوم نہیں کیا اب آگر دن کے وقت اس کی آئے تھوں کا پردہ ہٹا ناممکن ہوجائے اوراس کی پلکیں کھل جا کمیں اور وہ مختلف رنگوں کا مشاہدہ کر سکے تو وہ یہی گمان کرے گا کہ رنگوں کی

صورتوں کا بیادراک جواس کی آ تھوں کو حاصل ہوا ہے اس کی آ تھوں کے حل جانے کی دجہ سے باید کہ آتھوں کا کھل جاناس کا فاعل ہے اور جب تک کہ اس کی بصارت سیح وسالم رہے گی اور پردو نیر ہے گا اور نگ اسکے مقابل ہو نگے تو لازمی طور پروہ انکود کیے سکے گا اور کسی سیح میں نہ آئے گا کہ وہ ان کود کی نہ سکے گا گر جب آ فراب غروب ہوجائے گا اور فضا پرتار کی مسلط ہوجائے تو اس کو معلوم ہوجائے گا کہ سورج کی روشی اس کا سب تھی جو ان رنگوں کو اس کی بیٹارت میں منطبع کر رہی تھی پس ہم پوچھے ہیں کہ نوالف اس امکان کو جوان رنگوں کو اس کی بیٹارت میں منطبع کر رہی تھی پس ہم پوچھے ہیں کہ نوالف اس امکان کو حوادث کا فیضان ہوتا ہے اور جو آپس میں مر بوط نظر آتے ہیں (۲) اجسام متحرک کے خوادث کا فیضان ہوتا ہے اور جو آپس میں مر بوط نظر آتے ہیں (۲) اجسام متحرک کے خلاف یہ حوادث زمانی فابت ہیں اور منعدم نہیں ہوتے آگر وہ معدوم ہوجا کیں یا غائب ہو خلاف یہ حوادث زمانی فابت ہیں اور میعدم نہیں ہوئے اگر وہ معدوم ہوجا کیں یا غائب ہو خود بیا کیں تو ایکی صورت میں ہم ان کی ایک دوسرے سے علیحدگی کو بچھ کیس کے اور اس کے خود نیس کی بناء پر بیہ خیال ناگر بر ہے۔

اورای کے ان کے محققین اس بات پر متفق ہیں کہ اعراض وحوادث جواجهام کے باہم ملنے سے پیدا ہوتے ہیں یاان کے اختلاف نسبت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کا فیضان کی واہب صور کے بال سے ہوتا ہے اور وہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آ کھے ہیں مختلف رگوں کی تصویروں کا انطبا وا ہب صور کی جہت سے ہوتا ہے پس سورج کی روشن یا صحیح وسالم آ کھی ۔۔۔۔ بتلی اور تعین اجسام یم محض مقدار و مہینات ہیں اس صور کی تبولیت کے لئے اور وہ اس تو جیہ کافرق ہم صادث داقعہ پر بھی کرتے ہیں اور اس نے شریف کا وعویٰ جو یہ جھتا ہے کہ آگ ہی اصل میں فاعل احتراق ہے باطل ہوجا تا اس نے نیزیہ تول بھی کہ روثی ہی سیری کی علت ہے یا دوائی فاعل صحت ہے وغیرہ۔

مقام دوم: \_

یدائ خص کے ساتھ بحث ہے جوت کی ہے کہ یہ حوادث مبادی حوادث ہی ہے فیضان پاتے ہیں کی تراہ ہے کہ یہ حاصل ہوتی ہے جوموجود فیضان پاتے ہیں کی تراہ ہیں آئے ہیں مبادی ہے بھی اشیاء کا صدور بالزم وبالطبع ہوتا ہے نہ کے علی سبیل الاختیا رجیہا کہ صورح سے نور کا فیضان بالطبع ہوتا ہے ، البتہ قبولیت کے کل بہ لحاظ اختلاف

(مجموعه رسائل امام غز الي جلد سوم حصه سوم) (۴۵۹) (۲۵۹)

استعداد جداجدا ہوتے ہیں جیسے جبک دارجم سورج کی شعاعوں کو قبول کر تا اور منعکس بھی کرتا ہے ، یہاں تک کدومری جگاس سے روٹن ہو گئی ہے ہر چبک داران کو قبول نہیں کرتا ، ہوااس کے نور کے نفاذ ہے مانع نہیں ہوتی گر پھر مانع ہوتا ہے اور بعض اشیاء آفاب کی روثنی کے اثر ہے نرم ہوجاتی ہیں ،اور بعض سخت ،اور بعض سفید بوجاتی ہیں (جیسے دعولی کا دھولی کے اثر ہے کہر ہوجاتی ہیں ،اور بعض ساو بوجاتی ہیں (جیسے دعولی کا چہرہ) حالانکہ مبدالیک ہی ہے گر آٹار مختلف ہیں ،کونکہ استعدادات مکانی میں اختلاف ہے ، چہرہ کا طال ککہ مبدالیک ہی ہے گر آٹار مختلف ہیں ،کونکہ استعدادات مکانی میں اختلاف ہے ، اس طرح مبادی وجود ہے جو بھی صادر ہوتا ہے اس میں وہ فیاض ہیں ،ان کے لئے ندا مختاع ہے نہ بخل ہاں محل قابل کا تصور اور بات ہے۔

لہذا جب بھی ہم آگ کواس کے جملہ صفات کے ساتھ فرض کر لیتے ہیں اور روٹی کے دو کھڑے ایک ہی قتم کے لیتے ہیں اور ایک ہی طریقے پران کو آگ کے آگے پیش کرتے ہیں تو ہماری سمجھ سے باہر ہوگا اگر کہا جائے ایک تو جل سکتا ہے ، اور دوسر انہیں حالا نکہ وہاں کوئی

اختیار ہیں ہے۔

ائی بنا پرفلسفی اس بات کا انکارکرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے محے اور نہیں جلے، وہ کہتے ہیں کہ بیمکن نہیں ہے جب تک کہ آگ ہے حرارت کی خاصیت کوسلب نہ کرلیا جائے، اگر ایسا ہواتو کو یا آگ آگ نہ رہی یا ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں کوئی تبدیلی ہونی جا ہے انھیں پھر بھمنا پڑے گا جس برآگ ار نہیں کرتی ، یا کوئی ادرای قتم کی چیز ، اور جب بیمکن نہیں تو وہ بھی ممکن نہیں۔

#### اس کے جواب کے لئے ہمارے دومسلک ہیں:۔

مسلک اول کے سلسلے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پیشلیم نہیں کرتے کہ مبادئی وجودا پنے افقیار سے کوئی کام نہیں کرتے اور بید کہ خدائے تعالی ارادے سے کوئی کام نہیں کرتا ،ہم مسئلہ صدوث عالم سے بحث کرتے وقت اس بارے ہیں فلسفیوں کے دعوے کو باطل ثابت کر چکے ہیں اور جب ثابت ہوگیا کہ فاعل احتراق کوا ہے ارادے سے بیدا کرتا ہے تو جب روئی آگ میں ڈالی جاتی ہے اس وقت عقلاً بیمی ممکن ہے کہ آگ روئی کو شجلائے یا جلنے شوے۔

اگرکہاجائے کے عقیدہ تو خیال کومحالات شنیع ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ جب اسباب سے مسببات کے لڑوم کا انکار کر دیا جائے اور انھیں مخترع کے ارادے کی طرف منسوب کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ ارادے کے لیے تو کوئی خاص مقرر ڈبیخ ہیں ہے بلکہ اس کا

تنوع واختلاف ممکن ہے اب ہر مخص ہیہ جائز رکھ سکتا ہے کہ مثلا اس کے سامنے ایک خوفناک درندہ ہے یا تیز اور شتعل آ گ ہے یا گھانی دار بہاڑ ہیں یاز بردست ہتھیا ربند دشمن ہیں اوروہ انھیں دیکھانہیں کیونکہ اللہ تعالی نے صفت بینائی اس میں پیدائہیں کی ہے یا کوئی مخص ایک كتاب لكه كرگھر ميں ر كھے اور ہا ہر جائے واپس آ كر ديكھے كے يہ كتاب ايك حسين امر وجوان بن کر کھڑی ہے یا اور کوئی جانور بن گئ ہے یا کوئی شخص ایک غلام کوایئے گھر چھوڑ نکلے اور وہ والیس آنے براس کو کتایائے یا را کہ چھوڑے اور وہ مشک بن گنی ہو یا پھرسونا بن گیا ہوا گر کوئی دوسرا شخص اس ہے سوال کرے کے تونے گھر میں کیا رکھ جھوڑ اتھا تو لا زمی طور پر وہ شخص یہی جواب دے گا کہ میں نہیں جانتا کہ اب گھر میں کیا ہے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ گھر میں میں نے ایک کتاب جھوڑی تھی شایدوہ گھوڑا بن گئی ہواور کتب خانداس کی لیداور بیشاب ہے علیظ ہو چکا ہو یا وہ یہ کہ گا کہ میں نے گھر میں ایک پانی کا گھڑارکھا تھا شایداب تک وہ سیب کا درخت بن چکا ہوا گر خدائے تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گھوڑ انطفہ ہی سے بیدا ہو یا درخت نبج ہی سے اگے بلکہ میں بھی ضروری نہیں کہ وہ دونوں کسی چیز سے بھی بیدا ہوں شایداس نے ان اشیاء کو بیدا کیا ہوجن کا اس ہے پہلے وجود مذتھا بلکہ ایسے انسان بھی نظر آ جائیں گے جواس سے پہلے معدوم تھے اور جب ان کے متعلق دریا فت کیا جائے گا کہ بیوہ پیدا ہوئے ہیں تو سوچٹا پڑے گا کہ ایسا تو مذکہنا جا ہے کہ بازار میں پچھ پھل تھے جوانیان بن گئے اور بیوہی انسان ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور بیتمام تحولات ممکن ہیں کیخیل کی وہ شاخ ہے جس میں مفروضات کی بڑی وسیع ٹنجائش ہے یہاں بس اتنا کافی ہے۔

ہوگا بلکہ جیسا کہ ایک عامی کی نسبت بھی دیکھا جاتا ہے کہ دہ سی سم کاعلم غیب نہیں رکھتا دبغیر علیم کے معقولات کاعلم حاصل کرسکتا ہے اس کے باوجودیدا نگار نہیں کیا جاسکتا کہ اگر وہ اپنے نفس اور اپنے قوائے مدر کہ کور تی دیتا جائے تو آخر کاران امور پرآگا تی یا جائے جن پر انبیاء علیہ السلام کو آگا تی ہوتی ہے اور جس کے امکان کافلنی اعتراف کرتے ہیں لیکن جانے ہیں کہ بیمکن واقع نہیں ہوگا کیونکہ اگر اللہ تعالی اپنی عادت کو اس طرح تو ڑتا رہے کہ زبان ومکان کی یابندی برخاست ہوجائے تو ان علوم کی وقعت زائل ہوجائے گی اور سیمنوم نا قابل تخلیق ثابت ہوئے کہ لہذا ہمیں اس چیز پریفین کرنے کیلے کوئی امرابع نہیں کہ۔

(1)

کوئی شےمقدورات الہی میں بہ حیثیت ممکن پائی جائے۔

 $(r)^r$ 

اوراس کے سابق علم میں اس کا ماجرہ بیہ ہو کہ وہ باوجود اپنی امکانی حیثیت کے فعل میں نہ آئے گی۔

(r)

خدائے تعالی ہم میں بیلم دیدے کہ وہ اس کوفعل میں تالائے گا اس سلسلے میں فلاسفہ کی تنقید تشیع محض کے سوالی کھٹییں ۔

### د وسرامسلک

اس میں فلسفیوں کی ان تشیعات ہے جائے بھی نجات مل جاتی ہے ہم سلیم کرتے ہیں کہ آگ میں فطرت ہی ہے ود لیعت کی ٹی ہے کہ اس سے روئی کے دوئلا ہے وہ دونوں باہم کتنے ہی مشابہ ہوں جب متصل ہوں گے تو آگ انھیں جلا ڈالے گی لیکن اس کے باوجود ہم یہ بھی جائز رکھتے ہیں کہ کوئی نبی آگ میں ڈالا جائے اور نہ جلے یہ یا تو خودصفت آتش میں کسی تبدیلی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہواصفت نبی میں کسی تغیر کی وجہ سے بہر حال خدائے تعالی کی طرف سے یہ بات ہوگی یا کسی فرشتے کی طرف سے (بھی خدا) کہ آگ میں ایک ایسی مفت پیدا کی جائے اس کی گرمی نبی ہے جسم پر اثر کرنے سے قاصر ہو یعنی اس کی گرمی متعدی نہ ہو بلکداسکے اندر ہی سمٹ کر رہ جائے لین آگ کے باطن ہی میں رہے یا ہے کہ جسم نبی میں کوئی صفت پیدا کر دی جائے کہ باوجود اپنے گوشت خون اور ہڈی پر رہنے کے جسی ان پر آگ کوئی صفت پیدا کر دی جائے کہ باوجود اپنے گوشت خون اور ہڈی پر رہنے کے جسی ان پر آگ کوئی

چنانجے سے بات ہمارے مشاہدہ میں آئی ہے کہ بعض لوگ ابرک یا اور کوئی دوجسم برمل كرد كمتے تنور ميں بيٹے جاتے ہيں اور آ گ ان براثر نہيں كرتى اگر كسى نے اس كامشا ہدہ نہ كيا ہوتو ممکن ہے کہاس کا انکار کردے۔

پس کسی کااس امرے انکار کے قدرت خداکی وجہے آگ میں یاجسم نبی میں ایسی صفت پیدا ہوسکتی ہے جو انع احتراق ہوا ساہی انکار ہوگا جیسے ابرک مالیدہ جسم پر آ گ کے بے اثر ہونے کا انکارالہی میں ایسے بے شارع ائب وغرائب موجود ہیں جن کا ہم نے مشاہد ہ بھی نہیں کیا مگرہمیں ان کے امکان کے انکار کا کیاحق حاصل ہے یاان کے محال ہونے کا ہم کیسے دعویٰ كريكتے بن؟

مرد ہے کوزندہ کرنا یا لائفی کوسانپ بناوینا بھی اسی طریقہ ہے مکن ہے ان کو بیجھنے کے کے (مثلاً) کسی ایسے مادے کو کھیئے جو ہر چیز کی صورت کو قبول کرتا ہے۔ جیسے مٹی یا دوسرے عناصر جونبا تات کی شکل میں تبدیل ہیئت کر لیتے ہیں پھر جب انھیں حیوان کھالیتا ہے تو وہ اس کے خون کی صورت اختیار کر لیتے ہیں پھر جوان سے منی بنتی ہے پھرمنی رحم میں داخل ہوتی ہے اوراس سے ایک حیوان کی تشکیل ہوتی ہے بے تھم عادت اس کے لئے ایک مدت مقررہ در کار ہوتی ہے اگراس سے کم وقت میں کوئی الیں صورت ظہور پذریہو جائے تو مقدورات الہی میں وہ محال کیوں تھہرے تعل کی مدد کاتعین جس کی قدرت میں وہ ہواس مدت کا گھٹا ؤ بڑھاؤ بھی اس ہی کی قدرت میں ہوسکتا ہے،اور مابدالجٹ یہی گھٹا ؤ بردھا ؤہےنہ کیفس فعل اور یہی معجزے کی تشکیل کرتاہے۔

اگریہ بوجھاجائے کہ کیا یفس نی ہے صادر ہوتا ہے یاسی دوسرے مبداہے جس کا تعی**ن** نی کرتاہے؟

توہم کہتے ہیں کہ آ ہے بھی اس چیز کوشلیم کرتے ہیں کنفس نبی یا کسی مبداء کی قوت ہے برسات ہونے لگتی ہے کڑک ہوتی ہے بلی چیکتی ہے زمین میں زلزلہ پیدا ہوسکتا ہے وغیرہ تو ہمارائھی یہی خیال ہےالبتہ ہمارے اورتمہارے لئے بہتریہی ہے کہان کی نسبت خدا تعالی کی طرف کی جائے جاہے مد بغیر کسی واسطہ کے ہو یا کسی فرشتے کی وساطت سے ہولیکن ان کے حصول کا وقت اور نبی کی توجه کا ان کی جانب منعطف ہونا اوران کےظہور سے نظام خبر کی وابنتگی بیامورنظام شرعی کی تعین کی لئے ہوتے ہیں پس بیچیزیں وجود کی جانب مرجع ہوں گی اور فی نفسہ ممکن ثابت ہونگی اور مبدا بھی ان کے حق میں فیاض ثابت ہوگا تگر ان کا فیضان اس وقت ہوگا جبکہ ان کی ضرورت شدید ہواوراس وقت ان کا وجود مرجع ہواور خیراس میں متعین ہو اور خیراس وقت تک متعین نہیں ہوتا جب تک کہ نبی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے افاضہ خبر کے لئے اس کا ضرور منیں نہو۔

پس تمہارے اس اصول استدلال کے مطابق کہتم نبی کے لئے خلاف عادت ایک غاصیت کوجا ئزر کھتے ہواورا س کو نبی ہی کے لئے مختل سجھتے ہوتہ ہیں دوسری خاصیتوں کو بھی تسلیم كرنا جإبي جوتمهار ياصول استدلال مصصادم نبيس البيتدان خاصيتوں كى مقاديركا انضباط اوران کے امکان کالعین عقلی حیثیت سے نہیں ہوسکتا جب شریعت میں ان کی نقلی اور روایتی جیثیت کی تقدیق کردی گئی ہےاوران کا تواتر اخبار سلمہ ہےتوان کی تقدیق برملاواجب ہے بهرحال جب صورت حيواني كوسوائ نطفه ك كوئي چيز قبول نبيس كرني جس يرقوائ حیوانید کا فیضان ان ملائکہ کی طرف سے ہوتا ہے جوفلاسفہ کے خیال میں مبادی موجودات ہیں اور نطف انسانی سے سوائے انسان کے اور گھوڑے کے نطفے سے سوائے گھوڑے کے مجھ اور پیدا مبیں ہوتا تو اس وجہ سے کہ گھوڑے سے گھوڑے کے بچے کا پیدا ہونا زیادہ مرجع ہے یہ نبیت کسی دوسری جنس سے پیدا ہونے کے ای لئے جو بونے سے جوہی پیدا ہوگا گیہوں بو گے تو گیہوں ہی حاصل ہوگا سیب کے نیج سے سیب اور اور بہی ہے بہی ہی کی تولید ہوگی کیکن اس نظام عام کے باوجود ہم ویکھتے ہیں کہ حیوانات کی بعض جنسیں عجیب وغریب طور سے بیدا ہوتی ہے مثلاً بعض کیڑے مٹی سے راست پیدا ہوتے ہیں اور عام کیڑوں کی طرح ان میں تو الداور تناسل نہیں ہوتا اور بعض وہ ہیں جواس طریقہ سے پیدا ہونے کے باوجودان میں توالد و تناسل ہوتا ہے جیسے چوہے بچھوسانپ جن کی پیدائش مٹی سے بھی ہوتی ہے تبول صور میں ان کی استعداد (ان امور کی وجہ ہے جو ہماری نظروں سے اقتصل ہیں )مختلف ہوتی ہیں قوت بشری نے ابھی تک ان برکوئی اطلاع حاصل نہیں کی اور فرشتوں کی طرف سے ان صور کا فیضان محض ان کی اپنی خواہش کی بناء پر بے قاعدہ طور نہیں ہوتا بلکہ ہر کل پر ای صورت کا فیضان ہوتا ہے جواپی استعداد کے لحاظ سے خاص طور پراس کے قابل ہوتا ہے اور استعداد وں میں تو اختلاف وتعد دہوتا تہی ہے اور فلسفیوں کے نزدیک ان کے مبادی کوعقب کے باہمی امتزاجات اور اجر علوید کی حركات سے پیدا ہونے والی نسبتول كا ختلاف ہاس سے ظاہر ہے كداستعدادوں كے مبادى میں عجائب وغرائب پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یں وجہ ہے کہ ارباب طلسمات علم خواص جوابر معدنیہ اور علم نجوم کے ذریعے اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ قوائے آسانی کے امتزاجات خواص معدنی پیدا ہوتے ہیں دسی زمینی اثر پذیری سے معدنیات کی مختلف شکلیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہرا یک کے لئے ایک مخصوص طالع مقرر کرتے ہیں اور اس کے استعال سے وہ دنیا میں امور غریبہ انجام دیتے ہیں مثلاً کسی مقام سے وہ سانپ بچھوکو بھگا دیتے ہیں تو ہم کہیں سے مچھر یا پسوکو دفع کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بہت می عجیب وغیرہ اور بہت می عجیب وغیرہ واور بہت می عجیب وغیر سے چیزیں علم طلسمات کے ذور سے پیدا کرنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔

پس جب مبادی استعداد منبط و حصرے خارج ہیں اور ہم ان کی کہنے واقف نہیں ان کے حصر کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے تو ہم یہ کیے کہہ سکتے ہیں کہ بعض اجسام کے لئے یہ محال ہے کہ ادوار تکوینی کوئم ہے کم زمانے میں طے کر کے اس صورت کو حاصل کر لیں جس کے وہ قابل جیں اور یہ بجڑ ہ کے ظہور کا سبب ہوتا ہے اور اس سے لاٹھی سابہ ہو تکتی ہے ان چیز و ل سے افکار کا باعث در حقیقت موجودات عالیہ ہے ہماری کم مانوی اور ان اصرار الہی سے خفلت و بے علمی ہے جو عالم مخلوقات میں اور فطرت میں پوشیدہ جیں جو شخص ان علوم کے عجائبات کی استقر اء کرسکتا ہے وہ ان امور کوقد رت خداوندی سے بعید نہیں ہم حقتا جو انبیاء علیہ السلام کے مجزات کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔

اگر کہا جائے کہ ہم تہارے اس خیال کی تائید کرتے ہیں کہ ہرمکن اللہ تعالی کے مقد درات ہے ہوتا ہے تو تہہیں ہمارے اس خیال کی تائید کرنی چاہیے کہ ہرمحال مقد درات خبیں حالانکہ بعض اشیاء کا محال ہونا ہمیں معلوم ہے اور بعض کا ممکن ہونا بھی معلوم ہے اور بعض دو ہیں جن کے محال یا ممکن ہونے کے بارے میں ابھی تک عقل نے کوئی فیصلہ ہیں کیا ہے۔

تو ہتا ہے کہ محال کی آپ کے پال تعریف کیا ہے؟ اگر یہ ایک ہی چزین فی وا ٹبا کے جمع ہونے کا نام ہے تو کہیے کہ دو چیز وال میں سے وہ یہ بیس ہوتی اور یہ وہ نیس و تی لبذا ایک کا وجود دو ہرے کے وجود کا مقتضی نہیں نیز کہیے کہ اللہ تعالی اراد ہے کو پیدا کرنے پر بغیر مراد کے کا وجود دو ہرے کے وجود کا مقتضی نہیں نیز کہیے کہ اللہ تعالی اراد ہے کو پیدا کرنے پر بغیر مراد کے ماتھ سے بیدا کیا گیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ مرد ہے کہا تھی کہ کہا تھی ہوئی کی جز کی طرف برابر دیکھی ضمنعتی کا م انجام دلائے اس کی آ کھی کی رکھی کہ وہ اپ سامنے کی چیز کی طرف برابر دیکھی باوجود کہ اس میں ہوش ہے نازندگی ہاں جا درا اختیار اور یہ با قاعدہ و منظم افعال و محض خدا کے باتھ ہے کہا تھی کہا تھی ہوئی کی وجہ سے بیاس جرکت کے پیدا کروینے کی وجہ سے انجام یار ہول کی اس کے باتھ کے کہا تھی کہا تھی ہوئی کی وجہ سے بیاس جرکت کے پیدا کروینے کی وجہ سے انجام یار ہول کی اس کے باتھ کو کرکت دو ہوئی کی وجہ سے بیاس جرکت کے پیدا کروینے کی وجہ سے انجام یار ہوئی کی اس کے باتھ کے کہا تھی کی وجہ سے بیاس جرکت کے پیدا کروینے کی وجہ سے انجام یار ہوئی کی اس کے باتھ کی کو کرکت دو تا کہا تھی کی وجہ سے بیاس جرکت کے پیدا کروینے کی وجہ سے انجام یار ہوئی کو وہ کہا کہا گور کرکت کی وجہ سے بیاس جرکت کے پیدا کروینے کی وجہ سے انجام یار سے باتھ کی کہا تھی کو وہ کرکت کی بیا کروینے کی وجہ سے بیاس جرکت کے پیدا کروینے کی وجہ سے بیاس جرکت کے پیدا کروینے کی وجہ سے انجام یار سے باتھ کی کور کرت کی کی وجہ سے باس جرک کیا گیا کو کرکت کی کروین کر کرکت کی کر کرکت کی وجہ سے باس جرک کی کرکت کی کرفین کر کر کرکت کی کروین کر کرفیا کر کرکت کی کرکت کی کرکت کی کروین کر کرکت کی کرکت کی کرفین کر کرکت کی کرکت کر کرکت کر کرکت کر کرکت کر کرکت کر کرکت کی کرکت کر کرکت کر کرکت کر کرکت کر کرکت کر کرکت کر کرکت کر

ہوں اور حرکت خدائے تعالی کی طرف ہے ہوائی چیز کو جائز رکھتے ہوئے حرکت اختیا کا ورعشہ
میں فرق باطل ہو جاتا ہے ای طرح تو کوئی فعل محکم علم پر اور منہ قدرت فاعل پر دلالت کرسکتا ہے
اور چاہیے کہ وہ قلب اجناس پر بھی قا در ہو چاہے تو جو ہر کوعرض کردے علم کوقدرت کردے سیا ہی
کوسفیدی کردے آ واز کو بنادے ، جیسا کہ وہ جماد حیوان اور پھر کوسونا بنادینے پر قادر ہے ای
طرح اس ہے بہت سے محالات لازم آ جاتے ہیں جن کا شار نہیں ہوسکتا ہمارا جواب ہیہ کہ
محال پر کسی کوقدرت نہیں ہوتی اور محال ہیہ کہ کسی شے کا اثبات اس کی فئی کے ساتھ جمع ہویا
اثبات اخص نفی عم کے ساتھ یا دو کا اثبات ایک کی نفی کے ساتھ اور جواس قتم سے نہیں محال بھی
نہیں اور جو محال نہیں وہ مقدور ہے۔

رہاسفیدی وسیائی کا جمع ہونا تو یہ محال ہے کیونکہ ہم کومعلوم ہے کہ سی محل میں صورت سیائی کا اثبات ما ہیت سفیدی کی نفی اور سیائی کا وجود ہے پس جب اثبات سیائی سے نفی سفیدی سمجھ میں آجائے تو بھراس کے اثبات سفیدی مع اس کی نفی سے محال ہوگی۔

نیز ایک شخص کا دو مکانوں میں ہونا بھی غیر جائز ہوگا کیونکہ ہم اس کے مکان میں ہونے کا بیمطلب لیں گے کہ وہ غیر مکان میں ہونے کا بیمطلب لیں گے کہ وہ غیر مکان میں ہونے کے اس کا غیر مکان میں ہونے کے اس کا غیر مکان میں ہونا فیر مکان میں ہونا غیر مکان میں ہونے کی نغی ہے۔ ہونے کی نغی ہے۔

اییا ہی ہم جانتے ہیں کہ ارادے سے مراد طلب معلوم ہے اب اگر طلب فرض کی جائے اور علم فرض مذکیا جائے تو ارادہ بھی سنہوگا کیونکہ اس چیز کی نفی اس میں ہوگی جس کوہم ارادہ سیجھتے ہیں۔

جماد میں توعلم کا پیدا ہونا محال ہے کیونکہ جماد کامفہوم ہی ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ کچھ' سے
جانے اگر وہ کچھ جانے گئے نوجس معنیٰ میں کہ ہم جماد کے نفط کو بچھتے ہیں جماد اسکانا م رکھنا محال
ہوگا۔اگر وہ نہ جانے تو اس نو پیداعلم کانام علم رکھنا باوجود بکہ وہ اپنے کل میں کوئی علم پیدائبیں
کرتا محال ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ جماد میں علم کا پیدا ہونا محال ہے۔

ر ہا جناس کا منقلب ہوجانا تو بعض متعلمین نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے مقد ورات میں سے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی دوسری چیز بن جانا غیر معقول ہے کیونکہ (مثلاً) سیاہی جب ضاکی رنگ بن جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیاہی باقی رہے گی یا نہیں؟ اگر وہ معدوم ہوگی تو سمجھے کہ منقلب نہیں ہوئی بلکہ یہ معدوم کی گئی اور دوسری اس کے سوا ' موجود ہوئی اگر

خاکی رنگ کے ساتھ وہ موجود ہے تو بھی منقلب نہیں ہوئی تگراسکے ساتھ اس کے غیر کا اضافہ ہو گیا اور اگر سیا ہی باقی رہے اور خاکی رنگ معدوم ہوجائے تو پھر بھی بیمنقلب نہیں ہوئی بلکہ اس حالت برجس برکہ وہ باقی ہے۔

اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی گرمی کے باعث ہوا میں منقلب ہوگیا تو اس سے ہماری مرادیہ ہے کہ صورت مائیہ کو قبول کرنے والے مادے نے اس صورت سے الگ ہوکر دوسری صورت اختیار کرلی ہے بیس مادہ تو مشترک ہے گر چونکہ متغیر ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتھی سانپ بن گئی یاسٹی حیوان بن گئی اور عرض وجو ہر کے درمیان نہ کوئی مادہ مشترک ہے نہ سیابی نہ خاکی رنگ کے درمیان اور نہ تمام اجناس کے درمیان ہی کوئی مادہ مشترک ہے بس نہ سیابی نہ خاکی رنگ کے درمیان اور نہ تمام اجناس کے درمیان ہی کوئی مادہ مشترک ہے بس

ر ہااللہ تعالی کا مردے کے ہاتھ کوتح یک دینا اور زندہ مخص کی صورت میں اسے بھانا اور اس کے ہاتھ تحریر نکل آئے یہ فی نفسہ محال اور اس کے ہاتھ تحریر نکل آئے یہ فی نفسہ محال نہیں ہے ، جبکہ ہم حوادث کوارادہ مختامہ کے سپر دکر تے ہیں البتہ ہم ان کوخلاف عدد ایک چیز ہونے کی بناء پر بجیب سبجھتے ہیں اور تمہارا یہ کبنا کہ اس سے علم فاعل کی بناء پر احکام فعل کی دلالت باطل ہوجاتی ہے تھے نہیں ہوئے دالا ہا اور تمہارا یہ کہنا کہ اس وقت وہی اللہ تعالی وہی تھم دینے والا ہا اور می اس کا عالم بھی ہے۔

رہاتہہارای قول کہ رعشہ اور حرکت اختیاری کے درمیان کوئی فرق باقی مذر ہے گاتو ہم
کہتے ہیں کہ اس کا ادراک ہم اپنے نفس میں کرتے ہیں کیونکہ ہم دو حالتوں کے درمیان اپنے
نفوس میں ضروری فرق کا مشاہدہ کرتے ہیں ادرای فرق کو ہم قدرت کے نام سے موسوم کرتے
ہیں ہم جانے ہیں کہ ان دونوں ممکن قسموں میں سے جو بھی واقع ہوتا ہان میں ایک ایک حال
میں ہوتا ہے دوسرا دوسرے حال میں وہ ہا بجاد حرکت قدرت کے ساتھ اس ایک حال میں
اور ایجاد حرکت بغیر قدرت کے دوسرے حال میں لیکن جب ہم اپنے غیر کی طرف نظر کرتے
ہیں اور اس سے سرز دہونے والی قسیر اور منظم حرکات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی قدرت کا علم
حاصل ہوتا ہے ہیں یہی علوم ہیں جنسیں اللہ تعالی بجادی عادات پر بیدا کرتا ہے جس کی وجہ ہم
ماصل ہوتا ہے ہیں یہی علوم ہیں جنسیں اللہ تعالی بجادی عادات پر بیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم
ماصل ہوتا ہے ہیں ہی علوم ہیں جا کیک و جان لیتے ہیں تگر جیسا کہ او پر بتلا یا گیا دوسری قسم کے
ماصل ہونے کو معلوم نہیں کر سکتے۔

#### مسكله (۱۸)

اس بیان میک فلاسفهاس امریر بر مان عقلی قائم کرنے سے عاجز ہیں کہروح انسانی جو ہرروحانی قائم بنفسہ ہے جوکسی چیز مکان میں نہیں و ہندتو جسم ہے نہ سی جسم میں منطبع 'نہوہ بدن سے متصل ہے نہ منفصل جیسے کے اللہ تعالی جونہ کہ خارج عالم ہے نہ داخل عالم اوریمی حال فرشتوں کا ہے

اس بارے میں فلاسفہ کے ند ہب کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے کہ تو ئی دوشم کے ہوتے ہیں قوائے حیوانی قوائے انسانی۔

## قوائے حیوائی:۔

توائے حیوانی ان کے نز دیک دوشم میں منقسم ہیں محرکہ اور مدرکہ کی دوستمیں ہیں

ہاں۔ قوائے ظاہری مشتمل ہیں پانچ حواس پر بیاجسام پر منطبع ہوتے ہیں اور قوائے باطنی

### (۱) توت خياليه: ـ

توت خیالید مقدم و ماغ میں توت مبصرہ ( دکھلانے والی توت کے ماوراء اس میں اشیاء مرکیلیصور تیں آ کھ بند ہونے کے بعد بھی ہاتی رہتی ہیں بلکداس میں وہ محسوسات بھی منظبع ہوتے ہیں جن کا حواس خمسدا دراک کرتے ہیں اس لئے اس کا نام ہوتا ہے حس مشترک اگر ایسا سْهُ وتو جب کوئی شخص سفید شهد کود کھتا ہے تو اس کا مزا تھھے بغیر معلوم نہیں کرسکتا گر جب یہ شخص (جموعه رسائل امام غز اتی جلد سوم حصه سوم) ۱۳۶۸

دوسری بارسفید شہدکود کیسے گاتو بھی پہلے کی طرح چھے بغیراس کے مزے کا ادراک نہ کر سکے گا سکین اس کے اندرکوئی چیز ہوتی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ یہ سفید شے بینسی بھی ہو اس سے بیلازم آتا ہے کہ یہ کوئی چیز وہ فیصلہ کرنے والی قوت ہے جو واشیاء رنگ اور حلاوت کے جمع ہونے پر فیصلہ کرتی ہے کیونکہ اس طرح وہ ایک شے کے وجود کا دوسری شے کے وجود کی بناء پر فیصلہ کرتی ہے۔

#### (۲) قوت وہمیہ

قوت وہمیہ جومعانی کا ادراک کرتی ہے جبکہ پہلی قوت صور کا ادراک کرتی ہے اور صور سے مراد ہے وہ صورتیں جن کا وجود مادی قسم ہے ہولینی جسمانی اور معانی ہے مراد ہے وہ ذہ نی کیفیتیں جوجسم یا مادہ کے مقتضی نہیں ہوتی لیکن کی جسم سے عارضی طور پر متعلق رہ سکتی ہیں جیسے جنہات وعوت یا محبت مثلا ایک بکری جب بھیڑ ہے کود یکھتی ہے تو اس کے رنگ شکل و ہیئت کا ادراک کرتی ہے جوجسمانی چیزیں ہیں اور بغیرجسم کے پائی نہیں جاتی نیز اس کی عداوت کا بھی ادراک کرتی ہے ایک بکری کا بچائی مال کے رنگ اورشکل کا ادراک کرتی ہے نیز اس کی موجود ہوں جیسے موافقت وموافقت کے لئے ضروری نہیں کہ وہ اجسام ہی ہیں موجود ہوں جیسا کہ رنگ اورشکل کے لئے ضروری نہیں کہ وہ اجسام ہی ہیں موجود ہوں جیسا کہ رنگ ادرشکل کے لئے ضروری ہے ہاں وہ اجسام سے عارضی طور پر متعلق ہوکررہ سکتی ہیں پس بی سے توت دوسری توت ( یعنی متحلیہ ) سے جدا ہے اوراس کا محال د ماغ کا جوائے خر ہے۔

(۳) رہی تمبری قوت بیدہ ہے جوجیوانات میں "مخیلہ" اورانسان میں "مفکرہ"
کبلاتی ہے اسکی خصوصیت ہے ہے کہ دہ صورہ محسوسہ کوایک دوسرے سے ترکیب دیں ہے اور معانی معانی کوصور کے ساتھ جوڑتی ہے اور جوف اوسط میں رہتی ہے جو حافظ صور اور حافظ معانی فانوں کے درمیان ہوتا ہے اس کی وجہ ہے انسان اجزائے خیل کی من مانی بندش پر قادر ہوسکتا ہے جسے وہ گھوڑ ہے کواڑتا ہوا خیال کرسکتا ہے ایک شخص کا تصور کرسکتا ہے جس کا سرانسان کا ہو اور جسم گھوڑ ہے کواڑتا ہوا خیال کرسکتا ہے ایک شخص کا تصور کرسکتا ہے جس کا سرانسان کا ہو اور جسم گھوڑ ہے کا بہر حال اس قسم کی باتیں جو بھی مشاہدہ میں آئی ہوں یا نہ آئی ہوں اور بہتر یہ ہے کہ اس قوت کو قوت مدر کہ کے ساتھ۔

ان قویل کے مشقر طبی تحقیقات کی بناء پر معلوم کئے گئے ہیں جب ان کے مراز تجویفات ) میں کوئی آفت تازل ہوتی ہے تو ان چیزوں میں بھی یعنی ادراک وغیرہ میں

اختلال بیدا ہوتا ہے نیز (فلاسفہ کادعویٰ ہے) وہ قوت جس میں حواس خمسہ کے ذریعے صور محسوسہ کا اختجاہ ہوتا ہے ان صور توں کو محفوظ رکھتی ہے اس طرح وہ حاصل ہونے کے بعد باتی رہتی ہیں اور کوئی چیز کی حفاظت اس قوت سے نہیں کر سکتی جس سے کہ وہ اس کو قبول کرتی ہے جیسے پانی شکل کو قبول کرتا ہے مگر اس کو محفوظ کہ بیان مشکل کو اپنی رطوبت کی وجہ سے محفوظ کر سکتی ہے لہذا محفوظ کرنے والی قبول کرتی ہے لہذا محفوظ کرنے والی قوت قبول کرتی ہے لہذا محفوظ کرنے والی قوت قبول کرتی ہے ایک طرح معافی کا اختجا ہوت و والی قوت قبول کرنی ہے اور اس کی ایک قوت حفاظت کرتی ہے جس کو ' ذاکر و' کہتے ہیں ہیں باطنی ادرا کات جب ان میں قوت مخیلہ کو شامل کیا جائے پانچ ہو تے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات جب ان میں قوت مخیلہ کو شامل کیا جائے پانچ ہو تے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات جب ان میں قوت مخیلہ کو شامل کیا جائے پانچ ہو تے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات جب ان میں قوت مخیلہ کو شامل کیا جائے پانچ ہو تے ہیں جسیا کہ ظاہری

قو کامحرکه کی دونشمیں ہیں۔

(۱) محرک اس معنی میں کہ وہ حرکت کی باعث ( بعنی بھڑ کانے والی ) قوت ہے۔ (ب) محرک اس معنی میں کہ حرکت اس کی قوت فاعلیہ کا متیجہ ہوتی ہے۔

محرک جو باعث حرکت ہے وہ قوت نزوعیہ شوقیہ ہے یہ قوت جب اس قوت خیالیہ میں (جس کا کہ ہم ذکر کر بچکے ہیں )صورت مطلوب یاصورت نفور کا ارتسام کرتی ہے تو قوت محرکہ فاعلہ کوتح یک ہوتی ہے اور اس کے دو طعبے ہیں شعبہ اول ہے'' قوت شہوانی' بیدوہ قوت ہے جو حرکت پر اکساتی ہے جس ہے کوئی متحیلہ شے جو ضروری یا نافع ہو نزدیک کی جاتی ہے اس کا مقصد طلب لذت ہے۔

شعبہ دوم ہے'' قوت غصبیہ' بیدہ قوت ہے جوحر کت پراکساتی ہے جس ہے کوئی مخیلہ شے دفع کی جاتی ہے جو ضرور مائع یا موجب فساد مجمی جاتی ہواس کا مقصد طلب تفوق و برزی ہے اور ای قوت سے تمام قوی میں اجماع کامل حاصل ہوتا ہے جس کا نتیجہ فعل ارادی

ری قوت محرکہ جو فاعلہ ہیں تو یہ وہ قوت ہے جواعصاب وعضلات میں پھیل جاتی ہے اوراس کی خصوصیت رہے کہ وہ عضلات میں تشخ پیدا کرتی ہے اوتاد ور باطات کو جواعضا میں تشخ پیدا کرتی ہے اوتاد ور باطات کو جواعضا میں قصل ہوتے ہیں اس سمت پر تھینچتی ہے جس میں قوت ممکن ہوتی ہے یاان کوتول میں ڈھیل دے کھینچتی ہے جس سے رہاوتا دور باطات خلاف سمت تھینچنے گلتے ہیں۔
دے کہ تینچتی ہے جس سے رہاوتا دور باطات خلاف سمت تھینچنے گلتے ہیں۔
یہ ہیں نفس حیوانیہ کے تو کی تفصیل کونظرا نداز کر کے ان کامجلا ذکر کیا گیا ہے۔

(مجوعه رسائل امام غز اليٌ جلد سوم حصه سوم ) ﴿ ٢٤٠ ﴾ ﴿ تَبَا فَدَّ الْفُلَا سَفَى

تفس عا قلہ انسانی ،اس کو''ناطقہ'' بھی کہتے ہیں ناطقہ سے مراد سے ، کیونکہ نطق (سیفتگو) ظاہری اعتبار سے عقل کامخصوص ترین ثمرہ ہے ،اس لیے اس کی نسبت عقل کی طرف کی جاتی ہے۔

اس کی دوتو تیں ہیں:۔ایک توت عالمہ دوسری توت عالمہ دونوں کو عقلی کہا جا تا ہے لیکن بیصرف نام ہی ہیں مشترک ہوتے ہیں۔

قوت عالمہ یہ بدن انسانی کی قوت محرکہ کا نام ہے جوانسان کے بدن کوان افعال پر اکساتی ہے جن میں ترتیب پائی جاتی ہے اور جن کی ترتیب اس رویت خاص کا تیجہ ہے جوانسان کی خصوصیت خاصہ ہے۔

قوت عاملہ ، توت نظری کہلاتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقائق معقولات کا ادراک کرتی ہے جو مادہ مکان اور جہت ہے مجرد ہوتی ہے اور جنھیں قضایائے کلیہ کہتے ہیں اور علم کلام کی اصطلاح میں انھیں''احوال ووجوہ''اور فلسفی انھیں'' کلیات مجردہ کہتے ہیں''۔

پس بدوقو تیں دونستوں کالحاظ کرتے ہوئے روح میں پائی جاتی ہیں توت نظری کی نسبت ملا ککہ کی طرف ہے جہاں سے روح تھیل انسانیت کے لئے علوم تھید حاصل کرتی رہتی ہے ضروری ہے کہ بیتوت توق سے دائمی طور پرانفعال میزیر ہوتی ہے۔

قوت عملی کی نسبت:<u>۔</u>

قوت عملی کی نسبت ، اسفل طرف ہے ، وہ ہے جہت بدن اور اس کا انتظام اور اصلاح افلاق دیمیل انسانیت کے لئے ہوا ہے کہ یہ قوت تمام قوائے بدنی پرغالب رہا ورتمام قوئ اس کی تادیب سے اثر بذریر میں اور مقہور رہیں قوائے بدئیہ مذکہ قوت عملی کو اثر ات کے قوئ اس کی تادیب سے اثر بذریر میں اور مقہور رہیں قوائے بدئیہ دوح میں ایسی انتیادی صور تمیں بیدا تبول کرنے کے لئے منفعل رہنا جا ہے ورنہ صفات بدئیہ دوح میں ایسی انتیادی صور تمیں بیدا کردی گئیں جور ذائل کہلاتی ہیں قوت عملی ہی کو غالب رہنا جا ہے تا کہ نفس میں وہ صور تمیں بیدا ہوں جو فضائل کہلاتی ہیں۔

یہ ہے اس تقصیل کا اختصار جوفلا سفہ توائے حیوانی اورانسان کے بارے میں پیش کرتے بیں البتہ ہم یہاں توائے نباتی کا ذکر جھوڑے دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مقصد کے لئے کار آمدنیں ہے۔

فلسفيول كان تمام ذكركرده اموركاا نكارشريعت مين ضروري تبيس ہے بيتومسلمه

(مجموعه رسائل! مام غز اتی جلد سوم حصه سوم که (ایم)

امور ہیں جومشاہدہ میں آتے رہتے ہیں قدرت کے انظامات میں ان کی حیثیت عادت جاریہ کی تی ہے۔

البتہ ہم یبال ان کے اس دعوے پراعتراض کرنا چاہتے ہیں کنفس (روح) کا جوہر قائم ہوناعقلی دلاکل ہے معلوم کیا جاسکتا ہے ہمارے اعتراض کی حیثیت یہ بیس ہے کہ یہ بات خدائے تعالی کی قدرت ہے بعید ہے یا شریعت میں اس کے خلاف رائے ہے بلکہ حشر ونشر کی تفصیل میں ہم بتلا نمیں گے کہ شریعت ان کی تقد ایق کرتی ہے البتہ ہم انکے اس دعوے پر معترض ہیں کہ وہ عقلی حیثیت ہے قابل ہوت ہے اور اس کی معرفت میں شرعی تعلیم ہے استعنی ہوسکتا ہے۔

اب ہم یہاں فلاسفہ کے دلائل پیش کرتے ہیں جوان کے خیال میں کثیر ہیں۔

دليل اول

فلفی کہتے ہیں کہ علوم عقلی نفوس انسانی میں حلول کرتے ہیں بدلا متنا ہی نہیں ہوئے اوران کی اکائیاں ہوتی میں جوشتم میں ہوئی ہیں جوشتم نہیں ہوسکتیں اس سے بدلازم آتا ہے کہ ان کامل بھی منقسم منہ ہوئے ہیں لہذا ان عقلی علوم کامل جسم نہیں ہوسکتا۔

شرطمنطق کے اشکال سے اس دعویٰ کو ثابت کیا جاسکتا ہے جن میں سے قریب ترین

طريقەرىيە بىك.

(۱) الرحل علم جسم مقسم ہوتو حلول کرنے والاعلم بھی اس بیں منقسم ہوا۔

(۲) الیکن حلول کرنے والا علم غیر منقسم ہے لہذا کی جسم نہیں ہے ہے ''قیال شرطی' جس میں 'انقیض تالی' گاستنی ہوتا ہے لہذا بالا تفاق نقیض مقدم کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے لہر شرطی ' جس میں انقیض تالی' گاستنی ہوتا ہے لہر ابالا تفاق نقیض مقدم کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر منقسم یا قابل انقسام ہوتی ہے اور اگر محل منقسم یا قابل انقسام ہوتی ہے اور اگر محل علم کی قسمت بذیری بھی ہدیمی اور نا قابل شک ہوگی دوسرے قضیہ میں کوفرض کرلیا جائے تو پیرعلم کی قسمت بذیری بھی ہدیمی اور نا قابل شک ہوگی دوسرے قضیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ علم واحد جوآ دی میں حلول کرتا ہے مقسم نہیں ہوتا کیونکداس کو دوسرے قضیہ میں ہوگا جوائے تو وہ ایسی دالی نہایۃ قابل تفسیم ہم جھنا محال ہے اگر اس کوکسی خاص حد تک قابل انقسام سمجھا جائے تو وہ ایسی اکا نیوں پر مشتمل ہوگا جومز پر منقسم ہوسکتیں ہم حال ہم اشیاء کو اس طرح جانے ہیں کہ یہ فرض نہیں کر سکتے کہ اس کے بعض اجزاء ذاکل ہوتے ہیں اور بعض اجزاء باتی رہتے ہیں کیونکہ اس

کے کوئی اجز انہیں ہوتے۔

اعتراض اس کے دومقاموں پر ہے

يهلامقام

ببلامقام یہ ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ تم اس مخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہوجو کہنا ہے کے کاعلم جو ہر فرومتحیز ہوتا ہے جومنقسم ہوتا ہے یہ بات مذہب متعلمین کے موافق ہاس کے بعد صرف ایک استبعاد باقی رہ جاتا ہے وہ یہ کہتمام علوم جو ہر فر دہیں کیسے حلول کرتے ہیں اورتمام جواہر جواسکے گرد چکرلگاتے رہتے ہیں معطل رہ جاتے ہیں حالانکہ وہ قریب ہی ہوتے

محض استبعاد ہے تو فلسفیوں کو کو ئی فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ یہ خودان کے نظریہ کے خلاف بیش کیا جاسکتا ہے کفس (روح) شے واحد کیے ہوسکتی ہے جوناکسی جگہ میں آسکتی ہے منہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔نہ وہ داخل بدن ہوتی ہے۔نہ خارج بدن اور شراس سے متصل ہوتی ہےنہ تفصل؟

محمر ہمارا اعتراض اس مقام پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوسکتا کیونکہ جز لا پنجزی کے بارے میں فلسفیوں کی بحث بڑی طویل ہے اوراس بارے میں بہت ہے ہندی دلائل بھی چیش کئے جاتے ہیں منجملہ ان کے ایک دلیل میہ ہے کہ جو فرد جب دوجو ہروں کے درمیان ہوتا ہے تو کیااس کے دونوں کناروں میں ہے ایک کنارہ دوسرے عین کنارے سے ملاقی ہوتا ہے؟ دوسرا عین کنارہ وہ ہے جو کہ دوسرے سے ملاقی ہوتا ہے یااس کے غیرے ملاقی ہوتا ہے؟ اگراس کے عین سے ملاقی ہوتا ہے تو وہ محال ہے، کیونکہ اس سے دونوں کناروں کا اتناء لازم ہوتا ہے کیونکہ ملاتی کا ملاقی بھی ملاقی ہوتا ہے جواس سے ملاقی ہوتا ہے آگروہ اس کا غیر ہے تو اس میں تعدد وانقسام ثابت ہوتا ہے اور بیشبہ وہ ہے جس کاحل بہت طویل ہے ہم اس پرغور کرنے پرمجبور نہیں ،اس لئے ہم دوسرے مقام کی طرف آتے ہیں۔

#### دوسرامقام

ہم کہتے ہیں کہ تمہارا مید دعویٰ کہ جسم میں ہر حلول ہونے والی شے کا قابل انقسام ہونا لازم بخودتمبارے اس نظرے کی بناء پر باطل ہے تم کہتے ہو کہ (مثلاً) بمری کے و ماغ میں بھیڑنے کی عداوت کے معلق جوتوت وہمیہ ہوتی ہے شے واحد کے حکم میں ہاس کی تقسیم کا تصور نہیں ہوسکتا کیونکہ عداوت کے اجزا نہیں ہوتے کہ بعض اجزاء کے ادراک اور بعض اجزاء کے زوال کوفرض کیا جاسکے حالا نکہ تہمارے نزدیک توت جسمانی میں اس کا ادراک ٹابت ہے کیونکہ نفس بہائم اجسام میں منطبع ہے جوموت کے بعد باقی نہیں رہتا اس پرسب کا اتفاق ہے اگر فلاسفہ کے لئے یہ ممکن ہے کہ حواس خمسہ حس مشترک اور توت حافظ صور کے مدر کات میں انقسام کے فرض کو مجبوراً مان لیس تو ان کے لئے ان معانی کے انقسام کا فرض کرنا جن کا ماوے میں ہونا شرطنہیں ہے ممکن نہ ہوگا۔

اُگرکہا جائے کہ بکری مطلق عدادت کا جو مجرد عن المادہ ہوادراک نبیں کرتی بلکہ معین وضحص بھیٹر یٹے کی عدادت کا ادراک کرتی ہے ادر قوت عاقلہ حقائق مجرد عن المادہ وی الاشخاص کا ادراک کرتی ہے۔

توہم کہتے ہیں کہ بحری بھیڑئے کے رنگ اورشکل کا پھر عداوت کا ادراک کرتی ہے اگر رنگ توت باصرہ میں منطبع ہونے والی شے ہے تو ایس ہی شکل بھی ہے اگر یہ دونوں محل بھیارت کے انقسام کے ساتھ منقسم ہو جاتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ عداوت کا وہ کس چیز کے ذریعے ادراک کرتی ہے؟ اگر کہوکہ جسم کے ذریعے تو ادراک بھی منقسم ہوگا تو یہ نقسم ادراک کس چیز کا ادراک ہوگا ؟ کیا وہ ایک جز عداوت کا ادراک ہوگا ؟ تو عداوت کا جز کھے پیدا ہوا؟ یا پھر جز نے عداوت کی بار معلوم ہونے والی شے ٹابت ہوگا کہ کہ خرجن میں اس کے ادراک کا ثبوت ماتا ہے؟

یہ ہان کی دلیل میں شک پیدا کرنے والا شہر جس کاهل ضروری ہے۔
اگر کہاجائے کہ بیمنا قضہ معقولات میں ہواد معقولات کا منا قضہ نہیں ہوسکا۔
(یعنی وہ ٹو نیخ نہیں) جب تم دونوں مقدموں میں شک شکر سکے کہا واحد منظم نہیں ہوتا اور جو منظم نہیں ہوسکا وہ جسم منظم میں اقامت نہیں کرسکا تو تم کو نتیج میں بھی شک نہیں کرناچا ہے۔
جواب یہ ہے کہ یہ کتاب جوہم نے تصنیف کی ہے وہ تحض تمہارے بیانات میں تاقی وفساد ظاہر کرنے کے لئے کی ہواور یہ بات تمہاری بحث کے کسی ایک شق کے فساد میں بھی حاصل ہوجاتی ہے خواہ وہ نفس ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ ویا قوت وہمیہ کے مطلق۔
بھی حاصل ہوجاتی ہے خواہ وہ نفس ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ ویا قوت وہمیہ کے مطلق۔
بھی حاصل ہوجاتی ہے خواہ وہ نفس ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ ویا قوت وہمیہ کے مطلق۔
بھی حاصل ہوجاتی ہے خواہ وہ نفس ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ ویا تو سے میں مقام تعلیس سے عافل بھی جو تا ہے جس کہ جیں اور شاعر مقام التباس میں ان کا یہ قول ہے کہ کم جسم میں ای طرح منظم ہوتا ہے جس

طرح رنگین چیز میں رنگ اور رنگ کی حالت یہ ہے کہ رنگین شے کے تجزیہ وانقسام ہے اس کا بھی تجزیہ ہوسکتا ہے لہذا علم کا بھی تجزیہ ہوسکتا ہے جب اس کے ل کا تجزیہ ہو بہر حال خلل نفظ انعلاع ہے پڑر ہا ہے ، ممکن ہے کہ علم کی نسبت اس کے ل کی طرف ایسی نہ ہو جیسے کہ رنگ کی شہدت رنگین چیز کی طرف کہ وہ اس پر پھیل جا وے یا اس میں منطبع ہو جا ہا ور اس کے اعتراف وجوانب میں منتشر ہوجائے اور اس کے منتشم ہونے ہے وہ بھی منتشر ہوجائے اور اس کے منتشم ہونے ہے وہ بھی منتشم ہوجائے بلکہ غالبًا علم کی نسبت اس کے کل کے ساتھ دوسری طرح کی ہے جس میں انقسام ممکن نہیں محل علم کا تجزیہ مواقع اس کے حال کی طرف ایسی ہی جھنی چا ہے جیسے ہو بھی تو اس کا تجزیہ بینیں ہوسکتا اس کی نسبت اس کے حال کی طرف ایسی ہی جھنی چا ہے جیسے اور اک عداوت کی نسبت جسم کی طرف اوصاف کی نسبت جوان کے کل کی طرف ہوتی ہے ان کا اس کر نا ایک فن میں محصور نہیں ہوسکتا اور نا ان کے متعلق ہماری تفصیلی معلومات مطابقاً کا بل بھروسہ ہوتے ہیں لہذ اان کے متعلق ہمارے احکام اس وقت تک نا قابل بھروسہ ہوگے جب بھروسہ ہوتے ہیں لہذ اان کے متعلق ہمارے احکام اس وقت تک نا قابل بھروسہ ہوگے جب تک کہ ہمیں ان کی نسبت کی تفصیلات کا کا مل علم حاصل نہ ہوجائے۔

خلاصہ یہ کہ اس امر ہے تو انکارنہیں کیا جاسکتا کہ فلسفیوں نے جو پچھ بیان کیا ہے وہ ظنیات کی تقویت کے لیے فائدہ مند ہوسکتا ہے مگر ان کا بقینی بنیا دوں پرعلم ہونا تھے نہیں مانا جاسکتا کہ اس میں غلطی کا یالغزش کا امکان نہ ہو۔

# دوسری دلیل:

دوسری دلیل فلاسفہ کہتے ہیں کہ اگر معلوم واحد عقلی (لیمنی مجرد عن المواد) کے متعلق علم مادے میں اس طرح منطبع ہوسکتا ہے جیسے اعراض کا انطباع جو جو اہر جسمانیہ بیس تو اس کا انقسام بھی انقسام جسم کی وجہ سے بالضرورت لازم ہوگا گواس میں منطبع نہ ہواور نہ اس پر پھیلا ہوا ہوا گر لفظ انطبع خراب گئے تو دوسرا لفظ اختیار کیا جاسکتا ہے تو ہم دریافت کریں گئے کہ کیا علم کی اپنے عالم کی طرف نسبت ہوتی ہے یا نہیں ؟ نسبت کا مقرر سرکر نا تو محال ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ نسبت قرار نہ دی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کا اس کے متعلق عالم ہونا اس کے حالی متعلق غیر عالم ہونے سے بہتر کیوں ہوا؟ اگر اس کے ساتھ نسبت ہوتو یہ تمین اقسام سے خالی متعلق غیر عالم ہونے سے بہتر کیوں ہوا؟ اگر اس کے ساتھ نسبت ہوتو یہ تمین اقسام سے خالی نہیں (۱) یا تو نسبت اجزاء کی ہر جر کے ساتھ ہوگی (۲) یا بعض اجزاء کے ساتھ بعض اجزا

(٣) ياكسى بھى جز كے ساتھ نىبت شہوگ \_

اوراس سے بیجی ظاہر ہوتا ہے کہ حواس خمسہ کے محسوسات منطبعہ صور جزئیہ منقسمہ کی صرف مثالیں ہوتی ہیں، کیونکہ ادراک کے معنی ہیں نفس مدرک ہیں مثال مدرک ( یعنی جس چیز کا ادراک کیا جاتا ہے ) کا حصول اور مثال محسوس سے ہرجز کے لئے آلئہ جسمانیہ کے جزگ طرف نسبت ہوگی۔

اس پر ہمارااعتراض وہی ہے جس کا او پر ذکر ہواصرف نفط انطباع کو لفظ نبیت ہے تبدیل کردینا شبہ کو ساقط نبیس کرتا بھری کی قوت دہمیہ میں بھیڑ ہے کی عداوت کے متعلق جو بچھ معظیم ہوتا ہے (جس کا کہ انھوں نے ذکر کیا ہے ) وہ لامحال ادراک ہی ہوا وراس ادراک کو جس کی طرنسبت ہوا ہے اوراس نبیت کا ای طرح تغین ہوتا ہے جس طرح کہ تم نے ذکر کیا ہے بہری کی طرنسبت ہوا ورس نبیس کا مقدر میں منظیم بہری عداوت کوئی امر مقدر میں مثال کے اجزاء کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور بھیڑ ہے کی شکل اور اس عداوت کے اجزاء اس مثال کے اجزاء کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور بھیڑ ہے کی شکل کا مقدر ہونا کا فی نبیس ہوتا کیونکہ بھری اس کی شکل کے سواکسی اور چیز کا ادراک کرتی ہے اور وہ ہے خالفت وعداوت اور بیعداوت جوشکل کے علاوہ ہے کوئی مقداریا کمیت نبیس رکھتی تا ہم بکری ہے ناس کا جسم مقدر ہی کہنے ذریعہ ادراک کیا ہے لبذا یہ دئیل بھی گزشتہ دلیل کی طرح مشکوک ہو جاتی ہے۔

اگر کوئی کہے کہ تم ان دلائل کی تر دیداس طرح کیوں نہیں کرتے کہ علم ایک ٹا قابل

تجزية جو برمتحيز لعنى جو برفرد مين پاياجا تا ہے؟

تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہر فرد کے بارے میں بحث امور ہندسیہ متعلق ہوتی ہادر جو ہر فرد کی تو جیہ کے لئے طویل بحث در کار ہے پھراس ہے بھی اشکال کا دفعیہ نہیں ہوتا اس سے تو ہدلازم آتا ہے کہ جو ہر فرد میں قدرت اور ارادہ دونوں اور انسان کوتو فعل میسر ہادر بیغیر قدرت اور اراد ہے کے متصور نہیں ہوتا اور سے اور انسفے کی قدرت اور اراد ہے کے متصور نہیں ہوتا اور سے اور انسفے کی قدرت باتھ میں اور انگلیوں میں ہوتی ہے گراس کا علم تو ہاتھ میں نہیں ہوتا کیونکہ ہاتھ کا ثار اور ہاتھ اور سے کہ ہاتھ کا شام کے ہوئی ہوتا ہے کہ ہاتھ کے مقلوح ہونے پر لکھنے کا ارادہ کرے گولکھنا اس کے لئے دشوار ہوتو میں مراد سے کی وجہ سے تو منہیں بلکہ عدم قدرت کی وجہ سے تو نہیں بلکہ عدم قدرت کی وجہ سے تو نہیں بلکہ عدم قدرت کی وجہ سے تو نہیں بلکہ عدم قدرت کی وجہ سے تو

# تىسرى دلىل:

فلنفی کہتے ہیں کہ اگر علم جسم کے کسی جزمیں ہوتو اس کا عالم بہی جزہوگا دوسرے تمام اجزائے انسانی کے برخلاف حالانکہ عالم تو انسان کو کہا جا تا ہے اور عالمیت مجموعی طور پر اس کی صفت ہوتی ہے سنکہ اس کے اندر کسی محل مخصوص کی۔

یدایک احتمانہ بات ہے کیونکہ انسان دیکھنے والا سننے والا اور چکھنے والا بھی کہلایا جاتا ہے ایسا بی ایک جار پائے میں بھی بیہ صفات ہوتی میں توبیاس بات پر دلیل نہیں ہے کہ محسوسات جسم میں نہیں ہوتے بلکہ بیتو ایک قسم کا محادرہ ہے جسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص بغداد میں ہے حالانکہ وہ شخص شہر بغداد کے ایک جزء ہی میں ہوگانا کہ پورے شہر میں لیکن پورے شہر کی طرف اس کونسبت دی جاتی ہے۔

# چوهمی دلیل

اگر علم قلب اور د ماغ کے کسی جز و میں حلول کرتا ہے تو جہل کا جواس کی صندہ قلب و د ماغ کے کسی دوسرے جز میں قیام ہونا جا ہے اس سے انسان ایک وقت میں ایک ہی چیز کا عالم بھی ہوگا اور جاہل بھی جب میں ایک ہی جیز کا عالم بھی ہوگا اور جاہل بھی جب میں اور میکل واحد ہے جس میں اجتماع ضدین محال ہوگا اگر علم منقسم ہوتا تو جہل کا قیام ایک حصے میں اور علم کا قیام ایک دوسرے حصے میں محال نہ ہوتا کیونکہ کوئی شے جب ایک کل میں ہوتو دوسر میکل میں اس کی

یہ کہنے سے بھی اس دعوے کی تر دیدہیں ہوتی کہ قبول علم وجہل کے لئے انسان میں محل ایک ہی ہوا کے لئے انسان میں محل ایک ہی جہل ای میں متضا دطور پر پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے نزد یک ہروہ جسم جسمیں حیات ہوقائل علم وجہل ہے اور حیات کے سوااس کے لئے کوئی دوسری شرط نہیں ہتا اُن کئی ہے اور تمام اجزاء آپ کے نزد یک قبول علم میں ایک ہی نئج پر ہیں۔

اعتراض آپ کا یکی دعوکی شہوت وشوق وارادے کے بارے میں آپ کے نظریے پر منقلب ہوسکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں بہائم اور انسان دونوں میں موجود ہیں اور وہ الی معانی ہیں جوجہم میں منطبع ہوتی ہیں پھریة عال ہے کہ جس چیز سے رغبت کی جاتی ہے اس سے نفرت بھی کی جاتی ہے اس سے نفرت بھی کی جاتی ہے اس سے نفرت رغبت کامحل کی جاتی ہے ہوجائے گی کہ رغبت کامحل ایک ہواور نفرت کامحل دوسرالیکن یہ بات اس چیز پر دلیان نہیں کہ نفرت وشوق اجسام میں صلول نہیں کرتے ان کا اجتماع اسلئے عال ہے کہ یہ قوئی گوکٹیر التعداد ہیں اور مختلف عضوی آلات پر منتقسم مگران کے لئے ایک ہی مرکز رابطہ کاکام دیتا ہے اور وہ ہے نفس جو بہائم اور انسان دونوں میں پایا جاتا ہے جب وہ اپنے مرکز سے متحد ہوجاتے ہیں تو نفس کی طرف نسبت کرتے ہوئے میں پایا جاتا ہے جب وہ اپنے مرکز سے متحد ہوجاتے ہیں تو نفس کی طرف نسبت کرتے ہوئے میں بایا جاتا ہے جب وہ اپنا محال ہوتا ہے لیکن یہاس امر پر دلیل نہیں کہ نفس جسم میں منطبع نہیں ہوتا ہے۔

# يانچوس دليل

فلاسفہ کہتے ہیں اگر عقل معقول کا آلہ جسمانی کے ذریعہ ادراک کرتی تو وہ اپنے آپ کوئبیں جانتی کیکن تالی محال ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو جانتی ہے اس لئے مقدم بھی محال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بیمسلم ہے کہ اسٹنا نقیض تالی کا نتیجہ تقیص مقدم ہوتا ہے گراس وقت جبکہ تالی ومقدم کالزوم ثابت ہولیکن تمہاری دلیل میں بیدواضح نہیں کہ ان دومیں کوئی لزوم ہے تو رسے سمر طاح ہے وہ سک سے

اس کوئس طرح ثابت کرو گے۔

اگر کہا جائے کہ اس پر دلیل ہے ہے کہ فعل بصارت اگر جسم میں منہ ہوتا تو اس کا تعلق باصرہ سے نہ ہوتا یعنی بینائی نظر نہیں آتی جسے شنوائی سی نہیں جاتی ایسا ہی دوسر ہے حواس کے متعلق کہا جا سکتا ہے اس طرح اگر عقل بھی جسمانی آلہ مدد سے ادراک کرتی تو ایخ آپ کا دراک نہیں کر سکتی حالانکہ عقل جیسا کہ دوسر سے کا ادراک کرتی ہے ایک بھی کرتی ہے ہم میں سے ہم خص جس طرح اپنے آپ کو جان سکتا ہے دوسر سے کو بھی جان سکتا ہے اور جم جانے ہیں کہ جم اپنے آپ کو جان سکتا ہے دوسر سے کو بھی جانے ہیں۔

جواب بہے کہ آپ کا بدرعوی دووجوہ کی بناء پر باطل ہے۔

(۱) ہمارے نزدیک جائز ہے کفعل بعمارت آپ آپ سے بھی متعلق ہوا س طرح کے دوہ دوسرے کو بھی دکھلائے آپ کو دکھلائے جیسا کہ ایک شخص کاعلم علم بغیرہ بھی ہوسکتا ہے اور علم نفیہ بھی ہوسکتا ہے اور علم نفیہ بھی ہوسکتا ہے وہ عادت جاریہ اس کے خلاف ہے لیکن خرق عادت ہمارے اس کے خلاف ہے لیکن خرق عادت ہمارے اس کے خلاف ہے لیکن خرق عادت ہمارے اس دو یک جائز ہے۔

رب ) ہماری دوسری دلیل اور زیادہ قوی ہے۔ اس چیز کوہم حواس میں تسلیم کرتے ہیں ، کیکن آپ ہے پوچھے ہیں کہ آپ یہ کیوں جائز رکھتے ہیں کہ یہ بات جب بعض حواس میں ناممکن خیال کی جائے وہنی اوراک کی صورت کوحواس میں کے تھم ہے الگ کرنا بعید از قیاس کیوں ہے گوجسمانی حیثیت ہے وہ دیگر حواس کے ساتھ مشترک ماہیت رکھتی ہے واقعتا بھر ولمس بعض باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں، حس لنس کو اوراک کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کے ملموس کا آلہ لامسہ ہے اتصال نہ ہوا ہیا ہی حال سے حال میں انفصال شرط ہے جا سے می انفصال شرط ہے جا نے اور حس بھر کا حال اس سے مختلف ہے اس میں انفصال شرط ہے جا نے باکر کوئی خض اپنی بلیس بند کر لے تو وہ بلکوں کا رنگ د کھی نہ سکے گا کیونکہ وہ اس سے دور نہیں جن انہوں کی کوئکہ وہ اس سے دور نہیں

(مجموعه رسائل امام غز اتی جلدسوم حصه سوم) (۹۷۷) (۲۷۰) (تبافتة الفلاسف

میں بھبرولس میں بیاختلاف جسم کی طرف ان حواس کے احتیاج میں اختلاف کا موجب نہیں ہو سکتالہذا کوئی بعید نہیں کہ حواس جسمانی کے اندرکوئی چیز ایسی بھی ہو جسے عقل کہا جا سکتا ہے اور وہ سب حواس سے اس بارے میں مختلف ہواوروہ اپنے آپ کو جان سکتی ہو۔

حچھٹی دلیل

فلفی کہتے ہیں کہ اگر مقل آلہ جسمانی کے ذریعہ ادراک کرتی جیسا کہ حاسہ بھر کرتا ہے تو وہ کسی دوسر ہے حاسہ کی طرح اپنے آلے کا ادراک نہیں کر سکتی لیکن وہ دیاغ اور قلب یا کسی ہمی شے کا جواس کا آلہ مجھی جا سکتی ہے ۔ ادراک کرلیتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ہمرکئی آلہ ہے اور مدمحل ور نہ وہ اس کا ادراک نہ کر سکتی ۔

اغتراض اس برای طریقہ ہے اعتراض کیا جا سکتا ہے جس طرح کے سابقہ ولیل پر کیا گیا ہم کہتے ہیں کہ عجب نبیں حس بصارت بھی اپنے کل کا ادراک کرتی ہے گویہاں عادت جاریہ کا سوال پیدا ہوتا ہے یا پھر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ سابقہ دلیل میں پوچھا گیا تھا۔ کہ اس خاصیت میں حواس کا مختلف ہونا محال کیوں ہے گووہ جسم میں منطبع ہونے کی

کہ اس خاصیت بیں حواس کا مختلف ہونا محال کیوں ہے کو وہ ہم میں سطیع ہونے کی حیثیت ہے باہم مشترک ہیں؟ اور پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو چیزجہم میں قائم ہوتی ہو ہو اس جسم کا ادراک نہیں کر علق ؟ جزئی معین سے کلی مرسل پر آپ کیوں تھم لگاتے ہیں؟ اس طریقہ ممل کا اطلاق تو بالا تفاق معلوم ہو چکا ہے منطق کہتی ہے کہ سب جزئی یا جزئی اجزئیات کثیرہ کے سبب کی بناء پر کلی پر تھم لگایا جانا باطل ہے مثلاً سمجھا جاتا ہے کہ ہر حیوان چہاتے وقت نیچے کے جڑوں کو حرکت دیتا ہے کیونکہ اکثر جانوروں کے مشاہدہ سے ایسا ہی بایا گیالبذا یہ نتیجہ اخذ کیا گیا گر یہ ختیہ ہمارے اس لاعملی کی دجہ سے ہے کہ بعض جانورا سے بھی ہیں جن کی سے خصوصیت نہیں ہم مثلاً گر چھے چہاتے وقت صرف او پر کے جڑے کو ہلاتا ہے ای طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاسفہ نے استقراکے در یعے صرف حواس خساس کی تحقیق کی ہے اوران حواس کو ایک خاص صورت کہا کہا گیا کہ انگ حس ہواور اس کا تعلق دوسر سے انسوں نے کل حواس پر حکم رکھے کا دوسر سے جانوروں سے ہاس نقطہ نظر سے حواس کو باوجود انہوں نے بیت ہونے کے دوسم میں تعیم کرنا پڑے گا۔

ایک وہ جوابے محل کا ادراک کرتے ہیں جیسے حس باصرہ دوسرے وہ جوشے مدر کہ کا بغیرا تصال کے ادراک نہیں کر سکتے جیسے حس ذا نقہ لامیہ بہر حال فلسفی جس چیز کا ذکر کرتے ہیں وہ مفید فلن تو ہوسکتا ہے مفیدیقین نہیں ہوسکتا اس کا اعتبار کیا کیا جائے۔

اگر کہاجائے کہ بہارے دعوے کی بنیاد حواس کا مجرداستقر انہیں بلکہ برہان ہے اور وہ یہ کہ اسلامیاں ہوں تو اس سے ان کا ادراک علیحہ وہ ہوگا بلکہ بیادراک ہر وقت حاضر وموجود ہوگا کیونکہ انسان بھی اپنی ذات کے ادراک سے غافل نہیں ہوتا کوئی شخص اپنی ذات کو اپنی ذات کو اپنی خات کرتا بلکہ اپنی ذات کو اپنی خات کرتا بلکہ اپنی ذات کو اپنی خات کے دوسرے ہے گرانسان جب تک قلب ود ماغ کے واقعات کو من شرائے یا علم تشریح کے ذریعے دوسرے انسان میں انکا مشاہدہ نہ کر لے انکا دراک کرسکتا ہے نما کے وجود کا عقاد کرسکتا ہے بس ای طرح اگر عقل کسی جسم میں حلول کرنے والی ہوتو چاہیے یہ تھا کہ جسم کو ہمیشہ بہبچا تی ہوتی یا دوسرے حواس کی طرح یہ جبانتی ہوتی مگراس کے حق میں دونوں با تیں بھی سے جہبی تی ہوتی یا وقت جسمانی آلے کا علم ہوتا ہے ادر بعض دفعہ نہیں ہوتا۔

اس نقط کی وضاحت اس طرح کی جاتی ہے کہ مکل میں حلول کرنے والا ادراک اپنے کل کا بھی ادراک کرتا ہے کیونکدان دونوں میں ایک نسبت ہوتی ہے اور یہ تصور نہیں ہوسکتا کے حلول کے سوا اس کی طرف اس کی کوئی نسبت ہوتی ہواس لئے کل کا ہمیشہ ادراک ہوگا اگر یہ نسبت کافی نہیں تو جا ہے کہ ہمیشہ ادراک نہ کرے کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ اسکے سوااس کی طرف کوئی اور نسبت ہوجیسا کہ وہ اگر اپنے آپ کو جانتی ہوتی تو بہر حال سے بیشہ جانتی ہوتی اور کہ کمی اس سے غافل میہوتی ۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ انسان جب تک کہ اپنے آپ کو جانتا ہے اور اس سے غافل مہیں ہوتا وہ فقط اپنے جسم وقالب بعنی ڈھانچہ ہی کو جانتا ہے ول کا نام اور اس کی صورت وشکل اس کے لئے متعین نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے نفس کو جسمانی حیثیت سے ٹابت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کوایئے کیڑوں یا اپنے گھرکی نسبت سے ٹابت کرتا ہے۔

ناک کے داخلی جھے کی جانب کان کے داخلی جھے کی نسبت زیادہ تر دید ہے ایسے ہی انسان اپنے نفس کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ یہ نفس جس کی وجہ سے اس کا قوام ہے اس کا معتقر اس کے قلب و سینے کی جانب ہے اور وہ اس کے پیرکی نسبت زیادہ قریب ہے وہ اس کا اندازہ کرسکتا ہے کہ اس کا پیرکٹ بھی جائے تو اس کانفس باتی رہسکتا ہے گراس کے قلب کے عدم کی صورت میں باتی نہیں رہسکتا ہے اور بھی نہیں رہسکتا نہذ افلسفیوں کا یہ بیان کہ انسان بھی جسم سے غافل رہتا ہے اور بھی نہیں رہتا ہے اور بھی نہیں رہتا ہے اور بھی نہیں۔

# ساتویں دلیل

فلسفی کہتے ہیں کہ آلات جسمانی کے ذریعہ ادراک کرنے والے قوئی پر جب کام کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تونگا تارکام کی وجہ سے وہ تھک جاتے ہیں کیونکہ تکان موجب فساد مزاج ہوتی ہے اس طرح ادراک سے تعلق رکھنے والے قوئی اور جلی امور ان قوئی میں کمزوری اور خرابی پیدا کر دیتے ہیں تنی کے ان کا کاموں کے بعد وہ کمزور وضعیف محسوسات کا ادراک بھی نہیں کر سکتے ، جیسے بھاری آ وازیں کان کے لئے یا تیز روشنی آ تکھ کے لئے کہ بید وونوں ان اعضاء میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں ان کے بعد آ دمی مرحم آ وازکو بھی مشکل سے سنتا ہے اور دھیمی روشنی بھی بمشکل برداشت کرسکتا ہے بلکہ حس ذاکتہ میں بھی ایسانی ہوتا ہے کہ تیز مزہ چیز کے چکھنے کے بعد ملکے مزے کی چیز وں کا احساس کم ہوتا ہے۔

مرقوت عقلیہ کی حد تک معاملہ برعکس ہے کیونکہ معقولات میں غوروفکر کی مداؤمت اس میں تکان نہیں پیدا کرتی بلکہ جلی ضرور ریات کا درک خفی نظریات کے درک پراس کوقو کی بنادیتا ہے کمزور نہیں کرتا گوبعض وقت اس میں تکان سی پیدا کر دیتا ہے گمریداس کی قوت خیالیہ کے استعمال کی وجہ ہے ہوتا ہے ہیں در حقیقت ضعیف آلہ تو ت خیالیہ میں پیدا ہوتا ہے جس کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے ہیں در حقیقت ضعیف آلہ تو ت خیالیہ میں پیدا ہوتا ہے جس کے استعمال کی منہیں لیتی ۔

یہ بیان بھی گزشتہ براہین کی طرح ہے ہم کہتے ہیں کہ بجب نہیں ان امور ہیں حواس جسمانی مختلف ہوتے ہوں بعض کے لئے جو چیز ٹابت کی جاتی ہے ضروری نہیں کہ دوسروں کے لئے بھی ٹابت کی جاتی ہے ضروری نہیں کہ دوسروں کے لئے بھی ٹابت کی جاسکے بلکہ بعید نہیں کہ اجسام میں تفاوت عظیم ہوتا ہومثلاً ان میں سے بعض السے ہوتے ہیں جو کسی می حرکت سے قوئی ہوجائے ایسے ہوتے ہیں جو کسی می حرکت سے قوئی ہوجائے ہیں اور کوئی خرائی ان میں پیدانہیں ہوتی اگر خرائی کا کوئی اثر ان میں پیدا ہو بھی تو کوئی سبب

(جموندرساكل امام غز اتي جلد سوم حصه سوم ۲۸۲)

اییا پیدا ہوتا ہے جو توت کی تجدید کر دیتا ہے اس طرح کے پھر اس میں کمزوری کا جہاں بھی باقی نہیں رہتا۔

یہ سارے مفروضات قطعاً ممکن ہیں اور بیضروری نہیں کہ جو تھم چند پراگایا جا سکتا ہے اس کوساروں کے لئے سیجے سمجھا جائے۔

# ٣ څھو ي<u>ں</u> دليل:

فلنی کیتے ہیں کہ دوسار ہے قوئی جواجز ائے جسم میں پائے جاتے ہیں جالیس ہر س کی عمر میں جب نشو ناموقوف ہو جاتا ہے ضعیف ہونے لگتے ہیں اس زمانے میں بصارت وساعت اور دوسر ہے قوئی میں بتدری ضعیف بیدا ہونے لگتا ہے مگر قوت عقلیہ اکثر اعتبار سے ای زمانے میں قوئی ہوتی جاتی ہے اس قاعد ہے گیا سواقعہ ہے تر دیز ہیں ہوتی کہ جسم میں حلول امراض کی وجہ سے اور بڑھا ہے میں عقل کے کمزور ہوجانے کی وجہ ہے معقولات کا ادراک ممکن نہیں ہوتا ایک دفعہ جب بیشلیم کرلیا جائے کہ بعض وقت ضعیف بدن کے باوجو و عقلی قوئی تیز ہوجاتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوجاتا ہے کہ عقل قائم بنفسہ ہوا اگر کسی وقت جسم کے اختلال سے عقلی قوت میں خلل پیدا ہوجائے تو یہ لازم نہیں آئے گا کہ عقل جسم کی مختاج

اگر توت عقلیہ بدن کے ساتھ ہی قائم ہوتی توضعیف بدن اسے ہرونت ضعیف کر سکتا گر چونکہ تالی محال ہے اس لئے مقدم بھی محال ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ بعض حالات میں تالی موجود ہے تو ضروری نہیں کہ مقدم بھی موجود ہے۔

اس کی قوت (عقلیہ کے استقال کی ) وجہ یہ ہے کہ نفس کا بذاتہ ایک فعل ہوتا ہے جب وہ کسی اور طرف مصروف نہیں ہوتا اور نہ کسی جانب اس کو مشغولیت ہوتی ہے عام طور پراس کے دومختلف افعال ہوتے ہیں۔

(۱) فعل بدن کی نسبت سے اس کی سیاست وقد بر۔

(۲) فعل اس کے مبادی و ذات کی نسبت سے بعنی ادراک معقولات۔

ید دونوں افعال باہم مخالف اور ایک دوسرے کے مزاحم ہوتے ہیں لہذائفس جب ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں لہذائفس جب ایک طرف متوجہ رہتا ہے تو دوسری جانب اس کی مصروفیت کم ہوجاتی ہے دونوں کا جمع کرنا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے کیلمصروفیات جوعقلی کی توجہ میں رکادٹ کا باعث ہوتی ہیں وہ ہیں

احساس کیل شہوت، غضب، خوف جم والم ،اور جبتم معقولات میں غور کرنے لگتے ہوتو اس سم کی چیز وں کا تعطل ہونے لگتا ہے بلکہ بعض وقت مجردس بھی آ لیفل کو کسی تم کا دھا کا بہنچائے یا کسی قسم کی تکلیف وے بغیر ادراک معقولات سے مافع ہوتی ہے ہرصورت میں ادراک معقولات میں ناکامی کا سبب نفس کا ایک کام سے دوسرے کام کی طرف متوجہ ہے اورائی لئے عقلی نظراور تبھرے کا کام احساس دردیا بیاری یا خوف (کے وہ بھی ایک شم کی د ماغی بیاری ہے۔) شمے وقت معطل ہونے لگتا ہے۔

افعال نفسی کے اِن دونوں جبتوں کی باہمی مزاحمت بعیداز قیاس نہیں ، کیونکہ جبت واحد کا تعدد مزاحمت کا موجب ہواہی کرتا ہے ، چنانچے خوف در دکو بھلا دیتا ہے ، غصے کی وجشہوت کم ہوجاتی ہے ایک نظری معاملہ کی طرف توجہ کرنے سے دوسر نظری معاسلے کی طرف توجہ کم ہوجاتی ہے۔

اوراس بات کی دلیل کے جسم میں پیدا ہونے والا مرض محل علوم سے متعرض ہیں ہوتا سے کہ جب آ دمی بیاری سے شفا باب ہوتا ہے تو از سرنو تحصیل علوم کا حاجمتند نہیں ہوتا ،اس کی جیت نفسی حالت اولیٰ کی طرف عود کمر جاتی ہے علوم بھی بعینہ عود کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں از سرنو تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتی۔

#### اعتراض:\_

اعتراض اس پریہ ہے کہ تو گی کی وزیادتی کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جن کا شارنہیں کیا جاسکتا بعض تو گی تو ابتدائے عمر میں تو کی ہوجاتے ہیں بعض وسط عمر میں بعض آخر عمر میں ،عقل کا حال بھی ایسا ہی ہے ،صرف غالب احوال پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور عجب نہیں کہ توت شامہ اور قوت باصرہ میں بھی باہمی اختلاف ہوجیہ قوت شامہ چالیس سال کے بعد تو گی ہوجاتی ہا اور بینائی کمزور گوکہ جسم میں اپنے کل کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں یہی تو گی حیوانات میں بھی متفادت ہوتے ہیں چنانچ سو تھنے کی قوت بعض میں تیز ہوتی ہے تو بعض میں سنے کی قوت اور بعض میں دیکھنے کی قوت یہ عمو ما مزاجو کہ اختلاف کی بنیاد پر ہے جن کا حصر وضبط ممکن نہیں۔

۔ اور عجب نہیں کہ اشخاص واحوال کے اختلاف کی بناء پر اعضاء کے مزاجوں میں اختلا ہو تاہو جس کی بناء پر بعض اسباب عقل ہے مہلے بصارت کوضعیف کر دیتے ہیں کیونکہ بھارت بلخاظ زمانے عقل ہے مقدم ہوتی ہے انسان ابتدائے زندگی ہی ہے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ مقدم ہوتی ہے بہلے پیدائبیں ہوتی بلکہ بعض وقت اس کے دیتا ہے مگرسو چنے کی قوت اس میں بندرہ سال ہے پہلے پیدائبیں ہوتی بلکہ بعض وقت اس کے اور زیادہ عمر درکار ہوتی ہے جسیا کرمختف اشخاص میں اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے اس طرح کہا جاتا ہے کہ شیب (بالوں کا سفید ہونا) سر کے بالوں پر داڑھی کے بالوں کی نسبت جلد تاری ہوجاتا ہے کیونکہ سرکے بال اس سے بہت مہلے نمودار ہوتے ہیں۔

ان تمام واقعات براحتیاط سے غور کرنا چاہے لیکن اگر محقق انکانشان مجاری عادات میں لگانے پر آمادہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے ممکن نہیں کہ محض ان ہی کی بنیاد پر قابل و توق علم عاصل کر سکے کیونکہ جہا احتمال جمن کی بناء پر قوئ میں زیادتی یا کمی ہوتی ہے جیشار ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھروسہ کرنا جیسا کہ فلاسفہ نے کیا ہے یقین کے حصول کا باعث نہیں ہوسکتا۔

# نوس دليل: \_

جہم اوراس کے قوارض انسان کی تھکیل کیے کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اجسام ہمیٹ خلیل ہوتے رہے ہیں اورغذا کے ذرایعہ بدل یا تحلل ہوتار بتا ہے مثال کے طور پر ایک نومولود بچے کولوجوا پنی مال سے الگ ہوگیا ہے ہیں کچھز مان علیل ہوجا تا ہے اور لاغر ہونے لگتا ہے پھر تندرست ہو کرموٹا ہوجا تا ہے اورنشو تما پانے لگتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد اس میں وہ اجزائے جسم باتی نہیں رہ ہیں جو مال کا دود ھے چھوڑتے وقت تھے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ابتدائے وجود صرف اجزائم نی سے تھے ہیں کہ اس کا ابتدائے وجود صرف اجزائم نی سے تعدیل ہو چکے ہیں پس یہ ہم کہتے ہیں کہ انسان تو وہی انسان ہاس کے معلومات بھی جواس کے ابتدائے عمر میں حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان تو وہی انسان ہاس کے معلومات بھی جواس کے ابتدائے عمر میں صفالانکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان تو وہی انسان ہاس کے معلومات بھی جواس کے ابتدائے عمر میں شخصے باتی دوجود جسم سے الگ اور مستقل پایا جا تا ہے اور جسم اس کا محض آلہ ہے۔

### اعتراض:

اس پر میہ ہے کہ آپ کا یہ نظریہ چو پایہ جانوراور درخت کے تعلق سے باطل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے کبر من کی حانت صغیر من کے مقابلہ میں ولیں ہی ہوتی ہے جوانسان کی ہوتی ہے اوراس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جانور یا درخت کی مادی ہتی کے سواکوئی اور ستی بھی ہوتی ہے اور اس

(مجمو بدرسائل امام غزالٌ جلد سوم حصه سوم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ لَهِ الفلاسفَ

ہاور والسفوں نے علم کے سلسلہ میں جو مجھ کہا ہے وہ وہ ت تخیلہ کے حفظ صور کے نظریے کی بنا ،

ر باطل ہوجاتا ہے کیونکہ یہ صور تیں بچوں میں بڑھا ہے تک ہاتی رہتی ہیں حالانکہ اس مت میں

د ماغ کے سارے اجزاء بدل جاتے ہیں اگر یہاں بولسفی یہ کہیں کہ د ماغ احر آئیس بدل جاتے تو یہی استمانی حالت قلب کی بھی مانی پڑے گ کیونکہ د ماغ اور قلب دونوں جسم بی کے جصے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں سارے اجزائے بدن کا بدل جاتا کیے ممکن ہوگا؟ بلکہ ہم یہ کہیں مے کہ اگر انسان سوہر س بھی زندہ در ہے تو ضروری ہے کہ نطفے کے اجزاء میں ہو گئے تو اس مابقی جزء کے اجزاء میں سے بچھ نہ بچھاس میں باتی رہے سارے اجزاء بحونہیں ہو کئے تو اس مابقی جزء کے اعتبار بی سے اس کے انسان کا علم ہے اس کی حالت سی درخت یا گھوڑ ہے کی حالت سے مختلف اعتبار بی سے اس کے انسان کا علم ہے اس کی حالت کی درخت یا گھوڑ ہے کی حالت سے مختلف نہیں جو اس زمانے میں تھا تو کثر سے خلیل و تبدیل کے باوجو دمنی کے اجزاء اس میں باتی رہ جاتے ہیں۔

اسکی مثال ایس ہے جیسے کسی برتن میں ایک رطل پانی ڈالا جائے پھراس پرایک اور طل ڈال دیا جائے بہراس تک کدونوں مل جائیں پھراس میں سے ایک رطل ڈالد یا جائے بہراں تک کدونوں مل جائیں گراس میں سے ایک رطل نکال لیا جائے ای طرح ہزار مرتبہ کیا جائے تو آخر مرتبہ بھی ہم بہی تھم لگا سکیں گے کہ پہلے رطل نکال لیا جائے ای طرح ہزاد مرتبہ کی باتی ہے اور جو بھی اس سے لیا گیا ہے اس میں اس میں پہلے پانی کیا جمہون و جود ہے کیونکہ وہ دوسر سے اور جو بھی اس سے بیائی ہی ہے جو کہ دو اس سے بیائی میں ہے جو کہ دو اس سے بیائی میں ہوجود تھی اور تیس میں ہیلے پانی کیا جو نسب ہے اور پوتھی تیسر سے سے قریب ہے ایسا بی آخر تک چلے جائے اور یہ فلاسفہ کے اصول کا ایک جائز بتیجہ ہے کیونکہ وہ اجسام غیر متنا ہی انقسام کے قائل ہیں بس غذا کا بدن میں داخل نہ یا اور پہلے اجزائے بدن کا اجسام غیر متنا ہی انقسام کے قائل ہیں بس غذا کا بدن میں داخل نہ یا اور پہلے اجزائے بدن کا مطلبل ہونا برتن میں یانی کے گرنے اور نکلنے کے مشابہ ہے۔

# دسویں دلیل:

فلفی کہتے ہیں کہ قوت عقلیہ ان کلیات عامہ عقلیہ کا ادراک کرتی ہے جنھیں متکلمین کی اصطلاح میں احوال کہتے ہیں وہ انسان مطلق کا ادراک کرتی ہے اور حواس ایک معین انسان کا ادراک کرتے ہیں انسان مطلق وہ عین انسان ہیں جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں شخصیت کا تو مکان مخصوص ہے اس کا رنگ مخصوص ہے اس کی مقدار مخصوص ہے اس کی وہنع ، مخصوص ہے مگر انسان معقول مطلق ان ساری باتوں سے مجرد ہے اس میں ہروہ چیز داخل ہے مخصوص ہے مگر انسان کا نظباق ہوتا ہے کووہ قابل مشاہدہ رنگ یا مقداریا وضع ، یا مکان نہیں رکھتا بلکہ جس پر اسم انسان کا نظباق ہوتا ہے کووہ قابل مشاہدہ رنگ یا مقداریا وضع ، یا مکان نہیں رکھتا بلکہ

وہ چیز بھی اس کی شخصیت میں داخل ہوسکتی ہے جس کے وجود کا مستقبل میں امکان ہوتا ہے بلکہ اگر انسان معدوم بھی ہوجائے تو انسان کی حقیقت ان خواص سے مجر دہو کرعقل میں باتی رہ عنی ہے ہی بات ان جزئی اشیاء کے متعلق صحیح ہے جن کا حواس مشاہدہ کرتے ہیں کیوفکہ عقل ان سے اس کی حقیقت کا انتزاع کرتی ہے جومواد اور او ضاف کو دہوتی ہاں کلی حقیقت کے اوصاف کو دوقت موں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ (۱) اوصاف ذاتی جیسے درخت اور جانور کے لئے جسمانیت اور انسان کے لئے حیوانیت (۲) اوصاف زاتی جیسے درخت اور جانور کے لئے جسمانیت اور انسان کے لئے حیوانیت (۲) اوصاف کو صنی جسے رنگ کی سفیدی یا جسم کا جوال موض وعرض انسان و درخت و غیرہ کے لئے اس طرح انسان و درخت اور ہر اور اک کر دہ شے کی جنسیت پر ذاتی وعرضی ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے بنہ کہ اس جزئی شے پر جس کا حواس مشاہدہ کرتے جنسیت پر ذاتی وعرضی ہوتا ہے کہ کی جوتمام کر ائن محسوسہ سے مجرد ہوتی ہے عقل کا معرض ہے اور عقل میں ٹاہت ہے اور میکلی معقول وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے شاس کی وضع ہوتا ہے مقدار۔

اس کلی معقول کاوضع و مہارے ہے مجر دہونا(۱) یا تواس سے ماخود کی نسبت ہے ہو گا جومال ہے کیونکہ جواس سے ماخوز ہے ومنع و مکان و مقدار رکھتا ہے (۲) یا پھر آخذ کی نسبت سے نفس عا قلہ سے اگر ایسا ہوتو لا زم آتا ہے کیفس کے لئے تا توضع ہوسم قدار ہو ہو اسکی طرف اشارہ ہو سکے ورنداگراس کے لئے بیسب چیزیں ٹابت ہوں تو جو چیز کے اس کے اندر حلول اشارہ ہو سکے ورنداگراس کے لئے بیسب چیزیں ٹابت ہوں تو جو چیز کے اس کے اندر حلول کرتی ہے اس کے لئے ہیں ٹابت ہو گئے۔

اعتراض:\_

و معنی کلی ہی قابل شلیم نہیں جس کوتم عقل کے اندر حلول کر دہ سیجھتے ہو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ قفل کے اندر حلول کر دہ سیجھتے ہو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ قفل کے اندر بھی وہی چیز حلول کر سکتی ہے جوحواس میں کرتی ہے البتہ فرق یہ ہے کہ حواس میں کوئی شے مجموع حلول کرتی ہے توحس اس کی تفریق یا تفصیل پر قاور نہیں ہو سکتی مگر عقل تفصیل برقاور ہو سکتی ہے۔

مرجب اسکی تفصیل کی جاتی ہے تو تفصیل شدہ شے جس کی عقل قرائن سے تجرید کرتی ہے جزئی ہونے کے اعتبار سے اسی مقرن شے کی طرح ہوتی ہے جس کی قرائن سے تجرید نئی ہونے کے اعتبار سے اسی مقرن شے کی طرح ہوتی ہے جس کی قرائن سے تجرید نئی من کی فرق یہ ہے کے عقل میں جو چیز ثابت ہے وہ معقول اور اس کی امثال کے ساتھ ایک ہی طرح منا سبت رکھتی ہے اس طرح کہا جائے گا کہ وہ اس معنی میں کئی ہے کہ وہ عقل میں ایک ہی طرح منا سبت رکھتی ہے اس طرح کہا جائے گا کہ وہ اس معنی میں کئی ہے کہ وہ عقل میں اللہ یعنی منے طارحی جس کا عقل نے الداک کہا اور اس کی تفصیل کی مصحح

ایک صورت معقول مفرد ہے جس کاحس نے اولا ادراک کیا ہے اوراس صورت کی نسبت اس جنس کی تمام اکا ئیوں کی طرف ایک ہی ہے جیے اگر کوئی انسان دوسر ہے انسان کو دیکھے تو اس کے ذہن میں دوسری ہیئت تو بیدا نہ ہوگی (سوائے انسان کے ) پھر جب وہ ایک گھوڑے کو انسان کے بعدد کھے تو اس میں دومختلف صورتیں بیدا ہوگی ن

یمی واقعہ بھی مجردحس میں بھی واقع ہوتا ہے جب آ دمی یانی دیکھتا ہے تو اسکے خیال میں پانی کیصورت آتی ہے پھراس کے بعدخون کود کچتا ہے تو اب دوسری صورت آتی ہے تگر جب وہ دوسرایانی ویکھتا ہے تو کوئی نی صورت نہیں آتی اس کے برخلاف پانی کی وہی صورت جو اس کے خیال مین عبیع ہوئی ہے یانی کی برایک اکائی کے لیے مثال کا کام ویت ہے اس لحاظ ہے اس برگلی کا گمان کیا جا سکتا ہے اس طرح جب وہ ایک ہاتھ کود بھتا ہے تو اس کے خیال میں اور عقل میں ہاتھ کے اجزاءایک دوسرے کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں جیسے تھیلی کا پھیلا اُس پر انگیوں کا ڈالیوں کی طرح جماؤنا خنوں ہے انگلیوں پرحد بندی ایسا ہی ہاتھ کا حچوٹا یا برا ہونا اس کارنگ وغیرہ پھر جب وہ ایک دوسرا ہاتھ ویکھتا ہے جو ہر بات میں پہلے ہاتھ ہے مما ٹلت رکھتا ہے تو کسی دوسری صورت کی تحدید ( خیال میں ) نہیں ہوتی بلکہ بید دسرامشاہدہ خیال سے اندرکسی شے جدید کے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جیسے کوئی شخص ایک ہی برتن میں دوسرے یانی کو ای مقدار میں دیکھے تو کوئی نی صورت بیدانہ ہوگی لیکن جب وہ دوسرا پانی یا دوسرا ہاتھ و کھتا ہے جورتگ یا مقدار میں پہلے سے مختلف ہوتا ہے تو دوسرے رنگ اور دوسرے مقدار کی صورت تو بیدا ہوگی مگر کلی حیثیت ہے ہاتھ کی دوسری صورت بیدانہ ہوگی کیونکہ جھوٹا اور سیاہ فام ہاتھ بزے اور سفید فام ہاتھ سے وضع جزاء میں مشارکت رکھتا ہے البتدرنگ اور مقدار میں اس ہے مختلف ہوتا ہے ہیں چونکہ اصول اولیہ میں اس سے مساوات رکھتا ہے اس لئے اسکی صورت کی تجدید کی ضرورت نہیں یرم تی کیونکہ بیصورت بعینیہ وہی صورت ہے البتہ جن باتوں میں اختلاف محمومة ہان میں صورت کی تجد ید ہوتی ہے۔

پس بہ بیں معنی کلی کے عقل بیں اور حس میں جب عقل کسی حیوان کے جسم کی صورت کا استفادہ ادراک کرتی ہے تو وہ جسمیت کے اعتبار ہے درخت کے مشاہدہ ہے کسی نئی صورت کا استفادہ نبیں کرتی جس طرح دو پانیوں کی صورت کے ادراک کی مثال ہے واضح کیا گیا جو ایک ہی دقت میں مدرک ہوتی ہیں اسی طرح ہرایک متشابہ امر میں میتھم لگایا جا تا ہے اس ہے ایسے کلی کا ثبوت نبیں مل سکتا جس کے لئے اصلاکوئی وضع نہ ہو۔

له يعنى ديگ اورمقداد مسترجع

(جموعدرسائل امام نز ائی جلدسوم حصدسوم) - (جمر) بریم این جلدسوم حصدسوم) - (جمر) بریم این انفلاسف) دری بید بات که عقل بهجی ایسی چیز کے شبوت کا بھی فیصلہ کر عتی ہے جس کی طرف ند،

رہی یہ بات کے عقل بھی الیم چیز کے جُوت کا بھی فیصلہ کر عمّی ہے جس کی طرف نہ اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی وضح ہوسکتی ہے جیسے وجوہ ٹانیہ عالم کے بارے میں اس کا فیصلہ لیکن یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ عقل کا جسم میں موجود ہونا قابل تصور ہے؟ پھراس میں تو یہ جھگڑا الگ پیدا ہوجا تا ہے کہ جوبھی مادے سے الگ ہودہ معقول ہوگا فی نفسہ نہ کے عقل اور عاقل کا محتاج رہا ماخوذ عن المواد تو اس کے بارے میں وجہ بیان کردی گئی ہے۔

#### مسئله(۱۹)

# فلاسفہ کے اس قول کا ابطال کہ ارواح انسانی پروجود کے بعد عدم کا طاری ہونا محال ہے وہ ابدی وسرمدی

ہیں جن کی فنا کا تصور نہیں ہوسکتا

اس بارے میں فلاسفہ کی دور کیلیں ہیں۔

میلی دلیل: بیہ ہے کہ روح کا عدم تین حالتوں سے خالی ہوگا۔

(۱) یہ یا توجسم کی موت کی وجہ ہے ہوگا۔

(۲)اس کے شدکی وجہ ہے ہوگا جواس پر طاری ہوا ہو۔

ا (۳) یا قدرت قادر کی دجہ ہے۔

یق باطل ہے کہ روح کا عدم جس کے جسم کے موت کی وجہ سے ہو کیونکہ روح کا کوئی محل تو نہیں بلکہ جسم اس کامحض ایک آلہ ہے جس کو وہ بواسط قوائے جسمانی استعال کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ آلہ کی خرابی اس کے استعال کرنے والے کی خرابی یا فساد کا سبب نہیں ہو سکتی الایہ کہ وہ روح اس میں حلول کی ہویا منطبع ہوگئی ہوجیسا کہ جانوروں اور قوائے جسمانی کی روحوں کا حال ہے۔

چونکہ روح کے دوفعل حاصل ہیں ایک بغیر مشارکت جسم کے دوسرامشارکت جسم کے دوسرامشارکت جسم کے ساتھ لہذ اجوفعل کے مشارکت جسم کے ساتھ ہوتا ہے (بینی تخیل احساس شہوت وغضب) وہ لازمی طور پر بدن کے فاسد ہونے کے ساتھ ہی فاسد ہوجا تا ہے اور اس کی قوت سے یہ بھی قوئی ہوتا ہے لیکن جوفعل کے بغیر مشارکت جسم کے ہے (بینی ادراک ان محقولات کا جو مجر دعن المادہ ہیں) اس کوجسم کی احتیاج نہیں وہ محقولات کا ادراک بغیر جسم کی مدد کے کرتی ہے بلکہ بدنی امور میں مشغولیت اس کومعقولات کی طرف توجہ کر نے سانع ہوتی ہے اور چونکہ یہ بات واضح ہے کہ میں مشغولیت اس کومعقولات کی طرف توجہ کر نے سانع ہوتی ہے اور چونکہ یہ بات واضح ہے کہ میں مدح کا وجود اور اس کے دوافعال میں سے ایک فعل جسم کا محتاج نہیں لہذا روح اپنے قوام میں

جسم کی مختاج نه ہوگی۔

اور سیکہنا بھی باطل ہے کہ روح اپنے مندے طاری ہونے کی وجہ سے معدوم ہو جاتی ہے کیونکہ جواہر کا کوئی صند نہیں ہوتا ای لئے ہم کا ئنات میں دیکھتے ہیں کہ اعر اض وصور کے سوائے جواشیاء پر بے دریے طاری ہوتے ہیں مجھ معدوم نہیں ہوتا جیے صورت ماہیدا ہے ضد صورت ہوائیک وجہے معدوم ہو جاتی ہے اور مادہ جوان اعر اض وصور کامحل ہے معدوم تہیں ہوتا اور ہر جو ہر جوکسی کل میں منہوصند کی وجہ ہے اسکے عدم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو چیز مل میں نئے ہواس کامند نہیں ہوسکتا اضداد و ہی ہیں جو پے در پے ایک ہی محل پر طاری ہوتے

اور میہ کہنا بھی باطل ہے کہ قدرت کی وجہ سے روح فنا ہو جاتی ہے کیونکہ عدم کوئی ا ثباتی چیز نہیں جس کے وقوع کا تصور قدرت ہے ہو سکے یہ وہی دلائل ہیں جن کا ذکر مسئلہ ابذیت عالم میں ہو چکا ہے اوراس پر تفصیل سے بحث کر کے ہم نے اس مسئلہ کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس دلیل پراعتراض دوطریقہ ہے ہوتا ہے اولا اس کی بنیا داس نظریہ پر ہے کہ جسم کی موت روح کی موت کا باعث نہیں ہوسکتی کیونکہ روح بدن میں حلول نہیں کرتی اور پیفلاسفہ کے ہاں مسئلہ اولیٰ کی بنیاد ہے اور بیہم بتلا چکے ہیں کہ اس کوشلیم نہیں کیا جا سکتا ٹانیا گوو ونہیں مانتے کہروح کاجسم میں طول ہوتا ہے تاہم یہ بدیہی ہے کہسم اور روح میں ایک تعلق ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے روح کا ، جو دبغیرجسم کے وجود کے نہیں ہوسکتا اور بیو ہی مسلک ہے جس کوابن سینااوراس کے ہم خیال محتقین نے اختیار کیا ہے اورا فلاطون کے اس قول کا انکار کرتے ہیں کہ روح قدیم ہےاورجسم کے ساتھ اس کو عارضی طور پرمشغولیت ہوتی ہےان محققین کے مسلک کو اس طرح پیش کیاجا سکتاہے۔

اجسام کی پیدائش سے پہلے اگر مجموعدار واح ایک ہی روح تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھراس کی تقسیم کیسے ہوئی ۔ کیونکہ ناروح کا کوئی حجم ہوتا ہے نا کوئی مقدار کے تقسیم کومعقول قرار دیا جائے اگر کہا جائے کہ تقلیم نہیں ہوئی توبیر محال کیوں بالضرورت ہم جانتے ہیں کہ زید کی روح عمر کی روح ہے الگ اورمستقل روح ہے اگر دونوں ایک ہوتے تو زید وعمر کے معلومات مجمی ایک ہوتے کیونکہ علم ذات روح کی صفات میں داخل ہیں اور صفات زاتیہ ذات کے ساتھ ہرنسبت میں موجود ہوتی ہیں اور اگر کہا جائے کہ ارواح میں کثرت پیدا ہوئی تو سوال ہوتا ہے کہ کس طرح کس بناء پر کنٹر ت پیدا ہوئی ؟ کیونکہ نا مواد کی وجہ سے کنٹر ت ہوسکتی ہے ناامکنہ کی وجہ اہ یعی اتھارہوں سئدس جواس سے ایک نبر بیلے گزر چکاہے۔ مترجم

سے فقہ از مند کی وجہ سے ہم صفات کی وجہ سے لیکن بیرحالت روح کی جسم کی موت کے بعد نہیں ہو سکتی کیونکہ خلوقہ روح کے عقبید ہے کے قاملین کے نزد یک اس وقت ارواح اختلاف صفات کی وجہ سے متکافر ہو جاتی ہیں کیونکہ اجسام کے ساتھ رہ کر وہ مختلف صفات کی اختیار کرلیتی ہیں ان میں سے کوئی دو روحیں متماثل نہیں ہوسکتیں اخلاق وسیرت کا تفاوت ان میں مختلف مینٹیس پیدا کر دیتا ہے اور طاہر ہے کہ سب کے اخلاق ایک جسے نہیں ہوتے جیسا کہ طاہری فطرت ایک جیسے نہیں ہوتی اگر ایک جیسے نہیں ہوتے وہیں کی طاہری فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی اگر ایک جیسے ہوں تو پھر زید کے اخلاق عمر کے اخلاق میں ہوجائے گا۔

اس بربان سے روح کا حدوث کیا جاتا ہے روح اس وقت بیدا ہوتی ہے جب نطف واخل ہوتا ہےاور جب نطفہ کے مزاج میں روح مد ہر ہ کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو نطفهاس کوقبول کر لیتا ہے بعض وقت وہ ایک ہی روح میں نہیں ہوتی کیونکہ بعض د فعدرهم میں نطف ہے دوتوام کا حدوث ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان سے ایک نہیں بلکہ دوروحیں متعلق ہوتی میں اور بیروصیں مبدااول سے بالواسط یا بلاواسط ظہور میں آتی ہیں اور جسم کی روح اس جسم کی مد برنبیں ہوتی مناس جسم کی روح اس جسم کی اور یا خاص تعلق اس خاص مما تلت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جوایک مخصوص روح کوایک مخصوص جسم سے ہوتا ہے اگر ایسا شہوتو توام بچوں میں ہے ا یک کاجسم دوسرے کے جسم کی بے نسبت اس مخصوص روح کو قبول کرنے کے لیے زیادہ مستعد منہوتا کیونکہ دوروحیں معابیدا ہوئی ہیں اور دو نطفے قبول کمہ کے معامستعد ہیں سوال بیدا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص روح اور مخصوص جسم میں خاص مما ثلت کی مخصص کون سی چیز ہے؟ اگر سے مخصوص جسم میں روح کا است ہے تو بدن کے باطل ہونے کے ساتھ ہی روح بھی باطل ہو جائے گی اگراس کے لئے کونی دوسری وجہ ہے جس کی بناء پراس دوح کا اس جسم کے ساتھ خصوصی تعلق ہے (حتیٰ کے بیعلق روح کے حدوث کے لئے شرط بھی ہے ) تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کی روح کے بقائے لئے شرط ہونے میں کونسا تعجب ہے؟ بہذا جب بیعلق منقطع ہوجائے تو نفس بھی معدوم ہوجائے گا بھراس کے وجود کا اعاد واس وقت تک مہوگا جب تک کہ خدائے تعالی برمبیل بعث ونشو اس کا اعادہ مذکرے جیسا کہ میں معاد کے سلسلے میں اس کا ذکر کیا گیاہے۔

اگر کہا جائے کہ روح وجسم کے درمیان جوعلاقہ ہے وہ بطریق نزوع طبیعی اور کشش فطری ہے جواس روح میں خاص جسم کے ساتھ ودیعت کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے بدن کو چھوکرائی بدن کے ساتھ کشش والفت رختی ہے اور اس کو ایک کی کھا کیا جھوز تا انہیں چاہتی ہو جھوز تا انہیں چاہتی ہو ہو ہے اس معین و مخصوص بدن میں مقید رہتی ہے اور دوسری طرف اس کی توجہ ہیں ہوتی لیکن اس سے بیلاز مہیں آتا کدروح میں بھی فسادے بدن کی وجہ سے فساد بیدا ہوجائے جس کے قد بیروا تظام میں اس کو ایک فطری دلچیں ہوتی ہے ہاں کہ وجہ سے الگ ہونے کے بعد بھی با تی رہتی ہے اگر زندگی میں بدن کے ساتھ روح کی مشغولیت شکم ہوجائے اور بیا سے کا مرشہوات اور طلب معقولات کی طرف سے اس کی توجہ کو پھیر دے اب بید کچیں روح کی اذبت کا باعث ہوتی ہے کیونکہ روح ان آلات سے محروم ہوجاتی ہے وہ اپنی دلچیں کو باقی رکھتے ہوئے اپنی مراد کو حاصل کرنا چاہتی محروم ہوجاتی ہوتی ہے کیونکہ روح اس کرنا چاہتی محروم ہوجاتی ہوتی ہوئی ہے کی مراد کو حاصل کرنا چاہتی محروم ہوجاتی ہے جن کے ذریعے وہ اپنی دلچیں کو باقی رکھتے ہوئے اپنی مراد کو حاصل کرنا چاہتی محروم ہوجاتی ہوتی ہوئی ہے گئی مراد کو حاصل کرنا چاہتی سے تھی۔

ر ہازید کی شخصیت کے لئے اس کے اول حدوث ہی میں روح زید کا تعین تو یہ لا محالہ جسم وروح کے درمیان سبب ومنا سبت کی وجہ سے ہوگا مثلاً ہے جسم روح کے لئے بنسبت دوسر ہے جسم سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوگا کیونکہ دونوں میں زیادہ منا سبت ہوگا اس لئے اس کے انتصاص میں زیادہ تر جبح ہوگا البت عقل بشری میں ان مناسبتوں کی خصوصیات دریا فت کرنے کی طاقت نہیں ہے گر ان تفصیلات سے ہماری لا علمی کی وجہ سے بیدلازم نہیں آ سکتا کہ مخصص کی احتیاج میں شک کیا جائے لئراس کی وجہ سے جسم کے فنا ہونے برروح کی بقا کامسلو مشتر ہوسکتا ہے۔

تيسرااعتراض:\_

تیسرااعتراض بیہ کے عجب نہیں بیکها جائے کہ قدرت خداوندی کی وجہ سے ارواح معدوم ہو جاتی ہے تو ہم اس پرمسکلہ مرمدیت عالم میں بحث کر بچے ہیں۔

#### چوتھااعتراض:۔

چوتھااعتراض یہ ہے کہ ہم بیشلیم ہیں کرتے کہ عدم کے ان طریقوں کے سواکسی اور طریقے کا امکان نہیں ہم یو جھتے ہیں کہ اس برتمہاری کیا دلیل ہے کہ کسی شے کا عدم ان تینوں طریقوں کے سوامتصور نہیں ہوسکتا جب تمہاری تقسیم نفی وا ثبات کے درمیان دائر نہیں تو ممکن ہے کہ ایک جو تھا اور پانچوال طریقہ کہ ایک چو تھا اور پانچوال طریقہ مجھی ہو تمہارے ذکر کردہ تین طریقوں کے علاوہ ان طریقوں کو صرف تین ہی برخصر کردیے کی تو کو گادلیل نہیں ہے۔

# د وسری دلیل:\_

جو بہت زیادہ توی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر پر جو کسی محل میں نہیں ہوتا عدم کا طاری ہونا محال ہے بالفاظ دیگر بسائط بھی معدوم نہیں ہو سکتے اس دلیل سے پہلے توبی ثابت کرنا ے کہ جسم کا معددم ہونا روح کے عدم کا سبب نہیں ہوسکتا او براس پر بحث ہو بچکی ہے اس کے بعدیہ بنا! نا ہے کوئسی دوسرے سبب سے بھی روح کامعدوم ہوتا محال ہے کیونکہ جب کوئی شے تحسی سبب ہے بھی معدوم ہوتو تکو یا اس میں قوت فساد قبل فسادموجود ہے بعنی امکان عدم سابق علی العدم ہے جس طرح کے سی حادث پر جب وجود طاری ہوتا ہے تو گویا اس میں امکان وجود بى كوتوت وجود كانام دياجاتا باورامكان عدم كوتوت فسادكانام اورجس طرح كدامكان وجودایک وصف اضافی ہے جوکسی شے کے بغیر قائم نہیں ہوسکتا اس کی اضافت ہی ہے بیامکان ہوتا ہے ای طرح امکان عدم بھی ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ ہر حادث سی سابق مادے کامختاج ہوتا ہے ہیں وہ مادہ جس میں قوت وجود ہوطاری ہونے والے وجود کو قبول کرتا ہے تو قابل غیر مقبول ہوگالبذا قابل مقبول کے ساتھ جب وہ اس پر طاری ہوتا ہےضر ورموجود رہے گا اور وہ اس کا غیر ہوگا بعنی اس کا وجوداس کے علاوہ ہوگا ہیں میں حال قابل عدم کا بھی ہےضروری ہے کہ وہ بھی عدم کے طاری ہونے کے وقت موجود رہے اور اس کی رجہ ہے کوئی چیز معدوم ہو جائے جیسا کہ وجود کے وقت کوئی چیز موجود ہوگئی تھی اب جو چیز کے معدوم ہوگئی ہے وہ باقی رہنے والی چیز کے علاوہ ہوگی اور جو چیز کے باتی ہے وہ وہی ہے جس میں توت عدم اور اس کا قبول وامکان ہے جیسا کہ طریان وجود کے دفت جو باتی رہتا ہے طاری ہونے والے کے علاوہ

اس بیان کی تقهیم ایک دوسر ے طریقے ہے بھی ہوسکتی ہے کہ شے کی توت وجود وجود شے ہے پہلے ہوتی ہے لہذا وہ اس شے کی غیر ہوتی ہے بیہ شخص توت وجود بین ہوسکتی اس کی مثال الیک ہے جیسے کسی تندرست نظر والے شخص کے متعلق کہا جائے کہ وہ ناظر بالقوہ ہے بینی اس میں قوت نظر ہا اس کے معنی یہ بین دیکھنے کے لیے آ نکھ میں جس صفت کا ہونا ضروری ہے وہ موجود ہا گر و یکھنے میں تاخیر ہوتو تاخیر کی وجہ کسی اور شرط کا فقدان ہوگا اس طرح سیابی دکھلانے والی توت سیابی کو بلفعل دکھلانے سے پہلے آ نکھ میں موجود ہوگی جب سیابی بالفعل نظر آ گئی تو اس نظر کے وجود کے وقت سیابی دکھلانے والی یہ قوت موجود نہوگی بین یہ بین کی بالقول ہونے کے الفعل ہونے کے بین کہنا مکن نہیں ہے کہ جب بھی نظر ظہور میں آ جائے تو وہ باو جود موجود بالفعل ہونے کے موجود بالقوق بھی ہے کیونکہ قوت وجود عاصل بالفعل حقیقت موجود سے ساتھ بھی ضم نہیں موجود بالقوق بھی ہے کیونکہ قوت وجود عاصل بالفعل حقیقت موجود سے ساتھ بھی ضم نہیں ہوگئی۔

اور جب بیمقدمہ ثابت ہو چکا تواب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر شے بسیط معدوم ہوجائے تو وہ امکان عدم قبل عدم رکھتی ہوگئ کیونکہ بالقوہ سے تو بہی مراد ہے بلاوہ ازیں وہ امکان وجود بھی رکھتی ہوگی کیونکہ جس چیز کے عدم کا امکان ہوتو وہ واجب الوجود نہیں ہوسکتی بلکہ ممکن الوجود ہوگی اور توت وجود کے معنے ہم امکان وجود ہی کے لیتے ہیں جس سے بیلازم آتا ہے کہ کسی شے کے اندراس کی قوت وجود بالفعل کے اصول کے ساتھ جمع ہو گئیں ہیں گویاس کا وجود بالفعل میں ہوقی ہے غیر نظر ہے میں نظر نہیں قوت وجود ہے اور ہم بتلا چکے ہیں کہ قوت نظر جو آئھ میں ہوتی ہے غیر نظر ہے میں نظر نہیں کیونکہ اس سے بیلا زم آتا کہ وہ بی شے بالفعل بھی ہواور بالقوی بھی ہویہ دونوں متناقض چزیں ہیں بلکہ جب بھی کوئی شے بالقوی ہوگی اور جب بھی بالفعل ہوگی تو بالقوئ ہوگی اور جب بھی بالفعل ہوگی تو بالقوئ ہوگی ای سیط کے اس طرح بسیط کے لئے آبال عدم قوت عدم کا اثبات بحالت قوت وجود کا اثبات ہوگا جو محال ہے ہم کہتے ہیں کہ بیسارئ بحث وہی ہے جس پر ہم تبعرہ کر چکے ہیں اور جو مادہ و عناصر کے صدوث وعدم کے محال ہونے پر کی گئی تھی مسئلہ از لیت اوابدیت بھالم میں ہم اس کوتو ڑ چکے ہیں اور اس سیس کا منشا فلا سفہ کا یہ مفروضہ ہے کہ امکان ایس صفت ہے جوا ہے وجود کے لئے اس محل کی مقتضی ہوتی ہے اور ہم اس پر کافی اور سیر حاصل بحث آکر چکے ہیں جس کی ہم یہاں تکر ار منظم مادی جو ہر کا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

حشر بالاجساد، اوراجسام کی طرف ارواح کے عود کرنے ، دوزخ وجنت ، حور وقصور وغیرہ کے جسمانی ہونے کے انکار کے ابطال میں ، اوراس قول کے ابطال میں کہ بیتمام باتیں عوام کی تسلی کے لئے ہیں ورنہ بیچیزیں روحانی ہیں ، جوجسمانی عذاب وثواب سے اعلی وارفع ہیں۔

بہرسبتمام مسلمانوں کے اعتقاد کے خلاف ہے ہم ذیل میں پہلے دوفلسفیوں کے اس سے معتقد ہے ہیں اور پھران ساری چیزوں کے خلاف جواسلام کے مغائر بیں این اس کے مغائر بیں این اس کے مغائر بیں این اس کے مغائر بیں اس کے مغائر بیں اس کے اعتراضات بیش کرتے ہیں فلاسفہ کہتے ہیں روح موت کے بعد بھی ہمیشے ہمیشے کے اس کے باقی رہتی ہے یا تولذت وسرور کی اس حالت میں رہے گی جس کی بے بناہ شدت کے تصور سے باقی رہتی ہوگی یا طول زمانہ کے بعد تسکین پذیر ہو سے انسانی ادراک عاجز ہے ہے اسم و تکلیف یا تو دائی ہوگی یا طول زمانہ کے بعد تسکین پذیر ہو اس کے گے۔

ان الآم ولذا مُعرب تا ثیر کے مدار ج میں انسانی طبقات مختلف ہوتے ہیں اختلاف بھی ایسا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جیسا کرنیوی لذا کر والام میں بھی بیا ختلاف پایا جا تا ہے لذت سرمدی صرف نفوس کا ملہ زکید کے لئے ہا ورالم ابدی نفوس ناقصہ کشفہ کے لئے الم جو ایک دور کے بعد مقصی ہوتا ہے نفوس کا ملہ کشفہ کے لئے ہروح سادت مطلقہ کوصرف کمال ورز کیہ وطہارت نیک ممل ہے حاصل کر سمتی ہے کمال علم سے اور طہارت نیک عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

علم کی احتیاج اس وجہ ہے کہ توت عقلیہ کی غذااوراس کی لذت معقولات کے ا درک ہی میں ہے جس طرح کے قوت شہوانیہ کی لذت جنس محبوب سے ملا قات میں ہے یا توت باصرہ کی لذت صور جمیلہ کے ادراک میں ہے اور یہی حال دوہر ہے تمام قویٰ کا ہے رواح کے لئے درک معقولات سے جو چیزمانع ہوتی ہے وہ جم اور مقتضیات جسمانی کے مشاغل ومعروفیات ہیں جو اس کی تصیات وخواہشات کے معجور پر گھومتے ہیں معقولات سے عاری روح کے لئے ضروری ہے کہ اس لذت عظیم کے فوت ہونے پررٹج والم کا احساس کر ہے لئی لذات جسمانی کی ظاہری چمک و بمک سے اپنی طرف مصروف رکھتی ہے اور اس کا دل بہلاتی رہتی ہے جس طرح کے خوف کی حالت میں کسی جسمانی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا یا دوا ہمخدر جوجم پر گئی ہوتی ہے ہدوج سے کے کے لئے لینے ہے جہ مرآ گ کا اثر نہیں ہوتا گرید دوا مخدر جوجم پر گئی ہوتی ہے ہدوج سے جہ دوج ہے جہ دوجے ہے کہ اور جلانا شروع کردیتی ہے۔

معقولات کا ادراک کرنے والے افوں ایک قتم کی لذت خفی ہے مستفید ہوتے رہے ہیں لین جسمانی مصروفیات کا برزم اور شہوات نفسانی کا لاینک پہلواس لزت خفی کو عظمت کی سطح پر آئے مانع وہتا ہے، اس کی مثال ایک ایے مریض کی کن ہوتی ہوتی ہے جس کی زبان کا ذائقہ سلخ ہوگیا ہووہ میٹی چیز کو بھی پھی محسوس کرتا ہواور نہایت لذیر نفرا میں بھی بہت کم لذت پا 'ہوکیونکہ بھاری لذت یال ہے مانع ہوتی ہوتی کو درسری طرف کمال علوم ہے دوشنی حاصل کی ہوئی روحیں ہیں جو جب بھی جسم کا لبادہ اتار پھینکیس گی اپنی محبوب غیزا کے لذیر اور پائیدار احساس سے فرحال وشادال رہیں گیس ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی زبر دست بھاری احساس سے فرحال وشادال رہیں گیس ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی زبر دست بھاری دفع ہوگی اور اس ہو بھی نظام کر کسی ہوتی یا خوا ہو گیا اس کی مثال اس عاشق کی ہے جو اپنے معشوق کی مشاب اب بھوتی کہو ہوگی اور اس کی مثال اس عاشق کی ہے جو اپنے معشوق کی مجبت میں بے چین تھا مگر کسی ہے ہوشی یا خمال نے اس کو مثال اس کا جو یا بن کر حاضر ہوجا تا ہے اور اس کی خوش کی کوئی انتہا نہیں رہتی یہ مثال تو حسی لذت ووصال کا جو یا بن کر حاضر ہوجا تا ہے اور اس کی خوش کی کوئی انتہا نہیں رہتی یہ مثال تو حسی لذت ووصال کا جو یا بن کر حاضر ہوجا تا ہے اور اس کی خوش کی کوئی انتہا نہیں رہتی یہ مثال تو حسی لذت ووصال کا جو یا بن کر حاضر ہوجا تا ہے اور اس کی خوش کی کوئی انتہا نہیں رہتی یہ مثال تو حسی لذت و مساب کی مثال ہوں ہو سکور بھول غالب مرحوم ) انسانی ان کی مدد سے متعلی لانست ہاں تعتبی بر چھائیں ہی ہے مائوں ہو سکور بھول غالب مرحوم )

مقصد ہے ناز وغمز ہ د ئے گفتگو میں کام چلتا نہیں ہے دشنہ وخنجر کے بغیر )اگر ہم کسی بنجے کو یا کسی عنین کو یہ سمنجھا نا جیا ہیں کہ لذت جمع کیسی ہوتی ہے تو ہمیں ہجے کو گسی خلیل کی جواس کے نز د یک نہایت مرغوب ہوا ورعنین کوکسی کھانے کی جس کووہ شدت گر بنگی کے بعد نہایت لذین یا تا ہومثال دے کر سمجھا نا ہوگا تا کہ وہ ممثل بہ کی حقیقی لذت کی اہمیت کا معمولی سااندازہ کر

(جموعه رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه سوم) ﴿ ١٩٨ ﴾ ﴿ مِنْ النَّا الْفَلَاسِفُ

سئیں تاہم انھیں یہ مجھا وینا ہوگا کہ یہ مثال جودی جاری ہے مثل نبر کی لدنت کے ساتھ ایک ادنی میں میں بہر کی لدنت کے ساتھ ایک ادنی میں نبیس آ سئی جب تک کے مملی اور اس وقت تک حیط ادراک میں نبیس آ سئی جب تک کے مملی اور اس کا احساس مرکیا جائے یہ کیفیت ہے لذات عقلیہ کی لذات جسمانی کے مقابلہ میں۔
پراس کا احساس مرکیا جائے یہ کیفیت ہے لذات جسمانی سے اشرف ہونے پر دودلییں چیش کی جاتی ہیں۔
لذات عقلیہ کے لذات جسمانی ہے اشرف ہونے پر دودلییں چیش کی جاتی ہیں۔

پہلی تو ہے کہ فرشتوں کے احوال جانوروں بینی درندوں چار بایوں سوروں) ۔۔
اشرف ہیں حالانکہ انھیں جسمانی لذتیں جیسے (عقل اور مجامعت کی لذتیں) حاصل نہیں نے
انھیں صرف لذت شعور حاصل ہے جس کے حسن و جمال سے وہ مستفید ہوتے رہتے ہیں او۔
جس کی خصوصیت یہ ہے کہ حقائق اشیاء پر انھیں اطلاع ملتی رہتی ہے اور صفات میں قرب رب
العالمین حاصل ہوتار ہتا ہے گر خیال رہے کہ بیقر ب قرب مکانی نہیں نہ مرتبہ و جود کا قرب ہے
کیونکہ موجودات جو بارگاہ رب الادباب سے اپنے وجود کی سند لے کر آئے ہیں ان کے لئے
تر تیب ہے وسائط ہیں یعنی وہ درجہ علیا ہے بالواسط ظہور بندیر ہوتے ہیں سن کہ براہ راست فاج

ہے کہ جووسا نظراس بارگاہ ہے قریب ہوں ان کا مرتبہ بلند ہوگا۔ میں لیا سے میں میں ان کا مرتبہ بلند ہوگا۔

دوسری دلیل میک بیا اوقات انسان خود بھی عقل الذقوں کو جسمانی کلاتوں پر تریز دیے پر مجبور ہوتا ہے مثلاً جب کوئی بادشاہ یا سیسالا راپ دشمن پر فتح حاصل کرنا اور بہر صورت اپنے ملک کو بہجانا چاہتا ہے تو وہ الذت نکاح اور الذت طعام پراپ فرائض حقیق کو مقدم رکھتا ہے حتی کدا یک شطر نجیا با چوسر کھیلنے والے کواپئی کامیائی کی دھن میں سارا سارا دن کھانا کھانے کی بھی فکر نہیں رہتی حالا مکداس کی عقلی الذت دوسری عقلی الذتوں کے مقابلہ میں نہایت ادنی ہوتی ہے حشمت وریاست کے جویا کو بعض وقت عورت کی مجت بھی اپنے مقصد میں سعی وجبتو ہے باز منبیں رکھتی کیونکہ وہ حشمت وریاست کی لزت کو عقلی ود ماغی حیثیت ہے جنس مقابل کے ساتھ منبیں رکھتی کیونکہ وہ حشمت وریاست کی لزت کو عقلی ود ماغی حیثیت ہے جنس مقابل کے ساتھ کیسال خواہش کی ہنسوت بہت ارفع پاتا ہے اس سے بھی جیب تر چیز زندگی کی مجت کو فیر آ باد کہہ دینا ہے ایک بہادر سپاہی میدان جنگ میں کسی مقصد کے چیش نظر سرتن کی بازی لگاتا ہے اور مینا ہے ایک بہادر سپاہی میدان جنگ میں کسی مقصد کے چیش نظر سرتن کی بازی لگاتا ہے اور مجموعی طور پر زندگی کی تمام مادی الذوں کو اپنے مقصود کی الذت کے مقابلے میں فیکر او بتا ہے چاہ وہ وہ وہ کی محبت ہویا حکومت کی خواہش یا ذہب کی الفت ہویا تحسین ومرحبا کی تمنا۔

اس طرح لذت عقلیہ اخرو بیلذات جسمانیہ دنیویہ سے انصل ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول التعلیق ندفر ماتے کہ خدائے تعالی کہتا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کے واسطے وہ چیزیں تیار کررکھی ہیں جنھیں مذکسی آئھے نے دیکھا مذکسی کان نے سنا نہ کسی قلب بشریران کا خیال گزرا اورخدائے تعالی نے فر مایا ہے 'فلا تعلم نفس ماا خفی لھم من قر ق اعین" سی کادل نہیں جانتا کدان (نیک بندول ) کے لئے کیا آئموں کی شخندک پوشیدہ رکھی گئ ہے یہ ہے وجام کی احتیاج کی۔

اورتمام خالص علوم عقلیہ نافع ترین علم وہ ہے جواللہ تعالی اوراس کی صفات اوراس کے فرشتو ساوراس کی کتابوں اوراس طریقہ کے متعلق ہوجس شیاء کے وجود کا فیضان ہوتا ہے اور جوسی ان کے اصول کا ذریعہ ہوای وجہ ہے وہ بھی نافع ہا اور جوسی ان کے اصول کا ذریعہ ہوای وجہ ہے وہ بھی نافع ہا اور جوان کا وسیلہ نہ ہوں جیسے علم نمو لفت شعر اور دوسر نے علوم متفرقہ تو وہ فنون اور صنائع ہیں سی دوسر نے ن یا صنعت کی ظرح رہی عمل وعبادت کی احتیاج تو بیت کہ نفس کے لئے ضروری ہے کیونکہ جسم سے تعلق کے دوران نفس حقائق اشیاء کے ادراک ہے روکا گیا ہے اس وجہ نہیں کہ وہ جسم میں منطبع ہے بلکہ بیاس وجہ نے کہ وہ جسم کی خواہشات کی تھیل اور انکی جہلوں کی مصروفیتوں میں لگا ہوا ہے اور بیخواہش اور جہلتیں نفس کی ہیئت را خوبین ہیں اور کثر ہے ممل کی وجہ سے اس میں متعلق ہوگئی ہیں جسم کی خواہشات کی لگا تار بیروی لذات حسی کی بے بناہ الفت نے نفس میں جو گندگی کے مہلک اور اسے بیدا کر دیے ہیں اس کا متیجہ یہ ہوتا ہے جسم کی اس عارضی رفاقت کے ختم ہونے کے مہلک اثر است بیدا کر دیے ہیں اس کا متیجہ یہ ہوتا ہے جسم کی اس عارضی رفاقت کے ختم ہونے کے مہلک ماتھ دی مصائب و آلام کا تجو مفس پر ہلہ بول دیتا ہے ان مصائب کے دووجوہ ہیں۔

ایک بیرکہ مادہ جہت اور بی خاص اور بی خاص اور اسے حصول ہے مانع ہو جاتی ہے ۔ بیلنتیں کیا ہیں؟ عالم ملکوت سے ساتھ اتصال اور عالم لا ہوت کے اسرار ورموز کی آگا ہی جن میں سرتا پاحسن و جمال ہوتا ہے اس محرومیت کی وجہ ہے اس کو جو بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے ان کو کم کرنے کے لئے جسم کی لذتیں تو نہیں ہوتیں جن میں اس کا دل بہل جاتا۔

دوسری وجہ یہ کنفس میں دنیا اور اس کے اسباب و گذات کی طرف حرص و میں باتی رہ جاتا ہے کیونکہ اس آلہ (یعنی بدن) نے آپنی ول فریبیوں میں اس کومحوکر رکھا تھا اور ان لذّات کے حصول ہے مانع تھا مگر موت کے بعد تو وہ موجو و نہیں اس لئے اب نفس کا حال اس شخص کا ساہوتا ہے جس کو حسین وجمیل ہوی حاصل تھی حکومت وریاست میسر تھی فرما نبر دار اولا دتھی مگر اس کی حکومت چھین کی گئی اس کی معشوقہ قرآل کر دی گئی اس کی اولا دگر فرآر کر لی گئی اس کی دولت لوٹ کی اس کی اولا دگر فرآر کر لی گئی اس کی دولت لوٹ کی اس کا محر جرباو کر دیا گیا اور جلادیا گیا اب اس کے دل کو جو آنکیف ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے اس طرح اس زندگی میں اس کی امیدیں غیر منقطع تھیں تعیشات دنیوی اس کو مسلسل حاصل تھے مگر موت کے ہن ہاتھ نے قضی عضری کے پرزے اڑا دیے طائر روح بہا

جست آزادہوگیا اور اپنے زمانہ قید کی دلجیہوں کوجس سے وہ مانوس تھایاد کرنے لگا انسان کودنیا
کی ان آلودگیوں سے اس وقت نجات مل سکتی ہے جب نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی
قدرت پیدا ہو جائے اور رذیل میلانات سے دست کش ہونے کی ہمت پیدا کی جائے اور علم
وتنوکی کی جانب توجہ کی جائے یہاں تک کہ امور دنیوی سے تعلقات منقطع ہو جا کیں اور امور
اخرویہ سے صبط تو کی ہو جائے اب اگر اس حالت میں اس کوموت آئے تو اس کی ہوج کو وہی
راحت نصیب ہوگی جو ایک قیدی کو ہوتی ہے جب وہ قید خانہ سے رہائی پاتا ہے اب وہ اپنی مراد
کو یالیتا ہے اور یہی اس کی جنت ہے۔

بہ مرنفس سے ان تمام صفات رقیہ کا ازالہ بالکلیہ تو ممکن نہیں کیونکہ ضروریات جسمانی میں اے ایک گونا دلیے ہیں ہی ہے ہاں میمکن ہے کہ ان ضروریات میں کمی کی جائے اس لئے فداوند کریم کا ارشاد ہے او ان منکم الا و اردھا کان علی ربک حتماً مقضیا 'زمریم) بدبجسم ہے اس کا تعلق کمزور ہوجا تا ہے تونفس ہے جسم کے فراق کا صدمہ زیادہ ب

بجب ہم ہے ان کا سمر مرد ہوجا تا ہے ہو سے ہم ہے ہم ان کا محرمہ ہونے کے قابل ہوجا تا ہے اور ان سے اسرار کا محرم ہونے کے قابل ہوجا تا ہے اور ان سے لذت حاصل کرتا ہے اور اس سے مفارقت دنیا کا اثر دور ہوجا تا ہے اور اسکی حالت اس شخص کی ہوتی ہے جس کوا ہے وطن اور اہل وطن کی بہت دور پر دلیں میں نکل جانے پر ایک مرتبہ عظیم حاصل ہوجائے اور وہ کسی منصب کمری پر فالز ہوجائے اب اہل وطن کی جدائی کا صدم اس کے دل برزیادہ نہ ہوگا۔

چونکہ ان صفات کا کائل از الے ممکن نہیں اس کئے شریعت نے اخلاق میں ایک متوسط راہ دکھلائی ہے جوافراط وتفریط کی درمیانی راہ ہے جیسے نیم گرم پانی جونہ گرم ہوتا ہے نہر دونوں متضاد صفات سے عاری ای طرح مختلف خصلتوں کے مابین ایک درمیانی راہ رکھی گئی ہے مثلاً رو بیخ کا کجل وانساف دولت کی حرص وطمع کا موجب ہوتا ہے اور اسراف موجب فقر واحتیاج ای طرح ہز دلی بہت سے مہمات کے سرکر نے سے مانع ہوتی ہے اور اس کے مقابل تہور (یعنی غیر ضروری دلیری) موجب خطرہ ہلاکت اس لئے کہل اسراف کی درمیانی راہ جور کرم رکھی گئی ہے اور ہز دلی یا حبن اور تہور کی ذرمیانی خصلت شجاعت بہند یدہ مجھی گئی ہے ای طرح اخلاق کے دوسرے تمام شعبوں کا حال ہے۔

علم اخلاق طویل الذیل ہے اور شریعت نے اس کی کافی تفصیل بیش کر دی ہے اور تہذیب اخلاق کے لئے ملی طور پر قانون شریعت کی مرعات کے بغیرہ کا نظیم جس کا خلاصہ سے

ہے کہ انسان اپ خواہشات نفسائی کی اندھی متابعت ہر یں جس کا بھجہ بیہ وتا ہے کہ وہ ان خواہشات ہے اتنامغلوب ہوجا تا ہے کہ اس کی ہوئی وہوس اس کی معبود بن کررہ جاتی ہے جس کی پرستش میں مصروف ہوکر وہ اپنی ہلاکت و بربادی کا سامان کر لیتا ہے اس لئے شریعت کی برستش میں مصروف ہوکر وہ اپنی ہلاکت و بربادی کا سامان کر لیتا ہے اس لئے شریعت کی اخلاق فاضلہ کا تاج پہن کر فلاح وارین کی فعت ہے سرفراز ہوتا ہے اس لئے قرآن حکیم کا ادشاد ہے 'فقد' افلائے من' ذکتھ ہا' جحقیق فرہراد کو پہنچا جس نے اس فور استخور اور جس نے اس دونوں صفتوں علم ادشاد ہو اور جس نے اس کو خاک میں ملاچھوڑ ااور جس نے ان دونوں صفتوں علم و بینی کو جو کی یادہی عارف و عالم واس ہے اور وہی سعیہ مطلق ہے اور جس کو صرف علم کی فضلیت حاصل ہو بغیر عمل کے تو وہ عالم فاس ہے وہ ایک زمانہ تک عذاب میں رہے گالیکن دوا ما نہیں کیونکہ اس کو تو قع کی جاستی ہے کہ تکالیف بھی ایک طویل زمانہ کے بعد رفع ہوجا نمیں اور جس کو بغیر علم کی فضلیت حاصل ہو تو تع کی جاستی ہے کہ تکالیف بھی ایک طویل زمانہ کے بعد رفع ہوجا نمیں اور جس کو بغیر علم علی کی فضلیت حاصل ہوگئی ہوتو وہ نجات تو یا جائے مگر اس کو سعادت کا ملہ فعیب نہیں ہو عتی مکل کی فضلیت حاصل ہوگئی ہوتو وہ نجات تو یا جائے مگر اس کو سعادت کا ملہ فعیب نہیں ہو عتی مکل کی فضلیت حاصل ہوگئی ہوتو وہ نجات تو یا جائے مگر اس کو سعادت کا ملہ فعیب نہیں ہو عتی دفعی معلی کی فعیلیت حاصل ہوگئی ہوتو وہ نجات تو یا جائے مگر اس کو سعادت کا ملہ فعیب نہیں ہو تک ہوگئی مقال کے قار مذیبے ہیں کہ جو تحف مرگیا اس کی قیا مت قائم ہوگئی۔

رمن مات فقد قامت قیامته) شریعت میں عذاب و تواب کی حسی مثالیں جودی است فقد قامت قیامته) شریعت میں عذاب و تواب کی حسی مثالیں جودی گئی ہیں تو ان سے مراد محض تمثیلات ہیں کیونکہ عوام کی کمزور سمجھ ان مثالوں کے بغیر حقائق کا ادراک نہیں کر سکتی اورای لئے بیمثالیں دی گئی ہیں ور نہ روحانی لذات ان حقیر جسمانی لذات سے بدر جہار فیع و بلند ہیں ہیں بیہ سے فلاسفہ کا فد ہیں۔

بہم کہتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر باتیں وہ ہیں جوشر بعت اسلامیہ سے متصادم نہیں کیونکہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ آخرت میں انواع واقسام کی لذتیں ہیں جو محسوسات کی لذتوں سے بہت ارفع واعلی ہیں ،اور شہم جسم سے مفارقت کے بعد روح کی بقا کے منکر ہیں لیکن ،ہم کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو ہم صرف شریعت کے توسط ہی سے جان کتے ہیں اس میں مفاد کا ذکر آ چکا ہے اور مغاد بغیر بقاروح کے ممکن نہیں ہم فلسفیوں کے صرف اس دعوی کے عزائے ہیں کہ اس کی معرفت عقلی قیاس آرائیوں سے ہو سکتی ہے۔

فلاسفه کی جو با تیں مخالف شرع ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

حشر بالاجساد كاانكار

جبنم مين آلام جسمانيكا الكار

جنت میں لذات جسمانیہ کاانکار۔

اس جنت ودوزخ کا انکارجس کی توصیف قرآن مجید میں گئی ہے گیا۔
اب جم پو چھتے ہیں کہ آخرت میں دونوں قتم کی سعادت یا شقادت یعنی روحانی وجسمانی کے اجتماع ہے جھلاکون ساام مانع ہے؟ خدائے تعالی کا بیقول کہ''فلاتعلم نفس ما الحصل کی اجتماع ہے جھلاکون ساام مانع ہے؟ خدائے تعالی کا بیقول کہ''فلاتعلم نفس ما الحصل کی ہے تا کہ السین الحصل کی شخد کی لئے آخرت میں کیا آئھوں کی شخد کی پوشید ورکھی گئی ہے ) ہے مطلب سے ہے کہ ان تمام نعمتوں سے جموی طور پرکوئی بھی واقف نہیں ہے۔ ایسانی دوسر اقول بھی ہے (جوایک حدیث قدسی سے ماخوذ ہے کہ میر سے نیک بندوں کے لئے میں نے ایسی ایسی چیزیں مہیا کررکھی ہیں جسے نہیں آئھ نے دیکھانہ کی کان نے سااور نہ کسی قلب بشریران کا تصور گزراتو بیا مورشریف ان چیزوں کی نفی پر

شریعت ان کی تقید این واجب ہے۔ اگر کہا جائے کہ شریعت میں جونصوص وارد ہوئے ہیں وہ ایک فتم کی امثال ہیں جو مخلوق کی تغہیم کے لئے پیش کی گئی ہیں کیونکہ عوام اس فتم کے روحانی امور کو تشبیہ وتمثیل ہی ہے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں چنانچے صفات البیہ کو بھی اس فتم کی تشبیہات سے جس کے تصور کے لوگ عادی ہیں بیان کیا گیا ہے۔اس لئے انھیں آیات تشبیہ وا خبار بجھنا جا ہے۔

دلالت نہیں کرتے بلکہ دونوں قتم کے چیزوں کا جمع ہونا ہی کامل ترین سعادت ہے اور نہ ہونا

شقاوت اور وہ ممکن بھی ہے اور ان کا وعدہ بھی بطریفیٹر اتم کیا گیا ہے ،لہذا بموجب بیان

اس کا جواب یہ ہے کہ آیا ت تنبیہ جوالفاظ لائے گئے ہیں عرب کے محاورے کے لاظ ہے ان کے استعارے میں تاویل کی تنجائش ہے لیکن جنت و دوزخ کی توصیف میں جو تفصیل پیش کی تئی ہے ، اور جو بلغ ترین اصول کی بنا پر ترغیب و ترتیب کی تئی ہے ، اس میں تاویل کی جنجا شرایب سمجھا جائے تو معاذ اللہ کلام البی کو تلبیس پرمحول کر تا پڑے گا کو یاوی کے ذریعے وام کی مصلحت کے لئے واقعات کوسنح کر کے پیش کیا گیا ہے یہ بات ایس ہے جس سے منصب نبوت کو یا ک رہنا جا ہے۔

دوسرے یہ کہ عقلی دلائل نے اللہ تعالی کے لئے مکان وجہت صورت ہاتھ آ کھ امکان انقال اوراستقر اء عرش وغیرہ کو معال قرار دیا جاتا ہے،اس لئے ان آیات میں تاویل کو واجب خیال کیا ہے مگر آخرت میں جن ہاتوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قدرت خدا دندی سے محال نہیں جی اس لئے ان آیتوں کے ظاہری کلام ہی کے مطابق معنی لینالازم ہے بلکہ اس منشا

کے مطابق بھی جس کی ان میں صراحت موجود ہے۔

اگرکہا جائے کہ دلیل عقلی بعیب جسمانی کے محال ہونے پر اس طرح بھی قائم کی گئی ہے۔ اس طرح کہ دلیل عقلی کے لئے ان صفات کے محال ہونے پر دلیل قائم ہے تو ہم فلاسفہ ہے اس طرح کہ خدائے تعالی کے لئے ان صفات کے محال ہونے پر دلیل قائم ہے تو ہم فلاسفہ ہے اس بارے میں دلیل مائکتے ہیں اور اس بارے میں ان کے دومسلک بتائے جاتے ہیں۔

#### يبلامسلك

پہلامسلک: یہ ہے کہ جسم کی طرف روح عود کرنے کے تین صور تیں ہیں، (۱) انسان جسم اور حیات سے عبارت ہے، حیات جسم کے لئے ایک عرض کی طرح ہے اور اس سے قائم ہے جبیبا کہ بعض متکلمین کا خیال ہے نفس یا روح کا جسے قائم بنفسہ یا مد برجسم کہا جاتا ہے کوئی علیحدہ وجود نہیں اور موت کے معنی ہیں حیات کا انقطاع یعنی خالق کا تخلیق حیات سے امتماع، جب یہ عدوم ہوجاتی ہے تو جسم بھی معدوم ہوجاتا ہے اور معاد کے معنی ہیں اللہ تعالی کا اس جسم کو اعادہ کرنا جومعدوم ہو گیا ہے، اور اس کو وجود کی طرف پلٹانا، اور حیات کا بھی جومعدوم ہوگی ہے اعادہ کرنا۔

یایہ کہ مادہ جسم منگی ہوکررہ جاتا ہے اور معاد کے معنی یہی ہیں کہ وہ جمع کیا جائے اور آ دمی کی شکل پر مرکب کرلیا جائے اور اس میں از سرنو حیات کی تخلیق کی جائے۔ ۲روح موجود ہے جو بعد موت بھی باتی رہتی ہے لیکن پہلے ہی جسم کی طرف جب اس کے اجزاء جمع کر لئے جاتے ہیں تو اس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔

روح کاجم کی طرف اعادہ ہوتا ہے جاہے بعینہ اجزائے سابق کے ساتھ ہو یا کسی دوسرے جسل کے ساتھ ہو یا کسی دوسرے اجزاء کے ساتھ ہواور اعادہ پانے والا وہی انسان ہے اس حیثیت ہے کہ روح وہی روح ہے، رہا مادہ تو وہ قائل النفات چیز ہے کیونکہ انسان عبارت ہی روح

جواب بيتميوں اقسام باطل ہيں۔

پہلے کا باطل ہونا تو سراسر ظاہر ہے کیونکہ جب حیات اور بدن دونوں ،معاً معدوم ہو گئے تو از سرنو ان کا پیدا کیا جاتا ان کے مثل کی ایجاد ہوگی جو پہلے تھا ندان کے عین کی ایجاد کین عود سے مطلب جیسا ہم بچھتے ہیں یہ ہے کہ اس میں بقائے شے فرض کی جارہی ہے اور دوسری شے کا تجد د بھی ہے جسے ہم کہیں کہ فلال شخص نے انعام وینا پھر شروع کیا یعنی انعام دوسری شے کا تجد د بھی ہے جسے ہم کہیں کہ فلال شخص نے انعام وینا پھر شروع کیا یعنی انعام

دین دالا باقی تھاصرف اپناتمل یعنی انعام و بناترک کردیا تھا چروہ اس کام کا اعادہ کرد ہا ہے بعنی اس نے اول کی طرف باتجنس عود کیا ہے مگروہ بالعدداس سے غیر ہے تو حقیقت میں عودشل کی طرف ہے نہ کہ خوداس کی طرف نیز ہم کہتے ہیں کہ فلال شخص وطن واپس ہوا پین ہوا ہین وہ کسی اور جگہ موجود رہا، وہ اس ہے پہلے وطن میں تھا، اب وہ اپنی ہستی کو وطن پنچار ہا ہے جواس کی سابقہ حالت مماثل ہو اگر کوئی چیز باقی ندر ہے اور اس کے برخلاف چیز یں متعدد ومماثل ہوں اور زمانی طور میں ان میں فصل ہوں تو عود کے لفظ کا اس پر اطلاق نہ ہوگا گریے کہ معتز لہ کا مسلک اختیار کیا جائے جو کہتے ہیں کہ معدوم سے تا بت ہے اور وجود ایک ایس حالت ہے جو کسی عدم پر عارض ہوتی ہے ، منقطع ہو جاتی ہے اور وہ دو ہارہ اس کی طرف عود کرتی ہے تو اب عود کے معنی ورست طور پر سجھے جاسکتے ہیں کہونکہ یہاں بقائے ذات تسلیم کی گئی ہے لیکن یہ تو عدم مطلق کا رفع کرنا ہے جو نفی محض ہے ایس ذات کے اثبات سے جو مستمرۃ الثبات ہے تا کہ وجود اس کی طرف عود کر بے لہذا ہے مال ہے۔

اگراس صورت کی جمایت میں بی حیلہ تراشا جائے کہ جسم کی مٹی تو فنانہیں ہوتی وہ باقی رہتی ہے بیہ حیات اس کی طرف عود کرتی ہے۔

توہم کہتے ہیں کہ پھر یہ کہتا ہی درست ہوگا کہ ٹی دوبارہ زندہ ہوگئی لینی انقطاع حیات کی ایک میعاد گزر نے کے بعدوہ پھر جی اٹھی لیکن بیاعادہ انسان کائیں ہوا، نہاس کی روح کا کیونکہ انسان خود مستقل ایک چیز ہو دسرا آوہ بی نہیں مٹی جواس میں ہاس کے تمام اجزاء بد لیے رہے جیں یا اکثر اجزاء تو بدل ہی جاتے ہیں جوغذا کی وجہ ہے بغتے رہے ہیں اور انسان اپی روح ونٹس کے اعتبار ہے وہی ہوتا ہے جو پہلے تھا جب حیات یا روح اس ہے معدوم ہوگئ تو اب عدم کا کود کرنا تو بھے میں آسکتا ہوار جب اللہ تعالی نے انسان کی حیات می ہی ہے پیدا کی ہے جس سے درخت یا گھوڑے یا بودے کا اللہ تعالی نے انسان کی حیات می بی ہے پیدا کی ہے جس سے درخت یا گھوڑے یا بودے کا جسم بھی تفکیل پاتا ہے تو یہ انسان کی کہائی تخلیق ہوگئ فرضکہ معدوم کا کود کرنا تو بھی معقول نہیں ہو سکتا عود کرنا تو بھی معقول نہیں ہو سکتا عود کرنا تو بھی معقول نہیں ہو سکتا عود کرنے والا تو و بی ہوگا جو موجود ہولینی وہ اپنی اس حالت کی طرف کود کیا ہے جواس سے سکتا عود کرنے والی ہتی مٹی ہوگی جوصفت سکتا عود کر رہی ہے گرصر ف جسم تو انسان نہیں ہوسکتا کیونکہ غور سیجے ایک انسان نے حیات کی طرف کود کر رہی ہے گرصر ف جسم تو انسان نہیں ہوسکتا کیونکہ غور سیجے ایک انسان نے حیات کی طرف کود کر رہی ہو گیا ؟ گھوڑا تو صورت کی وجہ ہے گھوڑا اوتا ہوتا ہے سے گھوڑا ہے؟ یا گھوڑا انسان کی شکل میں تبدیل ہوگیا ؟ گھوڑا تو صورت کی وجہ ہے گھوڑا ہوتا ہے سے گھوڑا ہوتا ہے سے گھوڑا ہوتا ہے سے گھوڑا ہے؟ یا گھوڑا انسان کی شکل میں تبدیل ہوگیا ؟ گھوڑا تو صورت کی وجہ ہے گھوڑا اوتا ہوتا ہے سے گھوڑا ہوتا ہے سے گھوڑا ہوتا ہے سے گھوڑا ہوتا ہے سے گھوڑا ہوتا ہے س

كه ماد كى وجه سے اس مثال ميں صورت تو معدوم ہوگئ باتى ر باسو ماده!

ر بی دومری صورت بعنی روح باقی ہے اور بعید اس جسم کی طرف عود کرتی ہے اور بہی معاد ہے مگریہ بھی محال ہے کیونکہ جسم میت تولاز مامٹی ہوجا تا ہے یا اسے کیڑے یا پرندے کھا جاتے جیں وہ ہوامیں اڑجا تا ہے اس کے اجزاء ہوامیں مل جاتے ہیں وہ بھاپ یا پائی میں بدل جاتا ہے بھران کا انتزاح واستخلاص بعیداز قیاس ہے۔

لیکن فرض کرد کہ قدرت خدادندی سے یہ بھی ممکن ہے تو اب یہ دومال سے خالی نہیں؟ وہ اجزائے جسم جمع کیے جائیں گے جواس کی موت کے دقت موجود تھے تو یہ لازم ہوگا کہ لئگڑ نے ناک کئے ہوئے یا کان کئے ہوئے اور دوسر نے اقص الاعضاء انسان بھی اس عیب کی حالت میں حشر کیے جا کیں اور یہ بہت بری بات ہوگی خاص کر اہل جنت کے حق میں کو وہ اپنی کی انہا کی شکل کہا زندگی میں ناقص ہی پیدا کیے گئے ہوں اب ان کا اس حالت میں اعادہ تا ہی کی انہا کی شکل ہوگی یہ وہ شکل ہے جو اس مفروضے کی صورت میں چیش آتی ہے کہ موت کے وقت ہی جسمانی حالت میں انسان کو زندہ کیا جا اور اگر اس کے دہ وہ مام اجزاء جمع کیے جا کیں جو اس کو وقنا فو قنا خات میں انسان کو زندہ کیا جا سے اور اگر اس کے دہ جوہ کی بناء پر۔

' (۱) فرض کرایک انسان دوسر \_ رانسان کا گوشت کھالیتا ہے بعض مما لک میں ایسا ہوتا ہے خصوصاً ایام قحط میں ایسے بہت ہے واقعات پیش آتے ہیں ان دونوں انسانوں کا حشر بہت مشکل ہوگا کیونکہ ماددتو دونوں کا ایک ہی ہے ساکول کا بدن آکل کا بدن بن جاتا ہے اور شریمکن ہے کہ ایک ہی جراف دوروحوں کا استر داد ہو۔

(۲) طبعی تحقیقات ہے ثابت ہوا ہے کہ اعضائے جسم ایک دوسرے کوغذا بناتے رہے ہیں بعنی ایک دوسرے کی فضلہ غذا پر زندہ رہتا ہے جیسے جگرا جزائے قلب سے غذا حاصل کرتا ہے بہی حال دوسرے اعضاء کا ہے ایسی صورت میں اگر ہم بعض اجزائے معینہ کوفرض کرتا ہے بہی حال دوسرے اعضاء کا ہے ایسی صورت میں اگر ہم بعض اجزائے معینہ کوفرض کریں جو جملہ اعضائے لئے مادہ بیس تو کن اعضاء کی طرف روح کا استر ادہوگا اور ان اعضاء کی تر تیب کس طرح ہوگی۔

بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم آ دمی کے آ دمی کو کھانے کی صورت برخور کرنے بیٹے میں اگر ہم قابل تو لیدمٹی برغور کریں جس میں کوئی مردہ گڑھا ہوا ہے تو معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ تک کھیتی باڑی کی وجہ سے اس جسم نے نباتات کی شکل اختیار کرلی اور و و اناج پھل ترکاری یا گھانس بھونس بن گیا اب ان کو آ دمی کھا جاتا ہے یا کوئی جانور کھا لیتا ہے بھر اس جانور کا

موشت آدمی کھا تا ہے تو اب ہمارا بدن بن جاتا ہے اب وہ مادہ کہاں رہا جس کی تحصیص کی جائے؟ ایک آدمی کا جسم بہری تعلیل ہوکر جائے؟ ایک آدمی کا جسم بہری تعلیل ہوکر منی بن جاتا ہے پھر اس ہے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں وہ بھی گوشت پوست بن کرذی حیات اجسام بن جاتے ہیں بلکداس کے ساتھ ایک تیسرا محال بھی لازم آتا ہے وہ بید کہ ابدان سے مفارقت کرنے والی روسی تعداد میں غیر محدود ہیں اور ابدان کی تعداد محدود ہے تو بیمواد پوری انسانی روحوں کے لئے کافی نہ ہوگا اور معاملہ کچھ بے تکا ساہو جائے گا۔

ر ہی تیسری صورت کدروح بدن انسانی کی طرف عود کرے جاہے یہ بدن کسی مادے سے ہوکسی مٹی سے بنا ہوتو یہ بھی دووجہ سے محال ہے۔

(۱)اول بید کہ وہ مواد جو کون وفساد کو قبول کرتا ہے تعمر فلک قمر ہی میں سنحصر ہے اس کے سوا ۔ وہ کہیں نبیس پایا جاتا نداس پرزیادتی ممکن ہے اس طرح وہ محدود ہے اور ابدان سے مفارقت کی ہوئی روحیں تعداد میں لا محدود تو ان کے لیے بید موادنا کافی ہوگا

(۲) دوسرے یہ کمٹی جب تک کہ وہ مٹی ہے تہ پرنفس کو تبول نہیں کر عتی پہلے تو ضروری ہے کہ عناصر میں امتزاج پیدا ہو جو نطفے کے امتزاج کے مشابہ ہوتا ہے محض لکڑی یالو ہااس تہ بیر کو قبول نہیں کرتے اور انسان کا اعادہ لکڑی اور لو ہے کے جسم کی طرف ممکن نہیں کیونکہ انسان کا جسم جب تک گوشت پوست بڈی اور اخلاط سے کہ نہ ہو وہ انسان ہی کیسے ہوا؟ اور جب بھی بدن اور مزاج قبول نفس کے لیے تیار ہوجاتے ہیں تو مبادی واب نفس کی جانب سے حدوث نفس کے مستحق ہوجاتے ہیں ای طرح ایک بدن کے لیے دو روعیں بھی آ جا کیں گی؟

اور یہ محال ہے اور ای اصول سے ندہب تناسخ بھی باطل مخبر تا ہے اور یہ ندہب دراصل تناسخی بھی باطل مخبر تا ہے اور یہ ندہب دراصل تناسخی بی ہے کیونکہ یہ اس مفروضے پر مبنی ہے کہ روح جوا یک جسم کے ساتھ مصروف اور اس کی تدبیر میں جوجسمانی کا انکل فیر اس کی تدبیر میں جوجسمانی کا انکل فیر غیر ہے مصروف ہوجاتی ہے تو جس مسلک سے تناسخ کا ابطال کیا جا تا ہے وہی اس ندہب کے ابطال مرجھی حادی ہے۔

بی ن باری استخص کے قول کوکس طرح باطل ثابت کرو گے جو آخری صورت اختیار کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ روح موت کے بعد باتی رہتی ہے اور وہ جو ہر قائم ہفسہ ہے اور یہ بات شرع کے خلاف بھی نہیں بلکہ شرع میں اس کی طرف اشار ۃ النص ملتا ہے چنانچہ باری تعالی کا تول ہے"ولا تحسب الدین قتلوا فی سبیل الله امواتا،بل احیاء عندر بھم برزقون ،فرجین سسالآیه "(ان لوگوں کومرده مت خیال کرو جوائد کی راہ میں مارے گئے ہیں بلک وہ زندہ ہیں اپٹرب کے پاس سے وہ رزق دیے جاتے ہیں وہ خوش ہیں سسن۔)

اورآ مخضرت الله کارشاد ہے کہ ارواح صالحین ہز پرندوں کے جہم میں عوش کے یہ تعدیل رہیں گی نیز حدیث میں جو کھارواح کے خیرات وصدقات کاشعورر کھنے کے متعلق وارو ہواہے منکرونکیر کے سوال اور عذاب قبر وغیرہ کے بارے میں ہو بھی مروی ہو ہو سب بقائے روح پر ولالت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی خدہب ہمیں رہبھی تعلیم ویتا ہے کہ ہم بعث ونثور پر بھی ایمان لا میں اور بعث سے مراد اجسام کا پھر نے نشر ہو اور بعث کی طرح سے ممکن ہے ایک بیدوح کا عود بہر حال کی بھی جم کی طرف ہو جا ہو وجہم اول کے ماد سے ممکن ہا ہو یا اس کے بناہو یا اس کے نیز سے بال ماد سے جس کی پہلی دفعہ تحلیق ہوئی ہے کیونکہ انسان اپنی روح سے عبارت ہے متہ کہ جم کے اجزاء تو لگا تار بد لتے رہتے ہیں بھین سے لے کر بڑھا ہے تک دیلے بن سے بھی موٹے بن سے بھی موٹے بن سے بھی غزا کی تبدیلی سے بھی اور اس کے ساتھ مزائ بھی بدلتا ہاس کے باوجودانسان وہی رہتا ہاور یہ تعدور خداوندی ہے تعالی شانداورای روح کو عود کرنا ہوگا کیونکہ روح اپنے آلہ سے محروم ہوکر آلام ولذات سے استفادہ نہیں کر سکتی تھی اب

اور یہ جوآب نے دعویٰ کیا ہے کہ نفوس غیر متناہیہ ہیں اور معاد مقناہی تو غیر متناہی کا متناہی کی طرف عود محال ہے تو یہ ہے اصل ہے کیونکہ اس کی بنیاد قدم عالم اور تعاقب ادوار علی الدوام پر ہے لیکن جوقدم عالم کا اعتقاد نہیں رکھا تو اس کے نزد یک نفوس مفارقہ ابدان متناہی ہیں اور معاد موجودہ ان کے تناسب کے موافق ہے آگر یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ ارواح کی تعداد زیادہ ہے تو فدائے تعالی ایجاد واختر اع کی تدبیروں پر قادر ہے اس بات سے انکار اللہ تعداد زیادہ ہے تو فدائے تعالی ایجاد واختر اع کی تدبیروں پر قادر ہے اس بات سے انکار اللہ تعداد کی کہ تدبیروں کی تابطال مسلد صدوف عالم میں تعالیٰ کی قدرت تخلیق کا کنات سے انکار کے مترادف ہے اور اس کا ابطال مسلد صدوف عالم میں گزر چکا ہے۔

اب رہی محال ہونے کی دوسری وجہ لینی مذہب تنائخ سے مماثلت تو ہمیں الفاظ بر جھڑ انہیں کرنا جا ہے شرع میں جو کچھ بھی وارد ہے اس کی تقید بی ہم پر واجہ خواہ وہ متنائخ ہی کیوں میں موالم میں تنائخ کا انکار کرتے ہیں رہا بعث ونشر کا معاملہ تو ہم اس سے کیوں میں موالم بین تنائخ کا انکار کرتے ہیں رہا بعث ونشر کا معاملہ تو ہم اس سے

ا نکارنہیں کر سکتے جاہے کوئی اے تنائج کہدلے یا پچھاور۔

ر ہاتمہارا قول کے ہر مزاج جو قبول نفس کے لئے مستعد ہومبادی و جود کی طرف سے نفس کے فیضان نفس بالطبع ہوتا ہے مذکہ الفس کے فیضان نفس بالطبع ہوتا ہے مذکہ بالاارادہ اور ہم اس خیال کا ابطال حدوث عالم میں کر چکے جیں کیونکہ آپ کے پاس فدہب سے تو یہی عجب نہیں کہ اگر و ہاں نفس موجود مزہوتو بھی جسم حدوث نفس کا ستحق قرار یا جائے گا اور از سرنوا یک نفس کی ضرورت ہوگی۔

اب آپ کے لئے یہ کہنا ہاتی رہ گیا کہ روحیں ارحام ہی میں مستعد مزاجوں کے ساتھ بحث ونشور کے پہلے ہی کیوں متعلق ہوگئیں بلکہ انھیں ہمارے اس عالم میں متعلق ہونا جا ہے تھا

تو کہا جائے گا کہ شاید ہے جدا ہونے وائی روحیں ایک دوسرے ہی تشم کا استعداد جا ہتی ہیں جن کے اسباب کی پیمیل ایک خاص وقت ہی میں ہے اور عجب نہیں کہ جو استعداد نفس کا ملہ مفارقہ کے لئے مشروط ہے نفس حادثہ کی استعداد مشروط سے مختلف ہو کیونکہ حادثہ نے تدبیر بدن ہے اپنے کئے اب تک کوئی کمال حاصل نہیں کیا ہے جونفس کا ملہ نے کیا ہے پھر بھی صحیح علم خدا ہی کو ہے جوان کے اسباب وشرائط اور او کات حاضری کو بہتر جانتا ہے ہم صرف یہی جانے میں کہ قدرت باری سے یہ ساری با تیں ممکن ہیں اور شریعت اسلامیان کا اثبات کر رہی ہوتہ ہم یراس کی تصدیق واجب ہے۔

دوسرامسلک، فلاسفہ کا یہ ہے کہ کسی کی قدرت میں یہیں کہ فولا دا چا تک روئی کا کیڑا!

بنادیا جائے جولہاس کے طور پر استعال ہو سکے ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ان خاص ا ثبات کی وجہ سے جن سے ایسا ہوا کرتا ہے فولا دبسیط عناصر میں تخلیل ہو جائے بھر یہ عناصر جمع ہو جائیں اور مختلف ادوار ومراحل طے کرتے ہوئے روئی کی صورت اختیار کرلیں بھرروئی سے سوت بنالیا جائے کہ جائے سوت سے کیڑے تیار کرلیے جائیں جیسا کہ ہوا بھی کرتا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مرطے طے کے بغیر لو ہے کا ایک خود ایک یا چند الحظوں کے اندرسوئی کیڑے کا ایک عمامہ ہو جائے تو یہ عال ہوگا۔

ہاں میمکن ہے کہ اس انسان کے دل میں بید خیال گزرے کے بیداستحالات تھوڑی تی مدت میں طے ہوجا کمیں کہ انسان اس کی درازی کا احساس بھی مذکر سکے تو خیال ہوگا کہ بیسب دفعتا واقع ہوگیا اور جب بیسمجھ میں آگیا تو کہنا ہوگا کہ وہ انسان جس کا بعث وحشر ہواہے اگر اس کاجسم پھر یا توت وغیرہ کا ہو یا خالص منی کا ہوتو وہ انسان نہیں ہوگا انسان تو وہی مانا جاتا ہے جس کی شکل خاص پر تفکیل ہوئی ہو ( یعنی وہ ہڈی رگوں گوشت خصاریف واخلاط وغیرہ ہے مرکب ہواوریہ اجزائے مفردہ اجزائے مرکب پر تقدیم رکسیں لبندااس کا بدن اس وقت تک تیار نہ ہوگا جب تک کہ اعضا نہ ہوں اوراعضائے مرکبہ بغیر گوشت ہڈی اوررگوں وغیرہ کے ہوئیس سکتے اوران مفردات کا وجود بغیرا خلاک ہوئیں سکتا اور چاروں اخلاط کا وجود جب تک کہ مواد غذائی نہ ہوئیں ہوسکتا اور غیرا کی تخیل بغیر حیوانات کے گوشت یا نبا تات جیسے نام پلی، غیرہ کے تعلیل مختیل اور حیوان و نبات کی پیدائش بغیر عناصرار بعد کے لئے تعلیل محتی اور حیوان و نبات کی پیدائش بغیر عناصرار بعد کے نبیس ہوسکتی ، پھر عناصرار بعد کے لئے تعلیل حتی اور حیوان و نبات کی پیدائش بغیر عناصرار بعد کے نبیس ہوسکتی ، پھر عناصرار بعد کے لئے تعلیل و تجزیہ کئی منازل طے کرنے پڑتے ہیں جن کی تفصیلات مشہورہ معلوم ہیں ،۔

پس بتلاہے کہ بدن انسانی کی ایس تجدید کہ روح اس کی طرف بھر سے عود کر سکے بغیران ادوار ومراحل کے ملے کیسے ہوگی؟ یہاں تواسباب کثیر کی احتیاج ہے۔

کیا ہر پھرلفظ''کن' کے ساتھ مٹی کا بتلا انسان بن کر چانا پھرتا نظر آئے گایاان
اسباب ہی میں ایباانقلاب آ جائے گا کہ بیساری منزلیں طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں د ب
گی الیعنی وہ اسباب جو مرد کے جسم سے نفذا کے اطف اجزا ، کومنی کر اس کوعورت ک
رم میں پہنچات تھے پھر یہ نبی خون حیض ہے تی اون کر اس اور اس سے ایک طور
تک اجزاء حاصل کر کے مضغہ کی شکل بنادی تی تھی چراو تھڑے ۔ یے جنین نما تھا پھر ہم جنین سے
تک اجزاء حاصل کر کے مضغہ کی شکل بنادی تی تھی چراو تھڑے ۔ یے جنین نما تھا پھر ہم جنین سے
بچہ بچہ سے جوان جوان سے مراح میں اور ھا فرنسکہ اسباب کے بیسارے مرسلے بغیر طے
ہوئے رہ جاتے ہیں۔

جب یہ جمھے میں نہیں آتا تو ''کن' سے ایک عجیب دغریب پہلے کا کھڑا ہو جانا بھی سمجھ میں نہیں آسکتا کیونکہ مٹی ہے کوئی خطاب نہیں ہوسکتا' 'کن' کالفظ سننے کی اس میں طاقت کہاں غرضکہ بغیران سارے مراحل کے طے ہوئے مٹی یا کس چیز کا انسان بن جانا بھی محال ہے لہذا بعث بنشر بھی محال ہے۔

اعتراض انسان پیدائش اورنشونما کی قدر بھی ترقی کی ضرورت کے ہم بھی قائل ہیں جیسا کہ ہم ہی سلیم کرتے ہیں کہ لو ہے کے ایک خود کوشت کا عمامہ بنے کے لئے کافی مرحلے طیسا کہ ہم ہی سلیم کرتے ہیں کہ لو ہے کا ایک خود کوشت کا اعمامہ بنے کے لئے کافی مرحلے طے کرنے ہوئے جب کی وہ لو ہا ہے عمامہ نہیں ہوسکتا اس کو ایک طویل مدت کے گز رنے کے پہلے تو روئی بنتا جا ہے پھرسوت بھرسوت سے کیڑا بنتا جا ہیئے جب کہیں اس کی قسمت ہیں عمامہ بنا لکھا ہوگا۔

عمر ہم میر بھی شلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی جا ہے تو میہ کام ایک فظر بھر بھی ہوسکتا ہو

(مجوندرسائل امامغز الى جلدسوم حصه سوم) (١٥)

اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ممکن ہے خیر یہ بھی جائے ویجے یہ کون کہتا ہے کہ جسم کا بعث و نشر لحظہ بھر یا گھڑی بھر ہی ہیں ہوجائے گاممکن ہے کہ ہڈیوں کے جمع ہونے اس پر گوشت کا غلاف منڈ جے جانے اوراس ہیں ایبااعصاب اوررگوں کا جال بھیلا یا جانے کے لیے بچھڑصہ درکار ہوگا جس پر کوئی تجب نہیں البتہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ بیادوارروح مراحل طے ہوئے بھی تو قدرت قادر ہی ہے سطے ہوئے جا ہا س کے لئے کوئی واسط کا ہونا اور ہمارے قدرت قادر ہی سے سطے ہوئے جا ہاں کے لئے کوئی واسط کا ہونا اور ہمارے ترد یک ممکن ہیں جہال یہ بحث بھی ہو چی ہے کہ اجراء عادات یا مقتر نات وجود کا اقتر ان بطریق تلاز منہیں ہے، بلکہ عادات کا خرق ممکن ہے اس کے اپنے ان امور کا ظہور میں آنا قدرت باری تعالی سے بغیرا سباب کے وجود کے بھی ممکن ہے اس کے ان امور کا ظہور میں آنا قدرت باری تعالی سے بغیرا سباب کے وجود کے بھی ممکن ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہان ادوار کا طے ہونا اسباب سے بھی ہو

روسر نہا ہے۔ ہو ہے ہوں ہے۔ یہ ہاتے ہاں میں ہورہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہانوس سکتا ہے لیکن ان کے لئے بیشر طاکوئی ضروری نہیں ہے کہ اسباب وہی ہوں جن ہے آپ مانوس ہو چکے ہوں بلکہ قدرت کے خزانے میں بے شار عجائب وغرائب ہیں جن برعقل انسانی کو بھی تک اطلاع نہیں ہوئی ان کا انکار وہی کرسکتا ہے جو بھتا ہے کہ مشاہدہ کر دہ چیزوں کے سوا دنیا میں کسی چیز کا وجو دنہیں جیسا کہ بعض لوگ سحر کے وجود کا انکار کرتے ہیں نیز نیر نجات طلسمات مجزات اور کرامات کے وجود کے بھی قائل نہیں حالانکہ بیسب با تفاق ثابت ہیں ان

کے اسباب عجیب وغریب جھی ہیں اور نامعلوم بھی۔

اگرکوئی تخص مقناطیس کو بھی فدد یکھا ہوتو اے بیان کر بڑا تعجب ہوگا کہ وہ فولا کو جذب کرتا ہے ممکن ہے کہ وہ اس کا انکار کردے اور کے کہ فولا دکا کھینچا جانا بغیراس کے کہ کی دشتے ہا ندھ کراس کو کھینچا جائے ممکن ہی نہیں گر جب وہ جذب مقناطیسی کا مشاہدہ کرے گا تو اس کو نہیں تار ہے۔ ہوگا اور اپنے فقور علم کا اعتراف کرے گا کہ بڑا بات قدرت کا اصاطر ممکن نہیں ای طرح ملاحدہ جو بعث ونشور کے مشکر ہیں جب اپنی قبروں سے اٹھائے جا کمیں گے تو وہ صنعت خداوندی کا مشاہدہ کر کے حیران ہو جا کیں گے اور اپنے کیے پر نادم ہو نگے حالانکہ اس وقت خداوندی کا مشاہدہ کر کے حیران ہو جا کیں گے اور اپنے کیے پر نادم ہو نگے حالانکہ اس وقت ندامت سے اٹھیں کوئی فائدہ نہ ہوگا وہ اپنے انکار پرافسوس کریں گے گرافسوس آٹھیں بچانہ سکے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ '' ھذالمذی کشتم بھ تکذبون '' کریو ہی ہے جس کاتم انکار کرتے ہوئی ان کار ویسا ہی تھا جیسا اشیا ، کی عجیب وغریب خاصیتوں اور بجیب وغریب وغریب خاصیتوں اور بجیب وغریب وغریب خاصیتوں اور بجیب وغریب جزوں سے کہوکہ و ایک انہان بیدائش سے ذی ہوش و تمیز بیدا ہوا ہے اگرتم اس سے کہوکہ و دو ایک نایا کہ نظم ہو جاتے ہیں جائر ایمتم آئل ہیں مورت کے دیم میں جاکر می مقتم ہو جاتے ہو کہوں تا کہ کہوں تا کہوں تا کہوں تا کہوں تا کہوں تا کہوں تا کہو تا کہوں تا کہوں

(مجموعه رسائل امام غز اليُ جلد سوم حصه سوم) ﴿ [ا۵] ﴿ ﴿ إِنَّا فَيَةِ الْفُلَاسِفَ

جیں کوئی گوشت بنمآ ہے کوئی پٹھا کوئی ہڈی کوئی غضر وف کوئی رئین کوئی چراس سے

آ کھ بختی ہے جس کے مزاج کے لحاظ سے سات مختلف طبقات ہوتے ہیں زبان بنتی ہوتا

ہنتے ہیں تختی وزی کے لحاظ سے باوجودان کے قریب قریب رہنے کے ان میں تفاوت عظیم ہوتا

ہادرای طرح جوجو بجیب جیزیں فطرت کے تماشدگاہ میں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کاوہ

انکاراس سے زیادہ شدت کے ساتھ کرتا جتنا کے ملاحدہ عالم آخرت کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں

"اندا کیا عظاماً نخرة سے ساتھ کرتا جتنا کے ملاحدہ عالم آخرت کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں

"اندا کیا عظاماً نخرة سے ساتھ کرتا جاتھ کیا ہمیں زندہ کیا جائے گاجب ہم ہوسیدہ

ہریاں ہوجا کیں گئے۔

منکر بعث اس بات پرغورنہیں کرتا کہ آخراس کویہ کیے معلوم ہوا کہ اسباب وجوداس کے مشاہدہ ہی کے حد تک محدود ہیں کیا تعجب ہے کہ اجسام دوبارہ زندہ کیے جانے کا کوئی ایسا اسلوب ہوجس کا اس نے بھی مشاہدہ نہ کیا ہو چنانچ بعض ردا توں میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب زمین پرزبردست بارش ہوگی جس کے قطر ن نطفوں کے قطروں کے مشابہ ہو تگے اور مٹی میں گھل مل جا نمیں گے اور ان سے اجسام انسانیہ پیدا ہو تگے تو کوئی تعجب نہیں کہ اسباب الہیہ میں کوئی بات اس کے مشابہہ ہواور ہم کو اس کی اطلائه ہواور اس سے اجسام کا بعث ہو افران میں استعداد پیدا ہو جائے کہ پھیلی ہوئی ارواح کو پیدا کرلیں کیا اس امکان کے انکار کی کوئی وجہ ہوگئی ہوئی وجرت کے بچھ ہاتھ آتا بھی ہے؟

اگرکہا جائے کفعل البی کا ایک غیر متغیر ہوم قرر طریقہ ہوتا ہے ای لئے خدائے تعالی نے فرمایا ہے 'و ما امر نا الا واحد کلمح البصر '' (ہمارا کا م قوبس ایک دم کی بات ہے ) جیسے ایک نگاہ کی نیز فر ایا گیا ہے 'و لئ تبجد لسنة الله تبدیلا' 'یعنی تم اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نئیا و گے اگر یہ اسباب جن کے امکان کا تم دہم کررہے ہو واقعة موجود ہوں تو چاہیے کہ یمل میں آئیں او بارباران کی تحرار لائتنائی طور پر ہوگی اور کا نتاہ میں ظہور و ترقی کا موجود تھا کہ موجود ترقی کا موجود تنظام بھی لائتنائی ہوگا۔

'' تکمرار دور کے اس اعتراف کے بعد اس بات پر بھی کوئی تعجب نہیں ہونا جا ہے کہ طویل مدت کے بعد کاروبار کے نہج ہی بدل جا کیں مثلاً ہزار سال بعد قانون قدرت اپنی روش ہی بدل جا کیں مثلاً ہزار سال بعد قانون قدرت اپنی روش ہی بدلد نے کیئن بیتبدیلی بھی وائی اورابدی ہوگی قانون قدرت کی اس صنعت کی بناء پر کہ وہان تبدیلی کی کوئی مخبائش نہیں' ہے۔

اور میہ بات اس وجہ سے ہوگی کہ فعل البی مشیت البی سے صادر ہوتا ہے اور مشیت

الهی جہتی حیثیت سے متعدد نہیں ہے کہ جہات کے اختلاف کے ساتھ اس کے نظام میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے جواس سے صادر ہوگا خواہ وہ کی شکل میں ہوا نظامی طور پر کمل ہوگا یعنی اس کی ابتداء وانتہاء ایک ہی نظم پر ہوگی جیسا کہ سار ساسب و مسجات میں ہمار امشاہدہ ہوگا اس کی ابتداء وانتہاء ایک ہی طم پر ہوگی جیسا کہ سار ساسب و مسجات میں ہمار امشاہدہ ہوگا سے اگرتم تو الدو تناسل کی موجوہ زیر مشاہدہ جاریہ عادت ہی کو جائز قرار دیتے ہوتو پھر تمہیں بہتے کے اعادہ کو چاہے ہوتو پھر تمہیں قیامت و آخرت کے عقیدہ سے دست بردار ہونا چاہیا ادران چیز وں سے بھی جن پر کہ ظاہر شرع۔ دلالت کرتا ہے کونکہ ان سے بیازم آتا ہے کہ ہمار ساس وجود سے پہلے بار ہا قیامت آپکی دلالت کرتا ہے کیونکہ ان سے بیار ہا قیامت آپکی سے با رہا جشر ونشر کا معاملہ ہو چکا ہے اور پھر بار ہا ہوگا۔ و ھلم جو اللی لانھایة .

کیکن اگرتم کہتے ہو کہ سنت الہیہ کسی مختلف چیز میں جنسا بدل سکتی ہے اور یہ متبدلہ سنت عور نہیں کرتی اورام کان کی مدت تمین ادوار میں تقسیم ہو سکتی ہے۔

(۱) بیدائش عالم سے بہلے جبکہ اللہ تعالی موجود تھا مگر عالم نہ تھا۔

(۲)عالم کی بیدائش کے بعد

(٣) اختيام يعنى منهاج بعثى

اب یہ نقط منام نظم و مکسانیت کو باطل قرار دےگا ، کیونکہ بیسنت البیہ کو قابل تغیر سمجھتا ہے ، لیکن بیرتو محال ہے اگر اس کا امکان ہوتو ایسی مشیت بالا راد ہ کے متعلق ہوگا جواختلاف احوال سے ہوگز رتا ہے نیکن مشیت از لیہ کا توالیک مقرر طریقہ ہوتا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی فعل البی مشیت الہیہ کے متوازی ہوتا ہے ، اور مشیت ایک بی سنت پر جاری ہوتی ہے وہ مختلف نہیں ہوسکتی ۔

فلفی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ول خدائے تعالی کے ہر چیز پر قادرہونے کے عقیدہ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدائے تعالی بعث ونشوراور جہتا ہم ورمکنہ پر قادر ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اگروہ جا ہے تو کرسکتا ہے ہمار نے ول کے صدق کے لئے بہ شرط نہیں ہے کہ وہ کر ہی رہا ہو یا ان کا ارادہ کررہا ہو یہ بات ایسی ہے جیسی کہ مثلاً کہیں کہ وکی فخص اپنا گلاکاٹ لینے یا اپنا پیٹ چیر لینے پر قادر ہے اس معنی میں اس کی تصدیق ہوگی کہ اگروہ جا ہے تو ایسا کرسکتا ہے بیا کہ اور نہ کرے گا ہمارا قول کہ وہ نہ جا ہے اور نہ کرے گا ہمارا قول کہ وہ نہ جا ہے اور نہ کرے گا ہمارا قول کہ وہ جا ہے تو کر سکتا ہوئی ہیں کہ وہ ایسانہ جا ہے گا اور نہ کر سے گا ہمارا قول کہ وہ جا ہے تو کر سکتا ہوئی ہیں نہ کور ہے کہ وہ کہ ہمارا سکتا کہ وہ ہمایا ہوئی ہیں نہ کور ہے کہ وہ کہ ایسانہ ہوئی ہیں اس کے گا کہ وہ ہمایا ہوئی۔ ہمارا

تول کداگروہ چاہے تو کرے گاشرطی موجب ہادر ہمارا قول کے نہیں چاہا ورنہیں کیا دونوں حملیہ سالیہ ہیں ،اورسالیہ حملیہ حوجبۂ شرطیہ کا مناقص نہیں ہوتا۔

لہذا جودلیل میں تا بہت کرتی ہے کہ اس کی مشیت از لی ہے اور متغیر نہیں ہوتی وہ میں ہیں ابت کرتی ہے کہ اس کی مشیت از لی ہے اور متغیر نہیں ہوتی وہ میں گا بت کرتی ہے کہ امرالی کی اجرائی انتظام وانضباط کے ساتھ تکرار وعود ہی ہوا کرتی ہے اگر وقت کی اکائیاں مختلف بھی ہوں تو اس کا اختلاف بھی نظم وضبط کے تحت ہی ہوگا اور اس میں تکرار وعود اور اس کے سوا تا ممکن ہے۔

جواب ہمارایہ ہے کہ بیمسلدقدم عالم ہی کے مسلدے متعلق ہے کہ مشیت قدیم ہے لہذا عالم کو بھی قدیم ہونا چاہیے اور ہم اس چیز کو باطل ٹابت کر بچکے ہیں اور بتلا بچکے ہیں کہ مراتب کا فرض کرنا بعیداز قیاس نہیں ہوسکتا جو یہ ہیں۔

(۱) خدائے تعالی کا وجودتھا اور عالم ننم تھا۔ (۲) پھراس نے عالم کوزیر مشاہرہ نظام کے مطابق پیدا کیا پھراز سرنو دوسرا نظام شروع کرے کا جس میں جنت و دوز خ کا وعدہ کیا گیا ہے مطابق پیدا کیا پھراز سرنو دوسرا نظام شروع کرے کا جس میں جنت و دوز خ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہمکن ہے کوشریعت پیتلاتی ہے کہ جنت دوز خ کا نواب وعقاب دائی ہوتا ہے پیمسئلہ خواہ وہ کسی طرح سے مشکل کیا جائے دومسئلوں پرمبنی نظر آتا ہے(۱) حدوث عالم اور حصول حادث کا جواز قد یم ہے۔ جواز قد یم ہے۔

(ب) خرق عادات مسبهات کے خلق کی وجہ سے جواسبات کے بغیر خلق کے جب کے موں یا اسباب کی وجہ سے محردوسرے غیر معتاد نج پر ہم ان دونوں مسکوں کا فیصلہ کر بچلے ہیں دراللم العمر اللہ العمر العمر اللہ العمر اللہ العمر العمر العمر اللہ العمر العمر اللہ العمر العمر العمر اللہ العمر العمر

اگرہم سے کوئی ہو جھے کہتم ان فلسفیوں کے نداہب کی تعصیل تو کر پچے اب ان کے کفرواسلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم ان کوکا فراور واجب القتل قرار دیتے ہو؟۔
تو ہم کہتے ہیں کہ مرف تین مسئلوں ہیں ہم ان کوکا فر سجھتے ہیں۔
(۱) مسئلہ قدم عالم اور ان کا بیقول کہ جوابر تمام قدیم ہیں!
(ب) ان کا بیقول کہ اللہ تعالی جزئی معلومات کا احاط نہیں کرسکیا۔

(ج)ان كانكار حشر اجساد وبعث ونشر-

یہ تین مسائل ہیں جو اسلام کے حصولی عقائد سے متصادم ہیں ان کامقتادہ کو یا کذب انبیاء کامقد ہے اور ان کا یہ کہنا کہ جنت ودوزخ کی تشبیہات صوری جمہور عوام کی محض تنہیم وتر غیب کے لئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں تو یہ صریح کفرہے جس کامسلمانوں کے فرقوں میں سے کوئی بھی اعتقاد نہیں رکھتا۔

رہان تین مسئلوں کے سوا باتی امور جیسے صفات الہید ہیں تصرف اعتقادتو حید کومنزلزل بینی قائل تھیک بنیادوں پرقائم کردیتاتو بیقریب معزلہ کے خدہب کے مماثل جیں تلازم اسباب طبعید کے بارے ہیں ان کا غذہب دی ہے جس کی معزلہ نے مسئلہ تولد ہیں تصریح کی ہے اور دوسری با تیں جوفل فیوں سے تولی ہیں انکا بھی بھی حال ہے کو کی نہ کوئی اسلامی فرقد ان کی تحرار کرتا نظر آتا ہے جوشی اہل بدعت قسم کے اسلامی فرقوں کی تکفیر کرتا ہے تو ان کی بھی کرسکتا ہے اور جو تکفیر سے تو قف کرتا ہے وہ سرف آئیس تین مسئلوں میں ان کی تعفیر کرتا ہے ہمارا می تعفید و جو تکفیر کی تو تف کرتا ہے وہ سرف آئیس تین مسئلوں میں ان کی تعفیر کرتا ہے ہمارا می تعفید و جو تین کہ اس بدعت دعوی کے مسلمان ہوئے یا فہونے پرغور کریں اور بی جم یہ جو تین کرتا جا ہے جیں کہ ان کی کن بدعات کو حسنہ یاسیٹ تقرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس مسئلہ پر گفتگواس کتاب کے مقصود سے خارج ہے خدائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سید سے مسئلہ پر گفتگواس کتاب کے مقصود سے خارج ہے خدائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سید سے مسئلہ پر گفتگواس کتاب کے مقصود سے خارج ہے خدائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سید سے مسئلہ پر گفتگواس کتاب کے مقصود سے خارج ہے خدائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سید سے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ ہیں

ثبث

## تعليقات

مجال سطر الساس سے میدلازم نہیں آتا کہ غزالی نے عقلی تک ودوکو بالکل غیر ضروری قرار دیا ہے اوراس سے میدلازم نہیں آتا کہ غزالی نے عقلی تک ودوکو بالکل غیر ضروری قرار دیا ہے اوراس سے معلی دست برواری کووہ را تو صواب سجھتے ہیں بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ اس کو حقیقت کی طرف پہچائے والا ایک وسیلہ تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ عقلی مدر کات اور صوفیانہ مسلک کے ساتھ متعمود کی طرف بڑھنے کا واقعہ خودان برگزرا۔

#### 77

د مکھتے ہیں اور جیسا کے غزالی نے خودمقاصد الفلاسفہ میں ذکر کیا ہے اپنے موضوع کے اعتبار ے ترتیب دیے مجے ہیں علم البیات اعلی علم كبلاتا ہے كيونك فلسفى اس سے ابتدا نہيں كرتا بلكة خر میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اورعلم ریاضی اوسط علم کہلاتا ہے تیعنی اس کی طرف پہلے اور بعد بھی توجد کی جاتی ہے اورعلم طبیعی اول علم کہلاتا ہے کیونکہ اس کی طرف ابنداء ہی سے توجد کی جاتی ہے علم الہيه كى طرف جو خالص مجر ات كے بارے ميں بجث كرتے ہيں ذہن كا مائل ہو تا ضروري ہے تکر در میانی منزل ( ریاضی ) ہے گز رے بغیراییانہیں ہوتا کیونکہ ریاضی اِن امور ہے بحث کرتی ہے جواگر مادہ سے خارجی طور پرمجروشہوں تو وہمی طور پران کوا لگ کیا جاتا ہے اس طرح وہ ایک بل کی طرح ہوتی ہے جس کے ذریعہ کم آلہ کی طرف رسائی ہوتی ہے یہی فلسفیوں کا مقصد ہےاس کی افلاطون کےاصول جمہوریت بھی تائید کرتے ہیں بعنی ایک علم سے دوسرے علم کی طرف اورایک فن سے دوسر نے ن کی طرف تدریجی ترتی کرتا ، نیز وہ عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے جو بیلنفی اینے مدارس کے دروازوں پر لکھا کریتے تھے یہاں وہمخص داخل نہیں ہوسکتا جو علم ریاضی سے آشندنہ ہو ہی اس روشن میں معلوم ہوتا ہے کفلسفیوں نے جو بیطریقہ ا یجاد کیا تھا کہ اللہ یات میں غور فکر کرنے والے کے لئے منطق وریاضی کی مخصیل احجی طرح کر کنی جاہے تواس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ طالبعم کا ذہن علم سیح کے لئے آ مادہ ہوجائے ایسانہیں جیا کہ غزالی نے خیال کیا کہ وہ ریامنی کے ذریعہ ایک متم کا چکر دیکر طلبہ کواہے وام میں لے آتے ہیں میری نظر میں تو معاملہ صاف ہاس میں کوئی بیجبید کی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی مخص سے جا ہے کہ وہ فلسفیانہ مشکلات کی گرہ کشائی کے لئے تیار ہوتو فلسفی اس کے لئے علوم ریاضی کی شرط لگاتے ہیں اور بیمعقولات شرط ہے ہاں اگر عقائد کو فلسفہ کے غیر پیجید وطریقہ برمنوانا ہوتا تو اس کے لئے ریاضی کی ضرورت نہیں بلکہ صرف کتاب وسنت کی طرف توجد کرنا کافی ہے۔ منا المردا (م) ابوالنصرفارالي (١٢٠هـ) ٩٢ مع فارى الاصل سے ديج فارياب صلع خراسان ميں پيدا ہوا بعض لوگ اس كا مقام ولا دت شبراطرار (صلع ماوراء النهر) بتلایتے ہیں۔

### مصحح

منت اسطرها: (۵) ابوعلی ابن سیناالملقب به شیخ الرئیس (۱۳۷۰ ۱۵) تا ۱۳۲۸ ۱۵) مشهور طبیب وللسفی تھا بصوبہ ماوراوالنهر میں پیدا ہوا۔ ۳۲ سطر ۱۰: (۱) معتز لد مسلمانوں کا ایک فرقہ تھا جوا پے آپ کواصحاب مثل وتو حید ،

مجی کہتا تھا پھر اس کی کی شاخیں ہوگئیں لیکن سب کے سب بعض امور پر شنق تھے مثلاً خدا کی ذات پر زیادتی صفات کی نفی کیونکہ ان کے پاس خدا عالم بالذات قادر بالذات ہے نہ کہ بالصفات اور مثلاً کلام البی حادث ہے گلوق ہے ایک حیثیت سے بھی مشابہیں ہے بندہ خالق خیروشر ہے خدائے تعالی کی طرف خیر کی نسبت تو کی جا سکتی ہے گرشر کی فیراور مصلحت کے پھوئیس کرتا بندہ بی شرکا خالق اور اس کا ذمہ دار ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و۔ است سے

ا فاسطر (2) فرقد کرامیدالد محد بن کرام کے پیروں کا نام ہے بدلوگ فدا کے جسم و حیز کے قائل سے کہ وہ عرش پر بیشا ہوا ہے اور اس سے جہت علیا کی طرف ہے مماسس ہے اور ای قتم کے اور بنہ یا نات صاحب سالات الاسلامین لکھتے ہیں بیر جید کے تیر ہویں فرقے کا نام ہے جو کہتے ہیں کہ کفر نام ہے زبانی انکار خدا کا نہ کہ قبلی انکار کا وغیرہ وغیرہ اسلامان کے بیان کے موافق بیر روافض کا اسلامان کے بیان کے موافق بیر روافض کا بائیواں فرقہ تھا جوموی بن جعفر نامی امام کو قیامت تک زندہ اور کہیں پوشیدہ مانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ایک روز انکا ظہور ہوگا اور شرق سے مغرب تک ساری رو ئے زبین کے وہ حاکم ہوگئے موی بن عبدالرحمٰن جب ان سے مناظرہ کرتے تھے تو کہتے کہ بدلوگ میر نے نزد یک بارش موی بن عبدالرحمٰن جب ان سے مناظرہ کرتے تھے تو کہتے کہ بدلوگ میر نے نزد یک بارش سے بھیکے ہوئے کو ل کی طرح ہیں۔

مصحح

۲۰ بسطر ۱۱: (۹) ملا جلاالدین دوانی نے افلاطون کی اس اختلافی رائے پرروشی ڈالی ہے اور کہا ہے کہ حدوث عالم کے بارے میں جوقول نقل کیا جا تا ہے جمجھا جا تا ہے کہ اس سے مرادحدوث ذاتی ہے اور میں نے فلاسغداسلام سے کس کے ہاتھ کی کسی ہوئی کتاب دیکھی ہے جواس تاریخ سے پہلے کمسی کئی ہے (یعنی تاریخ کتابت سے جارسوبرس پہلے تعنیف کی گئی ہے) اوراس میں یہ مصنف افلاطون سے نقل کر کے لکھتا ہے کہ تمام فلنفی قدم عالم پر شغن ہیں سوائے ایک خفل کے اوراس کی رائے کو کھول کر تا مکن نہیں۔ مدوث ذاتی براس کی رائے کو کھول کر تا ممکن نہیں۔ حدوث ذاتی براس کی رائے کو کھول کر تا ممکن نہیں۔

عبارت مذكور كمعنى يهمو يح كما فلاطون كيسوائة تمام فلفى قدم عالم كى رائ

(جموعه رسائل امام غز الی جلد سوم حصه سوم) ۱۸۵ (۱۳۵)

پر منفق ہیں صرف افلاطون ہی عالم کے حدوث ذاتی کا قائل ہے قاعدہ استناء کے مقتنائے سے فلسفیوں کی رائے قدم ذاتی پرمحمول ہوگی محریباس کے خلاف ہے پھراس حدوث کی روایت افلاطون کی ارواح انسانی کے قدم اور بعد مجرد کے قدم کے بارے میں بھی اس کی شہرت کے خلاف ہے۔

مصحح

۱۹۹ عطوا: (۱۰) فلسفیول کے دلائل اوران کے ساتھ غزالی کے مناقشہ کو معلوم کرنے ہے جی ٹی تر بہتر ہے کہ اس وہوں ہے واقفیت حاصل کی جائے جس کو بید کیل پیدا کرتی ہے متکلمین کا بیتول مشہور ہے کہ عالم ( یعنی موجودات کا وہ حصہ جوذات وصفات خداوندی کے سوا مو ) حادث ہے 'اور فلا سفہ کے اس وعو ہے کی مخالفت کرتے ہیں اس حیثیت ہے ہیں کہ عالم ان کے پاس قدیم ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ اس کے ایک حصہ کو وہ قدیم سمجھتے ہیں اور یہاں ان کے پاس قدیم ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ اس کے ایک حصہ کو وہ قدیم سمجھتے ہیں اور یہاں ان کے دوسلک ہوجاتے ہیں۔

مسلک(۱) جواشیاء کاشاراوران کاحساب کرتا ہےاوران میں سے ہرایک کیلئے ایک خالص دلیل لاتا ہے جواس کے قدم کوواضح کرتی ہے۔

مسلک (ب) مشکلمین کے دعوے کے بطلان کے لئے بیکافی سمجھا جا تاہے کہاں کی تصویر سالید کلید کے لباس میں ای طرح کینچی جائے کہ کوئی چیز عالم میں سے قدیم نہیں ہے ماور جب سلب کلی باطل ہو جائے تو اس کا نقیعن ثابت ہو جائے گا جوا یجاب جزئی ہے یعنی بعض عالم قدیم ہے اور یہی مطلوب ہے۔

اورغزالی نے ذرہب فلاسفہ کی تصویر مینی مسلک ٹانی ہی کو مہولت کی خاطر
افقیارکیا ہے، اوراس بیان کے لئے کہ فلاسفہ کے نزدیک عالم میں کیا چیز حادث ہا اور کیا چیز
قدیم ہے (اوران کے نزدیک کیفیت نئو ووارتقائے عالم کیا ہے؟) یہ تخیص پیش کی ہے مبدا
اول کے وجود سے عقل اول نے فیضان پایا ہے اور عقل موجود قائم بالذات ہے کوئی جم نہیں نہ
کسی جسم میں منعکس ہے اپنی ذات کا علم مرحمتی ہے اپنے مبدا کا علم مرحمتی ہے اور اس کے وجود
کے ساتھ ہی تین چیزیں لازم آتی جی عقل ٹانی اور نفس نفک اقصی اور جرم فلک اقصی اور یہ اسلئے
کہ دو عقل اول ہے اپنی ذات اور مبدا کو جانتی ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن الوجود ہے
اور یہ تینوں جہات محتلف ہیں اور ہر جہت سے ایک شے صادر ہوتی ہے اعلی سے اعلی اونی سے اور اور تی ورائی طرح یہ سلسلہ چاتا ہے اور

بالا خرصل عاشر پرمتی ہوتا ہے جس کا نام عمل کول ہی ہے ای سے مادہ قابل کون وفساد فلک قر کے تعقر میں صادر ہوتا ہے چر یہ مادہ حرکات کو عقب کے وسیار مختلف تنم کے امترا جات حاصل کرتا نے جس سے معد نیات نیا تات وحیوانات ظہور میں آتے ہیں اور اصل ان موالید اللاش کی عناصر اربعہ یعنی مٹی پانی ہوا اور آگ ہیں اور عالم علوی کے مشتملات یہ ہوتے ہیں عقول عشران نفوس تسعہ فی افلاک تسعہ فی اور عالم سفلی کے مشتملات سے تو بھی مادہ ہے جوعنا صرار بعد پر منقسم ہوتا ا نفوس تعد فی اور اخراص ملکیہ اور اجسام فلکیہ اپ معاد اور صور جسمیہ ونوعیہ اور اشکال واضوار کے ساتھ اور عناصر اپ مادہ کے ساتھ اور اعراض تو یہ حادث ہیں اور عناصر کی صور توعیہ کے بارے ہیں رہ گئیں عناصر کی صور شخصیہ اور اعراض تو یہ حادث ہیں اور عناصر کی صور توعیہ کے بارے ہیں اختلاف ہے کہ وہ ان سے با دہ ہیں منقل ہوتی ہیں

### مصحح

منتاسطر ۱۰ (۱۱) اراد و قدیم کی طرف نبست کرتے ہوئے کہ وہ جب عدم ہے دو احتالوں کاذکر کیاجا تا ہے۔

(۱)ارادوقد یم عالم کے عدم سے متعلق ہوا، بعدا سکے کنہیں ہوا تھا تو یہ بات حالت قدیم میں تغیر کی طرف مودی ہوتی ہے۔

(ب) ارادہ قدیم ازل بی ہے ایسے وقت سے صفاق تھا جبکہ وہ معدوم تھا اور تغیر حالت قدیم میں لازم نہیں ہور ہاتھا اور بیر وہی اختال ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اللہ وہ اس حالت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس حالت کی طرف مودی ہوگا) مجراس حالت میں انقلاب ہواتو فلا سفہ نے مسئلہ اولی میں جو استدلال کیا ہے کہ وجود حادث کا صدور قدیم ہے کال ہے وہی استدلال عدم حادث کا صدور قدیم ہے کہ وجود حادث کا صدور قدیم ہے کہ وہود حادث کا صدور قدیم ہے کہ وہود کا ہم ہے۔

مضحح

### مصحح

٢٣٣ مطري (١٣) ابتداء مسئله سے يہاں تك ندبب فلسفيوں كا بتلايا حميا بي تو مجرامام

میں کہتا ہوں کہ جب غزالی رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہی خاص ند بب قلفہ کے بیان میں اس کے شافی رو کے ساتھ لکھدی تھی تو یہاں ان کے ندہب کی تر جمانی اس طویل ہے ان کا كيا منشاء تفا؟ جور عنال من جو چيز كغزالى كوكتاب مقاصد الفلاسفه لكين يرداعي جوئي وه صرف وہی نہیں ہے جس کا انھوں نے اس کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے بلکداس کے علاوہ ایک دوسری ہی شے ہے،ان کاوہ بیان غور طلب ہے جوانھوں نے ایک کتاب کا (جوند بہب باطنیہ كرديس المحى تى ب )سبب تاليف بيان كرتے ہوئے لكھا ہے، ميں نے ان كى كما بيں حاصل كرنا شروع كيس ان كے مقالے جمع كرنا شروع كيے مجھے بعض ان كے نئے خيالات بھى لے جو ہارے ہمعصر لوگوں کی وجنی کاوش کا متیجہ تنے اور جوان کے سلف کے طریق واصول برمنی ستھے پس میں نے ان خیالات کوجمع کرنا شروع کیا اور انھیں ایک با قاعدہ تر تیب کے ساتھ لکھتا گیا، ان کے بالقابل محقیق وسلیم شدہ خیالات بھی درج کرتا میااس کے ساتھ ساتھ ان کا جواب مجى لكھتا كيااس پرابل حي مجر بينھے كەميں نے ان كے دلائل وبيانات كوواضح كر كے برى غلطى كاارتكاب كيا ہے كيونكه اس سے تواس كے ندجب كى تائيد ہونے لگتى ہے اور جن دواؤں جج ے مخالف پہلوان نا واقف تفاقیح کو یا اس کو واقف کرایا کمیا ہے کہا کیا کہ تمہاری آئ محقیقی اور ان کی طرف سے اتن صاف صاف ترجمانی خودان کے حق میں تائید کا پہلو بن رہی ہے ایک اعتبارے میں ان کے مجڑنے کو درست مجملا ہوں ،جیسا کہ احمد بن جنبل رحمہ اللہ مجمی حارث الحاسى رحمه الله يرخفا ہوئے تھے جبكه آخر الذكرى كتاب (ردمعتزله) بيس ان ك آ مے پيش كى مجموعه دسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم ۱۹۵ (۱۲۵)

تنی اور واضح کیا گیا کہ بدعتوں کاروتو فرض ہے احمہ نے جواب دیا کہ تم نے پہلے تو ان کے شبہ کو نقل کیا بھراس کا جواب دیا کیا تہم ہیں اس امر پراطمینان حاصل ہو چکا ہے کہ تاظر کا د ماغ پہلے شہر ہی کہ دام میں گرفتار نہیں ہوجائے گا اور آپ کے جواب کی ظرف النقات بھی نہ کرے گا اور آپ کے جواب کی ظرف النقات بھی نہ کرے گا اور آپ کے جواب کی ظرف النقات بھی نہ کرے گا اور آپ کے جواب کی طرف النقات بھی نہ کرے گا اور آپ کے جواب کی طرف النقات بھی نہ کرے گا اور آپ کے جواب کی طرف النقات بھی نہ کرے گا اور اس کی بیچے گی اس مراضح نہ موسلے گا

اس کی پیجیدگاس پرداضح نہ ہوسےگی۔

گیر خزالی لکھتے ہیں جو بھی احمہ نے جواب دیا دہ تھیک ہے گرای دقت بکہ جب کہ شہر منتشر فہ ہواہو گر جب شہر منتشر و مشہور ہو چکا ہوتو اس کا جواب دینا بھی واجب ہوگیا اور جواب اس دقت تک ممکن نہیں جب تک خود خالف کے فرجب کوصاف طور پر شمطایا جائے ہاں البتہ شبہ کے بتلا نے میں تکلف نہ کر دا چاہیے اور میں بھی یہاں تکلف نہ کروں گا ان شبہات کو میرے ایک ملا قاتی نے بیان کیا تھا جوانبی خالف عقیدہ لوگوں کی جماعت سے اپناتعلق پیدا کر ایا تھا اس نے بھی حالات کی ان تصافی پر جو ہماری رقم میں کسی جاتی ہیں ہیں ہو ہماری رقم میں نے ان کو میں نے ان کو میں نے ان کو اس کے بیاں کامل طور پر نقل کر دیا ہے تا کہ میرے متعلق یہ گمان نہ ہو کہ میں نے ان خوالات کو مناتو ہیں اس کے خیالات کو مناتو ہیں ہیں جی میں نے ان میں صاف طور پر لکھ دیا اور آئی کے امکان ان کے خیالات کی عابیہ معلوم کر کی مجر دلائل قاطعہ ہے ان کے ماد کو دا ضح کر نے کی طرف متوجہوا۔

کی عابیہ معلوم کر کی مجر دلائل قاطعہ ہے ان کے میال تک کو دیا در آئی کی اس طریقہ سے نہیں جیسا کی مار بی اصول پر کہ غز الی نہ جب باطنیہ کے خیالات کو تر دید سے پہلے در ن کر تے رہے ان کی اس طریقہ سے نہیں جس اصول پر کہ غز الی نہ جب باطنیہ کے خیالات کو تر دید سے پہلے در ن کر تے رہے ان کی اس طریقہ سے نہیں جیسا در جات کی اس طریقہ سے نہیں جیسا میں جیس جیسا کہ می انہوں نے تر جمانی کی اس طریقہ سے نہیں جیسا در جات کی اصول پر فلسفیوں کے خیالات کی بھی انھوں نے تر جمانی کی اس طریقہ سے نہیں جیسا جیس

رہای اصول پرفلسفیوں کے خیالات کی بھی انھوں نے ترجمانی کی اس طریقہ سے نہیں جیسا کہ انھوں نے مقاصد الفلاسفہ کے مقدمہ بیں لکھا ہے کیونکہ فزالی اچھی طرح جانے تھے کہ ان سے پہلے متعکمین فلسفیوں کی رد میں کامیاب ہیں ہوئے تھے کیونکہ دوان کے فرجب ہی کو پوری طرح پر سجھے لئے ہتے جوغزالی کہتے ہیں؟ متعکمین کی کتابوں میں ان کے (بعنی فلسفیوں) کے میانات میں سے پچھ بھی ہے تھے ہاں کہتے ہیں؟ متعکمین کی کتابوں میں ان کے (بعنی فلسفیوں) کے بیانات میں سے پچھ بھی ہے تھے ہاں یہاں کچھ بیانات میں اور منظم ہونے جو کرا تاتف وال کی تردید برابر کیے جارہے تھے ہاں یہاں کچھ بہم اور منظم شدہ بیانات منرور تھے جن کا تناتف وفساد الکل ظاہر تھا جن کو ایک جابل عامی بھی اپنے میں نے بیل مامی بھی الے میں نے بیس نے بیل میں بھی کرنے ہوں کی طرف منسوب کرنا پسند ہیں کرنا چہ جا تیکہ فلسفیوں کی طرح دیقہ رس افراداس کے ہیں نے

مناسب سمجھ کے ان کے بیان میں روٹے پہلے ان کے خیالات کی کندہ تک پہنچ جا وَل اوران کی مناسب سمجھ کے ان کے بیان میں روٹ پہلے ان کے خیالات کی کندہ تک پہنچ جا وَل اور اور ان کی مناظر کو بھی اطلاع کردوں ورنہ بلا سمجے بوجھے لڑتا اندھوں کی طرح لاٹنی چلانا ہے اور عجیب بات

ہے کہ غزالی اس کتاب میں بہت سے چیزیں بلاجواب تشنہ چھوڑ ویتے ہیں اور بعض وقت توان

چیزوں کو پیش کرتے ہیں جوا تے اور فلسفیوں کے ماہین مختلف فیہیں ہیں ان کے مسائل منطق تو پیش کرتے ہیں گران ہیں تو پیش کرتے مسائل طبیعی ہیں گران ہیں سے کسی کی شافی تر دید ہیں کرتے مسائل طبیعی تو ہیں گران ہیں سے مرف چند کی تر دید کرتے ہیں پڑھنے والا یہ جھتا ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کامحاج ہے لہذا اس کتاب کی تعبید ہیں گھی اس کتاب کی تعبید ہیں گھی ہوا تھوں نے اس کتاب کی تعبید ہیں گھی ہے جسیا کہ ہم نے پہلے واضح کر دیا ہے۔ اس

سفیہ ۱۵ سطرہ ۱۵ سے جواعتراض امام غزائی نے قدیم قلسفیوں پر کیا ہے ای سم کا اعتراض موجودہ ذمانہ کے فلسفیوں پر بھی کیا جاسکتا ہے جواپی عقل سے مادرا علیجی حقائق کو بھے کا دعوی کرتے ہیں نتیجہ سیہ ہوتا ہے کہ وہ عجیب وغریب سم کے دعوے کرنے لگتے ہیں ۔ شو پنہور کا قول ہے کہ مشیت ایز دی اندھی ہے جو بھواس سے صادر ہور ہا ہے وہ عقل و تمیز ہے ہیں ہور ہا ہے۔ بہلسلے مدی ہے کہ کا گنات کی موجودہ تشکیل مادہ کی اضطراری حرکت سے آغاز ہوئی ہے ایک اور فلسفی کہتا ہے کہ کا گنات کی موجودہ تشکیل مادہ کی اضطراری حرکت سے آغاز ہوئی ہے ایک اور فلسفی کہتا ہے کہ کا گنات کی مشین پر انگلیاں مادہ کی غیر معقول حرکات کا نتیجہ ہے ۔ جیسے کوئی بندر کروڑوں سال ٹائپ کی مشین پر انگلیاں مارتے رہے تو ممکن ہے کہ ایک تھکسپیر کا درامہ مرتب ہوجائے۔ (مترجم)

صفحہ اللہ اسلم اللہ (۱۵) لیعنی جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب واجب اپنے غیر ہے اپنے وجود وجو ہر اور اپنے غیر کے لئے علت ہونے میں مشارکت کرے گا تو جب بیمشارکت مقومات ماہئیت میں نہ ہوتو واجب کو واحدت سے خارج بھی نہ کرے گی۔

#### مصحح

 نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے (ب) اس انقلاب کے عدم حصول پر عادت کا جاری رہنا ہمارے دہنوں میں او جوداس کے امکان کے ) اس کے عدم وقوع کے علم کورائخ کر دیتا ہے ..... یہ حل غزالی کی نظر میں کافی ہے کہ ہم اس طریقہ پر عالم طبیعی کے متعلق علم حاصل ہوتا ہے باوجود ان مفروضات کے حقی طور پرامکان کے بعد کے متعلمین نے بھی غزالی ہی کے اصول کی پیروی کی ہے عضد الدین ایجی اور سید شریف جر جانی اپنے کتابوں مواقف اور شرح ہمواقف میں لکھتے کی ہے عضد الدین ایجی اور سید شریف جر جانی اپنے کتابوں مواقف اور شرح ہمواقف میں لکھتے ہو ایک ایسی صفت ہے جو اپنے کل کے لئے موافق کے در میان اس تمیز کو واجب کرتی ہے جو ایک اور علوم عادیکو انھوں نے محمل اور علی مادیکو افریق کے در میان اس تمیز کو واجب کرتی ہے جو ایک ایک ایسی موتی اور علوم عادیکو انھوں نے محمل اور علی محمل ہوتا ہے۔

(۱) وہ نوع جوامکان ذاتی کی طرف ممکنات کے لئے ٹابت شدہ امورکوراجع کرتی ہےان کی علوم سے کوئی نزاع نہیں ہوتی۔

(ب) وہ نوع جواس طرف رجوع ہوتی ہے میں کہ ختال ہمیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں مسیز کا یا بھینے ٹی الحال کے تعلق سے فیصلہ کرتے ہیں جیسا کہ طن میں یا نقیع ٹی الما ل کے تعلق سے جیسا کہ جہل مرکب اور تقلید میں اور فشا اس کا ہے ضعف اس تمیز کا یا عدم جزم کی وجہ سے یا موجب کی طرف عدم استناد کی وجہ سے اور علم کی تعریف میں بید چرمنی عدم مطابقت کی وجہ سے یا موجب کی طرف عدم استناد کی وجہ سے اور علم کی تعریف میں بید چرمنی ہے ہوال ہے ہے کہ کیا موجودہ زمانے کے فلاسفہ جو نظر یہ سیست کے الغام میں جواب بیہ ہے کہ ہیں۔ ساتھ موافق ہیں اس حل سے علمین ہیں جن سے کے متعلمین متمن ہیں جواب بیہ ہے کہ ہیں۔

وحمص

 فقط : مصحح

# خواتين كي لية دليمي لؤماتي اور مستندا شلامي كنت

| حنيت تمانوي                 |                   |                   | ٥ تمنيه زوين           |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                             | انكمرتيك          | أردو              | ٠٠٠ بهشتىزيور          |
|                             |                   |                   | 🖰 اسسلاع تواتین        |
|                             |                   |                   | ن اسسلای شادی          |
|                             |                   |                   | ن يرده اور خوق زومين   |
| مسغستى فغيرالتين            | 11                | بصبت ال           | ٠ أسال كانقام مغت      |
| معنوب تماذي                 |                   | وتسييخ لكاح       | י שנו אים בים שנוע     |
| الجيدن نيانوي               | #                 |                   | ٥ وائن كالاشرى         |
| تندسف كيمان بموى            | "                 | ة مماسات د        | ٠ سرانعمابيات مع اسو   |
| منتى حدالاوف منا            | 11                | _                 | Justille 0             |
|                             | "                 | •                 | EVUS 0                 |
|                             | . 4               | u                 | و خواتين كاطريقي ناز   |
| والشرمت المهيان             |                   |                   | ازواع مطبرات           |
| احدمت ليل حيست              |                   |                   | ٥ اذواع الانسيار       |
| حبيانعسسنريزتنادي           |                   |                   | ازوان معابركام         |
| والفرحت الأميان             |                   | حبزادال           | 🔾 پایسے بی کی بادی صا  |
| منويل المغرين مك            |                   |                   | ن نيبيان               |
| احدمنسللمبسعه               |                   | والىخواتين        | ٠ جنت کي توخني إسا     |
|                             |                   |                   | ن دورست کی برگذید      |
|                             |                   |                   | وورابعین کی نامور توا  |
| مولانا واستنستق الجحالينشيي | *                 |                   | ن تغسيرخاتين           |
|                             |                   | ين بن ،           | ن مغزاتن سوية          |
| 4                           |                   | -                 | ن زان کی حالت          |
|                             |                   |                   | ن سندىدە               |
| مغتى وبالنسس معاب           | 4                 | ن پر              | 🗘 میاں بوی شیم حتو     |
| مواذا ادرنيس صاحب           |                   |                   | ت مسیمان بیوی          |
| محيمهارق مستنود             | ق                 | المكاسيرساننودها  | ن خواتمن كي اسلامين    |
| تذيرالمست وتفسشين           | _                 | ان کروار          | خواتين اسسلام كامثا    |
| فاستسم ماشور                |                   | مات ونصائح        | ن خواتين كى دلميك معلو |
| تزيمسديمستبي                | فمدداريان         | المنكوس تواتين كي | امراالمودف وتبيمن      |
| امام ابن مستنسير ا          |                   | مستندتزين         | تعم الأسيار            |
| مرلا الشريث على تعافري      | نت ب              | حلياست ووفا       | ا المال تسال           |
| معرفي مستديزالزعن           |                   |                   | ا التيسنة فليات        |
| بهنوم المنتقلة فيندس        | ستداخر وفاتشاكا   | قرآن ومديث        | ن اسسالی وظائف         |
| HOW                         |                   |                   |                        |
| Trifers - LALINA            | مان أو محراتي فور |                   | يلفظ وارالاشاعت        |
|                             |                   |                   |                        |

## معیاری اور ارزال مکتبه دار الاشاعت کراچی کی مطبوعه چندوری کتب و شروحات

بيل العروري مسائل القدوري حرني مجلد عجا معرت منتى محدماتق الجي البرني" تعليم الاسلام مع اضاف جوامع المكم كا في مجلّد حرب للكايت المش تارئ اسلامت جوامع المكم مواه نافرميال معاحب آسان فمازمع وإليس مسنون دعاشي مولا ياستق عرعاش الحق سيرت خاتم الانبياء معتربت مولانا ملتى محفظة ميرت الزسول معرعة الدول الذ رحمت عالم مولا تاميوسليمان ندول" مولا ناحمدالفكورفارول" ميرت خلفائ داشدين ل ببتن زيور مجلد اول ، دوم ، سوم معرمت مولانا محراشرف على تغانون (کيو(0)بت) (كمپيزكايت) حرمت ولانا تراشرف في تعانوي (كمپي(كايت) حغرت مولانا محدا شرف في تعانوي بالأبلجتي زيور معرست مولانا فحدا شرف على تعانوي (كمپيولزكابت) دياض السائين عرنى يحتدهمل المامأووي الوة محامات مع سيرانه حامات مولانا عبدالمستكا مهاتشباري بالنبيين اروهمل محلد حضرمت مولانا ابدأهمن في عدوي شرح اربعين لووي أردو ر جسائر عواه نامنتي عاثق الجي" واكترميدان ماس عدى" بظا برحل مديدشرح مفكوة شريف ٥ جلدا كلي (كمپيزكابت) مولا ناحيدالله جاديد فازى يورى لليم الاشتات شرح ملكوة الال ودم بسوم يجا مولانا عمر منيف كتحوى (كيولزكابت) معدن الحقائق شرح كنز الدكائق مولانا فحرمنيف متحوى مولا تامحرمنيف مختلوى لين مع فرّ ة المعي ك(ملات مبتين در الماي) مولانا محرمنيف منتكوي تخفة الاوب شرح فحة العرب تل الا ماني شرح مخضر المعاني مولانا محدمنيف كنكوى يل جديد عن البداية مؤانات وراكراتك (كبوراري) مولانا أوام الحق قاك مرظف

دار الإشاعت

# وعوت ونبليغ اورمطالعه کے لیے متند کتب

| مولا نامحر بوسف كاندهلوئ<br>مولا نامحراحسان صاحب        | ٣ جلدار دوترجمه | حياة الصحابه            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| مولا بالجداحسان صاحب                                    | ۳ جلداً گمریزی  | حياة لصحابه             |
| يخ الحديث معفرت مولا نامحدزكريًّا                       | اروو            | فضائل اعمال             |
| فيخ الحديث معزت مولا تامحدزكريا                         | انگریز ی        | فضأئل اعمال             |
| فيخ الديث مفرت مولانا محرزكراً                          | اروو            | فضائل صدقات مع فضائل حج |
| فينخ الحديث حفرت مولانا محمدزكريا                       | انگریزی         | فضائل صدقات             |
| فيخ الحديث معزت مولانا محدزكراً                         |                 | فضائل تماز              |
| ينخ الحديث معزت مولانا محمرزكراً                        |                 | فضائل قرآن              |
| ليخ الحديث معزست مولانا محمدذ كريًا                     |                 | فضائل دمضان             |
| فيخ الحديث معرت مولا نامحمرز كريًّا                     |                 | فضائل حج                |
| شيخ الحديث حضرت مولا نامحمرز كريًّا                     | 0               | فضائل تبليغ             |
| يشخ الحديث حضرت مولا نامحمرزكريًا                       |                 | فضائل ذكر               |
| يمخ الحديث حضرت مولا بامحمدزكريًا                       |                 | حكايات صحابه            |
| فينخ الحديث معزت مولا بالمحمدزكريا                      |                 | شائل تر ندی             |
| مولا تامحد بوسف کا تدهلوی<br>مترجم مولا تامجرسعد مدخلہ  | أردو            | منتخب احاديث            |
| مولا تامجر يوسف كا تدحلون<br>مترجم مولا تامجر سعد بدهله | انگریزی         | منتخبا حادبيث           |
| (d 1/2 . 1/2 32                                         | إزاداكم الرخارج | 1011 12,1110            |